













Latin III Charles of the













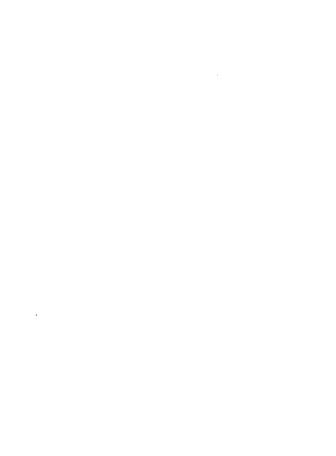

# عام فهم اردة فيسر الوام السين في كشف العواد القدان

سلیس ادرعام فهم اردویس پیلی جامع او مفعل تفسیرس میس تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر القرآن بالیریث کاخصوصی ابتهام کیا کیا ہے دلنیس انداز میں احکام و مسائل اور مواعظ ونصاح کی تشریحات، اسباب نزول کا مفصل بیان، تفسیر عدیث وفقت حوالوں کشما تھ



محقق العصر **محر عباشق اللي** مهاجرمد في حضرت مولانا **محمد عباشق اللي** رحمة الغطيه

#### كمپيوثر كمابت كے جملہ حقوق ملكيت بحق دار الاشاعت كرا جي محفوظ بيں

بابترام : ظیل انٹرف عثانی طباعت : نومبر بیزور ملی کراخش

ن مخامت : 635 صفحات مخامت : 635 صفحات

هصه و بعین: مول تا نجرشش مشمیری صاحب (ناش بندونها مناسطه مندی کان) مولا تا مرفر آزامی صاحب (ناش به در نابر ماسد بند، بندی کان) مولا تا مرفر این اصاحب (ناش مدر بردارت نادید)

تعدین نامه یمی نے تعیر او اوالیمیان فی محضه امراد افتر آن کے شن قرآن کریم کو بغور پر ها جری نفر آئی اصلاح کردی کی اب الحد شداس بیری کو نکشنی تیس - اثنا داخد پر 200000 کی شنبیدی

محيرشيق (فاشل جامديلوم اسلام يطارب وي 5 ون) رجنر لا يروف ريد يورنك ويستوحه نهر باديد R.ROAUQ 2002/338

﴿...... المنے کے چے......)

ا داره اسلامیات ۱۹- بازگی لا بور بیت العلوم 20 تا بور دو لا ابور مکتبسیدا محتشبیدگار دو بازار لا بور بونیورش کمک ایمنسی مخیبر بازار دیشا در مکتبه اسلامیرگائی از اساسیت آباد ادارة المعارف بامددارالطوم كما تي پية الترآك الدود إزار كما يق پية القم مقابل افرنسالمدار كم شن اقبل بلك تحراج كم كمتية العارف كلية كما أزار فيعل آباد مكتبة العارف كلية مجل استثار المساحة العارف كلية مثلار

كتب خاندرشيديه مدينه مادكيث داجه بإزار راولينذي

﴿الكيندُمِين ملنے كے بيتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bulton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. London Tel: 020 8911 9797, Fax: 020 8911 8999

﴿ امريك مِن المن كے يتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BIN ILIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست تغییرانوارالبیان (جلد سوتم از پاره ۱۳.۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰

| مؤثر | مغائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مالا  | مضائين                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 00   | حضرت نوح النظيمة اوران كي قوم كا واقعه عبرت اورنصيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5   |                                                                         |
| m    | سرے وی ایک اور ان کی جو مواقعہ برے اور یعت<br>ہادر خاتم الانہیا وہ کی نبوت کی دلیل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ri i  | پاردئنبر ۱۲                                                             |
| ~~   | ا المام المامي وهيدي بوت ي د-ل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | []    | زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ                      |
| 17   | ا تي در محالفتر سردان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rı    | ےذرہ ب                                                                  |
|      | قوم عاد کوحضرت بود القلیع کاتبلغ فر مانا اور نافر مانی کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rı    | مستقر و مستودع كآفير                                                    |
| 60   | ے قوم کا ہلاک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr    | رزق پورا کئے بغیر کسی کوموت شاآئے گ                                     |
|      | قوم ثمود كوحفزت صالح النفية كاتبلغ فرمانا ، اورقوم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 77  | ايكم احسن عملا                                                          |
| 74   | ا نافرمانی کی دجہ ہے ہلاک ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | كثرت عمل سے زياد وحس عمل كى كوشش كى جائے                                |
|      | حطرت ابرائيم منظيفة كي خدمت مين فرشتول كا حاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ro    | نامیدی، ناشکری، فیخی مجھار ناانسان کا خاص مزاج ہے۔                      |
| 14   | ہونا، میے اور پوتے کی بشارت دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 174 | منكرين كوچيلنج كه قرآن جيسي دي سورتيس بنا كرلائي _                      |
|      | فرشتوں کا حضرت لوط الطفی کے پاس آنا، ان کی بدکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ll    | كافرول كے اعمال كا دنيا بى ميں بدلدو سے ديا جاتا ہے                     |
| ۵۲   | قوم كاملاك بونااورابل بمان كانجات يانا_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2   | آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا۔                                           |
|      | مدين والول كوحضرت شعيب المفيض كالبليغ فرمانا اوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12    | ایک جابلانه اعتراض کا جواب                                              |
| ۵۵   | لوگوں کاالشے جواب دینااوراستہزاء کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ظالموں مراللہ کی اعنت اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی                      |
|      | حضرت شعیب الفی کاقوم سے فرمانا کہ جہاں تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    | طرف ہے جنت کا انعام                                                     |
|      | ہوسکے میں اصلاح جابتا ہوں اور میری مخالفت تم پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | حضرت نوح الطفاة كالأي قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كا                      |
| 24   | عذاب آنے کا سبب نہ بن جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l rr  | ہت دھری کے ساتھ پیل آیا۔                                                |
| ۵۷   | ابل مدين كار ي طرح جواب دينااور بلاك بونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     | د نیاوی مال وعهد وعندالله مقبول ہونے کی دلیل نہیں                       |
|      | حضرت موی الظاما کی بعثبت اورآل فرعون کی بغاوت و نیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | قوم كامز بدعناه اورعذاب كامطالبه اورحفزت نوح الظفة                      |
| ۵۸   | وآخرت میں آل فرعون پرلعنت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10    | كاجواب                                                                  |
| 1    | الله تعالى طالموں كى كرفت فرما تا ہے۔اس كى كرفت مخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۲    | قر آن کوافتر اء بتانے والوں کا جواب                                     |
| ۵۹   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    | حضرت نوح الطيع كوكشى بنانے كاخكم اوركشى كى تيارى                        |
|      | تیامت کے دن سب جمع ہوں گے ۔ کس کو بولنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rz    | كوقت سرداران قوم كانتسخر.                                               |
| ٧.   | اجازت شهوگی الا باذن اللّٰه ـُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FA    | یانی کاطوفان، کافروں کی غرقالی اورائل ایمان کی نجات                     |
| 41   | فوائد ضروريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179   | عفرت نوح الطبط كاليك بيناموج كى ليبيث مين                               |
| "    | حضرت موی النظیما اور توریت شریف کا تذکره ، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.    | طوفان کاختم ہونااور کشتی کا جودی یہاڑ پر تفسر نا                        |
| 45   | رف من المسلم المرابع المسلم ا | M     | را مان کا باسلامت کئی سے اتر نا۔<br>الل ایمان کا باسلامت کئی سے اتر نا۔ |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                 |

| ستعضاجن | ch Y                                                                    |        | نغيرانوادالبيان( جلد يومّ )                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغنير   | مضاجن                                                                   | منختبر | مضاخن                                                                                                       |
| 14      | كاشالينا                                                                | 40     | صے آ گے ہو ہے کی ممانعت                                                                                     |
|         | حضرت يوسف الظياؤكا وعاكرنا كدام مير راربان                              | 40     | ظالموں کی طرف جیکنے کی ممانعت                                                                               |
|         | عورتوں كے مطالبدك مطابق عمل كرنيك بجائے ميرے                            | 77     | نيكيان برائيول كوختم كرديق بين                                                                              |
| 149     | الفي جيل جانا بهتر باسك بعد جيل مين تشريف لے جانا                       |        | مرشة امتي جو بلاك موكي ان ين الل بصيرت نه                                                                   |
|         | جيل مين دوقيد يون كا خواب ديكهنا اور حضرت يوسف                          | 44     | متے جوز مین می فساد کرنے سے رو کتے                                                                          |
| 91      | الطبيع ستعيروي كى درخواست كرنا                                          |        | حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے واقعات آپ کیلئے                                                            |
| il I    | تعبيردي سي ببلي دهزت يوسف عليدالسلام كاتبلغ                             | ۷٠     | تقویت قلب کا باعث ہیں                                                                                       |
| 47      | فرمانااورتو حيدكي وعوت مينا                                             | 41     | جمعہ کے دن سور ہُ ہود کی تلاوت کرنا<br>میں                                                                  |
|         | حضرت بوسف الطبع كا دونول قيد يول كے خواب كى                             |        | اختثاً مَنْغِير سورة بود                                                                                    |
| 95      | تعبير دينا                                                              | Zm     | سىرقپوسف                                                                                                    |
|         | حضرت بوسف النف كانجات بإنے والے قيدى سے بيد                             | li I   | حضرت بوسف الظهر كاخواب اوران كے والدكي تعبير                                                                |
|         | فرمانا که تم ایخ آقاہے میرا تذکره کردینا اور چندسال                     | 45     | اور ضروري تاكيد                                                                                             |
| ۳۱۹     | جیل میں رہنا<br>میں میں دہنا                                            |        | حضرت يوسف الطلع كے بھائيوں كا مشورہ كدا في ا                                                                |
| 90      | مصرکے بادشاہ کا خواب اور حضرت پوسف الظیفی کی تعبیر                      | ۷۵     | كردوياسى دورجك لي كرذال دو                                                                                  |
| 44      | بادشاہ کا آپ کوطلب کرنا اور تحقیق حال کے بغیر جیل                       |        | محائیوں کا حضرت بوسف الفظی کوساتھ لے جانے ک                                                                 |
| 3,      | ے اِہرآئے ہا اکارفر مانا                                                |        | والدے درخواست کرنااوران کا اندیشہ کرنا کہاہے بھیٹریا                                                        |
| ''      | پاره فدېر ۱۳                                                            | 24     | ا نگھاجائے                                                                                                  |
|         | بادشاه کا آپ کو دوباره طلب کرنا اور معاطے کی صفائی                      |        | مجائیوں کا حضرت پوسف الطبیع کو کئویں میں ڈالٹااور کرتہ<br>رجھوٹا خون لگا کروایس آنا اوران کے والد کا فربانا |
| 99      | کے بعد آپ کا ہاوشاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے ا<br>خزانوں کاذ مددار فیا | 44     | ر با بوق کون کا حروایال اوران کے دائدہ سرمایا<br>کربیتہار نے نعوی نے سمجھایا ہے                             |
| ''      | راوران بوسف کا غله لینے کے لئے مصر آنا اور سامان                        | 24     | دینیہ اوسے طورات جمایا ہے<br>حضرت بوسف الطبیع کا کنویں سے نگلنا اور فروخت کے جاتا                           |
| ll      | دے کرآٹ کا فرمانا کہ آئندہ اپنے علاقی بھائی کو بھی لانا،                |        | حضرت يوسف الطبيع كوعزيز مصر كاخريد نااوراييخ كمريس                                                          |
| 1090    | اوران کی یونگی ان کے کھادوں میں رکھوادینا                               | ۸٠     | ا کرام کیماتھ رکھنا اور حفرت کا نبوت ہے مرفراز کیا جانا                                                     |
|         | برادران یوسف کا اپنی یونجی کوسامان میں یا کر اینے والد                  |        | عزيز مصركي يوى كاحفرت يوسف الطيع كي سامنے                                                                   |
|         | ے دوبارہ مصر جانے کی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی                       | AI     | مطلب براری کے لئے پیش آٹاور آپکایاک وامن رہنا                                                               |
| 100     | کی حفاظت کا دعد ہ کرنا                                                  |        | دونوں کا دروازے کی طرف دوڑ نا اور اللہ تعالیٰ کا پوسف                                                       |
|         | معفرت يعقوب القيطة كادصيت فرمانا كرمختلف دروازول                        |        | الظيفة كوبيانا بمزيز كودروازه يريانا اوراس كااين يوكاكو                                                     |
| 104     | ے داخل ہونا اور بیابنا کہ میں نے اللہ تعالی بر بھروسہ کیا               | ۸r     | خطا كارربتا نااوراستغفار كاحتم دينا                                                                         |
|         | برادران بوسف كامصر پنجنااورانكااي سك بعانى كوية بنانا                   |        | شهر کی عورتوں کا عزیز مصر کی بیوی پرطعن کرنا اور ان کا                                                      |
|         | کدرٹنج نہ کرنا میں تمہارا بھائی ہوں ، پھران کورو کئے کے                 |        | جواب دینے کیلئے عورتوں کو بلانا پھران کا پنے ہاتھوں کو                                                      |

| مؤنبر | مضايين                                                                                        | مغنير  | مغايثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iro   | فوا كدومسائل                                                                                  |        | لئے کباوہ میں پیاندر کھودینا، پوسف الظبیر کے کارندوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بدلوگ بہت ی آیات محویدیہ پر گزرتے ہیں محرایمان نہیں                                           |        | چوری ہونے کا علان کر نااور برادران بوسف کا بول فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11"1  | ا لا تے                                                                                       | 1•٨    | دینا کہ جس کے کجاوہ میں پیانہ نظیرای کور کھ لیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11"1  | آپ فرماد يجئ كديد ميرارات بالله كي طرف بلاتا مون                                              |        | برادران بوسف کے سامان کی تلاشی لیٹا اور بنیا مین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124   | آپ سے پہلے ہم نے جورسول بھیجوہ انسان ہی تھے                                                   | 1.4    | سامان ہے پیانہ نگل آنا اور اس کو بہانہ بنا کر بنیامین کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100   | ہماراعذاب مجرمین نے بیس بٹایا جاتا                                                            | 1.4    | روک لینا<br>برادران پوسف کا درخواست کرنا که بنیایین کی حکمه ہم میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100   | ان حفزات کے قصول میں عقل والوں کیلئے عبرت ہے                                                  | 11+    | بردون وسف ورووست من البيان في طبيب من المان الم |
| 144   | اختيام مورة يوسف القليعة                                                                      |        | برادران بوسف کاایک جگہ جمع ہو کرمشورہ کرنا اور برے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100   | سورة الرعك                                                                                    |        | بھائی کا یوں کہنا کے میں تو یہاں سے بیس جا تاتم جا داور والدکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | آ سانوں کی بلندی ہٹس وقمر کی تنخیر اور زمین کا پھیلاؤ                                         | nr     | چوری والی بات بتاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | علول کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی                                          |        | برادران بوسف كانتي والدكو چورى كاقصه بتانا اوران كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124   | י ימינו <i>ן אַ</i> ט                                                                         |        | یقین ند کرنا اور فرمانا که جاؤیوسف الظیم کواوراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | منكري بعث كاانكار لائل تعجب إن كے لئے دوزخ                                                    | 115    | بھانی کوتلاش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA   | کاعذاب ہے                                                                                     |        | برادران بوسف کا تیسری بارمصر پنجنا اوران کا سوال فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11-9  | فرمائشی معجز وطلب کرنے والوں کا عناد                                                          |        | کیا تمہیں معلوم ہے تم نے پوسف کے ساتھ کیا گیا؟ پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | الله تعالی کومعلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے ، وہ                                        | ļ <br> | جمائیوں کا تصور معاف فرمانا اوران کے لئے اللہ تعالیٰ ہے  <br>نزیری کی میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | علانیدادر پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، ہراد کچی اور آ ہستہ                                      | 110    | مغفرت کی دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IM    | آ وازاس کے زدیک برابر ہے، رات میں چھپا ہوا اور ون                                             |        | حضرت یوسف القیلا کا کرند جھیجنا اور والد کے چیرہ پر<br>ڈالنے ہے بینائی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IM    | میں چلنے والا ہرا کیک اس کے علم میں ہے<br>فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں                       | HA.    | واقعے سے بینان واپس ا جانا اور بیون ہ امراز ترنا کہ ا<br>ہم خطا کار ہیں اور استغفار کرنے کی درخواست کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " '   | رہے بدوں کا طاقت رہے ہیں<br>جب تک لوگ نا فرمانی اختیار کر کے متحق عذاب نہیں                   | ""     | بہ رصا فارین اور استفار سرے فارد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | بب من وت من الله تعالى امن وعافية والى حالت<br>بوتي اس وقت تك الله تعالى امن وعافية والى حالت |        | پورے حامدی کا مسرت بوسف الصفاء کے پان سرم<br>بہنجنا، ان کے والدین اور بھائیوں کا ان کو مجدہ کرنا، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IM    | کونیس بدل <sup>ن</sup> ا                                                                      | 110    | خواب کی تعبیر بوری مونا<br>خواب کی تعبیر بوری مونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IPT   | بادل اور بحلی اور رعد کا تذکره                                                                | 171    | خواب کے بارے میں ضروری معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100   | رعدکیاہے؟                                                                                     | IFF    | بعض خوابوں کی تعبیریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100   | '."                                                                                           | 111    | الله تعالى كى نعتول كالقراركر الجمي شكر كاليك شعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1111  | ویونیس انصواعق کا سببروں<br>غیراللہ سے ما نگنے والوں کی مثال ، سب اللہ ہی کو سجدہ             | irm    | اسلام پرمرنے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | یر ملد ہے ہے وہ وں ک من مب ملد ہی وجدہ<br>کرتے میں وہ آسانوں کا اور زمین کا رب ہے ، سب کو     |        | غیب کی خبریں بتانا آنخضرت ﷺ کی رسالت کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166   | ای نے پیدافر مایا ہے وہ واحد ہے تہار ہے                                                       | IFF    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| شمضاجين | · j                                                                           | ۸     | نيرانوارالېيان( جند ونم)                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| منخبر   | مضايين                                                                        | مؤنبر | مضاجن                                                              |
|         | محمدرسول الله على كالعشة عامد عربي زيان يس قرآن                               | 166   | ينسلجذ كامعتن                                                      |
| 147     | نازل ہونے اور نماز واذ ان مشروع ہونے کی حکمت                                  | IMO   | بینااورنا بینا، نوراورا ندهیرے برابرنبیں ہوسکتے۔                   |
|         | حفرت موی الظای کا مبعوث ہوتا اور بی امرائیل کو                                |       | حق اور باطل کی مثال ، قیامت کے دن نا فرمان اپنی                    |
| API     | الله تعالى كي تعتيب ياودلانا                                                  |       | جان کے بدلے دنیا اور اس جیسا جو کچھ اور مل جائے                    |
|         | القد تعالی کا علان که شکر پرمز پد نصتین دول گا اور تاشکری                     | 102   | سب دینے کو تیار ہوں گے                                             |
| 14.     | خت مذاب کا سبب بے                                                             |       | الل ایمان کے اوصاف اور ان کے انعامات علی عبد                       |
| 121     | سابقدامتوں کا عنادر سولوں کو ہلیغ ہے روکنا ادر جاہلانہ<br>سوال وجواب کرنا     | IM    | کرنے والوں کی بدحالی کا تذکرہ                                      |
| '-'     | سوان د بواب تربا<br>سابقه امتوں کارسولوں کو دهم کی دینا کہ جم تهبیں اپنی زمین | 10r   | الله تعالیٰ کے ذکر ہے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے ۔                |
| 120     | ے نکال دی گے کا فروں کے بخت مذاب کا تذکرہ                                     | Ior   | معاندین فرمائشی معجزات طاہر ہونے پر بھی ایمان لانے<br>والے نہیں    |
|         | فتق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قر آن کی                      | 11 "  | والے بیں<br>رسول اللہ ویکو تھی کا فرول کی بدحالی اور متقبول سے جنت |
| 121     | شرط کے خلاف ہے<br>شرط کے خلاف ہے                                              | 101   | ر سوں اللہ ہوجیوں کی مرون کی بدھان اور سیوں سے بست                 |
| 120     | ماء صديد كيا ہے                                                               | 100   | ہ انعمر<br>پیقر آن تھم خاص ہے مربی زبان میں ہے                     |
|         | کا فروں کے اعمال باطل میں قیامت کے دن دنیا والے                               |       | تیرہ کا ہاں کے ربارہ کا مات بھیے میں دواصحاب ازواج                 |
| 124     | سرداروں اوران کے ماننے والول کاسوال جواب                                      | 11    | واولا و تقے کوئی رسول اس پر قادرنہیں کہ خود ہے کوئی معجزہ          |
|         | تیامت کے دن فیصلہ ہو مکنے کے بعد شیطان کا اپنے                                | 109   | ظا برکرد ب                                                         |
| 144     | مانے والوں ہے بیزار ہونا اور انہیں بے وقوف بنانا                              |       | الله جو جابتا ب محوفر ما تا ب اور جو جابتا ب ، ثابت                |
| 141     | الل ايمان كا ثواب                                                             | 141   | رکھتا ہے                                                           |
| 149     | كلمه طبيباه ركلمه خبيثه كامثال                                                | 144   | الله کے حکم کوکوئی ہٹانے والائمیں                                  |
| 149     | الله تعالى ابل ايمان كوتولي ثابت برثابت ركهتاب                                | INF   | الله تعالى برخص كے ائمال كوجانتا ہے                                |
| 1/4     | آیات قرآنیاوراحادیث نبویه سے عذاب قبر کا ثبوت                                 | 145   | آپ فرماد بیجئے کہ میرے رسول ہونے پر الشاتعانی کی  <br>میں بریاف    |
| IAL     | نعتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی                                          | 117   | محواہی کا فی ہے<br>اختیام تلیبر سورۃ الرعد                         |
| IAT     | تیامت کے دن نہ رکا ہوگی نہ دوئی                                               | 1170  |                                                                    |
|         | الله تعالى كى برى برى نعمتول كابيان ادرانسان كى ناشكرى كا                     | ' ' ' | سورة المراهيدر<br>الشقائي نه ستاس كئازل فرائي عكراب                |
| IAT     | تذكره                                                                         | 11    | الدول کو اند چیروں ہے نکال کرنور کی طرف لا کمیں ،اللہ ا            |
|         | حضرت ابراتيم الظيف كاالى اولادكوبيت الله كرزويك                               |       | عالب ہے ستو دہ صفات ہے سارے جہانوں کا مالک                         |
|         | تشهرانا اوران کیلئے دعا کرنا کہ شرک ہے بچیں اور نماز قائم                     | ۱۲۵   | 4                                                                  |
| 1AM     | کین :                                                                         |       | حصرات البياء كرام عليهم السلام الى قومول كى زبان                   |
| PAI     | اولاد کے نمازی ہونے کیلے فکر مند ہونا پیفیران شان ہے                          | 144   | بو لنے دالے تھے                                                    |
|         |                                                                               | 11    | *                                                                  |

| مؤنبر | مضاخين                                                                                                         | مغنبر | مضامين                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | انسان اور جنات کی تحقیق ،ابلیس کوئیده کرنے کا حکم اوراس                                                        |       | حضرت ابراتیم الفی کا شکر ادا کرنا که الله تعالی نے                       |
|       | كى نافرنى اورملعونيت ، بى آدم كوورغلانے كے لئے اس                                                              |       | برهائي من بيني عطافرمائ اوراي لئے اور آل اولاد                           |
|       | کافتم کھانا اور کمی عمر کی درخواست کرنا ، خلصین کے                                                             | IAZ   | کیلئے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا                                         |
|       | ببكانے ے عاجزى كاقرار البيس كا تباع كرنے والوں                                                                 |       | قیامت کے دن کا ایک منظر ،عذاب آنے پر ظالموں کا                           |
| 1.0   | کیلئے داخلہ دوز خ کا اعلان                                                                                     | IAA   | درخواست کرنا که مهلت دی جائے                                             |
| 1.0   | صلصال اورحما مسنون كامهداق                                                                                     |       | قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل ،سب                          |
| 1.4   | ابلیس کا حضرت آ دم کو تجده کرنے سے انکار ہونا                                                                  |       | لوگوں کی حاضری، مجرمین کی بدحالی حساب کتاب، اور                          |
| r.4   | ابلیس کی ملعونیت                                                                                               | 19.   | צוניקיו                                                                  |
| 1.4   | ابیں کامہلت مانگنا بی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا                                                            |       | اختثآ م تفسير سورة ابراجيم                                               |
| 1.4   | مخلصین کے بہانے ہے شیطان کاعاجز ہونا                                                                           | 190   | پاره ئدېر پر                                                             |
| r.∠   | گمراہ لوگوں پرشیطان کا بس چلتا ہے                                                                              | 190   | سورة المجر                                                               |
| r.A   | شیطان اوراس کا اتباع کرنیوا لے دوزخ میں ہوں گے                                                                 | 190   | كافربار بارتمناكريں مح كەكاش مىلمان ہوتے                                 |
|       | دوزخ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے                                                                        | 197   | جوبستیاں ہلاک کی گئیں ان کی ہلاکت کا وقت مقررتھا                         |
| r.A   | لئے حصہ مقوم ہے                                                                                                | 194   | الله تعالی قر آن کریم کامحافظ ہے                                         |
|       | منقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے ،سلامتی کے ساتھ                                                                |       | روافض قرآن کی تحریف کے قائل میں اللہ کے وعدہ                             |
| r-9   | ر ہیں گے آ کی میں کوئی کینہ نہ ہوگا<br>میں گے آگی میں کوئی کینہ نہ ہوگا                                        | 191   | حفاظت پران کاایمان نبیں                                                  |
| 1.9   | الل جنت تكيداكات أصنام يختول ببيني بول م                                                                       |       | سابقدامتوں نے بھی اپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاندین                     |
|       | جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے نکالے                                                                    | 191   | اگرآسان پرچڑھ جائیں تب بھی ایمان لانیوا کے بیس ہیں                       |
| 110   | جائیں گے                                                                                                       |       | ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اور ان کے ذریعے                               |
|       | حضرت ابراہیم اللہ کے مہمانوں کا تذکرہ ، ان سے                                                                  | ř     | شياطين کو مارا جا تا ہے۔                                                 |
| FII   | خوفز ده ہونااورمہمانوں کا بیٹے کی بشارت دینا                                                                   | r     | بروج سے کیام او ہے؟                                                      |
|       | یہ مہمان فرشتے تھے جو حضرت اوط القطاق کی قوم کو ہلاک<br>کرنے کیلئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم القطاق کو خوشخری | F+1   | ز مین کا پھیلا و اوراس کے پہاڑ درخت اللہ کی معرفت<br>ک جمادہ ہے۔         |
| rim   | رے بیج سے سے سے سرے برانیہ انتظامہ و و ہر ا<br>وے کر فرشتوں کا حضرت لوط انتظامی کے ہاس آنا                     | '*'   | کی نشانیاں ہیں<br>اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدا |
| rir   | د کے ترم عون کا سخرے وظائنے ہے ہا کا نا<br>حضرت لوط النا کے قوم کی شرارت اور ہلا کت                            | r.r   | الله على مع رين ين العاول في ريد عليان بيدا                              |
| 1     | حضرت لوط الفيلا کی قوم کی ہلاکت سے عبرت حاصل                                                                   | r.r   | رب<br>الله تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزائے ہیں                             |
| rim   | کریں جوان کی الٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں<br>کریں جوان کی الٹی ہوئی بستیوں پر گذرتے ہیں                       | rer   | الد مان کے پائی ہے ہیں ہوا کی بادلوں کو یافی ہے مجردی میں                |
|       | رحمة للعالمين ﷺ كا بهت برااعزاز، الله جل شاعهٔ نے                                                              | r.r   | اوا ین بادون و پاک سے بردین میں<br>اللہ ہی وارث ہے                       |
| ria   | آپ کی جان کی قتم کھائی ہے۔                                                                                     | r. r  | اللد ای وارت ہے<br>متقد مین اور متأخرین کی تفسیر                         |
|       |                                                                                                                | 1     | مستقدین اور مستا کرین کی بیر                                             |

| منخنبر | مضاجن                                                    | مغنبر    | مضائين                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | ابل تقوی کا احیصا انجام ،انہیں جنت کے باغوں میں وہ       |          | حضرت لوط الطيع اوراصحاب الايكدكي يستيال شامراه                               |
| 12     | سب کچینفیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگی                       |          | عالم برواقع بين،اصحاب الايكه ظالم يقطا في حركتول كي                          |
| TTA    | منكريناس بات كينتظرين كدائط بإل فرشة آجائين              | rio      | وجب بلاك كؤ كم                                                               |
| rra    | مشركين كى ئىشىجىتى ہرامت كيليئة رسول كى بعثت كا تذكرہ    | <b> </b> | حضرت لوط الطبيعة كي قوم والى بستيان اوراصحاب الايكمة                         |
|        | منكرين كالشم كھانا كەانندىقالى موت كے بعد زندہ كركے نہ   | FIA      | شاہراه عام پرواقع ہیں                                                        |
|        | الصائے گاءان کی اس بات کی تردیداوراس کا اثبات کداللہ     | F17      | ا با                                     |
| rm     | تعالی کے محن فرمادیے سے ہر چیز وجود میں آجانی ہے۔        | ri2      | - in 1.0 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1                                     |
|        | فی سیل اللہ ججرت کرنے والوں سے دیاو آخرت کی خیر          | II       | رسول الله ﷺ وخطاب كه جم نے آپ كو سعع مثالی اور                               |
| rrr    | وخولې كاوعده                                             | MA       | قرآن عظیم عطافر مایا                                                         |
|        | ہم نے آپ پرقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان     | riq      | الل دنیا کے اموال دازواج کی طرف نظرین شریحیلائیں                             |
| mm<br> | ارین                                                     | 17.      | سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے                             |
| ree    | مئرین مدیث کی تروید                                      | Pri      | وبون ور پر حول دیان دیا                                                      |
| rro    | معاندین الله تعالی کی گرفت سے بے خوف مد مول              |          | سبع وتحميد مين مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت                               |
| PP"Y   | توليتمال: او يا خذهم على تخوف                            | rrr      | میں نگے دہنے کا حکم                                                          |
| PP4    | برمخلوق فرشتے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں    |          | اختتأ متغييرسوة الحجر                                                        |
|        | معبود صرف ایک بی ہے ہر نعت ای کی طرف سے ہے               | rra      | سورةالنمل                                                                    |
| rm     | ای ہے ڈرو                                                | rro      | تیامت کا آنایقنی ب،انسان براجمکزالو ب                                        |
|        | مشرکین کی بھونڈی تجویز ،اللہ کے لئے بیٹیاں اوراپ         |          | جو پائے اللہ تعالی کے انعام میں ان سے متعدد تم کے                            |
|        | لئے میٹے تجویز کرتے ہیں ،خودان کے بیال بیٹی بیدا         | 11/2     | منافع متعلق میں                                                              |
| 179    | ہونے کی خبر ال جائے تو چیرہ سیاہ ہوجا تا ہے<br>ا         | rrq      | الله تعالی کے راستہ ہے بہت ہوئے میں                                          |
| ł      | لوگوں کے ظلم کی وجہ ہے اللہ گرفت فرما تا تو زمین پر چلنے |          | محلوق اور خالق برابر نہیں ہو کئتے ،تم اللہ تعالیٰ ک                          |
| 101    | والول میں ہے کسی کو بھی نہ چھوڑ تا                       |          | نعمتوں کونہیں گن سکتے ، اللہ کے سواجن کی عبادت                               |
| rar    | چو پایوں میں اور شہد کی گھی میں تہارے لئے عبرت ہے        |          | کرتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ                                  |
|        | الله في بعض كو لعض يروزق ميس فضيلت دى ب ال               | PPP.     | کب اٹھائے جائیں گے                                                           |
|        | نے تمہارے کئے بیویاں پیدالیں، پھران سے بیٹے              |          | تمہارامعبودایک ہی ہےوہ ظاہراور پوشیدہسباقوال و                               |
| raa    | یوتے عطافر مائے اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو دیں        | rme      | ا تلمال کو جانتا ہے کمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجھ<br>بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے |
| 102    | دومثالیس پیش فر ما کرمشر کمین کی تر دید فرمانی           |          | ں الثانے ہوئے ہوں کے<br>معاندین سابقین کے عذاب کا تذکرہ قیامت کے دن          |
| ran    | الله تعالی بی کوغیب کاعلم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے    | rro      | كافرون كى رسوا كى اور بدحالى متنكبرين كابرانھ كاشہوگا                        |

| مذنير | مضاخن                                                   | صغفير | مضاجن                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| M     | تحلیل اورتح یم کاافتیار صرف الله تعالیٰ بی کو ہے        |       | الله تعالیٰ کے متعددانعامات، انسانوں کی تخلیق، جانورل                                  |
| MAR   | الله توبة قبول فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے            |       | كِارْ نا،لباس كاسامان بيدافرمانا، ببارْ ون ميس ر بين ك                                 |
|       | حضرت ابراثیم کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے            | 109   | جهبين بناتا                                                                            |
| YAM   | اتباع كاحكم                                             |       | قیامت کے دن کے چندمناظر ، کافروں اورمشرکوں کے                                          |
| MA    | سینجر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی                 | 144   | کئے عذاب کی وعید                                                                       |
| MAA   | دعوت وارشا داوراس کے آواب                               | 446   | چندادصاف میده کاهم مادر منکرات دفواحش سے بچنے کی تاکید                                 |
| rar   | بدله لينے كا اصول اورصبر كى فضيلت                       | PYO   | قطيول شرانَ الله يَامُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ يُوجِهِ                             |
| 190   | اختثا متغييرسورة انحل                                   | 177   | کی ابتدا<br>میرین تعمیری میریک                                                         |
| 190   | رنزل څ                                                  |       | عبدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا تھم<br>آخرت کی فعتیں باتی رہنے والے میں ،صبر کرنے والے |
| 190   | يارەئىبر ور                                             |       | ا حرف المردول اور اور الله الله الله الله الله الله الله الل                           |
| 190   | سدرة الاسراد                                            | 14.   | الصادر الم                                                                             |
|       | الله تعالى نے رسول الله ﷺ وایک رات مجد حرام سے          |       | جب قرآن بروسے لکیس تو شیطان مردودے اللہ کی پناد                                        |
| 190   | مجداقصیٰ تک اوروہاں سے ملاءاعلیٰ کاسفر کرایا            |       | مانکین شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے، جواس سے دوتی                                      |
| 194   | واقعة معراج كالمفصل تذكره                               | 121   |                                                                                        |
|       | براق پرسوا ر جو کر بیت المقدس کا سفر کرنا اور و ہال     |       | ر کھتے میں<br>اہل ایمان پرشیطان کا تساونہیں جوا پنے رب پرتو کل                         |
| 194   | حضرات انبياء كرام عليهم الصلؤة والسلام كي امامت كرنا    | 121   | کے میں                                                                                 |
| ran   | صحيح بخاري ميس واقعه معراج كتفصيل                       | 121   | شیطان کا تسلطان لوگوں پر ہے جواس سے دوئ کرتے ہیں                                       |
|       | آ-انول میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ           |       | قرآن پاک کی بعض آیات منسوخ ہونے پرمعاندین کا                                           |
|       | كحولا جانا حضرات انميا عليهم العملؤة والسلام سے ملاقات  | 120   | اعتراض ادراس کا جواب<br>مشرکین کے اس تول کی تر دید که آپ کوکو کی شخص سکھا تا ہے        |
| 199   | فرمانااوران کامرحبا کہنا                                | 120   |                                                                                        |
| F**   | البيت المعموراورسدرة النتهي كالماحظ فرمانا              |       | ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجانے کی سزااور جس ہے                                          |
|       | پچاس نمازوں کا فرض ہونا اور حضرت موکیٰ النظامیٰ کے توجہ | 144   | ز بردی کلمه کفر کهلوایا جائے اس کا حکم                                                 |
| r     | دلانے پر بار بار درخواست کرنے پر پانچ نمازیں رہ جانا    |       | جحرت کر کے ، ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب                                         |
| 1-1   | نمازوں کے ملاوہ دیگرا حکام<br>ا                         | 1/4   | قیامت کے دن کی پیٹی کا ایک منظر                                                        |
| 141   | معراج میں دیدارالٰہی                                    |       | ایک ایی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالیٰ نے خویب نعتیں                                     |
| r.r   | قریش کی تکذیب اوران پر ججت قائم ہونا                    | 1/1.  | دیں پھر ناشکری کی وجہ ہےان کی معتبیں چھین لی گئیں                                      |
| r. r  | الله تعالى في بيت المقدى كوآب كي سامن پيش فرمايا        |       | الله كان يا بوارز ق كها ؤ،اوراس كاشكرادا كروحرام چيزول                                 |
| r+1"  | سفرمعراج کے بعض دیگر مشاہدات                            | rar   | 1;c                                                                                    |

| منختبر | مقاطن                                                                                             | مؤنير   | مضايين                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | آ انوں کے محافظین نے مفرت جریل الفای سے بیا                                                       | ۳۰۳     | حضرت موی الله یه کوقیر میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھنا                                                                               |
| 1 9    | موال کیول کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کیا انہیں باایا<br>میں ۵۰۰                                     |         | الياولول پر گذرنا جن كرون قينچيول كاف                                                                                           |
| '''    | کیا ہے؟<br>حضرت ابراہیم الملک نے نماز کم کرانے کی ترغیب کیوں                                      | r+r     | ا چارے تھے                                                                                                                      |
| m.     | النبيرادي؟                                                                                        | P-0     | يَجْدُولُولُ الْبِي سِينُول كُونَا خَنُول فِي مِصِل رب تقي                                                                      |
| F11    | مونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطبر کودھو یا جاتا                                                   | ۳۰۴۰    | سود تورون کی بدحان<br>تر ایرین اقد در منت                                                                                       |
| 111    | تماز كام تبه عظیمه                                                                                | P+1"    | يجولونو س في مانيس فينجيون ڪائي جاري تھيں                                                                                       |
| PIP    | منکرین و ملحدین کے جاہلا شاشکالات کا جواب                                                         | h.• (a. | ایک شیطان کا چیچے لگنا                                                                                                          |
|        | بنی اسرائیل کا زمین میں دوبار وفساد کرنا اوران کورشمنوں                                           | r.0     | فرشتوں کا چھچے لگائے کے لئے تاکید کرنا                                                                                          |
| MO     | t /9 tp (                                                                                         | r.0     | مجامه ين كاثواب                                                                                                                 |
| '''    | بنی اسرائیل کو ہر ہاد کرنے والے کون تھے<br>تریب میں           | r.0     | پچیلوگوں کے مرتج ترول سے تجلے جارے تھے                                                                                          |
| عاد ا  | قرآن سید مطے دائے کی ہدایت دیتا ہے اور اہل ایمان<br>کو بشارت واہل تفرکی تغذاب الیم کی خبر دیتا ہے | r.a     | ز کو ق نه و بینے والول کی بدحالی                                                                                                |
|        | وجارے وہاں سری عداب کے مردی ہے۔<br>انسان اپنے لئے برائی کی بدد عاکرتا ہے اس کے مزاج               | P-0     | مز اہوا ؑ وشت کھانے والے                                                                                                        |
| PIA    | من جلد بازی ہے<br>میں جلد بازی ہے                                                                 | m.0     | لکڑیوں کا بزا مخمرا ٹھانے والا                                                                                                  |
|        | بلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافر مانی                                              | r.0     | ایک بل کا چیوٹے ہے سراخ میں داخل ہونے کی<br>کوشش کرنا                                                                           |
| rrr    | کرتے ہیں جس کی وجدے ربادی کافیصلہ کردیاجاتاہ                                                      | F+4     | و ن ره<br>جنت کی خوشبو                                                                                                          |
|        | طالب دینا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہےاورآ خرت                                                    | F. 4    | دوزخ کی آواز سنتا                                                                                                               |
|        | میں اس کے لئے جہم ہے ، اہل ایمان کے اعمال کی                                                      | F. 4    | ا باب الحفظ                                                                                                                     |
| rrr    | قدردانی بوگ                                                                                       | F. 4    | ہ ب مصط<br>پہنے آسان پر دروند جبنم سے ملاقات مونااور جبنم کاملاحظ فرمانا                                                        |
| rra    | والدين كيهاته وحسن سلوك كيهاته وزند كي أزار في كاحتم                                              | F- 4    | چ مال پر دوده این می از دوده کو این اور آپ کا دوده کو لے لینا<br>دوده این میرادر شراب کا چیش کیا جانا اور آپ کا دوده کو لے لینا |
| P72    | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ                                                                 | F-4     | ودوها مدرة المنتنى كياب؟<br>سدرة المنتنى كياب؟                                                                                  |
| r12    | ا مال باپ ذریعه جنت اور ذریعه دوزخ میں                                                            | r.A     | معرود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                    |
| rrz.   | الله تعالى كى رضامندى مال بابكى رضامندى ميس ب                                                     | F+A     | بت بن ۱۰ ب جونا ورمبر ورقاط مطلع ما ما<br>فوائدادراسرارادر تهم متعلقه معراج نثريف                                               |
| PTA    | والد جنت کے درواز ول میں ہے بہتر درواز ہ ہے                                                       | F+A     | نوا مدادرامرارادر م حلقه مسران مریف<br>براق کیا تھااور کیساتھا؟                                                                 |
| rrA    | ہاپ کی دعاضر ورقبول ہوتی ہے                                                                       | r•A     | براق کی شوخی اوراس کی وجه                                                                                                       |
| rra    | ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں                                                            | 1 4/1   | بران کی سوی اوراس کی وجہ<br>حضرت جبریل نظامی کا بیت المقدس تک آپ کے                                                             |
|        | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں                                                     |         | سرے بہریں کے ماہی اور وہاں سے زیند کے ذراعیہ                                                                                    |
| rra    | ير هنة بين                                                                                        | P+9     | آ - انول پر جا نا                                                                                                               |
|        |                                                                                                   |         |                                                                                                                                 |

| -مضاجن  | البرسة                                                                                  | ~     | رانوارالييان( جلدسوتم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخثير  | مضاجن                                                                                   | فخنبر | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1791    | سبب نزول                                                                                |       | روح کے بارے میں میود ایوں کا سوال اور رسول اگرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rar     | سورة كبف يرد صنے كرد نياوى اور اخروى منافع                                              | 122   | يخ كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1791    | رسول الله على وينا،                                                                     |       | اگریمام انسان اور جنات بھی جن ہوجا کیں تو قر آن جیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 190   | اصحاب كبف اوراصحاب رقيم كون تنطي؟                                                       | 12/   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m90     | اصحاب كيف كازمانه                                                                       | rA.   | الريال المدن المن الرياز المارية المارية المارية المارية المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 -90   | اصحاب كهف كاغاريس داخل بونا                                                             |       | لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کے نبوت اور بشریت میں ا<br>تضاد سجھتے ہیں اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| raz     |                                                                                         | PAI   | نشاد عظم ہیں اگر رین کی طریعے رہے ہوتے ہوتا<br>کے لئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [       | اصحاب كبف كا ايك جگه جمع مونا اور آپس ميس متعارف                                        |       | قیامت کے دن گراہ لوگ مو نگے اندھے اور بہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m92     | ہوکر ہاہم گفتگوکرنا                                                                     |       | افھائے جاکیں کے پھر دوزخ کی آگ میں داخل کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m92     | بادشاه كواور بورى قوم كوچهوژ كرراه فرارا ختىيار كرنا                                    |       | جائیں گے بیرزااس لئے دی جائے گی کدانہوں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F91     | باہمی مشور بر کے غارمیں داخل ہوجانا                                                     | MAR   | حشرونشر کی تکنه یب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | غار کی کبفیت ، سورج کا کتر اگر جانا ، کتے کا ہاتھ بجھا کر                               | H     | اگر تمبارے پاس میرے رب کی رحت کے خزانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1799    | بيفارها                                                                                 |       | ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک کیتے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | اصحاب کبف کا ہیدار ہوکرآ پس میں اپنی مت قیام کے                                         | 11'^  | انسان بڑا تک دل ہے<br>موی الطبعہ کو ہم نے کھلی ہوئی ٹونشانیاں دیں فرعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P+1     | بارے میں سوال و جواب کرنا اور اپنے ایک آ دمی کو کھانا                                   | ]]    | موی ایلیہ کو ہم کے کی ہوی وطاعیاں دیں سرون<br>اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کردیا گیااور بی اسرائیل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم•اما | لانے کے لئے شہ بھیجنا۔                                                                  | MAG   | ا چیا سیول حاسا هرس دویا میا اور بی امران استران ا |
| r.0     | اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف اور اس کا جواب                                            |       | مدیا میں کردو ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r•∠     | وعده کرتے دفت انشاءاللہ نہ کہنے پر عمّاب                                                |       | کے سامنے تھہر کھر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.42    | اصحاب کبف کتے عرصہ غارمیں رہے<br>رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اللہ ہے     | MAY   | بن تو مجده میں گریزتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ρ·Λ     | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                              |       | اللہ كہدكر يكارويار حن كہدكر، جس نام ہے بھى پكارواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , .,,   | ا تولائے دانوں ہے ما گھر نیسے رہے ہا<br>حق داضح ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفراختیار |       | کے اجھے اچھے نام میں آپ نماز میں قر اُت کرتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | کرے اہل کفر دوز خ میں اور اہل ایمان جنت میں                                             | MAA   | درمیانی آوازے پڑھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M+      | يوں کے                                                                                  | 1     | الله کی حمد بیان سیجئے جس کا کوئی شریک اور معاون نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | اہل ایمان کا اجر و ثواب ، جنت کے لباس اور زیور اور                                      | 1719  | ہےاوراس کی بڑائی بیان کیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PTI     | مسهر یون کا تذکره                                                                       | 1-9.  | اختنا متغيير سورة بني اسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | عبرت کے لئے دو خصوں کی مثال ان میں ایک باغ والا                                         | F91   | سورة الكو <u>ف</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۳     | اوردوسراغريب قفا                                                                        | 1791  | وجاشميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صؤنمر  | مضاطين                                            |   | مؤنير | مضاجن                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ساماما | مغربكاسفر                                         |   | MIA   | دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ،اور قیامت میں مجرمین                                   |
| latata | مشرق کاسفر                                        |   |       | کی خیرت کا منظر                                                                      |
| LLL    | تيرامغ                                            | H |       | فرشتوں کااللہ تعالی کے حکم ہے آ دم کو مجدہ کر نااورابلیس                             |
| lalala | یا جوئ ماموج سے حفاظت کے لئے دیوار کی تغیر        |   |       | کامنکر ہوکر ٹافر مان بن جانا ابلیس اور اس کی ڈریت کا                                 |
| LLL    | د بوارکوئس طرح اورئس چیز ہے بنایا؟                | Ш | 119   | بني آدم کې دشتنې کومشغله بنانا                                                       |
| LL A   | قيامت كرقريب ياجوج ماجوج كافكانا                  | H | MEE   | انسان بڑا جھگڑ الوہے، باطل کو لے کر جمت بازی کرتاہے،                                 |
| MA     | ياجوج ماجوج كى تعداد                              | П | rra   | الله کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم میں                                         |
| mma    | يا چوځ ما چوج کون اور کېال مېن؟                   | Ш | rra   | چان د فسنین آثا<br>حضرت موکی اور حضرت خضر علیم بالسلام کامفصل واقعه                  |
| mma    | سد ذوالقر نبین کہاں ہے؟                           |   | 176   | عفرت خور عليه السلام ہے ملا قات کرنا اور به درخواست                                  |
| ra.    | يا جوح ما جوج غير عر لي كلمات ہيں                 | Ш | rry   | عفرت معرفانیا اسلام سے ملاقات مرنا اور بیدور توامت<br>کرنا کہ جھےائے ساتھ لے لیں     |
|        | كافرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں ،ان كى سعى بيكار      | Ш |       | حضرت خضر القطائية كا فرمانا كهتم مير ب ساتهدره كرصبر                                 |
| roi    | ہے،اعمال حبط ہیں اور بےوزن میں                    |   |       | نہیں کر کیے، حطرت مویٰ اللہ کا خاموش رہے کا                                          |
| rom    | ایمان اورا ممال صالحہ والے جنت الفردوس میں ہوں گے |   | 747   | وعده کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوجانا                                                   |
| rar    | الله تعالیٰ کے اوصاف و کمالات غیرمتنا ہی ہیں      | Ш | , ,_  | وعدہ رہے ان مے ما الدور الدوجان<br>حضرت خصر الطاعی کا ایک کشتی سے تختہ زکال دینا اور |
| rar    | بشریت رسالت ونبوت کےمنافی نہیں                    | Ш | ۲۲۸   | حضرت موی الظام کامعترض ہونا                                                          |
|        | جےاپے رب ہے ملنے کی آرزوہووہ نیک کام کرے          |   | 774   | ایک لا کے کے قبل پر حضرت موی النظیمی کا اعتر اض کرنا                                 |
| raa    | اورائ رب كى عبادت مين كى كوشريك ند تشبرائ         | H | -     | ایک گرتی ہوئی دیوار کے کھڑا کر دینے پر اعتراض پھر                                    |
|        | اختثأم سورة الكبف                                 | Ш | C'TA  | يك دن دورور كورو وركي پر ورون مراي<br>آپس مين حدائي                                  |
| m34    | سورة مرير                                         |   | rra   | حضرت خضر الفلاي كالتيون ما تون كي حقيقت بتانا                                        |
|        | بيني كيليخ حضرت زكريا الطياب كي دعا اور حضرت يحلي |   | 749   | كشتى كاتخته كيول الكالا؟                                                             |
| MOA    | القياض كى والادت                                  |   | 279   | الر کے کو کیوں قبل کیا؟                                                              |
| MOA    | منے کی بشارت ملنے رتعجب کرنا                      | Ш | 779   | د يواركوسيدها كرنے كي وجه                                                            |
| 64.    | حطرت يحي القنظ كاوصاف تميده اوراخلاق عاليه        | Ш | pp.   | فوائدومسائل                                                                          |
|        | حفرت مریم علیماالسلام کا تذکرہ اور ان کے بیٹے     |   |       | ذوالقرنين كامفصل قصه، مغرب ومشرق كاسفر كرنا                                          |
| MAL    | حضرت عيسي الظنيف كي ولا دت كاواقعه                |   | ואא   |                                                                                      |
|        | حفرت مريم عليهاالسلام كايرده كاامتمام اوراحاك     |   |       | ة والقرنين كون تقع ان كا نام كيا تفا؟ اور ذ والقرنين                                 |
| ryr    | فرشته كسامنة أجاني فكرمند بوتا                    |   | ۲۳۲   | القالبانا تا تقا؟                                                                    |

اختيام تغيير سورة مريم

r20

ٹبوتوں کا اتاع ہر گناہ پرآ مادہ کردیتاہے

| 3.    | As A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.   | , dg 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مختبر | مفاهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مؤثير | مضافين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الندتعاني كاموى القيدي كوهم فرمانا كدراتون رات بني امرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1791  | سورة كالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | کومصرے لے جاؤہ مندر پر بہتی کران کیلئے خشک راستہ بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | آسان اورزمين پيدا كرنے والے كى طرف سے قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ویٹا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کا ان کے بیچھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 791   | نازل ہوا ہے جوڈر نے والول کے لئے تھیجت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۱۵   | ے مندر میں داخل ہونااور نشکروں سمیت ڈوب جانا<br>منی کیا ہے مند میں اور میں سرچہ جمعہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | آ انول میں اور زمین میں اور جو کھا کے درمیان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے تہمیں وثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rar   | اً اورجو ما تحت الغري بالله تعالى اس سب كوجا نتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٣   | ے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلو ی نازل فر مایا۔<br>دھوں میں میں الاندون کی غیر دیے گر میں اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rar   | الله تعالى زورے كى بات اورخفى بات كوجانتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | حضرت موی الله کا نیم موجودگی میں زیوروں ہے<br>مامری کا بچھڑا بنانا، اور بی اسرائیل کا اس کو معبود بنالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | مدین سے والیس ہوتے ہوئے حضرت موی القام کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ا سام بی کا چفرایا تا اور بی اسرائیل کا اس و معبود بنالیتا<br>اوروالیس بوکر حضرت موک اینسی کا اپنه بیمانی حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | آ ك نظرة نااور نبوت عرفراز كياجانااور ووت حل لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۵   | اوروان الطبطة برناراض مونايه<br>بارون الطبطة برناراض مونايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar   | کرفرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | حصرت موی الفق کا سامری د خطاب، اس کیلئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790   | حضرت موی لظیم نے نورر بانی کونار سمجھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | بد وعا کرنا اور اس کے بنائے ہوئے معبود کو جلا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | max   | ئماز ذکراللہ کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 019   | سمندر بین بمصیر دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m92   | بریال چرانے میں حکمت اور مصلحت<br>محریال چرانے میں حکمت اور مصلحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | جو شخص اللہ کے ذکر ہے اعراض کرے قیامت کے دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     | حفرت موی لطاق کا شرح صدراور طلاقت لسان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | گناہوں کا بوجھ لا د کر آئے گا، مجریین کا اس حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | لئے دعا کرنا اورا ہے بھائی ہارون کوشر یک کار بنائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | حشر ہوگا کہ ان کی آئیسیں نیلی ہوں گی ، آپس میں گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAV   | درخواست كرناادردعا قبول بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الم ا | کرتے بول گے کرونیا میں کتنے دان رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | حضرت موی الطبیع کا بحین میں تابوت میں ڈال کر بہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو اڑا دے گا زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ویا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالیں اور فرعون کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | میوار میدان ہو جائے گی ، آوازیں بست ہول گی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۰۰   | محل میں ان کی تربیت ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | شفاعت ای کیلئے نافع ہوگ جس کیلئے رحمٰن اجازت دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | حضرت موک اور حضرت ہارون تنیبها السلام کو القد تعالی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| orr   | سارے چیرے وقیوم کے لئے جھکے ہوئے ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں ستی نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | رسول الله الله عند عالم الله عند الله ع | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | میں قرآن نازل کیا، اس میں طرح طرح سے وعیدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | بیان کیں ،آپ وی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.4   | حضرت موی الله علی کے معجوات کوفرعون کا جادو بتانا اور<br>جاد وگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگد مقرر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arr   | 6 103 66 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2.2 | جادوٹروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جلہ مطرر ہونا<br>حضرت موی ایلیاں کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا ، پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | حفرت آدم الفيه ادرائلي يوى كوجنت بين مخصوص درخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۰۹   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | کھانے ہے منع فر مانا، پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11    | بارمان مرايمان جول مريما اورجده شاريخ ا<br>جادوالروال كوفرعون كاوهم كي وينا كيتمبار باتحديا كان كاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ory   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | جادوسرول ورون و د و ينا المهار على الوق الماد المادوس و |
| OFA   | ضروري فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۱۰   | د الول في اور بوري بيون پر تظ دون في جادو رون في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ت الماث | į.                                                                                                      |      | أو م جوزانيو ه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخيبر   | مضاجن                                                                                                   | مغير | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | والى قوديد فقد عدايراتيم عنه كاليل قوم وقوديد و                                                         |      | الله ساة الاستاع الشارك والول لا المذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | والوت ورابت إلى الإهلاك والمقين في ما ما ان ك                                                           |      | الايداء بالأرد أوم بالندرون بتاج تا عاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | على وقال يداد ال كل ميد عدا ما الله الما الما الما                                                      | 74.  | ند ئے آئی۔<br>گاڑہ اسراک واللہ تحق کی گئی ہے کے اٹل وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777     | الله ما أتن ك ما تعالى سيام ألم الداليان                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 774     | ور من في شياخت اوراس مع قبل أو يث على الزر                                                              |      | ل الريب أب الأم إن شاكل البيام والول و<br>المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | شلاث كذبات اوران كي آثر ترجه ت ابرائيم ،                                                                | 744  | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 229     | ٥ تيومت بَ ن شفاعت كبرى ب مذرفر ماليار                                                                  |      | الدائون المام أنت ما ومربد سافر و من بالمواد و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | حضرت ابرائيم اور حضرت اوط مليجا السلام كا مبارك<br>وهد ) ما و حص                                        | 247  | عنده معاقد تكل كدر مال أن تأتي و من الريط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 246     | مرا مین کی طرف چھ ہے کریاں<br>دھی میں میں میں ایک ان ان ان ان کا ان | 724  | ت: ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 215     | هنت لوط ۱۵۰ پر آخام ، برهار لینتی ہے نجات اور<br>اللہ تاقان کی زمت میں وائل دونہ                        | 252  | الشاركيسيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211     | مند خان و المنطق من المنطق من من المداور قوم أن<br>منطقة أن عالما أن وعا الله قان أن مداور قوم أن       | 224  | پارونــز ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240     | _3#7                                                                                                    | 200  | النورة الانساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | م من الأولور عليمان عين السلام في تذكر والذر تي بي                                                      |      | مَفْرِين ف عنه فاللهُ مُرواورا ن في معالدات بالوال كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 212     | كان يا فعات                                                                                             | 200  | يوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212     | گھیت اور گیر ایوں کے مالدوں میں جھٹز الدراس کا فیصد                                                     | 201  | ج ب دو ب وال وستيول و بدي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 244     | هن تا الله الأوانيد                                                                                     | 200  | الموسية المعالية المائل والأوافق المائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 244     | هنزت عيمان ١٠٠ فالكياه رواقع                                                                            | 200  | القاحيد ب الإساد وفر شقال كن شان ميديت ها تذابره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | ا<br>منتخ ت داون بيا الأواقية أر بيجاز و ساور يبندو سادان                                               |      | ه پيداال توميرون ن آئيق ارض ويو. بيازه پ ويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 247     | ك ما تحد تنخ شن شغول دونار                                                                              | 2014 | ويده بالمراقب المراقب |
| 211     | زرورنا نے کی فعلت                                                                                       |      | المرازي الموالدين والموالي الموالية الموالية الموالية الموالدين الموالدين الموالية الموالية الموالية الموالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 744     | هلات عليمان 🙉 🗀 نيوا ل تخير                                                                             |      | السيات بالتوقيع المااور تسطى المجاب عذاب ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | راه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                | 750  | i an∂″                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | سانيون وهندت أول اورهندت سيمان ينها ساام ال                                                             |      | ا المن من منزاب ت وفي ميات والمنتيل ب مقرين<br>المنابع منزاب عند وفي ميات والمنتيل ب مقرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7       | المبدرة والماقان                                                                                        |      | الإولى المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | ده تا اوب د ال في معين ادراس تابوت ا                                                                    | 221  | - E 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 221     | N.E.                                                                                                    |      | قيمت من ديوان مال قائم يون کو پر ادما ماهي<br>افورن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | منت الما فيل ومنه تا الريس ومنه تا المنافق المعتبر                                                      | 774  | م 1850ء<br>قریت تم نیاس آئی کھیری میں ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 225     | العام وكأبروا                                                                                           |      | ट क्लिए क्लिए (१९ क्लिए) विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| مؤنبر | مضايين                                                                                                         | مغنبر | مضاخين                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الله تعالى في آيات بينات ناز ل فرما في مين ووجه حيابتا                                                         | 345   | حضرت ذوالكفل كون يتح؟                                                                                   |
| 294   | ب برايت ويتاب ـ                                                                                                |       | ا والنون يعني مصرت يونس عليه العادات مجيل ك ييت                                                         |
|       | انل انیان اورایل یمبود و نصاری مجوّی اورمشر کیمن ،مب                                                           |       | مى الله تعالى كالنبيج كرما فيحراس مجعلى كا آپ كوممندرك                                                  |
|       | کے درمیان القد تعالی قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا،<br>جوآ سانوں میں مان زخین میں میں سے مان اتعالیٰ کوئی م      | 025   | الم و ال و ينا                                                                                          |
| 094   | جوآ سانوں میں اور زمین میں میں سب اللہ تعالیٰ کو مجدہ<br>کرتے ہیں۔                                             |       | بدهاب مین حفزت زکریا الصف کا الله تعالی سے بیٹا                                                         |
|       | ووزخ میں کا فروں کی سزا آگ کے کیڑے پہنزا سروں پر                                                               | 020   | ما نگنااوران کی دعا قبول ہونا۔<br>حدور میں مذاک علی مال اس منا عظیمیا                                   |
| ۵۹۹   | کھولتا ہوایانی ڈالاجانا ہو ہے کے ہتھوڑ دل سے پٹائی ہونا                                                        | ۵۷۵   | حضرات انبياء كرام عليم السلام كي تين عظيم صفات                                                          |
|       | ايمان اور اثمال صالحه والول كا انعام جنت كا داخله                                                              | 024   | حضرت مريم اور حضرت بيبني عليها السلام كاتذ كره                                                          |
| Y+1   | ابل جنت کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ                                                                            | 222   | تمام حضرات انبیا علیهم السلام کادین واحد ہے۔                                                            |
|       | مجدحرام حاضراورمسافر سب کیلئے برابر ہے ،اس میں                                                                 | 022   | مومن کے اعمال صالحہ کی ناقد ری نہیں ہے۔                                                                 |
| 1+1   | الحاد کرناعذ اب الیم کا سب ہے۔<br>حکم اللہ جون میں میں الا دیری شدہ نقر نہ میں                                 |       | ہلاک شدہ بہتیوں کے ہارے میں پہلے شدہ بات ہے                                                             |
|       | ا بحكم البي حفرت ابرائيم الطيفة كا كعبة شريف تغيير فرمانا اور<br>حج كالمان من الطوافي المدين كي فرين من المدين | ۵۷۸   | کدور جوئ ندکریں گے۔<br>قیامت سے پہلے یاجو تم ماجوج کا فکانا، قیامت کے دن                                |
| v.n   | مج کا اعلان کرنا،طواف زیارت کی فرضیت ، جانور ذرج ک<br>کر ز کی مشر وعد                                          |       | میاست سے پہنے یا بون کا بون کا لفتاء کیا مت ہے دون<br>کافروں کا حسرت کرنا اور اپنے معبود وں کیماتھ دوزخ |
| '-'   | کرنے کی مشروعیت<br>اللہ تعالیٰ کی حربات اور شعائز کی تعظیم کا حکم ، شرک اور                                    | 029   | -U-U-U-                                                                                                 |
|       | جموث سے بیخ کی تاکید، مشرک کی مثال، جانوروں                                                                    |       | جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکاوہ دوز ٹے ہے<br>دورر ہیں گے                                        |
| 110   | كفوائدكا تذكره                                                                                                 | ۵۸۰   |                                                                                                         |
|       | عاجزى كرينوالول كوخوشخرى سا دو جنك قلوب الله كي ذكر                                                            |       | قیامت کے دن آسان کا لپیٹا جانا جس طرح ابتدائی                                                           |
|       | ك وقت دُر جات مين اورمبر كرت مين نماز قائم كرت                                                                 | OAF   |                                                                                                         |
| 411   |                                                                                                                | ۵۸۷   |                                                                                                         |
|       | قربانی کے جانوراللہ تعالی کے شعائر میں ان میں ہے                                                               | ۵۸۸   |                                                                                                         |
| 410   | 11 11 1 1 1 1                                                                                                  | 2/19  | 5 .000                                                                                                  |
|       | الله تعالى وشمنول كو ہٹا دے گا ،ا ہے خائن اور كفور پہند                                                        | 0/19  |                                                                                                         |
| 717   | .3                                                                                                             |       | وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے                                                         |
| 114   | جهاد کی اجازت اورائے فوائد، اسحاب اقتدار کی ذمہ داریاں                                                         | Dar   |                                                                                                         |
| 419   |                                                                                                                |       | معاندين كامتكبرانه طرزعمل اورآخرت مين ان كاعذاب                                                         |
|       | اليمان اورا تلمال صالحه والول كيليح مغفرت اور رزق كريم                                                         | 290   | اوررسوائی۔                                                                                              |
| 471   | 12 /                                                                                                           | ۵۹۵   | طلب دنیائے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تباہی۔                                                          |

| U-1 C  | <i>K</i>                                          | _     | ير، وارابيان( جدرور)                                 |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| منختبر | مضايين                                            | مؤنبر | مضاجين                                               |
|        | کافرقرآن عنظ میں تو ان کے چرول سے نا گواری        |       | حضرات انبياء كرام نيهم السلام كي مخالفت ميس شيطان ك  |
| AAA    | محسوس ہوتی ہے                                     |       | حرکتیں،اہل علم کے یقین میں پختگی آناور کا فروں کا شک |
| YPA    | مشرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال                  | 477   | میں پڑے دہنا۔                                        |
|        | الله تعالی فرشتول میں سے اور انسانوں میں سے پیغام |       | الله تعالیٰ کی رضا کیلئے ہجرت کرنے والوں کیلئے رزق   |
| 44.    | پیٹی نے والے چن لیتا ہے و دسب کچھ جانتا ہے۔       | 446   | حن ہے۔                                               |
| 777    | وین میں شکل نہیں ہے۔                              | 424   | الله تعالی کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے۔  |
| 400    | اختنام تفيير سورة الحج                            | 444   | ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرد کئے گئے ہیں۔         |
|        |                                                   |       |                                                      |

**ዕዕዕ** 

# (پارونمېر ۱۲۷)

وَمَا مِنْ دَآئِيَةٍ فِي الْأَرْضِ الْآعَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَ مُسْتَوْدَ عَهَا و المنته فِي الله فَالله عَلَى الدَّوْنَ الله عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَ مُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حِنْهِ مِيْنِي ۞ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّلُونِ وَ الْأَرْضَ فِي سِسَّتَهَ آيَا وَمِ قَكَانَ عَرْشُهُ فَ عَلَى الْهَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَى عَلَمَ الله وَ مَن عَلَيْهِ وَلَيْنَ فَلْتَ انْكُمْ مُعْوَقُونَ مِنْ بَعْدِ الله وَ عَلَى عَلَيْهُ وَكُونَ الْمُوتِ الله وَ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْمُوتِ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الْمُوتِ الله وَعَلَيْهِ الله وَعَلَيْهِ الله وَعَلَى الله وَالله الله وَالله الله وَلَيْنَ الله وَالله الله وَالله عَلَيْهُ الله وَلَا الله وَالله الله وَلَيْنَ اللّهُ وَالله الله وَلَيْنَ اللّه وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ الله وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا الله وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَيْ اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَيْ اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا عَلَا وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّهُ وَلَا اللّه وَلَا عَلْمُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا عَلْمُ وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَ

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارز ق اللہ کے ذمہ ہے

ھُسْتِنقُورُ ہا وَهُسُتُو دُعَهَا کَاتَشِیر ......مستقر وستورٹ کاتُشِرکُوطرٹ سیکانک ہے۔ ہم نے جرتر میش ان دوفر ک معلی اقتیار کیا ہے وہ شان رزاتیت کی تو تیج سے ترب تر ہے مطلب یہ ہے کوزشن پر مبتد دانوں کے محالف دوطر ت کے میں کجواتو دہ ہیں جن میں ان کاستقل قیا ہے جادر بجدہ من ضی نطانے ہیں جہال توزی دیے کے نظیم نا ہوتا ہے۔ الفد تعانی دونوں کھا کو اپر در تق تابیاتا ہے۔ بعض چیزیں آیک دیا تھے میں چید اعورت ہیں اور در سے براٹھے کے لوگ کھا ہے ہیں ہیں سے نے سامنے ہے اور میدوز کا مشہود ہے۔ صاحب دن آلفانی نے خوالد مشدر کی مائم حضر ہے ان سعود نے نقل کیا ہے کہ خشتہ قد و سے مان کا در اور وخشت فوذ ع سے صوحت نے نے سوائع مراہ ہیں اور مطلب اس کا بے بتایا ہے کہ الفتہ تعانی کو بردن کیا ہے والے کیا بتدائی حالت کا تاہم ہے کہ اس میں وقت سے درز تی کی حاجت ہوئی ہی اور اسے بیکی معلوم ہے کہا اس کی حاجت کہتم چوگی گئی ہوں کے وقت درز تی کی حاجت تم چو بات کی اور موت کرب ہوگی ، کہاں بھوگی انسانوائی کو اس کا علم ہے۔ درز تی ہانے والے کی زشرگی جس جگڑتم چوگی اس جگ کا اس کو کم ہے وہ

رزق مقدر گورائے لغیر کسی کوموت ندا ہے گی ... .....الا الداق فات جس کے لئے جناز ق مقدر فریلا ہے اس کو لاہا کے لغیر وہ دن ہے 'نین مہمکن جناز ق مقد ہے وہ کئری رہے دھرے مہداللہ تاں سعوڈ ہے دوایت ہے کہ رموان کی ہے نے ارشافر میا اک ہے نئے میرے دل میں جر سامین نے پیدا ہے ذال دی ہے کہ اس وقت تک کی مخش کوموت ندائے گی جب تک وہ اپنا زنتی جو ما ہے نہیں کہ مہم آوگ اللہ ہے کہ وہ اور دق طاب کرت میں تو کیا کا جال کھوا ورزق ملے میں دیرہو جائے تو اللہ کی افرا خس نے در میک ماند قاطر اس کرنا تی والے بائے کے در مورد مل نمین کا مثال کر دوروانا تم ان فی انداز میں معددی تام

حنز به اوزارات روایت به که رسوال<mark>گ</mark>نید شدار از او با که ناشیدرزق بنده کواسی طرح طنب کر لیتات جس طرح است موت طنب کریتی بید در ۱۹۹۱ میزین مان فی کنیدام به دارگی از نبیدش ده و ۲۰ م

اور شنرت ابوسعید خدرتی ہے روایت ہے کہ سوالگئے۔ نے ارشاد کہ بنا کرتم میں سے اگر کون گھنس اپنے روتی ہے جنا کے قووا ہے پکڑ ایکا حسار کا ہے موٹ بکڑ لے گی ۔ (روابط خر افوار ہواوائش ایسٹی ایسٹان کرکاراتا فیسٹری ۲۳ مون ۲۲

حشرے میراند من قرض الشخیا۔ روایت ہے کہ ٹی اگرم ڈنز نے آیک مجور پڑی ہوئی مجھی آپ نے اے کا لیاویس پر ایک سائل موجود قدہ و مجمور آپ نے اسے مطافر بادی اور فر بایا کرنج وارا اگراؤاس کے پائ ساتا تاتھ یہ تیرے پائ آ جائی مائی انڈ نے بس ۲۱ دن ۲۰)

ے ) آ سانوں کواورز مین کو پیدافر مایاان کاوجوو ہی خالق کو پہنیا نئے کے لئے کافی ہے پھران میں طرح طرح کی ووسری جوکلوق ہے جن میں انسان بھی بیں ان کے ختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان ، بیسب چیزیں خالق یا لک اور مدبرالام اور خلیم اور قادر مطلق کی ذات عالی اوراس کی صفات جلیلہ بردلالت َرتی ہیں۔ جب کو کی تخص غور کرے گا تو خالق کی تو حید برایمان لانے کے لئے ای عقل کے نیسنے کےمطابق مجبور ہوگا۔اور جب حالق عل محدہ پرایمان لائے گا تو اس کی عمادت بھی کرے گااورا ہےا خلاق اورا عمال اختیار کرے گا جواس کے خالق اور مالک کو پیندیدہ ہوں ، خالق جل مجدہ کی معرفت اے خالق تعالیٰ شانہ کی عبادت برمتوجہ کرے گی کیزمعرفت والوں کے بھی درجات مختلف میں اور عمباوت کرنے والول کے بھی ،البذا تمل کرنے والوں کے اعمال اچھائی اورخو لی کے اعتبار سے مختلف ہوتے جن -ائ تقريم <u>— لينسلو تح</u>غه ال<mark>يُحْمُه اخسه؛ عملاً - كامطلب اور مأتبل سے دبط واضح بوگيا - حاصل مطلب به بوا كه القدنية آسانون</mark> کواورز مین کو پیدافر مایا تا کرتم ان کود کچیر کرتو حید براستدال کرواوراس نے جوتمباری حاجات بورا کرنے کا سامان پیدافر مایا ہےاس ہے منتقع بؤبراس كاشكرادا كرواورا ممال صالحه مين لكواورا تيجيع سيراتيج عمل كي كؤشش كروية سانول اورزيين كي كخليق تمهاري جايج اورامتجان كَ لَتْهِ بِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ السَّمَواتِ وَالْارْضِ ومَا فيْهِ مِا مِن المخلوقاتِ الَّتِي مَنْ جُمْلتِها الْنَمْ ورتَّب فِيهما جميُّع ما تحتاجُون الله من مَادي وْجُودكُمْ وانساب معاشكُمْ واوْدع في تضاعيفهما ما تستبلُون بدمن تعاجيب الصّنانع والعبوعلى مطالبكم الذينية ليعاملكم معاملة من تختر كم أن أنّكم الحسب عـملا) فلينجـازيْكُو حسُب أغمالكُو. (ساحـروح المعانْ قرمات بس يتن اندتهال ئي آمان وزيين امران بين إيل نگاوقات پیدافر مانی جس می*ل تم بھی ہواورا ت*ان وزمین میں تبہارے وجود ک شروریات ترتیب سے رکھوی<sub>ں۔</sub> اوران ویوں میں چیزیں الیسط بیقے ہے تھیں جن ہے مختلف قتم کی کاریگر بال اخذ کرتے ہواور و فی فرانفن کی انحام دی میں عبرت پکڑتے ہو کہ و قسارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آ دمی ہے کرتے ہوجس کا امتحال مقصود ہوتا ہے تا کہ دیکھیے کیتم میں ہے کون سب ہے احیمانمل کرنے والا ے پیرتمہیں تمہارے انعال کے مطابق جزاء دے )

اور هفرت الا جریره منصد ب دوایت به که رسول الله هایت ارشاد قربا که الله تصالی این بنده کی نماز کی طرف آنه بنیس فریاح جر رکوت اور جدی که در میان کر کوسیدهمی نیس کرتا۔ (الزفیب ۳۲۸ تا ان ان احر)

معلوم ہوا کہ نماز تھیک پڑھناا چھی طرح پڑھنا پیٹماز کی خوبی ہائے چیپ جلدی جلدی رکوئ تجدہ کرے نماز کوٹراپ نہ کرنے آئن

میں بھی اس کا دھیان رکھےاور غیرفرض میں بھی نغلوں کی زیاد ہ رکعتیں جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کر کے ناتھں پڑھنے ہے ہے بہتر ہے کہ رکھتیں کم ہوں۔اورنماز سنت کےمطابق ہونماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی میں کہ پیشاب یا خاند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھےاورکھانا کھانے کا نقاضا ہوتو پہلے کھانا کھالے بجرنماز پڑھےاور تبجد گراروں کو پھیجے شغر مائی ہے کہ نیند کا نقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں بہ مدایات اس لئے ہیں کہا چھی نماز ہوجس طرح نماز میں عمد گی افتیار کرنالازم ہےای طرح اسلام کے دیگراعمال میں عمد گی اور ٹو کی کواختیار کرے کثرے ممل کونہ دیکھے حسن عمل کو دیکھے وضو بھی خو بی ہے ساتھ کر ہے یعنی بانی اچھی طرح پہنچاہے اور لیے جھیپ نہ کرے فورکرنے ہے جسن ممل کی بہت ہی صور تیں مجھ میں آ جا کس گی۔

اس تشریح کا پیرمطلب نہیں ہے کٹمل کم کرے بلکہ مطلب ہیہے کہ اچھائمل کرے خولی کے ساتھ انجام دے اچھائمل اگر زیادہ ہوتو بیہ

اگرآ بیان ہے کہیں کتم موت کے بعدا ٹھائے جاؤگ (اوراس بارے میں قر آنی آیات ان کے کانوں میں بڑیں گی ) تو کہدویں گ کہ بہتو کھلا ہوا جادو ہے قر آن کےالفاظ اور معانی ہے مخاطبین متاثر ہوتے تھے لیکن اے قبول کرنے کی بجائے یوں کہدو ہے تھے کہ بیہ حادو ہے جق ہے منہ موڑنے کے لئے انہوں نے ایک میانہ نکالاتھا۔

چُرِكافروں كَي مزيد جبارت كاذكرفر مايا: ولَنبُنُ أَجَّه زُمَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْذُو دُوَةٍ لِّيَقُولُ لَنَّ مَا يَحْبِهُمُ أَلْعَدَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْذُو دُوَةٍ لِّيَقُولُ لَنَّ مَا يَحْبِهُمُ [اوراً كر مدت معلومہ تک عذاب کوملتوی کردیں تو پیلوگ یوں کہیں گے کہ اس کوئس نے روک رکھاہے )اس بات کے کہنے ہے ان کے دومقصد تھے۔ایک تو وعید کو چٹلا یا اور مطلب بیتھا کہ بیر جوآب کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ہمیں مورد عذاب تھم راتے ہیں تو وہ آ کیوں نہیں ریا اے کس نے روک رکھاہے؟ دوم ہےآخرت کے ہار صیس مطلب ریتھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اورعذا نہیں آتا

ا لَا يَوْهُ مَا اللَّهِ مُلِيسَ مَصْرُو فَا عَنْهُمَ (خبروار! حسون ان كياس عذاب آجائة كاتوات مثايانه جائة كا)-وحاق بهمُ نَ سَكَانُهُ ۚ اسِهِ مَسْتَهُوٰءً ۚ وَٰنَ ۚ (اوروو چيز انہيں گھير لے گي جس كانداق بناتے تھے )اللہ تعالٰی نے عذاب مؤخر كرركھا ہےاس كاوقت معین ہے حکمت کے مطابقت وقت معین پر اللہ تعالی تھیج وے گا جب عذاب بھیج وے گا تو لئے گانبیں اور یہ جو پچھاس کا مذاق بناتے

وَلَهِنَ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنِهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهٰ لَيُغُوسٌ كَفُوْرٌ ۞ وَلَهِنَ ٱذَقَنْهُ نَعْمَاءَ اوراگر ہم انسان کواپی رہت چکھا دیں ، پھر ہم اے اس ہے چین کیس تو وہ ناامید ناشکرا ہو جاتا ہے۔اوراگر کس تکلیف کے بعد جوائے پی تھی تم اے نوت يَعْلَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّيْ ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ثُ چھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ میری سادی بدمالیاں دفع ہو گئیں ہے شک وہ اترانے لگا ہے گئی جمامتا ہے

إِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَيِمُوا الصَّلِحِي وَ أُولَّيْكَ لَهُمْ مَّغْفِي وَ الْجَرُكَبِيرٌ ۞ سوائے ان لوگوں کے جنبوں نے صبر کو افتیار کیا اور نیک کام کرتے رہے ہے۔ وہ لوگ بیں جن کے لئے مغفرت ہے اور برا اج ب

## ۲۵ ناامیدی، ناشکری،اترانا، پنجی بگھار ناانسان کا خاص مزاج ہے۔

ان دوآیتوں میں انسان کا مزاج اوراس کا طر زعمل میان فر مایا ہےارشادفر مایا کہا گر ہم انسان کوا بنی رحمت اورمبر بانی کا مزہ چکھاویں اور پھراس ہے چھین لیں تو وہ ناامید بھی ہوجا تا ہےاور ناشکرابھی نیست کے چلے جانے کی دجہ ہے وادیلا کرتا ہے مبرکر کے آئندہ بھلا کی اورخمر کی جوامید ہونی جاہیے تھی اے بالکل فتم کرویتا ہے اور نصرف مید کہ آئندہ کے لئے ٹاامید ہو جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے جن فعقوں میں تھاان کاشکر بھی ادانہیں کرتا اور جوموجود فعتیں ہیں ان کےشکر ہے بھی باز رہتاہے،انسان کےطرز قمل کا دوسرارخ ہہے کہ جب اے دکھ تکلیف کے بعد نعمت مل جائے تو اس نعمت کا مز ہ چکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میر اسب دکھ درد رخصت ہوا اپ تو میں نعمتوں ہی میں ربول گاوہ اپنے وہم میں بیات بھی نہیں لاتا کہ پیعتیں چینی جاسکتی ہیں اور رخصت ہوسکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں لگ جاتا ہے اور چوانمبیں ساتا۔اترانے لگتاہے، پینی مگھارتا ہے دومروں کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا ہجھتاہے، بیانسانوں کاعام مزان ہے۔البنة بچھالوگ مَثْنَ بِهِي مُوتِ مِينَ جِنهِينَ إِلَّاللَّهِ فِينَ امْنُوا وَعَهِلُوا الصَّلِحْتِ مِن بِيانِ فريا يا يعني انسانون مِن وهوك بهي مِن جوهبر كرت ہی اور نیک عمل کرتے ہیں ، بیلوگ فعمت جانے براور مصیبت کے آنے برصبر کرتے ہیں اعمال صالحہ میں مشخول رہتے ہیں ،جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر بھی ہے،وہ نیک اٹھال میں گئے رہتے میں نوشحالی اور دکھ تکنیف کی حالت میں اٹھال صالہ کونہیں چھوڑتے ، شداللہ تعالیٰ سے ناامید ہوتے ہیں اور نیانعتوں پر اتراتے ہیں ، نہ یخی جھارتے ہیں، نہ دوسروں کوحقیر جانتے ہیں ،صبر وتو کل کی شان ہے متصف ہوتے میں اور القد تعالٰ سے خوشحال کی امیدر کھتے ہیں ایسے لوگوں کا افعام بتاتے ہوئے ارشاد فریایا او آنیاہ افغے مُسغف وَ أُو ۔ جُو ﷺ ان کے لئے ظلیم مغفرت ہےاور بڑاا جرہے جوابدی فعمتوں کیصورت میں انہیں ملے گا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ، بَعْضَ مَا يُوْخَى اِلَيْكَ وَضَآلِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُوْلُوا لَوْرَآ والیا ہوئے والاتو کیل ہے کہ آپ ان احکام میں سے بعض احکام و تجھاز دیں جو آپ کے بان وق کے دریعہ بیسیے جاتے میں ادراس بات سے آپ کا ول تک جور ہاہے کہ او نُــْـزلَعَلَىٰهِ كُنْزُ ٱوْجَآءَ مَعَهُ مَلكُ -إِنَّهَا آنْتَ عَذْيُرٌ -وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ں ں کہ رہ جین کدان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ، اور اللہ ہر چز کا اختیار شَىٰءٍ وَكِيۡكٌ ۞ اَمۡ يَقُوۡلُونَ افۡتَرْلُهُ ۚ قُلُ فَاتُوا بِعَشۡرِ سُورِ مِثۡلِهِ مُفۡتَرَلِتٍ وَادۡعُوا تھے والا ہے ، کیا وہ یوں کہتے میں کدائ نے خود سے بنا لیا ہے ، آپ فرما دیجئے کہتم اس جیسی دن سورٹس لے آؤ جو بنائی ہوئی جوں اور اللہ کے س نِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ۞فَالَّمْ يُسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَتَمَا أَنْزلَ ں کو بھی باد کتے ہو باد او اگر تم ہے ہو۔ ہو اگر وہ تہاری بات قبول نہ کریں تو یقین کر او کہ یہ اللہ کے علم کے بعِلْمِراللهِ وَأَنْ لِآ الْهَ إِلاَّ هُوَ \* فَهَلُ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ @

مطابق الآرا آليا بصادريك الله كيمواكوني معبوذتيس بتو كياتم اسلام قبول كرنے والے بور

سورةهود اا

# منكرين كوچيلنج كه قر آن جيسى دس سورتيں بنا كرلائيں

تغییر : بشروغ صورت بمی الله تعالی کی تو مید بیان فر مانی اوراس کی صف قدرت بهغنت، زاتیت اورصفت خالایت و بیان فر مایا جد بعد ابعد الموت سیخترین کی تر دید فرمائی - پیرانسان کام این جایی کردو نمتوں کے بچلے جانے پر بنام میداور تا شکرای جاتا ہے۔ اور نشتیس ملئے پر بیٹی مجلسات ہے اور فروز میں میٹلا ہوجاتا ہے۔ انسان کی بیصفات آخرے پر ایمان نیمیں کا انے دیتی میں انتخاف کما ہور ادافذی کا تاب پر ایمان اور سیدی کی محدوث کلڈری ہے کہ لئے انہوں نے یہ بات افکائی کی ہے کہے سول میں یہ کو دیا گیا اور شان کے ساتھ کو کی فروند تا پر جان کی اور سے آخیر ہے کو کھی ہوتا تھا اور کی اور سیات کو کی اور تعال نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کر آپ محلال کی وجہ سے بھی ان میز وال چھیوائو تدبیشیں گے جوآپ کی طرف وی کی ٹی میں 100

فَهَلُ أَنْتُم مُسْلِمُون 00 حصيقت ثابت اورواضح مونے كے بعد اسلام ميں واض موت بويانيين؟

مَن كَان يُورِيُدُ الْحَيْوةَ الدُّنْمَا وَ رِنْيَتَهَا نُوقِ الْيَهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبخَسُونَ ۞ «مُن رَبِا كَاسِ مِن وَ يَدِي وَبِيَا عِنهِ مِن مَن اللَّهُ وَلَا وَيَا مِن مِن إِمَّا مِن عَنْ مُن اللَّهِ عَم اوْلِيْكَ النَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْمُخِرَةِ الذَّ التَّالُ ﴿ وَحَمِيطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَ بِطِلْ مَا وَوَلِي النَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْمُخِرَةِ الذَّ التَّالُ ﴿ وَحَمِيطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَ لِطِلْ مَا سَدَّهُ مِنَ عَنْ يَعْهَلُونَ ۞ اَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَاةٍ قِنْ زَنِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِنْهُ مُوسَى إمَا مَا سه رويد عَشَرَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْدَا فِي عَلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كَالَّ وَرُحْمَةً وَلَوْلِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ • وَ مَنْ يَكَفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالِثًا رُمُوعِهُ فَ فَلَا تَكُ فَى مَنْ فَيْ يَعْمُونُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحْدَالِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْدُونِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَ الْمُحْدَالِ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

مِرْئِيةٍ مِّنْهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ زَبِّكَ وَلَكِنَّ آكَثُرُّ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَكِ

تامیة است. میں نستین میں اور میں میں اور است میں ہے۔ کا میں میں اور است میں کوئی آو اب نہ ملے گا کا فروں کے اعمال کا بدلد دنیا ہی میں ویے دیاجا تا ہے آخرت میں کوئی آو اب نہ ملے گا

کوفر جود نیاش کیچیا نیے قبل گرتہ ہے جود نیکی کا نہ سے بھرآ تھتے ہیں مشاام ایشوں کا منت ملان کر دیا شفا خالے بواد ہے، مر کیس جارکراہ ہیں، پائی کی سلیس اکا وزیراں کی دیہ ہے جو پر بھتے ہیں کہ بھرات میں ان چیزوں کا قواب سے کا بلکہ مسلمانوں کی زبان ہے جو یہ ہے ہیں کہ جو سلمان ٹیزاں ہے تو ہے میں وائی نغزاب ہوگاتا کہ چھی کہ بھرات کہ مواقعات میں اور النسکی رضا کے لئے ایسا ہے کام کرتے ہیں چھر میں مذاب کیوں بودگا وان کوواضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیک عمل ہیں ان کا مدلمتمیں و نیاش رحد رہا ہے کا واد معدمیت کی وجہ سے تمار سے کے مذاب ہی مقداب ہے تھا۔

ا کیے جابلا نداعتر امش کا جواب .... اس ہے بہت ہے۔ سلمانوں کی اس نطافتی کا بھی جواب ہوگیا کی کا فرقو سر سازات جی اور ہم ''تکلیف میں میں اول قد زسار ہے سلمان 'کلیف میں ہیں اور نسارے کا فرراحت میں ہیں۔ دوسرے کا فرکوا ترب میں آرام ساتی نہیں اس کے اعمال کا بدل میں و یا جارہا ہے اور تہمارے اعمال کا بدا محفوظ کر لیا گیا ہے چھر چو کلیفیس میں ان پھی اواب واو بلا ہے، انعد تعالیٰ کے تانوں کو تحقوظ کر اور کا میں کا بھی جو بھی جالی کہدوسے ہیں جو کا گراتی کو انسان تا ک آشید کو جاش کرتی ہے اور بھی جانی کہتے ہیں کہتے ہوں کے گئے تا اور تصورا در سلمانوں سے سرف وعد و موریکراتی کہا تی ہی جائے میں کہتے ہیں۔ جن میں اند تعالیٰ کے تانوں پر احتراض ہے۔ قصد استراض کرتے تاکم عائد ہوجاتا ہے، لیک مرتبہ حضرت مردجہ در موال افلہ بھی کے تعبر انوارابیان (جدرمه) عنول تا ایرونیم منول تا ایرونیم الد منوره قلود تا ایرونیم الد منوره قلود تا است ما منوره تا است منوره تا است من منوره تا است که من من مناوث که مناوث که است من منورکی که مناوث که مناوت که م

نشان ہر گئے تھے اور تکریتی چر نے کا تھا، خم میں مجھور کی جہال بجری ہوئی تھی۔ حضر ساتھ ہے فریات میں کہ میں نے مرض کیا یارسول انتسا ۔ (ھی) آپ دیا تھے تاکہ دوآپ کی امت کو مائی وسعت عطا فریادے۔ کیونکہ فارش گردم کے لوگوں کو مائی وسعت دکی گئی ہے حالانگدوہ افتدی عوادت میں کرتے آپ نے فرمایا کے خطاب کے بیٹے تم انجی کتاب ان جی خیالات میں میتلا ہونا مید واوک میں ممن کی افترین دیا میں ۔ دیک کا بیس۔ ایک اور دوائ میں جار کیا تم وگٹ اس پر داخشی میں بوکسر تو ہے جیزیں ان کے لئے دیا میں بول اور ہمارے لئے آخرت میں بول۔ (دوائ ان کیا کہ افواق وسی سے کہ کیا تم وگٹ اس پر داخشی میس بوکسر تو ہے جیزیں ان کے لئے دیا میں بول

گیرفر بالنافقون کان غلبی بینیو تمن زند (لاید )اس کشروع شن جوامز واستفهام بیداستفهام اکادی کے لئے ہے مطلب یہ بی کر المایا الله موجود ہیں بیک واکون کے ایک دوگواہ موجود ہیں ایک وقتی ہے جو آران کو تکائے کے جائے کہ والواہ موجود ہیں ایک وقتی ہے کہ بیات کا موجود ہیں ایک وقتی اللہ بی بیات کا موجود ہیں بیٹی تو دو قرآ اس کے ایک اللہ بیٹی تو اور المحام کر آئے وہ المام ہی ہے اور امکام آئے تا بیٹی تو اور المحام کر آئے وہ المحام ہی ہے اور المحام کر آئے وہ المحام ہی ہے اور المحام کر آئے وہ المحام ہیں ہی تو اور المحام ہیں ہی تو اور آئی کی تاریخ کے المحام ہی ہی تو اور آئی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تو اس میں کہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تو اور آئی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہے۔ اب جو کیا ہے۔ اب جو کی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تو اور المحام ہی ہی تاریخ کی تاریخ کی ہی تاریخ کی تاریخ کی ہی تاریخ کی ہی تاریخ کی ت

یهان عہارت قرآئی میں صدف ہے مضرین کرام نے کی طرح سے عہارت مقدر مانی ہے ہم نے مختفر الفاظ میں مشہوم ککھ دیا ہے۔ اُولیڈ کے نیا و منسون کہ اور اور اس پر ایمان لاتے ہیں) صاحب معالم التقر بل فرماتے ہیں کدان ایمان لانے والوں سے رضی النہ تشخیم مراویوں اور کی ایمامتوں اور ارموں میں ہے جو تشخیل قرآئ کا مشخر ہواں سے پر صدوبے کہ وہ دوز ن شورا اُلل موقا۔ ف النساز مُوعِد فراور کا محتامتوں اور گروہوں میں ہے جو تشخیل قرآئ کا مشخر ہواں سے پر صدوبے کہ وہ دوز ن شورا اُلل ہوگا۔ ف الائل کے بھی عرفیة جنگ ( تو استخاطب تو آن کی طرف ہے شک میں مت میٹر آنیا اُلگ فرائی کو نے برک کہ دو تیر سرب ک

طرف ہے حق ہے) وَلکِنَّ اَکْنُو النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ٥ُ لیکن بہت ہے اوگ ایُمان ٹیس لاتے)۔ اس ش واضح طور پر بتادیا کہ اللم اسلام کے علاوہ جنتے بھی گردوار جماعتیں ہیں وہ سب دورخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کسے

ہی ایسے مم کرتے ہیں اور خوادا ہے و میں کوآسانی ویں بتاتے ہوں۔حضور عظیمُ کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی تم ہے جس کے قبضہ میں مجھ کا کھیا۔ کی جان سے ہیرے نی ہونے کی خبر جس کی انسان کو بھی پچھے گیا اور وہ اس وی پر پایمان لائے بغیر مرجائے گا جود میں میں دے کر بھیجا گیا جوں آو وہ ضرور دوز خی والوں میں سے ہوگا جاہے بیرود کی ہو یا تعران فیروداو مساد کی اور کو شوصیت سے اس کے فرمایا کہ دو

ا ہے یاس دین سادی کے مدعی ہیں۔ اینے یاس دین سادی کے مدعی ہیں۔

وَ مَنْ ٱظْلَمْ مِعَنِى افْتَرَى عَلَى اللهِ كَلَوْبًا وَ أُولِيَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّوهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـُولُورَ وراس سے بدو كران عام ورقع عمل خاضة برجور إجمال ياقد اچنس بوش سے وائن سے اور كون دينا والسائين سے اسے كريا لَّذِيْنَكُ أَبُوا عَلَى رَبِّهِمُ الْأَوْلَوَنَةُ اللَّهُ عَلَى القَلْمِينَ ۞ الَّذِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

(الله يَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى القَلْمِينَ ۞ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَالتَّمِيْعِ \* هَلْ يَسْتُويْنِ مَثَلًا \* أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥

اور عف والا مو كياد وأول حالت كالتباري برابرمول كع؟ كياتم نيس تحقة!

ظالموں پر اللہ کی احت ہے اور امل ایمان کے لیے اللہ کی طرف ہے جنسے کا افعام ہے مشرکت اللہ کی طرف ہے جنسے کا افعام ہے مشرکت اللہ کی ساز اللہ کی اور ایمان کی سے تھے ما منبلہ فیم آئے گئے ہوئے کہ اور ایمان کی سے تھے ما منبلہ فیم آئے گئے ہوئے کہ اور ایمان کی سے تھے ما منبلہ فیم آئے گئے ہوئے کہ اور ایمان کی سے تھے ما منبلہ فیم آئے اللہ اللہ کا اور ایمان کی سے تھے ما منبلہ فیم آئے اللہ ہے کہ یہا تھی اللہ کی اور ایمان کی امرف ہے کہ بیا تھی ایمان کے اور ایمان کی اور ایمان کی امرف کی ایمان کی اور ایمان کی اللہ فیمنہ موب اللہ اور ایمان کی اللہ فیمنہ موب کی اور ایمان کی اللہ نے اس کی ایمان کی ایمان کی اور ایمان کی اللہ فیمنہ موب کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی اور ایمان کی کہ ایمان کی کہ بیمان کی کہ کہ بیمان کی کہ ب

فل لازم

يم

ئے بائیں گیاں وقت ان کے دووں اراوال اقوال کا حماب ایابائی کی ویفون آلا شیعاد تقوالگی النفین کلفوا علی ریھینم اراوول بوگواہ وال کے دوول کی جسٹون کی ایک جسٹون کی ایک کا دور کی مدائن کا کا دور کے دو اس کا دور کی دو تھا تھا کی کا دور کی حال اور دیگر کی دور کی کی دور کی د

و ما کان افخ نم من فرق الله من أولياتاً و (وران اوگوں کے لئے اللہ سے والونی کی مدد کا فریش بردگا ) وربادگوں کوسٹانگری مختا شاوہ کچھٹی فائدور پہنچا تک پہلے شک فیٹ الھنے الکھذاب (ان کے لئے دوہرا مندان بردیا جائے گا) ایک منداب ان کے پیٹی انٹر کا اوردومرا منداب دومرول کوابیان سے رو کئی کا دوکٹر پر ہمائے کہ شاک کا نوا استعطاعتوں الشخص لا پیٹر کئی تھی سے بھی اسٹی تھی دور بھا گئے تھے ادر مول اللہ بھی کی ایش سے نوائل کہ درکروہ جائے تھے کہ کا پارٹی قریب ما معدی خشر کر چکے تھے و ف کا نوا ایشھواؤن راور و کھیٹیں پاتے تھے ) کشنی انشی کی معرفت کی نشانیاں جزفودان کے اندر معرفیز میں ادر جدودمری کا قبال شرعی میں ان سے قسدا واراد ڈا

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْكَا إِلَى قَوْمِهَ ﴿إِنِّىٰ لَكُمْ نَدِيْرٌ مَّيِيْنٌ ﴿ آنَ لِاَ تَعْبُدُوۤۤۤۤ اِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ ٱخَافُ

مر من الله الله يَوْمِ الْمِيْمِ ۞ فَقَالُ الْمَكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرْمِكُ اللَّهِ يَنَ مِيرِيَّ اللهُ اللَّهُ يَكُ اللهُ يَكُولُوا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلُوا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلُوا اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ

> ۔ جو پیجھان کے داون میں ہے۔العد خوب جانے والا ہے آگر میں ایس کرون تو میں ہے شک فطالموں میں ہے: و حاق لگا۔

### حضرت نوح الطبی کا پنی تو م و تبلیغ فرمانا اور قوم کا ہٹ دھری کے ساتھ معارضہ کرنا

سید تا حضرت فوج تفضید حضرت او مطلبہ المسلوقة والسلام ہے وی قر فوس کے بعد تقریف ال نے ۔ ایک قرن سوسال کی ہوئی تھی
حضرت فوج تفضید کی قوم میں ہے بری آ کی تھی ان ہوں نے اپنی آم کو تو ہید کی دوے دی اور بت پری چھوڑ نے کوفر مایاان اوگوں نے ضعد و
حاد پر کر باعد ہی اور بت پری ہے بازند آئے اور طرح طرح کی ہے تھی ہائی کرتے رہان کا واقعہ مورہ امواف (ع) کی انٹر گزر پریکا
جو بران ہم نے اس کی قوم کی بہت ہی اپنی تصورہ آیا ہے ہر آئے ہی رہی ٹی کسٹ رہیں واضح طور پرڈ دانے والا ہوں تم الذہ کے سوائی بیان
میں ہوئے بھر ہونے نے مصرحت نوع اللہ بھر تھی ہوں اور میں میں ایک بور شائی انسان کو اللہ ہوں تم الذہ کے سوائی کی مجادت
میری ہوئے نے مصرحت نوح اللہ بھر تہا ہوں کہ اللہ بھر انسان کو بھر انسان کو سیال کے بعد والے دن کے مشاب کا اندیک موال بھر جواب استخدار میں ایک بور سائی کی مجادت ہے اگر موال ان تو تا ہوں کہ اللہ بھر اس کے بھی جاتی ہے اگر کے رہا ہوئی تو میان کے بھی جاتی ہے اگر کہ اس کے بھی جاتی ہے اگر کہ اس کے بالم انسان ہوئے ہے گئی کہ موال کے بالم انسان ہوئے کہ موال کرنا اس مرداری تکو بائی تھر ہوئی ہوئی کہ اس کر دور کی کہ بھر اس کر والے کہ کہ کو رہا ہوئے ہوئی ہم انسان ہوئے ہے گئی ہم انسان ہوئی ہم انسان ہوئی ہم کے موال کے بالم انسان ہوئی ہم کو اس کے بھی جاتی ہم کو کردا ہم کو کردا ہم کی ہم کردا ہم کی کو بائی ہم کو کردا ہم کو کردا ہم کردا ہم کی کو بائی ہم کو کردا ہم کے کہ کو کردا ہم کے کہ کے تو اس کا میان بھرا سے بھر کی کو کردا ہم کردا ہم کی گئی گئی ہم کا بائی امارے کو کھری کہنا ہم انسان ہوئے ہم کی کہ کو کی جائے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کے تو کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے اس کوئی کے کہ کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کائی کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کوئی کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کوئی کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں اور تعمر کے کہ کوئی جستائیں ا

سورةهود اا

بات انہوں نے یہ کہی کداینو ج تم اورتمہار ہے بعین کوہم رکوئی فضلت حاصل ہو۔ایسی کوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تہہیر رتری حاصل تھی اور نداب حاصل ہے۔ یہ ہاتھ کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہددیا بَالَ مَظَنْتُكُمُ كُوٰبِينَ ٥ کہ ہم تو تنہمیں جھونا بیجھتے ہیں )ان کی با تنس س کر حصرت نوح علیہ الصلا ۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قومتم ہی بتا واگر میں اپنے رب کی طرف ہے جت برہوں اوراس نے اپنی طرف ہے رحمت ( نبوت )عطافر ہادی اور وہتم سے پوشیدہ کر دی گئی ( جسےتم اپنی جاہلا نہ مجھ کی ویہ ہے جیٹلار ہے ہو ) تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ میرا کا مرتز پہنچا دینا، بتادینااورواضح کر دینا ہے، میں تنہیں پہنچا تا ہوں اورتم دور بھا گتے ہو، کیا ہمتم پراس کو چیکاویں اور تمہارے سرمنڈ ہودیں۔

حضرت نوح ﷺ نے مزید فرمایا که اے میری قوم میں جو تهمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور تو حید کی جو دعوت ویتا ہوں اس ہے میری کوئی د ناوی منفعت مقصور نہیں ہے। نی کسی و نیاوی لا کچ کے لئے میں تنہیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑ انہیں ہوا یہ کام میں اللہ کے حکم ہے کرتا ہوں مجھےای سے تواب لیمنا ہےاور میرااجرای کے ذمہ ہے، اگر میں تم ہے کچھ مال طلب کرتا تو تم یہ کبر سکتے تھے کہانی و نیابنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے بیچھے پڑا ہے،اب جبکہ میں بےلوث ہول تو تنہیں فورکرنا جا ہے کہ مجھے اتی محت کرنے اور شقت کے کام

امیں لگنے کی کیاضرورت ہے؟

سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جواہمان لائے تھے اور دنیادی اعتبار ہے او نیچے درجہ کے افراد نہ تھے (اورقوم كربر حاوك جائة تقى كرحفرت أوح القيع اليم الي ياس بنادي) وَمَنا أَمَا بطَارِد الْفِيْن المَنُو ا (جولوك إيمان لائے میں انہیں نہیں ہٹاسکتا) اِنَّھُمَ مُلِقُوا رَبِعِهم ﴿ لِجِتُك وه اپنے رب ہے ملا قات كرنے والے میں ) یعنی وہ اللہ کے مقرب بند ہے ہیں کامیاب ہیں ان کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے جس کی وہ انہیں جزادے گا بیں انہیں اے باس ہے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ولکینٹی آڈٹکٹم قَوْمًا تَنجَهَلُونی۔ (میں دکھیرہاہوں کیتم جہالت کی ہا تمیں کرتے ہو )اورا بیان قبول نبیس کرتے جوسب سے بروا شرف ہادرا پی حقیر دنیا کے چیش نظرا بل ایمان کوارڈ ل اور گھٹیا تا آنجو منریدفر مایا ویل قوم ضن یَنصُر نیٹی مِن اللہ إِنْ طَرَخَتُهُمُ اللّٰهِ اِنْ قَدَّ تُحُرُوْنَ (اےمیری توم! میں مؤمنین کواینے یاس ہے ہنا دوں اور دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ جھے سے ناراض ہو جائے گا بھراس کی نارانسکی کو کوئی وفع کرنے والا نہ ہوگا)تم اپنی جہالت برم مرہوجھتے کیون نہیں؟ صاحب روح المعانیٰ(ص ۴ ج کا کھتے ہیں۔ان لوگوں نے صاف تو ند کمباقھا کہ ان اوگوں کو بٹاد س کیکن ان کے کلام ہے مذہبوم ہور ہاتھا کہ ان کو بٹادیا جائے تو ہم ایمان لا سکتے ہیں اس لئے ان کی اس بات كرِّرُو يرفُّر باوك فكان ذالك السماساً منهم بطودهم و تعليقاً لا يمانهم به عليه الصلاة و السلام بذالك انفة 'من الانتظام معھیم فیے مسلک و احد (روح المعانی ص۳ ق۲۰) (ان لوگوں نے جو بیکہا تھا کہتم ہماری طرح کےآ دمی ہواور بہ کہ تمتمہارے اندرکوئی اینے سے زیادہ بات نہیں و یکھتے اس کامطلب بیٹھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہونا جا ہے تھاجو دنیا میں برتر ی کا ذریعہ ہے حضرت نوح الظفالا نے فرمایا کہ میں تو پنہیں کہتا کہ میرے یاس اللہ کے فرانے ہیں، دنیازیادہ مونااللہ کے یہال فضیلت کی کوئی چیز نبیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کافضل اور عطیہ ہے جے جاہے عطافر مادے نبی کی نبوت مانے کے لئے جوتم اس کے ہاس مال تلاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق بالدار ہونے ہے نہیں ہے۔

وه لوك بي كاندرغيب داني كاصفت بحي و يجناحات تقد حضرت نوح الفياد في يص صاف فرماديا كه وَلا أعَلَمُ المغينب (ميس غیب نبیں جانتا) اورغیب کا جانتا بھی ان امور میں نے بیس ہے جن کی منیاد پر نبوت دی جاتی ۔ پیدجوانبوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں اپنے ہی

تفسيرانوارالبيان (جلدسوم) منزك٣ حییہا آ دی د کچیرے میں اس کا مطلب بیتھا کہ اگرتم نبی ہوتے تو ہماری طرح سے کیوں ہوتے ، بشری صفات ہے خالی ہوتے تمہارے اندر فرشتوں جیسی صفات ہوتیں ،حضرت نوح لظامی نے اس کا بھی جواب دے دیااور فرمایا: وَ لَا اَفْوِلُ انِّسَی مَلْكُ ( میں پنیس کہتا کہ میں فرشتہ ہوں) نبی ہونے کے لئے ندفرشتہ ہونا ضروری ہے۔ندبشریت مواقع نبوت میں ہے ہے، جو چیزیں اوازم نبوت میں ہے نہیں ا ہل ان کے ذریعے میرے دعوائے نبوت کو کیوں پر کھتے ہو؟ حضرت نوح الظليم برجولوگ ايمان لے آئے تھے مشکرين ان کوتقير بھي جانتے تھے اور يول بھي کہتے تھے کہ ساوگ يول جی ہے سمجھے مرمری طور پرتمبارے ساتھ لگ لئے ہیں دل ہے آپ پر ایمان ٹیس لائے اس کے جواب نے فرما یا وَ لَا اَقُولُ لَلَّلِينَ مَوْ دَو یُ اَعْیُنْکُمُ کُنْ نَیْوْتِیهُمُ اللهُ حَیْرًا ﴿ کَتَهِارِی نَظرِی جَن بِهِم ما میسکین اوگوں کو چوتفارت کی نظرے؛ کھیدہی این اوران کے بارے میں تم جو ۔ کہدرے ہوکہ بیدول سے ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کرسکتا اور پنہیں کہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی خیرفییں وےگا) میں تو نہیں مڈمن سجھتا ہوں ان کا طاہر احجھا ہے اللہ ہے ان کے لئے خیروثو اب کی امید رکھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال ودولت ہے نہیں ہے بلکا خلاص کے ساتھ دل ہے تبول کرنے ہے ہے: اُلللہُ اُتھ لمبنہ ہما فین اَنفُسِیم ہم (اللہ کوخوب معلوم ہے جوان کے دلول میں ے) وواہے علم کے مطابق جزاد کے انقر اوڈا قبین الطّلیمینَ (اگریش ان کے بارے میں ایسی بات کہدوں کہ اللہ أُنبين أواب عطانه فریائے گاتو میں طالموں میں ہے ہوجا ڈن گا )اس میں ان برجھ ظلم ہوگا کہ ان کامر تبدگھنانے کی بات کر دی اورا بی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جويات كينے كى نەتقى وہ كہددى۔ و نیاوی مال اور عہد ہ عنداللہ مقبول ہونے کی دلیل نہیں .... اہل دنیا کا پیطریقہ رہاہے کہ جس کے یاس دنیاد کیھتے ہیں اٹ کا برا المجھتے ہیں، جس کے پاس دولت نہ ہوا ہے حقیر جانتے ہیں۔خواہ وہ ایمان اوراخلاص اوراخلاق حسنہ اورعلم قبل کے اعتبارے کتنا ہی بلند ہو،اصل برائی توابیان اوراخلاق کی ہے دنیافانی ہے بیسہ آنے جانے والی چیز ہے اس کے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی دنیا اور مال کا تھمنڈ ہوتا ہے اور باوجود میکدان کے اخلاق بست ہوتے ہیں تکبر میں بدمست ہوتے ہیں چھر بھی اپنے آ پ کواو نیا سیجیته بین ان کا پیغروراور مال، ما لک آنبین حینمبین تیول کرنے دیتا۔ حضرات انبیاء کرام میبیم انصلو قوالسلام جب القد کی طرف ے مبعوث ہوتے ہے تا عموماً بسلیغریب لوگ ان برایمان لے آتے تھے۔ مالداروں کے فرور کا بیمال تھا کدان کے فزدیک معیار تی خود ان کی ذات تھی وہ کہتے تھے کہ جے ہم قبول کرلیں۔ وہی حق ہے۔ کوئی غریب آ دی اگر حق قبول کرلین تو کہتے تھے کہ بیاس لئے حق نیس کہ بم نے قبل نمیں کیا (کماذ کرانلہ تعالی) (وَ قَالَ الَّهِ نِيْمَ كَفُرُوا لِلَّذِيْنَ اَهَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرَ مَّا سَبِقُونَا اِلْكِيْهِ )(مورۃالاحاف رُوعٌ) جیے حضرت نوح الفظید کی قوم نے یوں کہا کہ تبرارے ساتھ گھیا لوگ لگے ہیں دیگرانمیاء کرام میں ہم العسلاۃ والسلام کی اعترابھی پیلمن لرتی رہی ہیں ۔ جب حضرت خاتم النہیان سید الانعیاء والرملین ﷺ نے ایمان کی وقوت دی جس کی ابتداء مکەمعظمہ میں ہوئی تھی تق مر داران قریش نے اَوَااُ اسلام قبول نہیں کیا اور برابرُخالفت کرتے رہے تی کہان میں سے سترہ مجا وی غز وَ وہدر میں مقتول ہو گئے۔ جو لوگ غلام تھے · پر دیکی تھے ۔ بے ہیں والے تھے ایتذاء میں وہ کا لوگ اسلام کی طرف بزھے جن میں حضرت بال کو حضرت عمار بن ماسؤ حضرت خیاب اورحضرت صبیب روی رضی الندعتیم تتے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب قیصر کو دکوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اے بیت المتقد س میں ملااس نے دریافت کیا کہ بیباں عربوں میں ہے کچھاوگ آئے ہوئے ہیں پانہیں؟ اس وقت وہاں کفار قریش کی ایک جماعت تجارت کے لئے پیٹی ہوئی تھی ، قیصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابوسفیانﷺ،کونخاطب کر کے بہت می باتیس پوچیس ( اس وقت وہ سلمان

قَالُوا يَنْفُحُ قَدُ جَادَ لَتَنَافَآكُ ثَنْ حَدِدَ النَّافَالِتَا بِمَا تَعِدُ نَآلِ فَكُنْتَ مِنَ الصَّهِ وَيُنَ ۞ .. عَدَّ مَا مِنْ مَ مَ عَيْدَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصُحِق إِنْ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ يِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصُحِق إِنْ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْكُونَ اللَّهُ عَلَيْحِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللْعَلْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعُلِيْلُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُولُولُولُولُكُ

### قوم كامز يدعنا داورعذاب كامطالبه ،اورحضرت نوح عليه السلام كاجواب

گئیں۔ حضرت فون ﷺ میں اور جھانو موسال اپنی آئی میں رہے اور انہیں تھا تھ رہے۔ تنوب تھیا یا اور بہت تھیا یا آپ چیے جے ان کو تھاتے تھے وہ ضدو حزاد میں آئے بڑھتے چی ہاتے تھے کا نوں میں انھیاں وے لیتے تھے۔ کیڑے واٹر دھ لیتے تھے کا آپ کی آ واز کا نوں میں نے پڑے انگے میں مہت کے گئے آئم تھے بہت بھڑ لیتے اور بہت زیادہ چھڑا کر چھڑا تھی کرتے ہواور ایس تھی کیٹے دو کرتم نے تو تھی کو گؤٹر کیٹے باور شرک چھوڑ کرتھا انشہ تعالیٰ کی مہادت میں نہ کے تو مذاب آبات بیہ ہے کہ چھڑا ہے چھوڑ و مذاب ہی بادا واگرتے ہے ہو۔

حعرت فوٹ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ میں آواتہ کی طرف ہے مامورہ وں۔ مغذاب کی وقید بھی میں نے ای کی طرف ہے سائی ہے میں فودھذاب نہیں اسکتا۔ یہ آئید اندان کی سائند میں ہائی وہ چاہتے تھے ہوا ہا ہے گاہ اور جب مغذاب آسے گا تو تم ما جرٹیمیں کرسوکے شخن منغذاب اور فتح کر سکو کے نہ میں گاگی میں نے تمہیں بہت بھی تھیا اقدام کی اندان کی کیٹرن میری فیے خوالی کائم انٹرنیس لینے۔ اگر العد تعدالی کافیصلہ ہے کہ دو جمہیں کم التامی بھی میں اور کی کے جم سے بوٹ میں دور کائی اسٹان کا تعدال تعدال الدین کی مقداب اسکانے اور کائر کرٹیس و کئی۔ الفد تعدالی تمہار ارب ہے مالک ہے تم اس کے ماتھ شرک کر کے جم سے بوٹ بوٹ میں میں مقداب اسکانے اور

## قَالَ إِنْ تَشُخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَشْخُرُمِنْكُمْ كَمَاتُشْخُرُوْنَ۞ فَسُوفَ تَعْلَمُوْنَ ` \* على جَدِّدُ اللهِ تَمْ مِهِ بْنُ رَجِهِ مَ إِنْهِ مِمْ مِ بُنِينَ عِنَا مُعْ ثَنِّ رَجِهِ مَا مِعْرِمِ مَ عال لا ك

مَنْ يَانِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِنِهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيْمُ ۞

س بيان مذاب أن يروم أروع أروب وران بردا أي عذاب ثارل ووعد

# حضرت نوح عصر کشتی بنانے کا حکم اور کشتی کی تیاری کے وقت سر داران قوم کا تمسخر

هند نے فرح سے باب برین زیادہ بھنت کی اور طرح طرح سے اپنی قو موکتھیا یا قومید کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڈی اس کی محت اور دعوت سے مرتبہ چندا فراد مسلمان ہوئے اور قوم کی طرف سے مقداب لائے کی فر مائش ہوتی رہتی۔ بااآ شرخالموں پر مقداب آئیل اور ایمان والے محتفوظ درج گئے۔

اللہ اتحالی شاید نے حضر سانوح ( ﴿ ﴾ ) کے پاس وی تیتی کرتبراری قوم میں سے جولوگ ایمان السچھاب ان کے طاوہ وکی مختص ایدین ندلا گا قامیت ان کے طال پر تمثیلین مدوں کیونکہ قدیقی کی چیز کے واقعی شاہدہ سے مرتفی فوقا ہے۔ جب ان سے ایمان لا نے کی قوقتی جی الفیدی قومی سے فران کی اور ان کے طور وی کی مدارت کا محتار اللہ مقالی میں مدار دو مرامل ایمان وو بینے کے محقوظ وہ جو ان کی کار میں کے درجہ کی مدرت کے انسان کی شاید نے معشرت نوع کے سے دیجی فریدا کی لموں ( لیکنی کا فروں ) کے مارے میں تکھے سوال شکرتا۔ ان کو وہ دوائی ہے۔

الله تعالیٰ کے فرمان کے مطابق هنزے نوع 💨 نے نتی بنانے کے لیے شختے لئے ان میں کیلیں شو تکتے رہے جیسا کہ سورۃ القمر میں فرمایاکہ و حصلت علی ذات الواح و فسنو (اورہم نے فرق کونٹول اور بھول ان کا کشتی پر حوار کردیا)

جُهِرِىهَا وَمُرْسَلَهَا ﴿ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيْدٌ ۞ وَهِيَ تُجْرِيْ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَا ہے ہے اس کا چینا اور اس کا تخبرہ ، باشیہ میرا رب بالیقین بھٹے والا ہے ۔مہربان ہے ۔ اور وہ مشتی اکلو کے کر پہلاول جیسی موجوں میں جائے تھی نُوْحُ إِبْنَة وَكَانَ فِي مَغْزِلِ يُنْبُقَىَ ارْبَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنُ مَّعَ الْكَفْرِيْنَ۞قَالَ سَاوتَى إلى ین بیٹے کو آواز دل اور وہ ان سے بنا ہوا تھ کہ وے میر ہے چھوٹے ہے بیٹے ہمارے ساتھ موا رہو وافاور کافروں کے ساتھ مت ہور وہ کہتے لگا کہ میں مظریب حَيَلِ يَغْصِبُنِي مِنَ الْهَآءِ ۗ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُ پیان کی بناد لے لوں گا جو جھے پانی ہے بچائے گا ، تو آ نے جواب ویا کہ آن اللہ کے تھم ہے کوئی بھانے والانسیں مگر وہی جس بے وی رحم فرمائے اور ان واؤں

الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

ئەرسىيان موخ حاكل بوگئى سود وغرق كئة جانے والول يين سے بوگسا يہ

مانی کاطوفان، کافروں کی غرقانی،اوراہل ایمان کی نحات

تفسر حضرت نوح ﷺ نے کشتی بنا کر تیار کر لی پائی کاطوفان آنا تھااس کی ابتداء ہوگئی ،اہل ایمان کوغرق ہونے ہے بھا یویائے اور درند پرند کی بھی نسلیں چلائی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہوئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ لمصلا قوالسلام کو تکم دیا کہ جو . پاہل ایمان ہیں نہیں اورائے گھر والول کوشتی میں سوار کروہ ، ہال تمہار ہے گھر والوں میں جن کا ڈوبنا قضاء وقد رمیں طے ہو چکا ہےان لوموارمت كروءان ميں ان كا ايك لز كا تھا جوايمان نبيس لا يا تھا اور ايك بيوى تھى وہ تھى ايمان نبيس لا يک تھى \_ان دونو ل كے كفر كى وجہ ـــــــان کے ڈوب جانے اور نجات نہ یانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پہلے ہی ہے فیصلہ ہو چکا تھا، جوحضرات ایمان لائے تتصان کی تعداد کم تھی یہ کتنے افراد تھے اس کے بارے میں متعدداقوال ہیں جو کسی تھیج سند ہے ٹابت نہیں۔حضرت ابن عماس چھہ ہے منقول ہے کہ مدائی (۸۰) افراد تھے جن میں مردیھی تصاوعور تیں بھی تھیں ان میں حضرت نوح کے تین مٹے اوران میٹوں کی تینوں ہو مال تھیں حضرت نوح الطبطا<sup>ع کا</sup> ا کے بیٹا جو کا فرتھاا ہے بھتی میں سوانہیں کیا گیا۔ حضرت نوح الطبیع کی بیوی کوسورۃ التحریم کے آخری رکوع میں کافروز ، میں شارفر ماما۔

اور پہجی فر مایا ہے کہ وہ دوز خ میں واخل ہوگی بعض حضرات نے بول کہا ہے کہان کی دویو یاں تھیں ایک مؤمنے تھی اور دوسری کا فرہ۔ کافر ہغرق ہوئی اورمؤمنے شتی میں سوارکر لی گئی ہو ہجی ڈوینے ہے محفوظ کر لی گئی تھی۔اللہ تعالیٰ شانہ'نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ ظالموں ( یعنی کافروں ) کے ہارے میں جھوے خطاب نہ کرنا۔ لہٰذا کافروں کے لئے سفارش کرنے اور نحات کی دعا کرنے کاموتع نہ قبا۔

بی آ دم اہل ایمان جو سنتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ بحکم خداوندی حرند اور برند 👚 کا ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح تفیجہ نے کشی میں سوار کر لیا تھا۔ بانی آیا جو پہلے تنور ہے اہلنا شروع ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ تنورے یائی اہلنا ابتدائے طوفان کی نشانی کےطور پرتھا حضرت نوح الطفیح کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنور سے پانی الجئے لگےتو سمجھاد کداب طوفان کی ابتداء ہوگئی۔ یہ بنيس بركه باراماني تنوري ية تكاركيونكه مورة قريس فرمايا فيفت حُناآ أبؤاب السَّمَاءِ بمَاءٍ مُنْهِمو 0 وَ ف جُونًا الأرض عُيْهِ نُها فَالْتَقِي الْمَآءُ عَلَىّ أَمُو فَكُولُورَ ﴿ وَهِمْ نِهِ فُوبِ مِنْ وَالِّهِ إِلَىٰ ہِ آسان كے درواز بے كھول دئے اور زمين ہے جشم جاری کردیئے چھریانی اس کام کے لئے مل گیا جو پہلے ہے تجویز ہو چکا تھا۔ یعنی آ سان کا یانی اورز مین کا یانی دونوں مل گئے اور کافروں کی

ہؤاکٹ کافیصلہ ہو بچا تھا پائی کی طفیائی کے ذریعے وہ فیصلہ پوراہ دگیا۔ یہ پاؤٹ بہت زیادہ تھا جس سے محفوظ رہنے کا امُل کئر سے لئے کو کُل وَر بعیہ نہ تھا۔ سروء ماق تہ مُس فرایا یا اُلمَّا مُلغا اُلمَانا مُستَخلِق فِی الْمُجارِيَّة ہو لَينِجَعْلَقا لَکُمُو مُنْدِ کُلُونِ مِنْ اُلمَانا ہم مُسلام جب پائی مس طفیائی آگی اور میں کہ منظم کی اور میں اور کہ اور اور اور کہ میں کہ بھوٹ میں تنفی اُسٹی میں موارکز یا تاکہ اے ہم تبدارے لے منصب منادیم اور تاکہ اے یاد کرنے والے کان یادر تھیں

حضرت فی تطبیعیہ نے اپنے ساتیموں سے (میخی الل ایمان سے) فر بنا کرششی میں سوارہ و باؤاللہ کے تام سے جاس کا بابنا اور اس کاشم با (میخی اس کے چانے کی ابتداء اللہ کے تام سے ہاء در اس کا تقریبا تام کی اللہ تی سے بوگا ) بعض مضرین نے فر ووران طوفان جب حضرت فرح الفیعیہ مشتی کردو کا ناچ ہے تھے تو بہنسے اللہ کہددیتے تھے اور جب چاہیے تھے کہ قال پڑسے تو بہنسے اللہ کہددیتے تھے اللہ تعالیم نے اللہ تعالیم کے اللہ اللہ تعالیم کے اللہ اللہ تعالیم کے اللہ اللہ تعالیم کے اس تعالیم کے اللہ تعالیم کے ا

( موجب قوادر ترساقی شق بریشه جا کمی قول کهنا که سب تعریف الله کے بے جم نے بیس نفا اقد مرے نجات دی)اور وعا کی فقین فرمات ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیسی فرمایا و فکل رقب قولینی منفو قام شرق کا دُاتُف خینر المفولیاتی ہ (کروعا میں یوس کئے کراے رب جھے برکت والی جگہ میں اتا داور تو بھترین اتا رہے والوں میں ہے ہے ) مشتی ہے اتر تے وقت کیا وعا کریں اس کے لئے ہے وعالمقین فرمائی۔

(°+

### مَّعَكَ م وَاٰمَمٌ سَنُهَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَسَمُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ ٱلِيْمُ ۞

تبارے موجوبی اور بہت کی جماعتیں ایک جس جنہیں ہمانع پہنچ کمیں مے پھر انہیں ہماری طرف سے درونا ک عذاب پہنچ گا۔

طوفان کاختم ہونااور کشتی کا جودی پہاڑ پر کھہرنا

نوح مایہ المعمل قوالسلام کا ایک آلاکا دی کا فروں نے کی دجہ سے فرق ہوگیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بارگاہ النی مس بوس مرش کیا کہ اِن البنسنٹی مسئل اُلھالیتی کسمیر اینا میر سے ہے وَانْ وَعَسداتُ اللّٰحِقُ اور بے شک آپ کا دعد دی تاہد وَاللّٰهِ اَنْحُکِمُهُ اللّٰحِاکِجِينِ وَ اور آپ اِنجَمَا اِلْحَامِينِ ہِن ۔

مفسرين نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے جوان کے اہل وعيال کونجات دينے كاوعد وفر ماليا تقااس برانہوں نے بيد عاكى ، دعاميں ادب كو

واَلَّا مَغْفُولْ فَا وَمُوْحَمْنِينَ آکُنُ مِنَ الْعُسِونِينَ هذا اوراُراَ بِنَهِ بِرِي مغفرت نِهْ بالْ اوربج په دوبادارگا) په چوبادارگا)

یہاں پیوال پیدا ہوتا ہے کہا آگر سے کی تبات کی دعااد داختہ تالی کی طرف ہے جواب ادر مخاب فرق ہونے کے بعد ظانو کیر کے کہا تھے۔ نہیں کہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دعا کی تھی تا کہا یمان لانے والوں میں ثار ہوکر تجاب پابائے کیونکہ اس کا موقع رہائی نہ تھا اور اگر اس کے فرق ہونے سے چپلے بیدو ماکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ل گیا تھا کہ اسے تھر میرمزا ہو فریا ایمان لاکر بھارے سے اتھے تھی میں موار جو با۔

اهتر کے خیال بیرماس کا جواب یہ وسکتا ہے کہ یہ دعا اور حوال بیٹے کے جواب منساؤی آلکی جنولی بیُفیصینی من آلفتا ہے۔ اور اس کے فرق ہونے کے درمیانی وقدیش تف کیونکہ ابھی مون ہی حال ہوئی تھی اس کے فرق ہونے کا پیدنہ چاتھا ابتدیش و وفرق ہوااور وَلا تَضاعِلَنِي لِهِي اَلْذِينَ طَلَفُوْا جوفر ما اِتقاس کا پیرمطلب تھا کہ کی کافر کے کفر پر سبتے ہوئے اس کی تجاسے کا موال زکر نا۔

والتدنعاني اعلم باالصواب

ا بل ایمان کایا سلامت کشتی ہے امتر نا: .... دلیل کیا اُؤ خراهیط بسکوم مِنَّا وَوَوَ کتابِ عَلَیْكَ وَعَلَیْ اَمُو مِنْفُنْ مُعَلِّکَ \_ الله تعالی کے طرف ہے ارشاد ہوا کہ سلاتی کے ساتھ اتر جا واور برکوں کے ساتھ اتر جا وجوتم پر بھوں گی اور ان جماعوں پر ہوں گی جو تھمارے ساتھ ہیں۔

جب ستی جودی پیاز پرخم بخل اور پائی انرائیا جس کی وجیدے زمین میں بینے کی صورت حال پیدا ووگی آو الله تعالی نے نوع الطقطة کو تھی و پاک پیاز سے از دعمبارے کے ہماری طرف سے سلائی ہے اور برکتین میں اور جو بھائتیں تمہارے ساتھ میں ان پر تی ہماری برکتیں میں۔ و اُمنیئو سنٹ خیشہ علیفہ نُم یُفسٹینی مینا علیات ایشتی اور بہت ہی بھائتیں الی بھی ہوں گی جوآگے جل کروائزہ ا بیمان نے نکل جا کم کی ان لوگول کوئم دنیا میں ایکی زندگی دیں گے جس نے فاکد دا ففالیس کے پھر آئیس ہماری طرف سے دردناک عذاب بچنج جائے گا ) پہلے سے بقادیا تھا اس وقت جوزشن پرتم آتر رہے ہوسہ مسلمان ہو مکین ان اتر نے والوں کی نسلوں میں ہے پجر امل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے وردناک عذاب بچنج جائے گا آخرت میں تو ہر کافر کے لئے بخت عذاب ہے اور پشش امتوں کو دیا میں مجی اجزا کی عذاب ہوگا۔

تِلْكَ مِنُ أَنْبُكَا الْغَيْبِ نُوْحِيهَا إلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ يَعْدَ نِهِ كَ فِرِون مِن عَهِ عَهِ وَ إِن الرَّفِي فِي مِن مِن عَهِيْ إِنِّ الْوَجْنِي فِي عَنْ فَي وَ وَ إِن

هٰذَا \* فَاصْبِرْ \* إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

محى، سوآ ب مبر سيخ ، باشبانهام كارشقيول ي ك ك ي - الله ع

حضرت نوح الطبع اوران کی قوم کا دا قد عبرت اور نصیحت ہے اور خاتم الانبیاء بیٹ کی نبوت کی دیل ہے

حضرت فوج النظافة کی قوم کی فرق ای اوران کے ساتھ الرا ایمان کی خوات کا تذکرہ کرنے کے بعد فربا کہ بینیب کی خبرین جراب مجمد ہوگائی اوران کے ساتھ الرا ایمان کی خورین جراب کے جمہد ہوگائی اوران کی کا قوم میں کم میں میں ان قوموں کے جمہد ہوگائی اوران کی کا خوات کی ساتھ کی بیار کا خوات کے اس کے داخلہ انسان کے لئے اس بات کی دیکس ہے کہ اللہ تقائی نے وقی بیسی انجی ساتھ کی بیار کے اس انتظام اور ان کے خوات کی اور کی بیسی انجی اس انتظام کی بیار کی

#### فوا كدضروريبه

 لیٹی نفیجت اور بہرت وموعظت برطرے حاصل ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ارض معمودہ ی تیوزی تھی۔ بیٹنی زمین پر انسانوں کی آبادی تھی است ہی حصہ پر طوفان آیادر چوکائی تیوز ہے ہے اٹرایان کے مااوہ سب ہی تی آدم ہا کہ آر دیکے تھے تھے اس کے اس وعالی طوفان کہنا بھی تھے ہے مشر نے کو بلاک فریانا تھا دوائنی زمین پر طوفان آئے ہا باک و کے جیٹنی زمین پرآیاد تھے۔ وائتدا تعالیٰ انظم بالصواب۔

جب کافروں کے جذبہ عدادت کا پر حال ہے کہ آئی کرنے کے لئے اپنے عزیز دن کوخصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں قالل ایمان کیون الٹر کئرے دیکھی ورکافروں کو اپنا کیون مجھیں کوئی کافر اپنائٹین خواد کیسای دشتہ دارد و اللّٰہ لیسن من الفلک پیمن اس کو وافظاف الفاظ میں واض کر بابا ہے حضرے کئی حمد کی وہنا اندامات کی سائٹر کے لئے بابا فریا ہے ہیں۔

پر نوح بابداں بنشت فاندانِ نبوّش گم شد سگ اسحاب کہف روزے چند یے نکال گرفت مردم شد

۳ - دوی پیاز کبال ہے جس پرشتی تخبری تھی اس کے بارے میں تھم البلدان میں تکھا ہے کہ بیاز ہے جود جلدے شرقی جانب ہے جزیرہ اس تم پر محیط جاور پیشیر موسل کے مضافات میں ہے ( جوم ان کے شیروں میں ہے ہے ) پیر بڑیرہ اس تام پر قصیدی کی طرف منسوب ہے بھٹی آمان بزری امام اتھ پر دائر اور تی کسبت بھی اس کی طرف ہے۔

۳ آیت کرید و قبل قباز طن انلعنی مانا که شن شماخت دباغت که انتبارے بهت ی وجوه انجازین جمن کو طامه ساکا کی (رمیة الله تالی) نے جمن کیا ہے بچر مانافیا شمالد میا این انجوری صاحب مقدمه المجروبیة محفایدة الالمعمعی فی ایفه تیا آؤش الملعنی کے مام سے ایک آنا کیابھی جمس میں طامه سنکا کی بیان کردو وجوه انواز میاضاف کیا۔ دائم بدن ہون ہے تک الله میں د

وَ إِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُـُودًا ۗ قَالَ يُقَوْهِ اغْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ قِنْ اِلَّهِ غَيْرُهُ \* إِنْ أَنْتُمْ رقب بريان عَنْ مَانَ عَنِينَ مِنْ وَرَبِيجَا فِينَ عَبِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ لَا مِنْ كَانِ عَنْ اللَّهِ عَلَي

ي ه

مُّرُونَ ۞ لِقَوْمِ لِآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْعًا ﴿ إِنْ ٱجْدِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ اَفَلَا تَعْقِلْ لتے ہو۔ا ہے کا تو میں تم ہے اس برکوئی مز دوری طلب نہیں کرتا میراا جرصرف اللہ پر ہے جس نے ججھے بعدافر ہوا ' ہاتم بجونیس رکھتے غْفِرُوا رَجَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ التَّمَآءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا ۚ وَيَرْدُكُمْ قَوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ۔ واورائے حضور میں تو یکرووڈ تم برخوب ورشیں بھتی وے گااور تمہیں جوقوت حاصل ہے اس ہے وَلَا تَـٰتَوَلَوْامُجْرِمِيْنَ۞قَالُوْا يَهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ قَمَا نَحْنُ بِتَارِكَ الِهَتِنَا عَنْ قُوْلِكَ ورتم مجرم بن کر روگر دانی کرنے والے نہ بنوہ وہ کہنے لگے کہ اے بودتم نمارے ماس کوئی دلیل شبیں لائے اور بمم تمہارے کئنے کی وجہ ۔ وَمَا خَنْ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ۞ إِنْ تَقَوُلُ إِلَّا اعْتَرِلْكَ بَعْضُ اللِّهَتِنَا بِسُوْءٍ -قَالَ إِنَّ أشْهِدُ ئے ہیں اور بمقر رامیان لانے والے نہیں یہ بمقر بھی کہتے ہیں کہ بمارے معبودوں میں سے کی نے تنہیں کوئی خراق پائفا ق ہے۔ بوونے کہا لله وَاشْهَدُوْا اَنْ بَرِيْءٌ مِّهَا تُشْرِكُونَ ۞ مِنْ دُوْيِهِ فَكُنْدُوْنِ حَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون @ نِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَمَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَا خِذُ بِنَاصِيَتِهَا ﴿ إِتَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مثل میں نے اللہ بربحرور کیا جو میرا بھی رہ ہے اور تمہار امھی زمین بر جلنے والا کوئی ایمانییں ہے جسکی پیشانی اس کی گرفت میں نہو، ب شک میر ارسم اط سْتَقِيْمِ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدُ ٱبْلَغُتُكُمْ مَّا ٱرْسِلْتُ بِهَ الْنَكُمْ ۗ وَسَتَخْلفُ رَكَ قَوْمًا نقم پر ہے۔ سواگرتم روگر دانی کروتو میں سب پکھ پہنچا چکا ہوں جو پیغام دے کر جھے تبہاری طرف جیجا گیا ہے اور میرار بستمبارے سواکس دوسری قو سم غَيْرَكُذِ ۚ وَ لَا تَضُرُّوْنَكَ شَيْئًا ۥ إِنَّ رَبِّيَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ® وَلَمَّا جَآءَ ٱمْرُنَا نَجَيْنَا هُودً بیارے قائم مقام کردے گا اورتم اے کیجیجی ضررنہ پہنچا سکو ہے، ہے شک میرارب ہر چیز پرنگہبان ہے۔اور جب تارانکم آئی تاتو ہم نے اپنی رہ ت ہے:وو وَّ الَّذِيْنَ 'امَنُوا مَعَهْ بِرَحْمَةِ مِنَاء وَ نَجَيْنُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞ وَتِلُكَ عَادُ شَجَحُهُ وَا لواوران اوگول کونجات وے دی جوابیان لاکران کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں مخت عذاب سے نجات دے دی اور یہ تھے تو م عاد کے وگ جنہوں نے اپنے بالتِ رَبِّهِمْ وَعَصُواْ رُسُلَهْ وَاتَّبَعُوٓا اَمْرَكُلَّ جَبَّايِ عَنِيْدِ۞ وَأَتْبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر ہائی کی اور بر سرکش ضدی کی بات کا اتباع کیا۔ ا یا دنیا شن ان کے پنچ اعت اٹا دک وَّ يَوْمَ الْقِيْهَةِ \* أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ \* أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ٥ اور قیامت کے دن بھی جبر دار بالاشیقوم عاد نے اسے رہ کے ساتھ کفر کیا خبر دارعاد کے لئے دوری سے جو برود کی قوم ہے۔

قوم عاد کوحضرت به دوملیه السلام کاتمنیغ فرما نااور نافر مانی کی وجهه به قوم کاملاک بونا حضرت نی ناشده کی قوم کی مرشق ادرمند وعنداد دکفر و تکذیب کی سزائی بعد حضرت جو انقطاعی کی قوم بادی مرشق و تافرمانی در ضدوس در کفریس کاتر مرفر ماید کون برزی قوت و ایساد در برید نیز فرزول والساید متصان کوانی قوت مربود محمد نیزها

ورسده ما وی مدیری ۵ مربوم بایا پیدت پر ق وی واسه دو بریستان با در این مساور این می دستان و پیداد مسلمان به در ا مورد النجریش به النب تسریحیف فعل رئالت بعاد بیاره فات المیدند النبی نم پختانی مثلنها بعی البلاد ۲۵ ( کیا آپ کو معلوم نهین کرآپ کے پرودگار نے قوم عاد لیحی قوم ادم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جمع کی قدر وقامت متون میسی تھی جمع کی حضر نهیز کرا گرا ہے)

هشرت دو بختیج نے ان لوگوں کا اندرتعالی کی موجود دکنتس بھی یا دوائٹس اور آئندولستیں طبقہ سبتے کامکی طریقتہ بتایا اور وہ میرکتم پے رہ بے استدغار کر دلیتی ایمان او تو تهرارا گزشتیہ کیجہ حاف وہ جائے گا اس کے حضور میں تو پھی کر دائدتھائی تم پرخوب بارش کتیج دے گا جوشرورے کے وقت خوب برتق رہے گا اور تہراری جوموجود ہوقوت واقاقت وزورا ورک سیاحتہ تعالی اس کو اور زیادہ جاسے بارونبراا..... سورة هود اا كاله صاحب من مالتن بل نے لکھا ہے كہ تين سال تك بارشين ميں جو في من اور عورتيں بالجية ہو في تقييں اولا و بيدانه ہوتی تقيس مال واولا و نه جونے ہے قوت میں کی جوری مجتی دھنم ہے: وو جے ہوئے اپنا کہ ایمان او کا ورائند کی طرف رجو تا کروہ ل کئی ہے کا اوراوا او کئی جو گی اور ان دونواں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

هنترت وو 😅 نے واضح طور پرفرمادیا که دیکھوا ترقم روگروانی کروٹ اور چوپیغام میں لے کرآییوں اے نہ مانو گے اقوبا اک وجاؤ گےاور تمہارے بعداللہ تعالی دومری قوم موزیین میں بسادے گائے زور وقوت پر جو تبھیں تھمندے بیہ جا ہےاللہ اتعالی عذاب بھی ہے گ تمات يَجْدِ بَيْنَ صَرِيدَة بَيْنِاسُوكَ ادبيدنة تجمينا كه جب مذاباً كَ قُوسِ بِرَاّتَ كَامِدَابِ كَ فُون بِرَآ گُانَ ربُسیٰ علسی کُلِّ شنی ۽ حفيظاً ٥ (بِشِک مِيرارب ۽ نِيمَ رِيمُران ڪ ووائل ايمان کو بياليگا)ان کي قوم نے کہا کيتم الين بيغام و ب رے و كه جم حمل تنهاالله كي مودت كرين اورايينه معبودون و تيپور دين (پير بم پينين و ميکان) تم جويي در بر ركيتي بوك مذاب آئے كا مذاب آئے گا اُرقم ہے ، وقامذاب لے آؤ سائيں قوانموں کے کثر وٹرک وُٹین چھوز ادوم سے اپنے منہ ہے مذاب طلبَ كيا- نبداهنات: وو عنه خافر ما فالحلوق عليكه مَنْ رَبَكُه رجنُ وَعَضَكَ (تم يَتَهار \_ رب كَلِط ف ت مذاب اور خىسەنازل ، و ئے كافيعله ، د چكاقعا) چنانچەلىياتى ، بواكدان برىغذاب آيا۔ حضة تەبود الظيمة اوران كے ساتھيول يعني اہل ايمان كواللہ تعالى ئے نجات دے دی ادر باقی قومکو تخت مذاب میں مبتال مالا جس ہے دوبلاک دو گئے اٹ اتحالی نے بخت آپھی جوسات دن راہتا ادر آ خیون تک برابر چلتی رہی اوروہ ایسے روگے گویا کالی تھجوروں کے تنے مول جیسا کر سورۃ الحاق میں فرمایا ہے اور سورۃ انتقاف میں فرمایا فالمماراؤة عارضاتمستقبل اؤديتهم قالواهداعارض ممطرنا بل هوما استعجلته بدرية فيها عداب الله عندمر كال شني ع بياض ربّها فاضبحوا الايرى الامسكنهم كذلك منجزي القوم المنجرمين (موجب أنهول أبول وريّما بو ان كى داديوں كى مائے أربائي كى كى كى كى يەر دارا ب جوجم يريانى برساف دالات، يديات كيس كدوويانى برسات و بكديد دي ے جس کی تم جند می کیارے تھے۔ میہ واہے جس میں دروناک عذاب ہے۔اسپے رب کے حکم ہے ہر بچے کو بلاک کرویہ کی ۔ دوواوک تَنْ كَوفَتْ أَسَ هَالْ مِينَ وَكُنْ كَدَانِ كَدِينَ كُرُونِ فِي كَهُو وَلِ كَهُوا بَهِوَيُهَا فَيُغِينُ و بناته بهماي طرح مجرية ومارة تم بحده ادرسورهٔ الذاريات ادرسورة الحاقة مين مجمي قوم عاديزخت ،واك مذاب آن كاذكرت واقع مذاب بنا كرارشادفه ما يو واقبطوا في هـذه السُّذُنيا لغنة وَيوْم الْقيمة ( اوراس و نياش ان عَي حِيجاعت الأوَى في اورقيامت هَدن جَمَّى) افتن وه ونيام مجمى معون ووث اورَآ خَرْت مِن بِحَى إِن يِلعنت بوكَى الآ إِنَّ عادًا كَفُولُوا رَبْهُمْ هِ (خَبِرِوارعاد فَيُ اسينة ربّ ساتيد كفركيا) ألّا بُعْلَدَ الْعَاجِ قَوْم هٔ نے دِ ( خَبُر داراللہ کی رحمت سے قوم عادے لئے دوری ہے جو دوگی قوم تجی ) قوم زود کی گلنہ یب اور شدہ وحنا داور بلاکت و پر ہا دی کا دافتہ ( سورة افر اف ركوع ٩) من بحي كزر حكات وبال بحي و كوليا جائه

وَالِي تَنْمُوْدَ ٱخَاهُمْ صٰلِحًامُ قَالَ يْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْرَ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ، هُوَ الديم أقيم شود في طف ان كي بعاني حالي كو بيجاد أمول في كال الديم في الله كي مبات ترويدان كالدو قبيارا كوفي معيونين وان نْشَّأَكُمْ مِّنَ الْأَمْرُضِ وَالسَّعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُؤْبُوٓا إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبَّ قَرَيْكِ حميل ديمن بيوافر مو الرحمين أن يمن آبافر ما والمراح ال عاملة عالب كرواتج ال كالشارين أو بالرواب علك محارب أيب

مْتُ ۞ قَالُوا لَطَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِنْنَا مَرْجُوًّا قَيْلَ هِذُآ اَتَنْهُمَنَّا أَنْ تَعْدُدَا س سے بیطاقہ ہمیں تم سے ہوئی امیدیں وابستہ تھیں کیا تم ہمیں ان چیزوں کی عبادت کر آؤُناوَائَنَا لَغِيْ شَكِّ مِّهَا تَدْعُوْنَ آلِيْهِ مُرِيْبِ۞ قَالَ يُقَوْمِ ٱرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَا بارے میں شک میں بزے ہوئے میں جس کی تم جمیل دموت ویتے تیمن شک تر فیض ڈا۔ قِنْ زَيِّ وَالْنِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَكُنْ يَنْصُرُنِّي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَلْتُهُ سَا نہ ف ہے دیش برہوں ادراس نے مجھے افٹی لخرف ہے رحمت مطاقہ پائی ہے، گئے ووکون ہے جو مجھے اللہ ہے بھائے کا کر میں اس کی وقر بائی کروں ؟ م غَيْرَ تَحْسِيْرِ ۞ وَ يُقَوْمِرِ هَاذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيِيةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٱرْضِ ہو اور اے میری قوم یہ اللہ کی افخی سے یہ ابلو رفشانی کے سے سوتم اسے چھوڑے رکھو اللہ کی زمیر للهِ وَلا تَسْتُوْهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِنيٌ ۞ فَعَقَرُ وْهَافَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيًامٍ ﴿ ذَٰلِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ۞ فَلَتَا جَآءَ ٱمْرُنَا غَيَيْنَا صِلِحًا وَالَّذيْنَ نبونا ہونے والاقتیم ہے۔ پھر جب ہماراتھم آ پہنچا تو ہم نے صالح کواوران لوگوں کو جوان کے نُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذِ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَ اَخَذَ الَّذَيْنَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِثْمِينَ ۞ كَانَ لَّهُ يَغْنُواْ فِيْهَا ﴿ أَلَا ۚ إِنَّ ثُنُّهُ وَأَ فئ نے کیلا ایا ۔ مو وہ اپنے گھر وں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے جیسا کہ ان گھروں میں کجھی بسے ہی نہ تھے۔ خمر دار قوم قمود

كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ﴿ أَلَّا بُعُمَّا لِّتُكُوْدُ ۞

\_ اے رب كرماتي كفركيا خرداردوري عثودك لئے-

قو مثمود کو حشرت صالح علیه السلام کالمبی فی مهانا اورتو م کانا فر مانی کی وجہ ہے بلاک ہونا سورة احراف کے روع (۱۰) میں هنزت صالح (۱۰۰۰ ) اوران کو مشود کا دائد تشکیل کے ساتھ بیان کیا جادی ہو اس مراجعت فریائی تشرط نے پریہاں مجمع کھا جاتا ہے حضرت صالح (۱۰۰۰ ) ابنی قوم کا طرف مبعوث ہوئے تھے برقم عاد کے بعد تی سوا میں سے ارتشرت صالح (۱۰۰۰ ) نے ان سے فریا یو دافت کورتو اللہ معلقات من بغد عاد و توزائم فی الاز حق تفعید فرن کے میں سے اور فرن کے نسخین الحجال اینو نام فاذ کورتو الآئم اللہ والا تعلق الحق الاز حق تصد کورتا ہو اور تاہم اللہ کی الاز حق تفصیل ما (اورتا اکرونکہ اللہ نے تهمیں قوم عاد کے بعد آباد کیا اور زمین میں تہمیں رہنے کو کھا کا دیاتم زم زمین میں گل بناتے ہواور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو سوتم اللہ کی فعق کی ایکرواورز میں میں فساومت مجالات)

اں لوگوں نے اول قو خوو ہے مدے نر بائٹی مجر وطلب کیا گھر مجور وفا ہر ہوگیا تو ایمان ندلا سے ایکداد پر سے اس اونٹی کے آئ مشور سے کرنے گئے آئیں میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو تیار کیا کہ اس اونٹی کو مار ڈالو، چنا ٹھیاس نے ایسان کیا (فسا ذورا صاحبیفیہ فیضاطبی ففٹ '' طا

حضرت صمار گالای نے ان سے فرمایا کردیکھوٹم تمین دن اپنے تکھروں میں دولواں کے بودیدا ب آجائے کا پیدومدہ جموٹ نجس ہے۔ تمین دن گزرنے کے بعد مذاب آگیا اللہ تعالی نے حضرت صافح (اللہ کا کوارواں کے ساتھوں کو جوائل ایمان تنے اپنی رحت سے مجاہد دیے دی اوران رون کی رسوائی ہے بھی مجمع نظام ہے۔ ایمان مذاب سے بھی حضوظ دیے اور ذاصت سے بھی مخفوظ دیے۔ ایمان مذاب سے بھی حضوظ دیے اور ذاصت بھی مخفوظ دیے۔

قوم پرجمط ابآیاس کے لیفر بایا و اُنتحیداً لَلَیْنَ طَلَمُوا الشَّیْنِحَةُ فَاصْبُحُوْاهِیْ وَبَادِهِمْ جَدِیمِنَ 6 ﴿ (مِن)وَکون نَظْمُ کِیا ان کوچؒ نے کِرلیاسود واپنے کھروں شماوند مصر پرے ہوئے رہے گئے گویا کدان شمارے بی ستے آلآ اِنْ کَسُفُوفا تَفْدُؤُ اَرْ اَبْغُهُمْ ( خِروارَة مِنْمُودِ نَا پِنِی رب کے ساتھ کُرکیا) اُلَّا بِعَدُّا آئِنَمُونَةً ( خِروار دوری ہے مُود کے لئے) یقوم و نیاش کی رست سے دور ہوئی اور آخرے شن کئی۔ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرْهِيْمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ سَلَّا ۚ قَالَ سَلَّمٌ فَهَا لَيْتُ أَنْ جَآءَ بِعِجْلَ حَنْيْنِ<sup>©</sup> فَلَتَّارَآ ٱبْيِدِيَهُمْ لَا تَصِلُ الَيْهِ نَكِرَهُمْ ۖ وَٱوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ﴿ قَالُوْا یا ہوا کھیزا لے آئے۔ سو جب اہرائیم نے ویکھنا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں کھنے رے جس تو ان کی طرف ہے خوفزوہ ہوگ رُ تَخَفْ إِنَّا ٱرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِلُوْطٍ ۞ وَامْرَاتُهُ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْ طَهَا بِإِسْحَقَ ٢ پ ذرین کمیں بے شک ہم قوم اوط کی طرف سیج مجھے میں اور ان کی دوی کھزی ہوئی تھی ہو وہ بلس پڑی ہو ہم نے اسے اسحاق وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحْقَ يَغْقُوْبَ ۞ قَالَتْ يُونِيُكُنَّي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ ۚ وَۚ هٰذَا بَغْيِلُ شَيْخًا ﴿ تحاق کے چھیے یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشجری سائی وہ کینے گلی ہائے خاک پڑے، میں چھیٹوں کی حالانکہ میں بڑھیا ہوں ،اور یدمیرے شوہر بڑے میاں میں إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۞ قَالُوًّا ٱتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ شک بہتو ایک ٹیب چیز ہے۔ وہ کینے گلے کیا تو اللہ کے حکم ہے تعجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی رسمتر ہول نْمَتِ ْإِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ فَكَتَمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْـبُشْرى الله متحق حمد ے برائل وال ے ، پھر جب ابراتیم کا خوف جاتا رہا اور اس نُجَادِلُنَا فِي قُوْمِلُوْطٍ ۞ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَحَلَيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يَابْرِهِيْمُ أَعْرِضُ لَهُ ابْ غَيْرُمَرْدُود ۞ عَنْ هٰذَا ۚ إِنَّهُ قَدُ جَاءَ ٱمْرُرَتِكَ ۚ وَإِنَّهُمْ اتِّيْهِمْ عَـ

اع اش كرد، بيشك تمهار يدرب كالتهم وكالب اورب شك ان يرعذاب أفي والاب جووالس شاد كا-

حضرت ابراہیم اللہ کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشاریت دینا

حضرت ابراہیم (ﷺ) کا وطن امران اور عراق کے درمیان تعالن کی قوم بت پرست تھی ہنمر دد کی حکومت تھی و ہاں انہوں نے تو حید ک

دعوت دى قوم نے مخالفت كى يشخى پراترآ ئے حتى كرآپ كے باپ ئے بھى يوں كهدويا لَيْسِنُ لَمْ مَنْسَهِ ٱلأرْجُمَمُنْك والله جُرنبى مليكا 🖔 (اگرتوباز نیآیا تو میں تھیے پھروں ہے ماردوں گااورتو مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے )ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ ان پرخنڈی کر دیاوروہ اس میں سے مجھے سلامت باہرنگل آئے اور کھرا پناوطن چیوز کر ملک شام کے علاقہ فلسطین میں آباد ہو گئے ۔ حضرت لوط الظليمة ان کے بقیتیج تقے وہ بھی ساتھ آ گئے ۔حضرت ابراہیم الظلیمة کواللہ تعالٰی نے نبوت عطافر مائی تقی نیز حضرت اوط (الطبیع) کو بھی ان کی قوم نے نبوت نے اواز اقعال شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط (الطلعة) کی قوم آباد ہو کی تھی جہاں آج کل نجمیت ہے بری سرکشی کی ادر بیہودگی ادر بدفعلی ادر بدکاری کواپنا مقصد زندگی بنارکھاتھا۔ جب ان کی قوم پرعذاب ہیسینے کا القد تعالیٰ نے فیصلہ فریایا تو فرشتے اول حصرت ابراہیم (ﷺ) کے پاس آئے جوانسانی صورتوں میں تھے انہوں نے آگر سلام کیا، حصرت ابراہیم (ﷺ) نے ے اندرتشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت ان کے لئے مہمانی کے طور پر لے آئے بہ پچھڑ افر بہاورمونا تازہ تفاجیها که مورة الذکریات میں فرمایا ہے۔ <del>بعب کو سمین</del> حدیث شریف میں ہے کہ حفرت ابراہیم الطبیح پیلے وہ مخص میں جنہوں نے بف كها لهي المهشكُّوة ص ٣٨٥) آنے والےمهمان فرشتے تقے وونه كھاتے ہيں نہ ہتے ہيں ـ گوشت ما ہے رکھاہوا ہے لیکن ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے ۔حضرت ابراہیم (الطبیع: ) نے جب یہ ماجراد یکھاتو خوف زوہ ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں تجیب سےلوگ معلوم ہوتے ہیں کھانا سامنے دکھا ہے کھاتے نہیں میں نہصرف دل سےخوف زوہ ہوئے بلکہ ذبان سے بھی كهديا إنّا مِنكُمْ وَجلُونَ (كَرَمِينِمْ عَدُورلگ ربابِ) فرشتون نے كهاكدة رونيس بهمتهين ايسار كى بثارت ديتے ہيںجو عِلْم ہوگا میٹاہونے کی بشارت دی اوراس کے ساتھ ہی ہوتا ہونے کی بھی بشارت دے دی بہ بیٹاانٹی اور بیتا یعقوب (ﷺ) تھے يغ كابثارت يْ أَوْ كَبْرِكُ أَبَشُرْ لُهُ مُونِي عَلْيَ إِنْ مَّشِنِي الْكِبْرُ فَيهَ نَبْشِرُ وْنَ٥ ( كياتم فجهاس حالت ميں بثارت د\_ ہے ہوجبکہ مجھے برهایا آچکاہے سوکس چیز کی بشارت دےرہے)

فَالُوْ الْبِشُو لُكُفَّ بِلَاحْقِ فَفَالا تَحْنَى مَنْ الْقَلِيقِلْنَ (البول نے جواب ما کیم مے تہیں تل کے ساتھ بیتارت دی ہے ہوتم الاسد اور النظامی اللہ میں ہے۔ متری اللہ اللہ بیتارت دی ہے ہوتم اللہ اللہ بیتارت واللہ بیتارت کے اللہ بیتارت کی کے اللہ بیتارت کی اللہ بیتارت کے اللہ بیتارت کی اللہ بیتارت کے سید اللہ بیتارت کی اللہ بیتارت

مَّجِيلُةٌ أَ (بااشبالله تعالى تمام تعريفون كاستحق إدر بزرگ ب-)

اُس کے بعدای ہوں ہے حضرت ایرانیہ ( ﴿﴿ ﴾ ﴾ کالوکا پیدا دواجس کا ام اگفتی ( ﷺ ) رکھا گیا اور بعد شراس ساجز ادہ کا لاکا پیدا ہواجس کا نام لیقتوب ( ﴿﴿ ﴾ ) رکھا گیا۔ اس کی ہوئی کا نام سادہ فقا جو حضرت ابرائیم ﴿ ﴿ ﴾ کِی چَانِ کُنِّی الوزهِرِ سَارَ سِیْمِ مِن المُونِ اللہ عِنْ مِن جَنِین احضرت المعلق و الدواج سے بین جنہیں حضرت المعلق کی ایسان بیٹ بین جنہیں حضرت المعلق کی ایسان بیٹ بین جنہیں حضرت المعلق کی ایسان بیٹ بین جنہیں کا القدمود کا بین المنسقة او المسؤوق کی آبیت کی آفیر بین المورد کیا ہے۔ اس کا القدمود کا بین المستقد و المسؤوق کی آبیت کی آفیر بین المورد کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اس کا القدمود کا بین المنسقة و المسؤوق کی آبیت کی آفیر بین المورد کیا ہے۔ اس کا المنسقان و المسؤوق کی آبیت کی آفیر بین المورد کیا ہے۔ اس کا دور کیا ہو کہ کیا ہے۔ اس کا دور کیا ہے۔ اس کا دور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا دور کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو دور کیا ہو کہ کا دور کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کر کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کر کیا ہو کہ کیا ہو کر کیا ہو کیا ہو کر ک

جب هنم ت ابراتیم معلی خوف مها تاریخ است و حضوت اوط معلی قوم کے بارے میں اندائق کی شاند سے یہ وہا تکفے کے کہ ان کو بلاک ترکیا جائے کیونکہ ان کے اندرلوط معلی موجود ہیں اس کو لیہ حددالت میں جبر کر بایا ہے بھی هنرات نے مورو محکومت میں ہے کہ سے تعلق کیونکہ یو فرخت اندائق کی طرف سے بیسی ہوتے ہیں اس کے بیان فریع بالدی کر بھی اس کرنے والے ہیں تو اس پر هنرت ابرائیم جب فرخت هنرت ابرائیم (معلی) کے پائی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس محق کو بلاک کرنے والے ہیں تو اس پر هنرت ابرائیم شور سلم سے جو اس محق اللہ اس محق اللہ وطوع جود ہیں )اس پر فرختوں نے جواب ویا سنجن انصابہ بعض فیضا جبس ان سب کا خوسلم سے جو اس محق میں وہ اس کے فوالوں کی ہوگیات و میں افعاد ہوئی (اہم اوطاور اس کے گھر والوں کو تجاست و سے دیں گے بجراس کی جوری کے وعذاب میں روبانے والوں میں ہوئی)

هنزت ابراتیم مصلی خوانش کی کده اب ندائید اب ندائید است که داب رکوانے کے لئے دبال درا مصلی کے موجود ہو یہ کورتم الے کے کئی دبال درا مصلی کہ موجود ہو یہ کورتم الے کے کئی کرتم اللہ کے خوان کر انتہاں کہ بالک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اورائی کے خوان کے متعالم کردہ کے تھا اورائی کے لئے کہ انتہاں کہ بال کہ اس کہ کہا کہ است کو جائے دو تہیار سرب کا فیصلہ ہو چکا جان پر عذاب شروراً سے گا جوائے دو تہیار سرب کا فیصلہ ہو چکا جان پر عذاب شروراً سے گا جو بشراور دائیں ہوئے والائیس ہے۔

قُوَةً ۚ اَوْ اوِئَى اِلٰى رُكُنِن شَدِيْدٍ۞ قَالُوا يْلُوْطُ اِتَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوٓالِيُكَ فَاسُ رر چانا ہونا یا میں کی مضبوط یائے کی بناہ لے لیزا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ب شک ہم تیرے رب کے بیسیج ہوئے میں۔ یہ لاگ برازم تعد میں میں میں بِٱهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدُ إِلَّا امْرَاتَكَ ﴿ اِتَّهُ مُصِينُبُهُا مَ ئے کسی جمعے میں اپنے کھر والوں کو لے کرنگل جانا اورتم میں سے کو کی تھنے چھر کر کہ در کیکھی کمر اپنی دول کو ساتھ نہ لے جاتا ہے شک اے وہی مذاب پیٹیے وال صَابَهُمْ ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ ٱلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْتٍ ۞ فَلَتَّاجَآءَ ٱمْرِنَا جَعلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَ جوقوم ئے سب لوگوں کو پہنچے گا، بے شک منج کاوقت التے عذاب نے لئے مقررے کیا منج قریب نہیں ہے۔ موجب ہماداعتم آ پہنچا تو ہم نے زمین ک اوپ کے وَٱمْطُرْنَاعَكُيْهُ إِحِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلٍ هُ مَّنْضُوْدٍ ﴿ قَسُوَمَةً عِنْدَرَبِّكَ ۚ وَمَا هِٮ مِنَ الظّلِينِي بِمِعِيْ ہم نے اس زمین ریکھکر کے چھر برسادیے جو لگا تارگر رہے تھے جن پرآپ کے پاس ہے ٹ ن گائے ہوئے تھے اور یہ بستیال ان طالموں ستہ دورکمیں .

## قرشتوں كاحضرت لوط الفليلاك ياس آناءان كى بدكار قوم كابلاك بونااور ابل ايمان كانجات بإنا

الله تعالى نے جوفر شے حصرت اوط الطفاع كى تو مكو بلاك كرنے كے لئے جسمے تھے وہ حضرت ابرائيم (الطبعة) كو بشارت دےكراوران کے مکالمہ اور مجاولہ سے فارغ ہو کر حضرت لوط النکھ کے باس مہنیے جو انسانی شکلوں میں متھے حضرت لوط (النکھ) کی قوم کولڑ کوں اور مردوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت تھی، وہ منع کرتے تھے تو باز ندآتے تھے اورالٹا حفزت لوط الظفظ اوران کے ساتھیوں کوطعند دیتے تھے اور یوں کتے تھے کہان لوگوں کوا نی بستی ہے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں (جیسا کہ سورۂ اعراف کے رکوع • امیں گزر چکا ہے ) فر شے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط للظیم کورخ ہوااور ننگ دل ہوئے ۔ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یلوگے مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکرنے کاارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلد کی جلد کی دوڑے ہوئے آئے تو حضرت لوط (الطبیع) نے ان ے کہا کہ دیکھو بہ میری پٹیاں ہیں یعنی وہ تو تیں جومیری امت میں میں ریتمہارے لئے بہتر ہیں ان نے نکاح کرواورانیا کام جلاؤ،ان یا کیز و کورتوں کو چھوڑ کرانے کام کاارادہ نہ کرو جواللہ کی ناراضگی لانے والا کام ہے، کچرر پھی دیکچیلو کہ بیمیرے مہمان ہیںتم ان ے اپنے مطلب برآ ری کاارادہ کر کے جھےان میں رسوانہ کر وکہا تم سجی کی عقلوں پر پھر پڑھئے کیاتم میں کوئی اچھا آ وی صحیح رائے والانہیں ہے؟

ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں ہے کوئی مطلب اور سروکا زمیں ہمارا جومطلب ہے وہتم جانتے ہو۔ حضرت لوط (الظلير) نے جب ان کی ضدر بیمی اوران کی طرف نے نصیحت آبول کرنے ہے نامید ہو گئے تو کہنے لگے کہ کاش تمہارے مقابلہ میں مجھے قوت حاصل ہوتی یا میں کسی مضبوط یائے کی طرف ٹھکا نہ پکڑلیتا میتی میں کسی ایسی قوم کافر د ہوتا جو کنبسادر قبیله اور جقدوالی ہوتی \_ حضرت ابن عماس پیٹی نے فرمایا کہ حضرت لوط (ﷺ) کے بعداللہ نے جوبھی نبی جیجاد وعزت اورز ورآ وراورعزت والی قوم میں سے تھا۔ ( درمنثور

حضرت ابو ہر پرہ ﷺ ہے روایت کیچےرسول اللہ فاللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لاط پر رحمت فرمائے۔وہ مضبوظ یائے کی طرف ٹھکا نہ پکڑ

رے ہتے۔ (رواہ البخاری ص ۸ ۲۲ ج۱)

ر سیسے در دوبیوں میں سامن بھی۔

تر بدارا کی قدیم کی جسترت لود القدیمة کی پر بیٹائی دیکھی تو انہوں نے کہ دریا کہ نے شک بھتم تہارات در ہے بیسیے ہوئے ہیں سولگ 
تر بدارا کی قدیم کیس گے۔ آپ سیال سرائی ہرگز شہوگی اور بیو قود ہلاک ہونے والے ہیں بم ان کا ہاکت کے لئے بیسیے گئے ہیں 
اور چونکہ المال ایاں کو تعفوظ رکھنا (اور المال ایمان مرف حضرت اور الحق کے اور الے بی تھے) مرودی ہم ان کے آپ دات کے وقت میں 
اور چونکہ المال ایاں کو تعفوظ رکھنا (اور المال ایمان مرف حضرت اور الموسی مرکز رود کھی گر آپ کی جو بیوی ہے وہ ساتھ مذہبات کی وقت میں الموسی الموسی کی بیٹر کے اور میں میں میں کہ بیٹر کے اور میں میں الموسی کی بیٹر کے اور میں کہ بیٹر کے اور میں کی بیٹر کے اور کی میں کہ کی بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے وہ کی اور کی دین کے اور کے اس میں دیسر کے میٹر کے اور کے بیٹر کے وہ کی اور ان کی اور ان کی کری دین کے جوئی اور اندیکا کام آخرا ہے اس میں دیسر کے اور کے بیٹر کے وہ وہ کیا تا رہر کر رہے تھے اور ان پر نتا ان بھی کے بیٹر کے وہ وہ کیا تا رہر کر رہے ہے تھے اور ان پر نتا ان بھی کے بیٹر کے وہ وہ کیا تا رہر کر رہے تھے اور ان پر نتا تھا اس پر اس کی امیسی کی جہ بیٹر کے وہ کی اور کے بیٹر کے وہ کی کہ میں ان علم ان اور اور کیا آخر اور کی میں اور اور کیا ہوئی کے بیٹر کے دور کی میں اور اور کیا گوان کیو کہ کو بیال اور کے اور ان کیا اور کے بیٹر کے دور کیا گوان کیو کہ کو بیٹر کے دور کیا گوان کیا اس کی دور کے بیٹر کے دور کیا گوان کیا میک میں کو اور کیا گوان کیا دور کے بیٹر کے دور کے بیٹر کے دور کیا گوانا کیا میک میان کیا دور کے بیٹر کی کی کو دور کا تھا ان کور کیا گوانا کی کو کیس کی بیٹر کے دور کیا گوانا کیا میک میں کور کیا گوانا کیا میک میا کی کور کیا گوانا کور کیا گوانا کی کور کیا گوانا کی کور کیا گوانا کی کور کی کور کی کور کیا گوانا کیا کیا کیا کور کیا گوانا کی کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کیا کور کیا گوانا کور کیا گوانا کیا کور کور کور کور کور کور کور کور کیا گوانا کیا کور کور کور کور کور کو

بعض شعرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس ملاقہ میں موجود تھان پرزشن النے کاعذاب آیا اور جولوگ اوھراوھر نظے ہوئے تھان پر پھر بریسے اور وہ پھڑوں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔ حضرت جاہدتا تھی کے کسنے بدچ تھا کیا قوم الوط میں سے کوئی روگیا ہا جواب دیا کوئی باتی شدم اٹھاباں ایک شخص زندہ وہ کا کہا تھا جو مکھ مقطر میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا وہ چاہیں دن کے بعد حرم سے نظا تو ان کوئی پھرگ گیا جس کی جدسے دو ہلاک ہوگیا۔

صاحب معالم التور کل کلیت بین و اَفْسَطُونَا عَلَیْهَا ای علی شدادها و مسافویها میخیان بین ہے جولگ سافر مقادح اجر نظیرہ نے بیخان پرانشرونائی نے پھروں کی بارش بیخی وی جس سے دوبلاک ہوگئے ہے۔ جو قبیل بعد معاقب اصطور علیها (میخی جب بیخوالٹ دیاتو اور ہے پھرایر مادیے گئے ) بیآول بی ہے جو قرآن کے سیاق کے ساخ اور ریاس کے معارش فیمل کہ جولوگ اجراجر گئے ہوئے تھان پر بھی پھرائے ہوں اور دو پھروں کے ذریعے ہالک کے گئے ہوں ، ان لوگوں پر جو پھر آئے تھان کے بارے میں میں سیجنیل فرمایا ہے اس کے بارے میں مطرب این مجابئ بیشند نے فرمایا کہ بیافذا معرب ہے میگ اور بھی سے مرکب ہے فاری میں مگ بھی تھرالور بھی تھی ہو کہ ہے ہیں مطلب ہو سے کر پہنچرا کے تھے جو می کے بات ہوئے ہے اس کا جو کے تھان کے اور میاد ہے جو پی کرمش پھر

هنرت او طرافظ النظامی من استیال کا طرف مبوث ہوئے چندر استیال تیس جن نام شمرین نے مید رصورہ عمر وہ دوم اسروہ بتائے میں ان کے ناموں کے بارے میں دیگر اتوال تھی میں ان میں سب بری کہتی سدوم تھی حضرت اوط الفیفیای میں رہیے تھے ان کی قوم کے انفال میر کی جدید اس بریندا اب آیا۔ یہ سمیال نہرار دان کے قریب قیس ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پائی برودار ہے میں و دیا گیا۔ جواتی تھی موجود ہے بیانی کئیں دومری جگہ ہے تھی تا حرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پائی برودار ہے میں ان نون کو یا ناورون کو یا محتول کو کو تم کا انتخاب موتا سوره تجریش رئین کا تختا لئے کے توکرو سے پہلے بیچی فررا یا فست خدفیہ نہا الفیدہ فد فسط بیٹ اور کو اس مرح تاکین کا تحت کے بخزایا اس سے معلوم ہوا کو دھر ساد طالفیدہ کی قوم بیٹول طرح کا طالب آپائے کے کا خوات کی بالد اس کی بیٹر انداز کا بیٹر کا کا فرق کی وہ کی بالد کی برا سال کے محتول کو الفیدہ کی تو کا فرق کو کی وہ کی بالد کر کو گئی اور کو کی بالد کے سرح محتول کو الفیدہ کے ساتھ تھی کی برسائے کے حضرت او طالفیدہ کی فور کا کو بی بالا ک بروگی کو محتول کو الفیدہ کے ساتھ تھی کہ بیٹر کی تو بیٹر کی برا کے بیٹر کی اور کی بیٹر کا دور کی بیٹر کا سال کے محتول کو الفیدہ کی اور کی بیٹر کا دور کی تو کا دور کی قوم کا فقت بھی ہوئے کہ محتول کے دور کا لیس موری فوم اس وقت اسے ایک بھی کہا کہ کا فیشن کی تو موج کا لیس موری فوم اس وقت کے دور کے فیشن کا دور کے بیٹر کا دور کے دور کے دور کا دور کی تو کی دور کے دور کا دور کی تو کی دور کو تھی کا دور کی بیٹر کا دور کے دور کا دور کو تھی کا دور کی جائے کہ کہ کو موج کا قسم ہوئے کو موج کا قسم کو تو کا تحق کو موج کا قسم کو تو کی جو کر کو بیٹر کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کے دور کو کو تھی کا دور کی بیٹر کا دور کے دور کی دور کا دور کی کا دور کی دو

اَمُوالِنَا مَا نَشَوُّا ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ ۞

بم ابنے الوں من اپن مرض ك مطابق تصرف كرنا جهواد ين ب شك تم تورد برد بار بولك جلن بو

## مدین والوں کوحفرت شعیب الظی کا تبلیغ فرمانا اوران لوگوں کا الئے جواب دینااوراستہزاء کرنا

حضرت شفیب الظنیم کواند تعالی نے اسحاب بدین اور اسحاب ایک کی طرف مبعوث فر مایا تصاسحاب ایک کاذکر سورة الشحراء (ع ۱۰) پ سے اور سوداع اف (ع) ایس اور بهال سودی بود شمل اور سودی محکوب (ع ۴) میں اسحاب بدین کاذکر ہے۔

بیلوگ بھی مشرک تھے فیرالقد کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو جو مال بیچتے تھے تو ناپ تو ل میں کمی کرتے تھے حضرت شعیب الظیھی نے ان کو تبلغ کی اوران ہے فر مایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو،اس کے علاوہ تنہارا کو ٹی معبود نہیں ہے ، نیز یہ بھی فریایا کہ لوگوں کوان کے مال بورے بورےانصاف کے ساتھ دوء ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔اللہ کا دیا ہوا جوحلال مال چکے جائے تمہمارے لئے بہترے جو تم ناپ تول میں کوتی کرتے ہو۔ هلال میں برکت بحدتی ہے اگر چہ کم ہواور حرام اگر چہ زیادہ ہو بے برکت ہوتا ہے اور آخرت میر جہنم میں لے جانے والا ہے۔انہذاتم حلال پرا کتفا کرواورز مین میں فساد نہ مجاؤاور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں تہبارا پہرہ دارنہیں بھو کہتم ہے جبرا و مکل کرواکر ہی چھوڑ وں جس کا میں تھم دے رہا ہوں۔ وہ لوگ بیپودگی پراتر آئے اور کہنے گئے کہ واہ میاں تم بڑے نماز ی آئے کیا تمہاری نمازیمی بتاتی ہے کہ ہم ان چزوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، نماز کا ذکرانہوں نے استہزاءاور تمسنح کے طور پر کیا اور ساتھ ہی کہا کہ تمہاری نماز عجیب ہے ،ہم جوسامان بیچتے ہیں اس پر یا ہند می لگاتی ہے ہمارامال ہے جیسے جاہیں بچیس پوراناپ تول کردیں باناپ تول میں کی کرکے دیں تنہیں اور تعباری نماز کواس سے کیا سروکار ہےتم تو بڑے برد بار نیک چلن معلوم ہوتے ہو، یہ بھی انہوں نے بطور تشخر کہا۔ یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو حا ہن تصرف کریں۔ بی بات اس زمانہ کےلوگ بھی کہہ وہتے ہیں جب انہیں تقیحت کی جاتی ہے کہ سوونہ لواور سودنہ دو۔رشوت کا مین وین نه کرویمه مینی میں رقم جمع نه کرو- گناه کی چیزیں نه خریدواور ندانہیں فروخت کروتو کہد دیتے ہیں کہ مدمولویوں کا عجیب ڈ ھنگ ہے برخص کا اپنا مال ہے جیسے جا ہے تصرف کرے مولو یوں کولوگوں کے معاملات میں بولنے اور زیادہ مال کمانے کے سلسلہ ہ اٹکانے کی کیاضرورت ہے، بدلوگ اول تو بات غلط کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے بتمبارا مال کہاں ہے ہوگاتم خودا ہے نہیں ہو ے اموال سب اللہ کی مخلوق اور مملوک ہیں ، اس نے متہیں مجازی ما لک بنادیا تو تم اپنے مال کہنے گئے ، جس نے حمہیں اور تمہارے اموال کو بیدا فرمایا اے اختیار ہے کہ جو چاہے احکام نافذ فرمائے اور جس چیز سے چاہے منع کرے اور جس چیز کی جاہے ا جازت دے اور جس عمل ہے جا ہے رو کے ۔مولوی اپنے پاس ہے کچھ کہیں تو قصور وار میں و وتو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام بہنجاتے ہیں۔

قَالَ يَقَوْهِ اَرَءَيْتُهُ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَهِنَاةٍ هِنْ تَرَبِّى ُورَوَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقَا حَسَنًا ﴿ وَمَا نَعِهِ اَبْكَالِهِ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرِيْدُ اَنْ الْخَالِفَكُمُ إِلَى مَا اَنْهِ كُمْ عَنْهُ ﴿ إِنْ الرِيْدُ إِلاَّ الْرِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ هِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ مَا تَوْفِيْقِي إِلاَّ بِاللهِ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَيْهِ أَنِيْبُ ۞ وَيْقَوُو لاَ يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقَىٰ آنَ الديمة في قائل من الداري والمراب على الديم والدين الدين الداري والمائية والدين الداري والمائية والمنظمة والمؤ يُصِيدُ كُمْ وَعَلُّلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجِ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صليح وَ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ قِنْكُو بِعِيدٍ ۞ الدي تدور ديرو كانسي الراح العالم الله المنظمة والمؤلفة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة المن

ارِبَّ ہے رہ ساستان کرداہر اس مشرق کردیں کا برار بھرار نے اور ہے۔ حطرت شعیب الفاج کا قوم سے قرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح جا ہتا ہوں اور میری مخالف تم برعذاب آنے کا سبب شدین جائے

حضرت شعیب الطبیع نے جب مدین والوں کوئٹ کی طرف بایا آن حدید کی دوفر بایا کرڈیٹن میں نساوہ من مجاؤ آن ان کول ا نے ان کا ذات بنایا ورب سے جواباب دیکے اور از حدید آول کرنے پر آمادہ ندیو سے اس پرحضرت شعیب الطبیعات نے کر بایا کہ ہم کا تاکا اگر میں اندیو اور اسے اندیو کی طرف کے اس کا اور میں کی دوفرت دیا چھوڑ دوں اور پھر پھٹی مجھولا کہ میں بھی جو کہ تا نہیں کرتا ، اگر میر اقرال فیل ایک دومر سے کسخالف بہوتا تو تم کہر سکتے تھے کہ دیکھودومر سے کونسیت اپنے کونشیت ،کسن میں جو بات میں وہی بات بتا تا بوں جو اپنے لئے پرنسر کرتا ہوں۔ اور جو بچھی تک بیک کام کرتا ہوں (حم میں کماز پڑھا تا تھی واٹس ہے ) اور جو بکھر کئے کرتا ہوں یہ ب اندی کو آئی ہے۔ سے عمل نے اندون کی بی بھرومہ کیا اور ان کی طرف دوجر کے کرتا ہوں۔

حضرت شعیب الطبط فی میزید فرمایاد یکھوقم شدند کروئونا و پکم بست نه بور ایساند ہو کدیری بیخالفت تبهار سے کئے عذب آنے کا ذریعید شدن میا بیچ میچی قوم فور آورقوم موراورقوم مصال کے اپنے چغیروں کو چھٹا اوران پر عذاب آیا، ان ہلاک شدہ قوموں شی سے حضرت لوط انظامی قوم مجھ می شین نے زیادہ زیادیس کر زاان کے عذاب کے واقعات جمہیں معلوم جی ان سے عبرت حاصل کر دھش مفرین نے فرمایا کہ وقت فاقی فوز جلو مذکف ہوری کے دور سے اس کے جائے جس کے میں کا فاقعات میں معلوم جی ان است بحی

سرے وہ جھنے ہیں وہ من مان کے میدو دوراں مدین کردوں سالدر کے جائے جی سے اس کے جائے ہیں اس بر جساس کا مدین کر آ کی قوم دور میں اور ذاکر تھی کے مسابلہ کے کہ میروں کے اور انداز کا انتظامی کا مالات کے ساتھ ہے جی حضر سالوہ تھی معروں شعب انتظامی کی طرف دور کا کر کے برائی کا کہا ہے ، ب ساتھ خاکر کردی تھر کو چھوڑ وائے اس پر آتی تھر کی ای طرف سے استعفار کردے تھر کو چھوڑ وائے اس پر آتی تھر کی ای طرف سے استعفار کردے کر چھوڑ وائے اس برائی تعداد کی ای طرف سے میں اور کہتے ہیں اس برائی تعداد کی ای طرف سے میں اور کہتے کہ میروں کے مسابلہ کی ایک میروں کی دورات دکھتا ہے۔ رحمت اور بہت زیادہ میں کرنے دالا ہے ، جو تحق اس کے حضور شمانہ ہا کہتے ہوا کہ بات ہادرات دوست دکھتا ہے۔ مقام میں نے اس کا معنی تبدادل کیا ہے اور دوسے کہ اللہ تعلق کی ایک میں مطاب ہے وہ میں معالم میں کے میں مطاب ہے ہے کہ میں گیاہے: میں نا پ تول میں کی کرتا ہوں نہ کی اطریق نے کی کا فق مارنا ہوں قاس صورت میں میرے لئے یہ کیسے درست ، دھا کہ اللہ تعالیٰ کے حم کی کالف کروں اور تبدیارے کا موں کی موافقت کروں۔

قَالُوْ الشَّعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كَيْبُوا قِبَا تَقُولُ وَإِنَّا لَكُولِكَ فِينَا ضَعِيفًا ، وَلَوْلَا وَالْكُلُمُ مِنْ مِنَا فَعَدَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنَا اللَّهُ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعِنْ يُنْ ﴿ قَالَ الْقُومِ الرَهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْنَا بِعِنْ يُنْ ﴿ قَالَ الْقُومِ الرَهُ عِلَى الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

لَّهُ يَغْنُوْا فِيْهَا ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَّنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿

و دان میں رہے بی شہتے بچر داریدین کے لئے دوری بجیسا کی شوددور و دے۔

ابل مدین کابری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

هنترت شغیب ایستانی دادو بر برابر جاری ردی آقو می انسارا تی گوششین کرت رہ نیکل وہ اوگ اپنے اپنے کافروشرک پر شے رہ انہوں نے هنرت شغیب سایہ انسافو وہ ادارا موجو دوا بہ دیکان میں سے ایک پدنی ہے کہ تبداری بہت ہی با نمی اداری بھی می نمیس آئی ہی با انہوں نے استہواء کیا تسحیراً کی جس کا مطلب بیقا کہ بہاری با نمیں کھنے کے قائل ٹیمس ہیں۔ اور مکن بھن پائیں نہ تھتے وہ کی کوئل قبد کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس میبودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے پہنی کہا کہ تماماری انسا ہوت کے سائے کو دو آئی وہ کیٹل تبدار سال کے انسان کے اور وہ ہمارے بھی ان اور وقعت ہمارے نزدیکے میس ہے سم تمہارے خاتوان کا خیال سے جس کی وہرے بمجمل کرنے نے رکھوئے ہیں۔ حضرے شعیب ﷺ نفر میں ایک میں جو مہیں تبلیغ کرتا ہوں ہیا ان بناہ پر ہے کہ میں الشدتانی کا کی بوں۔ انشدتانی کی طرف جو میری ا نسبت ہے ( کریس اس کا تی ہوں ) اس کا تعمیس بچھونیال نیمیں اور میر ہے ضائدان کا تو خیال کیا اور انشدتانی کو تی ہاک کردیے کیا تمہیار ہے: دو کے میر اختادان انشدتانی ہے تھی زیادہ عزت والا ہے تم نے میر ہے خاندان کا تو خیال کیا اور انشدتانی کو تم نے پس بست وال دیا۔ اے راضی رکھنے کا تمہیس با کل خیال شاتیا ، بیا شہیم ارسے تبدار سے سب انتمال کو جانا ہے تم مقا نے پس بست وال دیا۔ اے راضی رکھنے کا تمہیس با کل خیال شاتیا ، بیا شہیم ارسے تبدار سے سب انتمال کو جانا ہے تم م کے جو جب تم ایران فیس الا نے تو اب مقداب آئے تی کو جب وہ ایسا مذاب وہ کو ان جو ساتھ کا کہ میں جو انتم جو ہو نے ہوئے تم اپنی میگر کا تب اور کون سیار

سال پر کاچلہ انامائیں مسئول بول میں در دوس کی جو برسان سے جو جو بر دوں میں اس میں بیٹ ہے۔ یہ ہے۔ یہ میں اس ان ان ان گھاری کے کے مذاب کا فیصلہ ہو دیکا تھا انڈیکا عذاب آیا تو انڈیقا کی شعب بلاگ میں باتھے۔ کا دوان کے بمراہ ال ایمان تھے اپنی ہم بائی سے بیمالیا اور فالم میں ان کی جو کی اور سے سب بلاک ہو گئے بدلوگ مجی اپنے گھروں میں اس طرح اور شعر مدیر لاسے و گئے کیا گویا دوان میں درے میں ساوگ میں انسکی رحمت سے دورہ دیے۔

اور سے سے بیستان کا چی اور کے دورووں میں دیں میں بید کی جائیں کی کرنے ہے منع فرمانا اور آئیں دیگر تصنین فرمانا کو اس حضرے شعب بلائیں کا اور الآخران کی جا کت اور بربادی کا طفعل واقعہ موردا اعراف (عجال) میں گزر چکاہے وہاں بعض باتمین زائمہ میں ج میاں فدکورتیں اس کومی ملاحظہ کرایا جائے۔ ایک بیبات میں بھر ایکن جائے ہے اب اختیافی کے اس کا مستقبہ الوجھنی (آئیس زائر انے پکڑ ایک اور میمان فرمالے کے افتحاد کے المیان الشیاخی کا المورائر ایک آیا۔ باپ قبل کی کے بارے میں جو بعض امادیث مردی ہیں وہ مود کا این پروڈوں طرح کا عذاب آیا تھاز پروست حج آئی اورز زائد گئی آیا۔ باپ قبل میں کی کے بارے میں جو بعض امادیث مردی ہیں وہ مود کا

حضرت موئی الطیط کی بعثت ،فرعون ادرآل فرعون کی بغاوت ، اورد نیاوآخرت میس آل فرعون رلعنت

ان آیات میں فرعون اور اس کی توم کے سرواروں کی بریا دی کا ذکر ہے اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه کوان کی طرف بیجاہ ہ ال لوگوں کے پاس مجرات اور روثن دلیل لے کر آئے ان کے پیٹجزات سورۃ اعراف کے دکوع (۱۳۶۳) میں خدکور ہیں۔ حشرت موک ے پہ سہور تا قو ہوں کے بغیز اون کی بوری ہی قوم کے لئے کیاں خاص طور نے قوان اوراس کی قوم کے سرواروں کا ذکر اس کے فرمیا کہ آ قوم کے سردار اس اس وہ تا ہیں مامد الناس آئیں کے چھے چلتے ہیں۔ اگر بداوک آئیں کو تھواں کئیں کو تھواں ٹیری کرنے وہ بیتے ہیں قوم کے سردار اس کرنے کے محمد میں اور انہیں اس سے بادر کتے ہیں اور دوسری وہدیہ سے کہ مادہ الناس کے تصلیح ہیں کہ اندر وہروں کے مقابلہ میں قعداد کے اعتبار سے مجالے ہیں۔ دھوانے اپنے اس کو مقابلہ میں کا طرف پر بیتے ہیں گئی ہو بدائک دوسروں کے مقابلہ میں قعداد کے اعتبار سے مواجع ہیں۔ دھوانے اپنے اس کر المطابع کی اس طوق ہوئی تھی کہ دو ا

فرنون کی قوم کے مرداروں نے فرنون کی جی بات مائی اورای گی رائے پر چلتا رہاں کے فوم بھی اُنیس کے ویکھی رہے فرنون می سب کا خاکد تا رہے بیائی کشور دختال کا قائد میا قیامت کے دن تھی ای قائد کہ خاک گئیں آئٹ کے لیے خواج فور بھی دورخ میں چاہئے کا اورائی قوم کو محتوی کے باتھ اور اندر میں میں اندر میں میں کا معادل کے اور اندر میں کا میں انداز میں م آئٹیں میں گیا کہ رہے کہ اندر کے داخلہ میں میں اور موردا اورائی اندری اور میں دیا گئیں کی اندر کا بھی کار رہے ک حقوق کا کہ میں اندری کا کہ میں اندر اور اندری کر کھی اور سے بھی بھی کی اس اندر کا بھی کا میں اور اندری کی کھی

ذٰلِكَ مِنُ ٱنْكُبَآءِ الْقُرَٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَآيِمٌ وَّحَصِيْكٌ ۞ وَ مَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكُنْ ويتعدى في يدين من من ما يديد عند عند عند عن من من الله من الله عن الله عن الله عند الله عند الله عند الله عند ظَلَمُوٓا ٱنْفُسُهُمُ فَهَا آغَنْتُ عَنْهُمُ اللهَّهُمُ التَّقْيَى يُلْعُونَ مِنْ ذُوْقِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ و فَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَهُ مِنْ كَ مُعِسَ عَامِسُ عَالِمُهُمُ النِّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ

لَّمَاجَاءَ ٱمْرُرَتِكَ ﴿ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَتَثْبِيْكِ ۞

جب آپ کرب کا حکم آگیا اورانہوں نے ہلاکت کے علاوہ کی چیز میں اضافہیں کیا۔

الله تعالی ظالموں کی گرفت فرما تاہاس کی گرفت وروناک اور بخت ہے

مورہ بود کرکوئ سے لکر میہاں تک سمات عالم ایو کرام میٹیم السام کی امنوں کی بربادی کا صال بیان فریا نے کے بعد میال فربالی کر بم آپ کوان بشتیوں کی خمر میں سات میں اس بلاک شدہ مستیوں سے بعض بستیاں دنیا میں موجود میں ، چھوٹا محظروں کی صورت میں میں اداخیہ ایسی میں کہ انتظام میں کہ اور اس کے بعد دومر ساف ان میں مرتب کل و سکتنے میں میں مستیدن آلفین طلسف و الفضلے نے اور چھا کی مستیاں میں میں کا بالک مات ہے جو سے معظم ساتھ میں بھی میں میں میں میں میں میں میں واقعات کا شمین نے پیلے بھی میں مرتب میں اور آپ نے بھی بتا دیئے اور صرف ذبا کی کہا ساتھ میں بیٹی فر بالے کریم نے ان کی طرف استیوں کے آجاد موجود میں اور لیادگ احتر کو کر رہے تھی میں اندی سے جرست ماس کر الازم ہے سماتھ میں بیٹی فر بالے کہتم نے ان کیا گھر کھری کیا۔

ہوں نے اپنی جانوں پر نوظلم کیااور جب عذاب کاوقت آگلاتوان کےمعبودوں نے جس کی اللہ تعالیٰ کوچیوڑ کر عمادت کرتے تھے انہیر کچھ بی نفع نہ پہنجامااورڈ رابھی ان کے کام نہ آئے ان کی عقیدت اور تعظیم اورعبادت کی وجہے ان کے برستاروں کو ہلاکت کےسوا کچھ نہیں ملاءان کی عمادت کی وجہ ہے اسماب ہلا کت میں انشاف ہی جوتار مابا لآخر ہلاک اور ہر باد ہوئے۔

وَكَذْلِكَ اَخْذُرَتِكَ إِذَآ اَخَذَ الْقُرْي وَهِيَ ظَالِمَةً ۚ إِنَّ اَخْذَةَ اَلِيْمٌ شَٰدِيْدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ پ ک رب کا پکڑنا ای طرح ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ طالم ہوں ، بے شک اس کا پکڑنا وروناک ہے تخت ہے۔ بااشیا اس میں اس مجنس کے إِنَّهُ إِلَّهُ نَافَعَذَابَ الْإَخِرَةِ - ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجْمُوعُ ﴿لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مَّشَّهُوْدٌ ۞ لئے عبرت بے جو آخرت کے مذاب سے ذرتا ہو۔ یہ ایسا دن دو گا جس میں تمام آدی من کئے جائیں گے اور یہ دو دن دو گا جوسب کی حاضری کا دن ب وَمَا نُؤَخِّرُ لَا إِلَّا لِإَجِلِ مَعُدُودِ ۞ يَوْمَ يَانِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَيِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۞ و بم اے مؤخوص کررے میں گرقبوزی می مدے کے لیے جس وقت ووون آئے گا کوئی تخص اللہ کی اجازے کے بغیریات نہ کر سکتے کا سوان میں ثبتی ہوں گے اور سعید ہوں گے فَامَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَغِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ۖ خَٰلِدِيْنَ فِيْهَامَا دَامَتِ السَّهٰوْتُ سو جو لوگ شقی ہوں کے وہ دوزخ میں ہول مے اس میں ان کی فیح ویکار ہو گی وہ اس میں بیشہ تفہرے رہیں گے جب تک کہ آسان وَالْاَرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴿إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيْدُ۞ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ رزین قائم ریں الا بیک آپ کے رب کی مثبت ہوب شک آپ کا رب جو کہ جا باور سطور نے کرسکتا ہے ادر لیکن وہ لوگ جو سعید دول کے وہ جنت بیس دول گے خْلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَاشَّآءَ رَبُّكَ \* عَطَآءً غَيْرَ تَحِنْدُوْدِ ۞ ں میں بھیٹ رہیں گے جب تک آسان و زمن قائم رہیں اللہ یہ کہ آپ کے رب کی مثبیت ہو ، یہ بخش مجی منتظم نہ ہوگی

فَلَاتَكُ فِي مِزْيَةٍ مِبَّا يَغْبُدُ هَؤُلَاءٍ ﴿ مَا يَغْبُدُ وْنَ الرَّاكُمَا يَغْبُدُ الْأَوُّهُمْ قِنْ قَبْلُ ﴿ وَاتَّا سواے فاطب مس چیز کی پروٹ مباوت کرتے میں ق اسکے بارے میں شک میں نہ بڑنا پروٹ ای طرح عبادت کررے میں جیسا کہ پہلے انکے ب واوا عبارے کرتے تھے ۔ اور

> لَهُوَفُّوهُمُ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿ ہم ان کوان کا بورابورا حصہ دے ویں محے جس میں پہنچیجی کی نہ ہوگی۔

قیامت کے دن سب جمع ہوں گےاللہ تعالٰی کی احازت کے بغيرتسي كوبو لنے كى احازت نەہوكى

ان آیات میں اول تو بہ فر مایا کہ گزشتہ امتوں کے جووا قعات بیان کئے گئے ہیں ان میں کےعذاب سے ڈرتا ہو، پھر بیفر مایا کہ آخرت کے دن میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بیرعاضری کا دن ہے بیہ جری حاضری ہو کی کوئی حق

بھیر جسب حساب کتاب شروع ، وہ گاتو ہوئے کی اجازت دے دی جائے گی۔ انبقداس آیے میں اور ان دیگر آیا ہے، میں کوئی انقار شرخیری ۔ جن میں افکار کرنے پھر اقر ارکرنے اور معذرت چیش کرنے کا ذکر ہے، جعنرات ابنیاء کرا حیامیم السلان و والسلام اور حلا اور شدا وار شہرا واجازت کے بعد صاخر کی دو تعییں تا کی اور وہ بیٹری کہت ہے کو بھر بخت ہوں گے اور مہد سے اور کے بعد صاخر کی دو تعییں تا کہ میں اور وہ بیٹری کے بعد میں اس کے بعد صاخر کی دو تعییں کہت ہے کہ بعد بخت بول گے اور کے بعد کا کہت ہے جس میں وہ چی پھڑ کر سے کہ اس کے اس کے بعد میں کہت ہوئی کی دوروز نی میں بھر کے اور کے بعد کی دوروز نی میں بیٹری کی سے دی کہت ہوئی کی دوروز نی میں کے بعد کی دوروز کی ہوئی کے بعد کی دوروز نی میں کہت ہوئی کے بعد کی دوروز کی میں کہت ہوئی کے بعد کی دوروز کی ہوئی کے بعد کی دوروز کی دوروز کے بعد کی دوروز کے بعد کی دوروز کی دور نیک ہوئی کے مطابق کی دوروز کی دور نیک بھڑ کی دوروز کی دوروز کی دور نیک بھڑ کی دوروز کی دوروز کی دور نیک میں کہت کے دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دوروز کی دور نیک میں کہت کے دوروز کی دوروز کی

سار ہویا سدہ ہے۔ سے ہوئے ہاں کا دواجہ سے اور استعمال کے بیاف کا دواجہ ہے۔ اور دواجہ کا سے میں ہود۔ آخر میں فر بایا کراے ناطب اجمل چیز کی لیونگ پر مشکل کرتے ہیں۔ چیسے ان کے اپنے دادے ان سے پہلے غیر اللہ کی موادے کرتے کے بارے میں ذرا بھی شید شرکنا مید کا اس کا بدار اُس جارے اور اُس بائے گا جمن میں ذرائعی کی شدہ کی۔

فوائد ضرورييه

1) آ تب بالا سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن حاض ہونے دانوں کی دودی تسمیں ہوں گی کیجاؤگ شتی (بد بڑنت) اور پیجاؤگ معمد (نیک بڑنت) ہوں گیلیجن آ کی ہمتا ہے اٹال ایمان کی اور دوسری الل کفری ہوگی۔ اٹل ایمان سعید کٹن نیک بڑنے ہوں گیا اور اٹل کفرشی لین بد بڑنت ہوں گیسوری میں فرایا کے فریق فیصل المنجشة و فیوٹیٹ فیصی المشیعین و الک ہما عت بڑنت میں اداریک بھاعت دور نے میں ہوگی اٹل ایمان بڑنت میں اور اٹل کفر دور نے میں ہوں کے الل کفر تو بھی دور نے نے میں گیس گے۔ البت جوالی ایمان اپنے گانا ہوں کی جدیدے دور نے میں بھیلے جا کئیں کے دواس میں سے نکال لئے جا کیں گے اور جنت میں واٹس کردھے جا کیں گے جس کا ذکر بہت کی احاد ہے میں آبا ہے بیدو اوک ہوں کے جنہیں الفید قالی نے معافی شرک یا ہوگا اور بہت میں واٹس کو میں کہ ہے سارےمؤمن جنت میں اور سارے کافر دوزرخ میں رہ جائم گے۔کافر بھی بھی دوز خرہے نہ ڈکا لیے جائنس گےجیسا کہ سورہُ بقرہ فرمايا وَمَساهُم بضار جنينَ مِن النَّسار ط اورالل جنت شروع واطلب كرجميشه بميشه جنت مين ربس ك نداس مين كال با تعي كَ شاس مِين كيبين جانا يبتدكر بن كِ سورة حجر مين فرمايا - لا يَسمَسُهُ أَهُ فِيهَا نَصَبٌ وْهَا هُمُهُ مَنْهَا بِمُعْرَ جِيْنَ ﴿ اورمورهَ ئېف ميل فريايا خلدين فيفها لا ينغو ن غنها جو لآط جب سارے الل ايمان جنت ميں داخل ہوجا كيں گےتو موت كوجنت اور دوزخ ك ورمان ميند صح ك شكل مين لاكرون كروياجائ كااور بداد يدول جائك كديااهما، المجنة حملود الاحوت ويساها، الناه خله د لا مدت که ایجنتوال موتنین اورای دوزنیوا موتنیس - (رواه ایخاری ۱۹۱۶ ج وسلم ۲۸۳ ج۲)

قر آن مجید میں جیسےاہل جنت کے ہارے میں ت<del>حلیدین فیل</del>ھآ ابلڈا <sup>ق</sup>ربایا ہےا سی طرح سے آبل دوزخ کے بارے میں بھی فرمایا ہے ( دیکیوسورهٔ نسآ و ( رکوغ ۴۳ ) اورسوهٔ احزاب ( رکوع ۸ ) اورسورة جن ( رکوع ۲ ) بعض لوگول کوانل کفرے بمدردی پیدا بوگی اورانہوں ۔

بہت ہے لوگ اس گمراہی کی تائید کے لئے کلیسر پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر بھی زبھی دوزخ ہے نجات یا جا کمیں گے۔اور

۲).....آیت بالایس اہل شقاوت کی سزااوراہل سعادت کی جزابیان کرنے کے بعد دونوں میگہ خیلیدین فیٹیفا کے ساتھ ماہامت السَّبِ أَتُ وَ الْأَذُ حَلَّى بِهِي فرياما سے اس كے مارے ميں مفسر بن نے فرمایا سے سائل عرب كے حاورہ كے مطابق سے الم عرب بيالفاظ بول کر دوام اور بیشگی مرادلها کرتے تھے ،اور بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ اس ہے جنت دوزخ کے آسان وز مین مرادییں جو چیزان کے نیج ہوگی اس سے زمین مراد لی ہےاور جو چیز ان کے اوپر حقف لیٹنی جیت کے طور پر ہوگی اس سے آسان مراد لیا ہے جنت وووز ٹے کے آ سان وزمین ہمیشہ رئیں گے۔اوران میں داخل ہونے والے بھی ان میں ہمیشہ رئیں گے۔ بیربات کمی درجہ میں تبجھ میں آتی توے کیونکہ جنت كے لئے ارض كالفظاقر آن ميں بھي وارد ووا ہے۔ (كه ها في سورة الزمو) وَاوُرْضَنا الْأَرْضَ نَتَبَوَّ أَمِنَ الْبَحَيَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ اور مروں کے اوپر جو کچھ موگا ہے اوپر ہونے کی وجہ سے ما بھی کہا جاسکت ہے لا تَن کیل مااظلک فھو سَماءٌ لیکن سموات بتح کے صغے کے ساتھ وارد ہواہاں لئے جب تک وہاں تعددہا وثابت نہ ہواس وقت اس بات کے مجھنے میں تامل ہے۔

٣)... خيادُ المنتِ السَّموٰاتُ وَالْأَرُضُ كَمَا تَعِدونُون عِلَهِ إِلَّامَاشَاءُ رَبُّكَ تَجِي فرمايا ہے۔حضرات مفسرين كرام في یباں بری بحث کی مے ستفنی مندکون ہے استثناء تصل ہے یامنقطع ؟اوراستثناء کا مطلب کیا ہے احقر کے مزد یک سب ہے زیادہ راجج بات وہ ہے جوعلامہ بغوی رحمة الله عليہ نے معالم التز مل ص ٢٠٠ ج ٢ ميل فرآ و ليقل كى ہے انہوں نے فريايا كہ هذا استثناءُ استثناهُ اللهُ وَ لَا يَفْعَلُهُ حِسَ كَامِطِلب بيب كه بيغلود بي استثنا مؤيب جس كاصطلب بيب كه الله تعالى جا بيتو الل ووزخ كودوزخ سے اورائل جنت کو جنت ہے نکال لےلیکن وہ نکا لے گانبیں ( کیونکہ ہرفریق کےخلود ودوام کا فیصلہ فریادیا ہے۔جس کا ذکرقر آن کریم میں جگہ جگہ موجووے) فر آء کے اس قول کوصاحب روح المعانی نے بھی بحوالہ امام بغوی نقل کیا ہے گھر بعض فضلاء سے نقل کیا ہے کہ اس استفناء کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی تخص یوں نہمجھ لے کہ دوز خیوں کوعذاب دینااور جنتیوں کو جنت میں نعمتیں دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے اس کے ذ مہ کچھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے نہ وہ عذاب دینے برمجبور ہے اور نہ اکرام وانعام پر،اگروہ کی دوزخی کو دوزخ سے نکالے ماکسی جنتی کو چنت ہے ماہر لائے تو وہ یہ کرسکتا ہے آئی مشیت اورارادہ اورا فتسار بھی نہ سلب ہوانہ سلب ہوگا۔

وَلَقَدُ التَّذِيَا هُوْسَى الْكِتْبَ قَالْحُلِقَ فِيهِ \* وَلَوْلَا كَلِمَةُ سُبَقَتْ مِنْ رَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ \* الله وَيَهِ \* وَلَوْلَا كَلِمِنَةُ سُبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ \* الله وَيَهِ \* وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَاتُ اللهُ مِن النَّافِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

دلِكَ دِحَرْى لِلذَّكِرِيْنَ أَنْ وَاصْبِرْ قَاِنَ اللهُ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَاصْبِرْ قَانَ اللهُ لاَ يُضِيغُهُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ يَعْمَدُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَالْمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ الله

حضرت موی الفیداورتوریت شریف کا تذکره ، آنخضرت اورآپ کے متبعین کواستفامت برریخ کا حکم

ان آیات میں اداؤ موٹ ﷺ کا تذکرہ فریا یا ادرفریا کہ ہم نے اٹنیس کتاب دی تھی ( میٹی آوریت شریف )اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے بات کسی شیمیں باناس میں آخضرت ﷺ کے لئے تلی وی ہے کو آن جمید کے بارے میں الرافک اختلاف کررہے ہیں کو گی نئا ہے دن ٹیمیں بنا تھ نے دنی تنی ہائے میں ہے آپ ہے پہلے تھی ایسا ہوتار ہاموی کا بھی بیام نے کتاب از لی کو اسے بھی کسی نے باتا کسے شیمی بانا۔

ایم فرمایو امولا کھلے مذہ سبقٹ من رُبُک لَفُضِی بِنَیفُو ( آپ کے برب کی طرف سے اگر پہلے سے ایک بات طبح کی ہوگی ہوتی توان کے درمیان فیصلہ کرد یا باتا) بھنی الفاقائی نے اپنی محکمات کے مطابق جو مذاب جیسے کی ایک اجل مقروفر مار کئی ہے۔اگر اس کا تعین زیر آئی ایک اور ان اور ان کا ایک فیصلہ کردیا جا تا اور معذب اور ہلاک و بھی ہوتے۔

و آتھنے آھنی ضافب مُنلہ خوریب 6 طراہ رہا اجربیا گرگر آن کی طرف ہے بڑے شک شاں پاسے دے جے جس جم نے تذہب اور زویش ڈال رکھا ہے )ان کاوی مال ہے جوان وگول کا تقام کی کیلئے قوریت شریف از ل کی گیا لہذا آپ رخ نے کریں۔ گھرفر ہایا ہوائڈ گُاکہ لَمَا لَا لِمُفَیِّلُهُم رَبُّكَ اَعْمَالُهُمْ ﷺ (اور ہے شک آپکار جا گئا المال کا پرااپوراہدا دے اللّٰه جَمَّا یَعْمَلُونَ حَبِیْرٌ ہ یٹک وہ ان کے اعمال ہے باخبر ہے ) طاعات اور معاصی کی سب تنصیلات اے معلوم ہیں۔اس کے علم ہے کسی کا کوئی عمل ماہر نہیں وہ آئے علم اور حکمت کے مطابق جز ااور مزادے گا۔اس کے بعدر سول اللہ تا ایکوادرآپ کے مصاحبین کوخطاب فرمایا ف اسْتَقِیم مُحَمآ أمرُثُ ۔ وَمِنْ مَابَ مَعَافَ (موآب استقامت پررہے جیسا کہآ پ کونکم دیا گیا ہے اور جولوگ تو برکے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت پر ر میں ) تھیج طور پر قائم رہنے کواستقامت کہا جاتا ہے اور سید ھے راستہ کو صراط متنقیم کتبے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جواللہ تعالٰ نے مؤمن بندول کوایے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے۔اوراس پرحضرات بنیاء کرائملیم اصلاۃ والسلام اور انتظم بعین جلتے رہے ہیں صراط متنقم كو يورى طرح يكز لينااورتمام احكام البيكو يورى طرح بجالانا ادهراهر ماكل شهونا ادر برابرة خردم تك اس بريطيته ربنااستقامت ے اس آیت میں سید الرسلین می کوارشاد فرمایا کہ آپ کوجس طرح تھم دیا گیا ہے بالکل ای طرح اہتمام اور پابندی کے ساتھ ملتے رہیں اورساتھ ہی وَمَنْ قَابَ مَعَكُ تَعَمِي مُوما يا كه جن لوگوں نے شرك وكفر ہے تو به كى باورايمان كوقبول كيا ہے و ولاك بھى استقامت كے ساتھ چلتے رہیں رسول اللہ 🔃 ﷺ و بااستقامت تھے ہی کیربھی آپ کواس کا تا کیدی تھم فریادیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مامور فرمایا کہ استقامت اختیار کریں بمیشہ پابندی سے ممور مر جمل کریں اور منہیات سے بھیں قبال صاحب الووح ص ۱۵۳ ج ۱ اوھی كلنمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الاخلاق فتشمل العقائد والاعمال المشتوكة بينة صلى الله عليه وسلم وبين مسائر المؤمنين والامور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبيلغ الاحكام والقيام بوطائف النبوة و مسل اعباء الومسالة وغير ذلك رورحقيقت استقامت بهت بزي چيز بادركام بهي خت بيايكن الله تعالى كاطرف جو وگ بزھتے ہیں اور استفامت کو جا ہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدوحاصل ہوجاتی ہے ہرمؤمن بندہ کواس کے لیے فکر مندر ہنا جا ہے ۔ حضرت سفیان بن عبدالله تفقی الله نے عرض کیا کہ پارسواللم مجھے دین اسلام مے متعلق کوئی ایس بات بناد یحیے کہ مجھے آپ کے بعد لى اور ب دريافت كرناندير بي آپ (ﷺ) نے فرمايا قُلُ احسنت بالله ثم استقم كرتوامسنت بالله كهدو ب (بيخ اين مسلمان ہونے کا اعلان کروے ) چمرا پنی اس بات پر استقامت رکھ لینی اس پر مضبوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے تقاضوں کو بورا کرتارہ ( رواہ مسلم ) سوال بھی مختصر قعااور جواب بھی مختصر کیکن اختصار کے ساتھ اس میں سارادین بیان فریادیا۔ درمنتورس ۱۳۵۱ج ۳ میں ہے کہ حضرت

حسن نے بیان فریا کہ دہب بیآ بیت نازل ہوئی قر رسول اللہ ﷺ فیٹر بایا کہ شعبر و الشعبر و ا ( تیارہ و جاء میارہ و جاء) تیز حضر سے
حسن نے بیگی کہا کہ رسول اللہ بی الاست ہوئے ہوئے میں دیکھے گئے۔
مسن تر قدی شد حضر سے این عہاسی دیا۔ سے دوایت ہے ۔ کر حضر سے ابو کر دیا ہے۔ نے وض کیا کہ یارمول اللہ! آپ پوڑھے ہوگئے
دائوں آپ پر پڑھا ہے کہ آٹا فرظاہر ہوگئے ) آپ نے فریا مورہ ہوداورمورہ واقعہ اورمورہ والمرسلات اورمورہ گم تیسا مولوں اورمورہ
اذائٹ کرو دیسے اس احوال کی کھر شدی کی

نے آپ کوا نامتائر کیا۔ روح العانی میں حضرت این عمال میں بیٹ نے نقل کیا ہے کہ رمول اللہ بھٹا پراس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت ناز کئیس ہوئی یعنس اکا برے اس مسلمہ شمالیک فواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آئھنسرت بھڑا کوفواب شدہ دیکھا تو عرض کیا کہ اے رمول اللہ ایک کون کی بات ہے جس کی دید ہے آپ پوڑھے ہوگئے ۔ آپ نے فرمایا اس شدہ جواستقامت کا تھم ہے اس نے بھی بوڈھا کر دیا۔ (راقع حاجیة المسئلہ قام پے فواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورہ جوداور اس جسی دو مربی سودوں میں جو تیا مت کے دون کے احوال اور ا حوال نہ کوریں ان کی وجہ ہے بڑھا پا آگیا کیونکہ وہ مب اموراد رام بالاستقامت سب بڑھا ہے کا سب بن سکتے ہیں۔رسول اللہ ﷺ پر خشیت البی کا نام بقااستقامت کے باوجود آپ کو بینگر لائق بوگئی کہ انشد قالی نے جیسی استقامت کا تھیم دیا ہے۔وہ پوری کُنٹری ہو گی اس چیندی نے آپ کی صحت کو متاز کر دیا۔

ر من سال کی است است کردیا ہے۔ کہ خور اور است کا سال میں صدیقال جائے کی ممالت فرین است است کا تھم دیے کر ہے گئی جی بتاریا کہ اللہ تفال کی مقررہ صدورہ ہے آئے برحو گئے آئی ہے۔ است استقامت بش فرق آئے گا۔ بدوروں ہے گئے بڑھ جان استفاد بداور بدعات استال میں متعقل کرتا ہے اور اس صدی منظم کی کو خلوا باجا تا ہے ای فاو نے تو نصاری کو حضر سیس ک بیش میں مادور خداکا دیا ہے۔ استفاد پر آماد ہاکر دیا اور بہت ہے میان اصلام کو اس برآمادہ کردیا کہ روس کا اللہ میں استفادہ کی مثال ہے اور بدھات استال تھی الدی کا کہ کہ بیش بہت زیادہ دائی ہیں جوانہوں نے آئی طبیعت میں کی ہیں اور انتہاں میں بارکور کی جھی کا استفادہ کی جوانہ ہیں۔ آئی سے خاتم مغربیا این بھی ہے کہ استفادی نہ جس کے ہیں اور انتہاں کی دور کی تھی کر مشوق کے بیش استفادہ کی جوان

ے گا ورجد ہے بڑھ چانے والے (اٹل اعتماء اورانگی ایتداع) سرائے میں اور ہے دور کے دوران کا اورجد ہے بڑھ چانے والے (اٹل اعتماء اورانگی ایتداع) سرائے میں اس کے اعاطامی کے گئی باہریشن

آت سے کٹھم پر فرمایا و سالنکھ بھن فوٹ اللہ بین اُولیاء کئے لا تنصور فن کا (ادرتبارے کے اللہ سے سواکوئی مددگارٹیں گھرتباری ہددشک جائے گی اس میں میں جارتھ یہ یہ کے اللہ تاتا ہی سے بیننے کی گزاروائشکی گرفت سے کوئی جائے والائیں۔ اس کے بعدارشافر مایوا آفیم الصلوفہ قلز فی النتیار وزا لفائق النائی میں اور میں بحدود میں میں اور اس سے بھے جسوس میں امارتائم کیجے) حضرات مشرین کرام نے اس سے یا نجو مائیا زیر مراولی جی حضر سے جاہدتا ہی نے فریا یک دون کے دووں المرفوں سے جس

کما ڈھام میٹنی اعظراف سر این ترام کے اس سے با چل اٹھار کی مراد میں اس سے جاہدا ہو سے مرباید لدون سے دو و میرون اور ظہراور مصرمراد ہے وردات کے حصول سے مغرب اور عشا و کی نماز حراد ہے اور ایک قول مید تھی ہے کہ قرا اور ظہرے ون کے ایک مطرف

نغبيرانوارالبيان( جلدسوم) منزل٣

يار ونمبراا.

سورةهود کی نمازیں مراد میں اور عصر اور مغرب ہے دن کی دوسر کی طرف کی نمازیں مراد میں اور ڈُلُفَا مِنَ الْمُیْل سے عشاء کی نماز مراد ہیں اور ڈُلُفَا مِنَ الْمُیْل سے عشاء کی نماز مراد ہے، اور یول مجى كها جاسكان يركآيت تريفه مين صرف فجر اورعصر في ذكر جو جونكه فجر كواشخ مين دشواري موتى باورعهر كاروبار كا وقت موتا باس لے ان کی پابندی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ ذَلْفًا مِن النّبل عيمشاء کی نماز بھی مراد ہو عمّی ہے ) اوراس کی تاکیداس لئے فرمائی کہ بیسونے کا وقت ہے اور نماز تبجہ بھی مراد لی جاسکتی ہے کیونکہ وہ رات کے مختلف حصوں میں اداکی جاتی ہےضروری نبیس کہ آیت میں یا نجول ہی ا نمازوں كاذكر بولعض حضرات فرم بايا ي كدر آن محيد مي سورة روم كي آيت فَسُبْ حَانَ الله جينَ تُمُسُونَ وَجينَ تُصُبحُونَ مَن يانچون نمازون كاذكرب يعض حضرات فرماياكه طوفى النهاد عص اورعصرى نمازاور ولفا مِن النيل عصرب اورعشاءك نمازمراد ادرظهر كي نمازسوة الاسراكي آيت أقيم الضلوة لِدُلُو لِثِ الشَّمْسِ مِين مُدُور بـ نيكيال برائيول كوتم كرديق بين .... بحرفرايا إذا ألْ حسنت يُناهِن السَّيّات و(بالشبنكيال برائيول كوماديق بين) حضرت عبداللذين مسعود پيچاہے روايت ہے کہ المصحف نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے مدینے کے دوروالے حصہ میں ایک عورت سے چھیٹر چھاڑ کی ہے اور یہ چھیٹرنا جماع کرنے کی صد تک نہیں پہنچا میں حاضر ہوں آپ ے بارے میں جوجا میں فیصلہ فرمادیں ۔حضرت عمرٌ وہیں موجود تھے انہوں نے کہا کہ انعد تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمائے تو بھی اپنی پردہ یوٹی کرلیتا تواجیعاتھا (لیکن)رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا، وہخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، آنحضرت ﷺ نے اس کے چھپے ایک آدى يحياده اسى بلاكرلايا، آب ناسى بيآيت يره كرسادى - وَأَقِم الصَّلْوَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْقًا مِنَ النَّلِاقِ الْمُحسَنِ يُنْعِينُ السَّيَّاتِ ذَ لِلْكَ ذِكُوى لِللَّهُ الحويُنَ 0 طررَ جماويره كِيلِس) عاضرين ميں سے ايک شخص نے عرض كيا كه يارسول الله لا كمياس کے لئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ بیتمام لوگوں کے لئے ہیں (رداہ سلم کمانی المشکلة وس ۵۸)عبداللد بن مسعود رہانے نے فرمایا بول آو ہر نکی مناہوں کے معاف ہونے کا سب ہے جو بھی کوئی نکی کرسکتا ہوکرتارہے۔حضرت ابوذر ﷺ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریا اکرتو جہاں کہیں بھی ہواللہ ہے ڈراور گناہ کے بعدینکی کر وہ نیکی اس گناہ کومناڈ الے گی اور لوگوں کے ساتھ التھے اطلاق کے ساتھ پیش آ۔ (مسکل ۃ الصاع ص٣٦٦) اگرکوئی گناہ سرز دہوجائے تواس کے بعد کوئی نے کوئی نیکی بھی کرے ادمقر بھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ، ہے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر بوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ الجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے کیا مرے لئے تو بکاموقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیانیس افر مایا کیا تیری خالدے؟ عرض کیاباں ہے فرمایا تواس کے ساتھ اچھا سلوک کر اشکافہ قالمصابح ص ۴۰۰) تو باتو اصل ای کانام ہے کہ آئندہ گناہ شکرنے کا عہد ہوادر گزشتہ گناہوں پر پیچیتاوا ہواور حقوق النداورحقوق العباداداكرنے كى پختەنىت ہوليكن ئىكيال توبىكى تبوليت بين معادن ہوجاتى ہيں اى كئے توب كے تمازمشروع كى گئے ہے یوں تو ہر نیکی گنا ہوں کا کفارہ بنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احاد ہے شریف میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہر پر وہیٹہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بللانے ارشاد فرمایا کتم بتا کا گرتم میں ہے کسی کے دروازہ پر نہر ہوجس میں وہ یا پخے وقت عسل کرتا ہوکیا اس کے بدن پرمیل باتی رہ جائے گا سحابہ رضی الشعنبم نے عرض کیا اس صورت میں تو اس کے بدن پر ذراہھی میل

نہیں رے گا آپ نے فرمایا یہی مثال یا نچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ کنا ہوں کومنادیتا ہے۔ (بیع مع بناری س ۲ سے نا) حضرت ابو ہر یرہ دیا ہے میروایت بھی ہے کدرمول اللہ ﷺ فی نے ارشاد فریایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ وا اب کا لیقین کرتے ئے شب قدر میں قیام کیااس کے پیچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ الواب کا لفین رکھتے ہوئے رمضان

کروزے رکھے اس کے پیچلے گناہ معاف کردیئے جائیں گ۔ (پیچے فاری س۵۵ قا)

اورآپ نے پیگی ارشاد کر ہایا کہ جس نے رمضان کی راقوں میں ایمان کے ساتھ تو اب کا بیٹین ریکتے ہوئے والیس کے پیچیا گناہ معاف کرد نے جائیں گے۔( کی جمد بی 10 س 10 س 11)

معان کرد نے جا گیں گے۔ ( عن بھی می اوس میں) معان کرد کے الاور کی بھی میں دواجت ہے کہ رسول اللہ ان کے اسان فاقر میا کہ جمس نے اللہ کیلئے کی کیا سواس میں فلٹی یا تھی نہ کیس اور مور کے قالیا والمیں ہوتا جسیال رون ( ' گان ہوں ہے پاک وصاف ) تھا جمس دون اس کی جائے اللہ دومر ہے تم و تھی حصر ہے الاور میں دومر ہے ان کا کفار وہ ویا تے ہیں اور کی جمہر والاور اللہ تھا ہے کہ اور دومر ہے ہوتھی اور کا میں حصر ہے الاور میں ہے ہے تھی دواجت ہے کہ رسول اللہ تھا نے فریا کہ یا تھی تھی نازی اور ایک جسے دومر ہے جو تک اور ایک معمون ہے دومر ہے رمضان تک ان کتا ہوں گئے گئارہ ہیں جو ان کے درمیان دو جا تھی جائیہ کا و گیرون کے جا گیں ( می معمون میں))

هند سه خان بن هفان سه ستاره ایت به که رسول الله ۱۱ نه از منافر ایا که هم تخص نه و کاله را آنتی طرح بالی پینجایا گیر وفض نماز که کشار بیواند رساعت کسماته فرانز میزه الله الله قدل اس که مادود مادود کشور میزود برای از

«شنت نشان برے سیھی روایت ہے کہ رسل اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جس کی مسلمان کی موجودی بیس نماز کا وقت ہوگیا گیراس نے اس کا دہنواچھی طرح نے کیا اور اس کو رویل تجد واقبقی طرح ان کیا تھا اس کے انداز و دیا۔ جب تک کہ بڑے گانادوں سے پتتا رہےاور ریڈوا ب بیشٹر (لیفنی مرفرانز کے موقع پر ) ملتار ہے کا دسمج مسلم ساتان)

هند ہے خان سے بین میں روایت ہے کہ رمول اند سالے اور خان اور انداز کا اور انجھا مل کیا قواس کے جم سے آناہ الکا ہائیں کے بیان جک کہ اس کے اختراب کے میلین میں سے انکل ہائیں گئے۔ (میلین ملزمردہ ان)

هنترے الوج پروں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہوئے ارتفاد فریل کہ دہے تم مثل سے وٹی تکشن وٹسوکر سے اورافیک طریق وٹسو کرنے پہلے میریش کے اوران کا پیٹل کرنا مدنی فرزی کے لئے دوقہ وڈس کن قدم میر سے کا اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ پائندہ وگا اوران کا ایک کو ڈم کر روایا ہے کہ سجھ بھی واقعی دونے تک ( اس کو بیکن قراب سلے کا ) ( کیٹے معموم ۲۶۳۰ وال

منظ تنابوقادہ میں سردایت ہے کہ رسول اللہ انتخاب ارشادہ میا کہ بوجو نیاز ( نا کی انجو کی تو کی تاریخ ) کے دونہ وگ بارے میں اللہ سے بگی امید رختا ہوں کہ اس کی جیسے ایک سال پہنے کے اور ایک سبال جعد کے الناء معافقہ را اور بوج نیاش دار محرم کی دمویں تاریخ ) کے دونوٹ بارے میں اللہ سے بگی امید رختا ہوں کداس کی جیسے ایک سال پہلے کے الناء معاف قرمادے گار مجمعسلم نیں ہوئا ہے۔

هند سانس دی ، لک ید ، سردایت به که رسول الله هند نے ارشاد فر مایا که شمل نے کاننے پالیک باردورہ کتاجا اللہ آقالی اس پروش رشیش ہزار فررائے کا ادرائی کے دس کا ناوہ حاف فر اور بھی ہا کہ اورائی کے دس ور جات بائندگرد یکے جا کیں گے۔ (نساف 18) فائندو ، سمبن حدیثان میں کانوہ حاف ہوئے کا ذکر ہے اس سے تجویے کا نادورائی میں اور کیے سائم کی بعض روایات میں فسالسانی فیٹوٹ کیپٹر ڈیسالفا تو تجی ترین میں سے بیٹا ہم وہ تا ہے کہ بڑے کا نادورائی کا کاردہ تکٹیوں سے تیس وہ تا ہے۔ ٹا کیروں ۔۔۔ مٹاہ نے بیٹی لکھا ہے کہ آگر کئی ہے چھوٹے کٹا دہم ہوں اور تکبیاں بہت نیادہ موں آؤ چھوٹے گٹا نہوں کے کفار د کے جعداس کے بوئے کٹا وکی تخفیف کر دی حاتی ہے آگر بوئے کٹان ویہوں باہمیت تھوڑ ہے ہوں کہ تخفیف کیکھتے معاف ہو چکے ہموں تو مجہ تیکیوں کے

ار بعدرمبات بالمدووجات ہیں۔ بھرفرمایا ذائف دکھری بلڈ کورٹن (اریفیحت عضیحت بانے والوں کے لئے ) کیمنی بیر آن ان اوگوں کے کے کشیحت سے

بھرفر مایا ذالک و خکوری للڈ کچروئی 5 (میکھنٹ بے نفیعت مانے والوں کے لئے این پیران ان ان او اول سے سے بیعت ہے۔ چونھین آمول کرتے میں اور ہوں کھی کہا جا سکتا ہے کہ ذالم کئے ہے مورت کے مضامین کی طرف اشار دھے جن میں مرشقہ موں ہلاکت کے واقعات بھی میں اور قیامت ، جنسا اور ووزخ کا انڈ کر وکھی ہے اور فیار قائم کرنے کا تھم بھی ہے کہ بیکیاں گان وال کوشتر کر وہتی میں جنہیں کھیجت مانے کی طرف قوجہ ہے وی کھیجت مائے میں اور جو لگ کٹ تھی کرنے میں ان کے تی مل کھیج

م مسيعة بين ين الرئيس مول \_ آخر من فريان الصول في فان الله كا يُنصف اخر المنصينين \_ كرآب مبريجة بوكام آب كرير دُيما كيا سباسانها مديد

الرئيل بايواصيد هان الله لا يصب اجر المعصيين - لا پسبره بيره و ايت ايا سبر يخ آپي دوسان في قبل كرب يا يذكر آپ زيرابرا برخ مستق مين يؤنداند تعالى مسئيد كافر منا كافر منا كافر منا كافر منا مرح دير بيري بيري دو دو در ديد در معاولا بي دوسان من بيد يوسان كافر منا كافر منا كافر كافر كافر كافر كافر كافر

فَ كُولَاكُانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيدٍ يَنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ عِيمَ اللَّهِ مِنْ عَيهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ الدَّكُونَ لَا يُعَيِّدُ الْمُعْتَى وَمُعْتَمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ

لِاَ قَيْلِيدًا وَمِثَنَ الْمُهِينَّةِ الْمِنْهُمُ وَالتَّبَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَكْرُوفُواْ فِيهُ وَكَانُواْ مُجْرِومِيْنَ ۞ \* مِعَامِن عَنَى مِمْ يَدِيدِ عِلِيانِ اللهِ مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُدْرَى بِظُلْمٍ وَّ أَهْلُهُا مُصْلِحُونَ ﴿ وَلُوْشَآءَ رَبُّكَ (رابِي ساني عن عن بغير الإسرام عيال (راعالان عن مناسات المستركة المساولة عن المساولة عن المساولة عن المساولة و - المستركة المساولة عن المساولة المساولة والمؤارات المساولة ا

َيَجَعَلُ النَّاسُ اَمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتِلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَجِمَرَبُكَ ﴿ وَلِذَٰلِكَ يَاهِ وَ بِـ رَسُ لَ يَدِى مِامِدَ مَا مِنْ اللهِ مِنْ النَّالِ مِنْ مِنْ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَل خَلَقَهُمُ مُو وَتَبَّتُ كَلِمَةً رَبِّكَ لِأَمْلُكُنَّ جَهَدَّمِرُ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينُ ۞

اثین ہی لئے بین فرہا ہو آپ کے رب کی بات ہوں ہو گی کہ میں جنم کو جات سے اور انسانوں سے دونوں جناحوں سے بعر ووں ک گر ششته امتقیل جو ہلاک ہو مکمیل ان میں انامل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے سے رو کئے ان آیات میں اول اور فرمایا کہ جوگر ششاتش گزاری جی ان شرائے بھی اور کھیے دوالے کیوں شاہونے جوز مین میں فساد کرنے

ے روکتے ہاں ان میں ہے کچھوگھ ایسے تھے ہوفسادے روکئے کے کام میں گھائیں ہم نے نجات دے دی پیر جمہ اس صورت میں ہے جمکہ قو کا اپنے اصلی معی میں ہواد رفعش حشرات نے فریلا کہ لوگ کے متعی میں ہے اور مطلب ہیں ہے کہ پیچیلی استوں میں ایسے اہل رائے اور اہل نہم نہ تھے ہولوگوں کو زمین میں فساد کرنے ہے دو کتے ان میں صرف تھوڑے ہے وگ تھے جنہوں نے بیکا م کہا رادھرتو تک أي الواريون ( معدمين ) مثل المثل

بارقيما سورةهوداا

من الله الله الله الله المساحد و عقل و بصور بيفون قوصهم عن الفساط في الأرض لها اعطاهم الله تعالى من المساحد في الله الله الله الله تعالى من السخون و ارهم من الامات و هما توجع كفاو وفيل لو لا هينا للنفي الى ها كان من قبلكم ( "في اداوقية كثن يُن السخون و ارهم من المات كرا ووي واداوصاحب في والميرت ألك كيون شروت كرا يي قوم كوزين في في ادارك سي المنافذ المركب المنافذ المركب المنافذ المنافذ المركب المنافذ المركب المنافذ الم

چە قىم بىل دە ئان رئىگ لىنىلىگ القىرى مظلىم ۋا ھانميا ئىشىلىخۇن قائنى آ چەرب بىدىگىن جەكە دىل يوقىم سەدەدە ھاب بىن جەدەر بىد ئەندىغىدان مېرىكى قائىق دەرەتا خادەرگى دەلىقى قىن دەكەتىن ئەندىقى قىن ھەرىكى يەكەرگەرگەرگەر ئەندى ئەندىچە دەرىكى دەرەت دەكەر تەرەكىيات دەرەكىيات ئەسلىمان كىكام مىلىن قىلدۇر كەندىكى قائدىلىق ئىللىمان ئۇرسىلىلاردا ئاندىكى تەرەكىيات ئەندىكى ئىللىمان ئۇرسىلىلاردا ئاندىكى تاكەرەكىيات ئاندىكى تاكەردەكىدىك بوكىيات ئۇرسىلىلاردا ئاندىكى ئىللىمان ئۇرسىلىلاردا ئاندىكى ئالەركى بىلىرىكى ئالەركىدىكى ئىللىمان ئۇرسىلىلىدىك ئاندىكى ئىللىمان ئۇرسىلىلىدىك ئىللىمان ئۇرسىلىكى ئالەركىدىك ئىللىمان ئۇرسىلىكى ئىللىمان ئىللىمان ئىللىمان ئىللىمان ئىللىمان ئاندىكىدىك ئىللىمان ئىللىمان ئىللىمان ئىللىمان ئانداكىيىلىدىك ئاندىكىدىك ئىللىمان ئىلىمان ئىللىمان ئىللىمان

ا در خشر سا به نوسید می این سازه به این می این به این ارشاد فریا که شرکی توم شرک ناد ک چات دول ته و ده قدرت دول نوسید می این این می نواند و شرق ایدان می بریام مذاب شیخ دیگاه (روداندرودن ۲۵۰ تر)

: و عدد حدة و من من است و شن و سازات بي ما مقال التي قد عداد ( دادا و دادا و ۱۳ من ۲۰ من

محلفظه (اوراؤ ول وائن كئيدافر وياكه والتقف رين)اوراخقا ف التيجه بيت كما يك في جنت مي أيب في قروز خ م وه جبيها كيمُؤه شوري يمن في ما فويق في المجنّة و فريق في السّعير (البة ) (الدّية في ترجنت من اوراكية في ووزن من ووز

آخر میل فرماید و قسلت کلیمهٔ ربّات (۱۱) یه ۱۱۰ آنچیک بات بوری وقع که میل جنهم کو جنات یه ورانسانوں یے تجرووں کا جسم میں سے دوز فی موجو کو اول ہے۔

اسَ يت فاشبوم والى شاوسورة اللم تبدوش فرمايت ولو شننا لا تينا كُلُّ نفس هندها ولكن حق القول منى لا ملت جهيمة صل السجنة والناس الجمعين ( اورا رجم جائة و بان ومايت و حديث اليمن مير الرفيعان و يرة ب كريس و زغ و جنات سناورانسا في ب ينج وو باه جوان ين الشيعة وجوانون ب ) جب بيانيمد بينة اللَّ فريّاه جوانتهي تجويز بيشه مرزي يه فر والسانسانول مين سيئمى دول كاور جنات لأن سينجى دول بيدونول شامتون كافر ول سيجنبم تجرو ياجات كاليجيها كيهورة اع اف الراهروال الدين ما ما تدلق المالين والدي كرية ما ياك الافسلنس جهيم ومنك و وسار تسعك منها الجمعين ( مُن تَقيت اوران مب جنات اوران أو ب عدوز بَّ وَبِهِ دون الاِوتِيَّ التَهَا بِيَ مِن كَ. )

وَكُلَّا لَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱلنُّهَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَّيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ: وَجَآءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقّ وروان بالسن الله عنه تحداث اليه يون السالة إن أن سارية فم أب سال وأهميت مية إن وران أسما الرائب و الرائل الياب وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ۞وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَبَكُمْ ۚ إِنّ غْمِلُوْنَ ﴾ وَانْتَظِرُوْا وَانَا مُنْتَظِرُوْنَ ۞ وَبِلَّهِ غَيْبُ التَّمَاوْتِ وَالْارْضِ وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْلُ ل ديند كي دولا هنده هنده هي خواجي و بدي و بين الموادي و ليان و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي

كُلُّـٰه فَاعْبُدْ لُو تُوكُّلْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥

والرافع والمرافع الرباق في رايد والمواجع والمواق المواقع الموا

حضرات انبیا ،کرام علیہم السلام کے داقعات آپ کے لئے تقویت قلب کا باعث میں سورؤود کا اکثر حصیرهندات البیاء کراملیم اصلوقروالسلام کی امتوں کے واقعات پیششنل ہے آیت نے نیمتر پرارشو ہے کہا ہے بعص 💨 ہم جوحشرات انبیا مهابقین ملیم اصلوٰۃ والسلام کے قصہ آپ کوسنات میں ان کے زراجہ ہم آپ کے دل کو منبوط کرتے میں اور پیرجو تھے آپ ہے بیان کئے میں ان میں جو کچھ بیان واہے وہ سبحق ہے تاہی میں اہل ایمان کے لئے تصبحت ہےاور یاد د مانی ے مطلب بیت کے آنسوں کا بیان کرنا قصہ وٹی گے طور پڑیوں سے ان اقصول ہے آپ کے مال کو منبوط کرنا اورانل ایمان کو فیسے سامہ یا د وبانی کرانا مقصود ب، جولوگ ان قصول کو پرهیین اور شیخ محض ایک قصه یؤه کراه رئ کرفارغ نه بوجا کیں بلکدان سے نصیحت اور عبرت حاصل َمري، قِهِ في مها كما ب رمول! " پ ان او ول سے مَهو ين (وايمان ُنٽن ااتُ كُدِمُ انِي جُومُ مُل مَرت روو، هم انِي جُدُمُ مَا رَبِي



ادرائ برس آیات و شبطات اور تم ایمان دانول ش به و ترسی رسول الله کار خطاب فرمایی فاغیله فو و تو تکی علیه و که آپ ای کی نجادت کرین اورای پر مجرور کرین و ضا دیگٹ بیغافلی عشا فغیلونی که دورآپ کارب ان کاموں سے عافل نمین سے جنہیں تم کرتے ہو۔ اس میں رسول الله کے کوادوم مین کوادر کافرین سے کو خطاب بے اللہ کوسے کا عمل کا تا کا اس کے مطابق الحل ایمان کوان کے ایمان اورا عمل صالح کی جزاد کے اور کافرون کوان کے کفر کی اوران کے اعمال یہ کی مزاد ہے گا۔

جمعہ کے دن سورہ مود کی تلاوت کرنا

حضرت كعب ينهد ب دوايت ب كدرمول الله ويناف أرشا فرمايا كه جعد كدن موره بروه براحا كرو - اعظوة والساع م ١٨٥ الداري )

وَهَذَا خِرُقَفْسِيرُسُورَةَ هُوْدَلَقَلْيُهِ السَّلاَمُ} والْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى النَّمَامِ وَمُحْسُنِ الخِفَامِ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْمَ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ النِّرَوةِ الْكِرَامِ وَمَنْ تَبْعَهُمْ بِالحَسَانِ الْيَ يَوْمُ الْقَيَامِ.

\*\*\*



حضرت بوسف الطلقة كاخواب اوران كوالدكي تعبيرا ورضر وري تاكيد

ر حضرت یوسف نقیع کے والد حضرت ایعقوب ایسیام تھے (بیروی یعقوب ایفیام میں جمن کالقب اسرائیل تھا اور پیرحضرت اکتل ایفیام کے بیلے تھا ورحضرت اکتل حضرت ابراہیم الفیام کے بیلے تھے )

حضرت یوسف الفطائلا المستوان ا

انصلی علم اور خلوت کے موافق میں \_

لْقَدْكَانَ فِيْ يُوسُفَ وَالْحُوتِةِ اللَّهُ لِلسَّمَآلِلِينَ ۞ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ إِلَّى اَبِيْنَا مِنَّاوَكُنُ عُصُبَةٌ ۗ وَلَّ آبَانَا لَفِيْ ضَللٍ مُّبِيْنِ ۚ ۚ إِقْتُلُوْ لِيُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ەپ دۇرىدىيەت يىلىدى ئارىمانىيى ئايىلىدىن يەرىيىلىدىدە لايلىقىنىڭ يېرىدىن ئاسىلىلىكىدىدا ئىسى ئىلىدالىدە الدارى يَخْلُ لَكُمْ وَجْدُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوا مِنْ بَغْدِهِ قَوْمًا صْلِحِيْنَ۞ قَالَ قَالِلٌ قِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا تبرے و مد و رخ تبدی الله ف موجے کا اور اس سے اللہ تم حلال والے من جانا ہے ، ان میں سے ایک کینے والے نے کہا کہ پوسٹ کو يُوسُفَ وَ الْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ تل یہ آرہ ایر اے کی الدیے کوری میں ڈال وہ ٹاکہ اس کو تافلہ والوں میں ہے کوئی مسافر انگ کے اگر تم کو کرکا ہیں۔ حضرت بوسف الله کے بھانیوں کا مشورہ کہا ہے آل کر دو بانسی دورجگہ لے جا کرڈال دو ان آیات میں اول تو بیفر مایا کہ بوسف ﷺ اوران کے بھائیوں کا جو واقعہ ہاس میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں میں مفسرین نے کلیں ہے کہ پیود یوں نے آزمانش کے طور میرمول اللہ ﷺ ہے هفرت ایوسف کھیے کا داقعہ معلوم کیا تھا قر آن کریم میں داقعہ بیان کردیا تیاہے جے رسول اللہ ﷺ نے شاویا ہذا سوال کرنے والوں کے لیے اس بات پر دائل قائم ہوگئے کہ واقعی آپ اللہ کے نجیمین ممنن ہے کہ جنس بیبود نے ابلورامتحان موال بیا دواور چھنس نے آپ سے تلاوت کرتے ہوئے سنا ہو چھر دوسروں کوسنانے کے لئے لائے ہوں اس کے بعد پوسف سیادہ کے بھائیوں کا قول نُقل فرمایا کہ انہوں نے آپس میں یوں کہا کہ بھارے والد کو پوسف 💎 اوراس کا تقیقی بھائی کینی غیامین زیادہ پیارے میں صالاتک ہماری پوری ہماعت ہے( اوراس ہماعت کاہمارے والد و فائد وجھی ہے کیونکہ ہم اوگ ان کی خدمت َرت میں یہ دفول چھوٹے بچے خدمت کے قامل بھی نہیں ہیں ) ہمارے ابا جان کا جومجت کا رخ ان دونول کی ظرف ہے ہیستھی تعبیں اس میں َوٹی شک میں کہ ہمارے والداس بارے میں صری تفلظی پریتی، والد کارخ ہماری طرف ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ ہم ا پوسٹ کوان کے سامنے ہے بنادیں اوراس کے دوطریقے ہیں یا تواس کوش کردیں یا نہیں دورد راز جکہ پر پھینک دیں جہاں سے کوئی خمر خبر

پارینم۱۲ سورة یوسف۲۱

غبیں ہوتااور جا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کور دکر دے والعیاذ باللہ،

حمنت ایتقوب سے ہوئے اپنے بیٹے کواول تو یانسیست کی کہ تو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اور پھر فرمایا کہ میں سمجھ رہا

: وں اور یقین کرر باہوں کہ اللہ تعالی تعمین منتخب فرمالے کا اور تعمین تعبیر نواب کا علم بھی عطافرمائے کا اور تم پر ایناانعام پورافرمائے کا جس میں نبوت کا عطافہ مانا بھی ہے،امتد تعالی تم پراورآل ایتقو ب پرا نیاانعام کامل فرماے کا حبیبا کیا سے پہلے تمہارے پرداداابرانیم کلیے۔ يراورتهار الانتق 🚁 يرانعام كالل فرماياتها اللَّه رَبِّكَ عَلَيْهِ حَكَيْهِ ﴿ بِشَكْتِيمَ ارْبِعَلْم والا بِحَكمت والا بِ)اللَّ

نہ پینچہ جب بوسف ان سیما ہے۔ وور ہو جائے گا تو سارارخ ہماری ای طرف ہوگا اور تعمیل بینے والد کی طرف ہے۔ بہت پھیل سکتے کا جس کی ویہ ہے، موسل کا اور فار کا والے ہو اگری کے اندو ہو ان بھی است ور میالیٹن میں پوسٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے پیسچہ کا رونوں میں سے ایک ہمن کی جدا کر ویا اعماری کا میالی کا اور ہو بین جائے گا اس اور کی سے بھی ہمنا کیا ہم اگر آرائ کر تے ہیں کو ہیں کے پہل سے کوئی تا فلہ گورے گا تو اس کی آوازس کے گا پایلی نکا لئے سے گئے گوئے ہماری کی گئے گرو ول گزرائ کر تے ہیں کو ہیں کے بہل سے کوئی تا فلہ گورے گا تو اس کی آوازس کے آواز اور انھی کیا گئے کہ کے گئے گئے ہیں کے پاس بھی کوروہ جائے گا اور اس کی جان کی مدیرات کی بیمال مولی بچہ ہے البتدا وواجہ کا آواز کی گیا ہے کہ بیرات سب سے بڑے بین کی نے دریوہ جس کا امر اس کی جان کی مدیرات کی میں اور انداز میں ہوئے ہوئے گئے گئے کہ بیرات سب سے بڑے بین کی آئر کر دی ٹیس

منسراین شیر نیتوران آئی نے نئل کیا ہے کہ ان اوگواں نے متعدوہ جوہ ہے بہت ہی بری ہات کا فیصلہ کیا تھی گی ادالہ کؤکلیف دین ، مصوبہ تیور نے بچے شفقت نے کرنا ہوئر ہیے ہا ہے پر ترس ان نا سیب ایسے کام میں جو کھوٹی میشیت ہے متعدو گنا ہوں ہے و تکٹو نوا امن ' بہ بغدہ فاؤسا صلح نی آئیس مطلب تو وی ہے جوار پر کھا گیا درائیس مطلب یہ ہے کئیس ہو کچھوکر تا ہے کرنز دوجہ ہے تا کا کام گیاں بعد ٹی ڈیر کے نئیس بن جان ماس مصوب کی طرف مشراین کیئر نے میں ایس میں اشار فر ما یافاضعہ و والدو بھا الما اللہ نہ اللہ کا اس کی سے نام کھوٹی کی طرف مشراین کیئر نے میں ایس اشار فر ما یافاضعہ و والدو بھ

قَالُوْا يَا اَبَانَا مَالِكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنُصِحُوْنَ ۞ ارْسِلُهُ مَعَنَا عَلَاً عَنَّ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل اللهُ اللهُ

چ نے والے ہو ہا کیں گے۔

بھائیوں کا حضرت یوسف الشک کوساتھ لے جانے کی والد سے درخواست کرنا اوران کا اندیشے کرنا کہ اندیشے کرنا کہ اسے جھیٹریا نہ کھا جائے ان وگوں کا مشور ذرق بوی چاتھا کہ یوسف کے جانا ہے اور باپ کی نظروں ہے ادبھی کرنا ہے کیا تا کا طریقہ کیا و باپ تواپی انظروں سے دورکر نے کے لئے تارفین بحراہ لے بانے کے لئے مواد کی ابارت تو ہوئی جائے بنداوالدی فدہ مت میں آ کر بین کینے نگار کہ موال بخل بات رہتے ہیں مہاب کے بین میں کھیلے بھی ہیں ، بوسٹ بھی بھارا نہوہ ہیں نے نہ سے نہر اس نے فروہ میں ہیں اور مواد نے کہا ہوں ہیں ہورائی ہیں ہورائی ہیں ہورائی ہیں ہورائی ہور

فَلْمَا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوَّا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدِتِ الْجُتِ وَاوْحُيْنَا اللهِ لَتُتَعِمَّنَهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا اللهِ لَتَنْعِمُنَاهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا اللهِ لَا يَعِمُونَ فِي اللهِ لَمَا يَعِمُونَ فِي اللهِ لَمَا يَعِمُونَ فِي اللهِ لَمُنْ يَعْمَلُونَ وَ وَجَاءُوْ اَبَاهُمْ عِشَاءً تَبْكُونَ فَي قَالُوا يَاكِنَا آيَا ذَهَبُنَا لَسُتَهِقُ وَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِي قَالُوا يَكُونَ آيَا وَهُمْ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّه

عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞

## سورة يوسف بھائیوں کاحضرت یوسف کوکنویں میں ڈالنااورکر تذیر جھوٹا خون لگا کرواپس آنا اوران کے والد کا فر مانا کہ رہتمہار سے نفسوں نے سمجھایا ہے

حضرت بوسف الفَقِيرُ كے بھائی اپنے والد کو کی طرح سمجھا بجھا کر پوسف الفیلی کو لے شنے اور جنگل میں لیجا کرا یک اندھیرے کو یں میں ڈالنے کا ارادہ کرلیا اور انہیں اس میں ڈال بھی دیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوسف اینٹیں کے پاس وی بھیجی کے تم ان اوگول کو یہ بات بتلا کا ے کتم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا،اور وویہ جانیں کے بھی نہیں کہ یہ چقی جمیں جتارہ ہاہے بیرو ہی ہے جسے بهم نے کئویں میں ڈال دیا تها، نيا نيرودوت آيا كرحفرت يوسف اليليع ني ان حفر ما إي همل عله منه مّ ما فعلَتُهُ بِيُؤسُف واحيّه اذُالتُهم جاهلُون ٥٥ كيا تهمپیراس کانلم ہے جوتم نے پوسف ادراس کے بھائی کے ساتھ کیا جبکہ تم جال تھے )اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پوسف البطی<sup>ع ہ</sup> کی طرف وي آئي كرتم انبين ان كي ية رك بنادو گياس مي حضرت يوسف بينه وكتل جمي تحي ادرينه بحريتهي كرتم اس كنوي مين سه زند وفكاوگ اورا پے مقام پر چہنچو کے کدان سے خطاب کرسکو گے۔ براوران پوسف شام کوروتے ہوئے اپنے والد کے باس بننچ اور کہنے گے کہ اباتی ا ہم سباقہ آئیں میں دوڑ لگانے لگے اور پوسف کوہم نے اپنے سامان کے پاس مجبور دیا بماراخیال تھ کہ اس جگہ بھینہ یا نہ آئے کا ٹیکن بھینر یا آ گيااور پوسف کو کھا گيا۔ ساتھ نا انہوں نے مير بھی کہا کہ بياتو ہم جانے ہيں کہ ہم کيسے نن سيح ہوں آپ يقين کرنے والے نہيں ہيں ، ا بني بات كوسيا ثابت كرنے كے لئے انہوں نے بدكيا كدكتويں ميں ڈالنے، يہ عفرت يوسف الفيف كاكرية ا تارليا تعااس ميں ك جانور کاخون لگالیا تھا بیکرتہ انہوں نے حضرت اینٹوب اینٹیوسی خدمت ٹیں ہیش کردیا کہ دیکھتے ہیے بیسے کا کرتہ ہے اس میں ان کاخون لگاہوا ہے بھیٹریئے نے بچاڑ چیرکرکے بوسٹ کو کھالیا گوراس کے کرنہ میں بیٹون لگ گیا بیکرتہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں، عیب کرنے کو بھی بغرجا بيئة كربة مل فون تولكالياليكن ميدوهيان نهآيا كداسه مجاز ذاليس حفزت يعقوب نيفيغ نے فرمايا كدييكرية و نهيس ت بينا بوائيس ے جھیڑیئے نے کھایا ہوتا تو کرنہ بھیٹ جا تامیر می سمجھ بیل توبیآ تا ہے کہ بھیڑیئے نے پوسف کوئیں کھایا بلکة تمہار نے نمول نے ایک بات سجهادی ہےاورایک بہانہ ہناکر لےآئے بواور میں اب کرمجھی کیا سکتا ہوں اب تو میں مبرجمیل بی افتیار کروں گا( عبرجمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت نہ ہو) اور تم جو کچھ بیان کر دہ ہوائ پر می اللہ بی ہے مدوطلب کروں گا ( معلوم ہوا کہ مؤمن بندہ مصیبت میں

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ ۚ فَٱرْسَانُوا وَارِدَهُمْ فَٱدْلَى دُلُوهٌ ۚ قَالَ يَلْبُثْرَى هَذَا غُلُمٌ ۗ وَٱسَرُوهُ بِضَاعَةً ۗ اور ایک قائلہ آگیا نہوں نے اپنا آولی پائی اپنے والے او مجاوات نے اپنا زول ڈالا وو کئے اگا کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ یا کیٹر کا جات کے ایک ٹرکا کے مار انہوں نے سے سمان خوات نا کر چھپالو غُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْهُ يُمَا يَعْمُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ • وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِ دِيْنَ ۞ اور الله خوب جائنة والله ہے تھ بھی وو کرتے میں اور انہوں نے اے معمولی کی قیت پانٹی واغ تھ نگنی کے چھر ورہم تھے اور یہ انک اس ت ب رقبت تھے.

حضرت بوسف الظليلا كاكنوس سے نكلنا اور فروخت كياجانا

ادھرتو یہ ہوا کہ برادران یوسف نے اپنے والدے جا کر کہا کہ پوسف کو بھیٹر یا کھا گیا ہے اور ادھرانڈرتعالی نے یوسف لطبط بھرک حفاظت كاميا نظام فرمايا كدراه كيرول كاليك قافله وبإل يهنجاد بإية افله الى كنوير كقريب آكر نخبرا جس مي حضرت يوسف يخفيه و

عبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے مدوجتی مانگتاہے)

دغبراد..... سورة يوسف ١٢

ان کے بھائوں نے ڈالاق تا قافد دالوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو پائی لانے کے لئے جیجیا دہ آد کی پائی لینے گیا تو کنو میں میں اپنا ڈول ڈال دیا ، ڈول کا اندر چینینا تھا کہ حضرت میں سف الفلایات نے اے پکڑلیا جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول کے ساتھ ایک لڑکا کھیچا چلا آر با ہے اور لڑکا آئی خواصورت ہے اے دیکھر کرخو گی کی انتہا نہ رہی ٹو رااس کے منہ ہے اٹھی کوشی بات ہے بدر کا گھی آیا ہے بیا نے لئے بانے وال مختص لڑکی جس کا رکھوا درا پی سردا گری کی لوگئی میں شام کر او جب معربینجیس گے تو مجمی ہوئے اور آئیں میں انہوں نے یعنی مطے کرایا کہ اے چھپا کر کھوا درا پی سودا گری کی لوٹنی میں شام کر او جب معربینجیس گے تو اقتصد داموں کے فوٹس تھی دیں گئے۔

- ا..... وفیخف جسنے میرانام لے کر کسی ہے عہد کیااور پھر دعو کہ دیا۔ ۲..... جس فیخف نے کسی آز اداؤ ﷺ دیا چیران کی قیب کھا گیا۔
- س.... جس نے کشی خص کو دوری پرلیا گیران سے کام لیا اوران کی حروری نیددی۔(مشکز قالصائی ۱۳۵۸; بغاری) حضرت عمیداللهٔ بن کم بیشت دوایت بے کدرمول الله ﷺ نے امشاد فر بالا کمشی شخص الیے ہیں جس کی نماز قبول نیس ہوتی۔
  - سرے جورتند ہی سرچی کے اور ہیں ہے اور وی انعد طرف ہو ہوں۔ ...... جو خض کچھ لوگوں کا امام بنااوروہ اسے پیشد نبیس کرتے۔
  - ..... جوآ دی ایسے وقت میں نماز پڑھے جبکداس کا وقت جاتار ہا ہو۔
- ۳ ۔۔۔۔۔ جو تخص کی کوخان ہنا کے (رواہ الدواہ روائر ماہد) حضرت بوسٹ انقطاع کے جمائیوں نے 5 دیا تھا اور اندین خلام ہنا کر بیجا ( جیسا کر کتب تغییر میں نہ کور ہے ) تبذہ انہوں نے اس موقع برعز بدرور کے شاہ کے نہ اول قویے جونا بیان ویا کہ یہ ہمارا خلام ہے اور دومرا یہ کہتا زاوکر چھ کراس کی قیمت وصول کر کی روس قطع کر گی قداس پروہ پہلے تا ہے ۔۔ تنظے ہے۔

وَ قَالَ الَّذِي الشَّكَرْلُهُ مِنْ وَحُمَرَ لِاصْرَاتِهَ اَشَكْرِمِيْ مَثْوْلُهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا ٱوْ تَتَخِذَهُ وَلَدَّا ا العلى مري حيرهن حيرين من يعد بزيا قاس نهايم و حبابا حزو كرمة ديما هي عند عام بها عليا 

## حضرت ایسف النظامی کوئز پر مصر کاخرید نااورای گھر میں اگرام کے ساتھ رکھنا، اور نیوت سے سرفر از کیاجانا

جس قا قلنے نے هفرت بوسف یہ کوان کے جا کیوں ہے قبر پیلی آخادہ اُڈییں عشر کے گئے اور وہاں کے جا کرفر وخت کردیا۔ قرید نے والا افزیر مصر آغاز جارشاہ کا وزیر خزائد تھا اس کے ذمہ ایا ہے کہ وہ کیا گئے ہفترت بوسف ہے کہا کہ اس بچ چند سال گئا والا افزیر مصر بی کے بھی میں رہے والوں ہے کہ محم کی تطافیف شاہ کو بھی ہے کہا کہ اس بچھ کو انتہا ہے ساتھ دکتا ہاں کے لیفٹ نیفٹ کی جگ انتہا ہی وہ اور اس کی تاکہ بھی تاہم ہے کہا کہ اس بچھی گئی وہ باتہ ہی اور اس ب بنائیں (بیان ایا جا تا ہے کہ فزیر مصر اور اور تھا اس کے بیا ہت تھی افزیر ہم میں کا مہم بھی تھی ہو ہے۔ قبل کو هفر ہا ایا تاہم ہے کہ اس میں ڈال ریا تھا وہ کی تھی تر پڑھے کے گھی ہیں ہے اگر ام وان م اور راحت و آرام کے ساتھ روز باب اندی میں افزائد سے باندگرنا چاہد اس اس کے بھی بیس روک مال ہے کہ ذلاک مسکمانا لیاؤ نسف کی الاؤر میں (اور ایک طرح بھم توصف میں جس میں میں قریت وطالی کہا

و تحفالمك مُغَوِّى الْمُنْحُسِيْنِينَ (اورہم نِيك) مركن والوں كواى طرح بدار ياكرت بيں) صفت احسان بهت برى چيز ہے حسن نيت اور حسن على سے جو تفقى بھى متصف ہے وہ محن ہا حسان والوں كو اللہ تعالى بلند فرما تا ہے اور انجيں ان كے احسان كا اچها بدار عطافر ما تا ہے۔

وَرَاوَدَتْهُ الَّذِيِّ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتْ مَيْتَ لَكَ ﴿
السَّرِينَ عَلَى مَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ إِنَّهُ رَفِّي المُسْنَ مَثُواى ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلْمُونَ ۞
قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَفِي المُسْنَ مَثُواى ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلْمُونَ ۞

نے کہا میں اللہ کی نیادہ انتہاروں ہے شک جراشو بر برام ر لی جائ نے براا چھالھ کا نہ بنا ہے ، بے شک بات یہ بے کھام کے میں جوتے۔

عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف اللیہ کے سامنے مطلب برآری کے لئے بیش ہونااورآ ہے کا یاک دامن رہنا

سیدنا پوسف الفیجوین مصر کے گھر میں رہتے رہے وہیں ملے بڑھے جوان ہوئے بہت زیادہ حسین تضیمز پرمصر کی بیوی ان پرفریفتہ ہوگئی اورا پنامطلب نکا لئے کے لئے ان کو پھسلانے لگی ،اس نے نہصرف اشاروں ہے اپنامطلب ظاہر کما بلکہ گھر کے سارے دروازے بندكر لئے اور كہنے گئى كہ آ جاؤميں تمہارے لئے تبارہوں \_حصرت بوسف 😂 كے لئے بڑے ہی امتحان كاموقعہ تجاخود بھی أو جوان تقے اورعورت بھسلا بھی رہی تھی اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں عزیز مصر کی ہیوی ہے چھروہ ایک طرح ہے اس کے پرور دہ بھی تتھے وہ گھر کی ہزی تھی اورآ پے چیٹ ہے ہے اس کے ساتھ رہے تھے ، جوٹورت گھر کی سر دارتھی اس کا حکم رد کرنا بھی مشکل تھاان سب امور کے ہوتے ئے حضرت پوسف ﷺ کے لئے گناہ ہے بجنے کے لئے متعدد مشکلات تھیں اس موقعہ پر گناہ ہے نئے جانا تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل ہی ے ہوسکتا ہےاس لئے حضرت پوسف ﷺ نے عورت کی درخواست برمعاذ اللہ کہید ریااس کا مطلب ریتھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے بناہ جاہتا ہوں وہی مجھے گناہ ہے بچاسکتا ہے۔ پچر بیفر مایا کیتو میرے آقااور مر لی کی جوی ہے اس نے میرے ساتھ اچھاسلوک کیاہے مجھے آرام کی جگہ دی ہے،عزت ہے رکھا ہے،میری نثرافت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ بیں اس کے اہل خانہ بر دست درازی کروں (اس بیں اس لورت کو بھی تصبحت فرمادی کہ تو بھی اللہ ہے بناہ ما نگ اورا پے شوہر کی خیانت نہ کر جھے تو اس گھر میں آئے ہوئے چندسال ہی ہوئے ہیں ے بہت پہلے ہے عزیز مصر کے پاس رہتی ہے بچھے بھی عفت وعصمت افتیار کرنالازی ہے ) سلسلهُ کلام حاری رکھتے ہوئے الله في بي تعمي فرمايا كه إنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ( إلا شيظ كم نے والے كاميات بيں ہوتے ) ظلم كي مات ہے كہ ميں پے آتا کا حق شناس نہ بنوں تو جھیے جس کام کی دعوقتے رہی ہے اس میں اللہ عمل شاخہ کی بھی نافر مانی ہے اور دنیاوی اعتبار ہے جومیرا بر <sup>ت</sup>ی ہے اس کی بھی خیانت ہے بید دونوں ظلم کی ہاتیں ہیں ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کامیا بی کو چاہتے ہیں وہ گناہوں کے ذریعی نہیں ملتی دنیا کی مطلوبہ کامیابی ہویا آخرت کی پیڈالموں کونہیں مل سکتی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اٹنے ڈیتے ہیں جوشمیرمنصوب ہے بیعز پر مصر کی طرف راجع نہیں بلکہ اللہ تعالٰی کی طرف راجع ہےاور

بعض حفرات نے فرمایا کہ انسانہ رہتے میں چوکیبر مشعوب ہے پوزیر صور کا طرف ان کیٹیں بکدا اللہ قالی کی طرف واقع ہے اور مطلب ہے کہ اللہ اقعالی میرارب سااس نے تھے چھا تھا تھا دیا ہے ہیں کیسے اس کی نا فرمانی کرسکا ہوں پیدمی لینے سے پیا افکال ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت بیسٹ اللہ بھی نے غیر اللہ کے لئے افظا رہنے کیسے استعمال فرمانی کان آر ایسانہ کی تھیر مزیر معرک طرف واقعی ہوت جمی انتظال پورشتم ہوجاتا ہے کررب بمنتی مالک اور مشتق اور صاحب بھی آیا ہے (کناز کرمان بالناس ) اور حدیث میں جوفر بالے بکہ والا یقبل العب دوسی بیممانعت اس اقتبارے بے کرافقار ب عام کا درات بھی انتقاباتی کے لیوا جاتا ہے انبذا مسلّه الساب معانعت قررازی گئی۔

وَلَقُلْهُ مَنْ مَنْ يِهِ عَ وَهُمَّ يِهَا لَوْلَا آنُ وَلَا بُرْهَان رَبِهِ - كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ السُّوْءَ مِن هَدِيهِ السُّوْءَ السُّوْءَ السُّوْءَ السُّوْءَ السُّوْءَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْمَحُشَّاءَ وَلِتَهُ مِن عَلَيْهِ السُّوْءَ السُّوْءَ الْمَابُ وَقَدَّتُ قَيْنِصَةً مِنْ دُيْرٍ وَالْفَيَا الْمَابُ وَقَدَّتُ قَيْنِصَةً مِن دُيْرٍ وَالْفَيَا الْمَابُ وَقَدَّتُ قَيْنِصَةً مِن دُيْرٍ وَالْفَيَا الْمَالُ مُولِيَّ اللَّهِ مَنْ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَاجَزَاءً مَنْ الرَادَ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نصدہ قتاد سو جن اسروہین ک ورن کے ان کویتھند کا جن دیا ہے۔ قر است نے کا بدار یاش بوٹ دائن میں ہے ہاد، اُر ان کا اندیاج ہے جانا کیا قرار اُست نے بوٹ کیا اندیا میں میں ہے۔ فَلْهَا كَا لَا يَجْمُنَا فُونَ وَمِنْ دُكُمْرِ كَا لَكُونَ مِنْ كُمُدِكُنَّ ﴿ إِنْ كُمُدُكُنَّ مُؤْلِمُنْ كُ

مرجب س كرت كوركما كياكر يجي بي الألباع تكيف كي كالكرب عن المراب ا

عَنْ هٰذَا عَنُوا اللَّهُ عُفِي يُ لِذَنَّ بِكِ اللَّهُ إِنَّاكِ كُنْتِ مِنَ الْخَطِينَ ٥

جانے دو ماورا عورت تو اپ گنا و کے لئے استغفار کر، بلاشیاق کی گنا بھاروں جس ہے ہے۔

دونوں کا درواز ہ کی طرف دوڑ نااوراللہ تعالیٰ کا پوسٹ ﷺ کو بچانا اور عزیز کو درواز ہ پر پانا، اوراس کااپنی ہوری کوخطا کاربتا نااوراستغفار کا حکم دینا

ان آیات ش مزیز مصری یوی کی بدیتی اوران کے مطابق عزم معم کرنے کا ذکر بینز بیکنی فرمایا ہے کہ یوسف دینظیجا آگر پن رب کی دلس شدد کیے لئے ہوئے تو وہ مجی ارادہ کر لیا ہے۔ الشر تعالی نے ان کو بچایا دوران کو برائی ہے اور بسیائی کے کام ہے دور رکھا عزیز معرکی یوی نے ٹمان کا مرحد نے کا معنبو طارادہ کر کیا تھا جو اس کے علی سے سات اللہ بھار ہے اس کے دوران سے بذکر کے اور مساف النقوں میں هنیت لگ آ کہ باش میرے لئے عاضر بوں کی بدویا دھڑت ہو مساف کھیجا والشر قبالی نے نبوت سے فراز افر مایا تھا اور ماری است کا اس پراہمان ہے بی سے گنا کا معدود نہیں بوسکتا اور گمانا کا ارادہ کرنا تھی گنا ہے کیس کر آن تبدید میں واکٹ فیڈ شدشت ہو کہ ساتھ کو فیضاً بھیا بھی ذکرر سال و فقع بھا کا کیا مطلب جاس کے بارے پی تفضی هشرات نے فرمایا ہے و فقع بھا او کا آن ڈافرڈھان رزئد ہ یا گئے۔ جند ہے اور مطلب ہیں ہے کہ آگر وہ اپنے رب کی دہل نہ دکھے تو دہ تھی اس مورت کے ساتھ اپنی جوائی کا قاطانور اگرنے کا امارہ کر لیلے تکنی چوکھ نے اپنے رب کی دہل و کچی اس کے ادارہ ٹیس کیا بھا کے ناز کا ادارہ کرنا سراؤٹس نے بلکہ بڑی طور پرجوا ہے اور مارہ سے دو کیک بیٹی راقع ہے اور مفضی دھوارت نے فرمایا ہے کہ و ہستے بھا کے ناز کا ادارہ کرنا سراؤٹس نے بلکہ بڑی طور پرجوا ہے موقع پرسیان ملتی ہو تا ہے دو مراد ہے انہوں نے اس دو بھاکا ادارہ ٹیس کیا تھا جو مصنیت کے دوجہ بھی تو یوں ہی موس خیال آگیا اس صورت میں لمسلو کہ کا جواب محدود ساتھ ہا کے اگری دیل کیا ادر مطاب ہے دکا کہ اگر دہ اپنے زب کی طرف ہے دیل نہ کے لیات تو معالی تعلق کے مطابق کا مم کرکڑ رہے لیکن الشرقائی نے اٹھی دیل وکھائی جواند اس کرنے ہے باتے ہوئی۔

سورة يوسف١٢

صدیق کے دل میں ہونا تو ضروری ہی ہے۔

كَذَلِكُ لِنَصُوفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ مَسْرِين كرام فِفر مايا بِك يبال عبارت محذوف بصاحب روح المعانى في ابن عطیدے یوں نقل کیا ہے کہ جسوت افعالنا و قلدار نا کذالک لنصوف لیٹی جاری تضاء قدر کے مطابق ایسا ہوا تا کہ بم ان ہے برائياه ربيحيائي كوبنادي قبال صاحب السروح وقدر ابو البقاء نراعيه كذلك والحوفي اويناه البراهين كذلك و جوز الجميع كو نه في موضع رفع فقيل اي الامر او عصمته مثل ذالك ه

وَاسْتَهَفَ الْبَابَ وَ قَدَّتْ فَعِيْصَهُ مِنْ دُبُو جب عزير مصرى بيوى في حضرت يوسف الظفي كواين برا مقصد ك لئے استعمال لرنا جا ہا تو وہ دروازے کی طرف دوڑیڑے پیچھے ہے عورت بھی دوڑی۔ بالاً خراس نے حضرت پوسف الظفظ کے کرنہ کا پیجھلا دامن بکڑلیا چونکہ بھا گتے ہوئے آومی کادامن پکراتھاس لئے کرت بھٹ گیا۔روح المعانی ش کھا ہے کہ قدد یقدد اکثر المبائی میں بھاڑو سینے کے لئے استعال ہوتا ہای لئے ہم نے چیرنے کا ترجمہ کیا ہے۔

حضرت یوسف النظی درواز ہ کی طرف بو صفو درواز ہبندیایالیکن انتد تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ، درواز سے تھلتے چلے گئے (اس ہےمعلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کس گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے مجبور کیا جائے تو جہاں تک ممکن ہوا پئی کوشش وطاقت کے بقدراس سے یجے جب بچ مج اکسے بچنے کا عزم کرے گااورا پی ہمت اور قدرت کے ببقد رکوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ضرور مدد کی

بعض مفسرین نے ابیای ککھا ہے اوربعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ درواز سے مخلف جہات میں تھے اس عورت نے بندتو سبھی کوکر دیا تھالیکن کسی ایک درواز ہے میں کوئی ایسی کھڑ کی تھی جس کے بارے میں حضرت بوسف الطفظ کو دھیان ہوا کہ میں اس نے نگل سکتا ہوں ببرحال انہوں نے گناہ ہے بیجنے کی انتہائی کوشش کی اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کا میالی دی۔

آ کے پیچیے دوڑتے ہوئے جب دروازے پر ہنچے تو ادھرے ند کورہ مورت کا شوہرآ رہا تھا اس سے نہ بھیٹر ہوگئ عورتوں کی حالیں تو مشہوری ہیں طاہری خفت مٹانے کے لئے اورا ہے کو بےقصور ٹابت کرنے کے لئے عورت بول پڑی کداس نے جھے پر بدنیتی ہے مجرمانہ حملہ کرنے کاارادہ کیا ہے اس کومزادی جانی ضروری ہے سزاہمی اس نے خود ہی تجویز کردی کہاس کوچیل میں ڈال دیا جائے یااس کوخت سزا دی جائے۔سیدنا حضرت یوسف ﷺ نے بھی اپنی صفائی چیش کرنا ضروری مجھااور فرمایا جسی رَ اوَ دَتُنبِنی عَنْ نَفْسِیٰ کہ اس نے مجھے بجسلایا اورغلا کام کرنے کا ارادہ کیا ( اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی تخص تہمت لگائے تو اس کا دفاع کرنا شان ہز رگی کے خلاف نہیں ہے بلکہ وفاع کرنا ضروری ہے کیونکہ بجرم بن کررہنا مؤمن کی شان نہیں ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے سیح صورت بیان کرنے میں اگر تہت لگانے والے کی طرف تہمت کا انتساب کرنا پڑے تو بھی جائز ہے )

صورت حال دیکھر کرعزیز مصرنے حضرت پیسف النیند کا مجرم قرار نہیں دیا وہ ان کی نیک نقسی اور صالحیت ہے واقف تھاوہ برسوں ہے اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے پیش نظر جو ان کے احوال دیکھے تھے ان کوسا سنے رکھتے ہوئے کسی طرف بھی اس کا موقع نہ تھا کہ وہ ان کو مجرم سجھاورا بنی بیوی کی تقید این کرے حضرت ایسف النظالانے این صفائی بیش کرتے ہوئے جو بیفر مایا که اس عورت نے ہی مجتمعت ا پی خواہش ظاہر کی اس کے پیش نظر عورت ہی کواول وہلد میں مجرم جھنا چاہئے تھا اور ممکن ہے کداس نے مجرم بجھ بھی لیا ہولیکن وہ خاموثی افقتیار کر گیا،البت غیب ہے ایک گواہ لکل آیا اور وہ ای عورت کے خاندان میں ہے تھا یہ گواہ ایک بچے تھا وہ بچے بول پڑا اوراس نے یوں کہا کہ

یوسف کے کرنڈود یکھوآ گے ہے بھاڑا گیا ہے یا چھیے ہے؟اگر چیھیے ہے بھاڑا گیا ہےتو تجھالیا جائے کہ مؤورت اپنے اس دنوے میں بھوٹی ہے کہ یوسف نے جمھے پر تعملہ کیا ہے اور پوسف سے ہیں ،اورا گران کا کرنڈآ گے ہے بھاڑا گیا ہے تو سمجھ کیا جائے کہ عورت تجی ہے اور پہھوٹ بولنے والوں میں ہے ہے۔عزیز مصر کوتو اصل صورت حال بیجھنے کی ضرورت ہی تھی اس نے فوراً حضرت یوسف انظام کے کریتہ پرنظر ڈالی دیکھاتو کرتہ چیجیے ہے بھاڑا گیا ہے بس اس کی مجھ میں آ گیااورفورااس کےمنہ ہے یہ بات نگلی کہ یہ ورتوں والی مکاری ہے رین خوداورنا مرهیس دوسر ے کا۔ یہ کہراس نے اپنی غورت کوجیٹلا دیااور حضرت پوسف 🕮 کی تضد لق کر دی، گواہی دینے والے ہا تھا کہ کرند دیکھا جائے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب عورت نے اٹی نوائش ظاہر کی اور حضرت پوسف ﷺ نے اپنی جان ً نے کی کوشش کی اور راہ فرار اختیار فریائی اور عورت نے ان کے کرتہ کو چھنے سے پکڑ کر کھیجا بھی تو کرتہ پیشااس کے تھٹنے کا خلاج ی عب اورکوئی نہ تھا، یہاں جو بیسوال ذہن بیرا آتا ہے کہ وہاں آوایک ہی عورت تھی جمع کی تغییر کیوں اوائی تھی ؟اس کاجواب یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے مزاج اورطبیعت اور خاصیت کی طرف اشارہ ہے اکملی سے عوت مکراورفریب والی نہیں عموماً عورتیں ایسی ہوتی میں اسی. آخر میں بول کہا اِنّ کیند کُنّ عَظِیم (باشیتهارامکر بڑاہے) اردو کے محاورہ میں اس مگر کوٹورتوں کے چھل اور جالوں تے جیر کیاجا تا ےان کے بڑے بڑے چھل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں دکھ کرجیران رہ جاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اک م تدعید کی نماز کو جاتے ہوئے ے خطاب کرتے ہوئے میار ایت افھیب للب الو جل العجاز ہ من احدا کن (ہوشمندآ دی کی عقل کوئم کرنے میں میں نے تم ہے بڑھ کرکسی کوئیس دیکھا)۔(رواوا ابخاری سے ۱۹۷ق) اورالک حدیث میں ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر بالاصات کت معدی یو عملی الو جال من النسباء ( کہ میں نے اپنے بعد تورتوں ہے بڑے کرکوئی اسافتیڈ بیس چیوڑ اچوم دوں کے دینے میں مورتوں ہے بڑھ کر ہو )(رواوابخاری وسلم کمافی اُلفظو ہوں۔۲۱۷)اورا لک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر ماما فاتقہ ا الدنيا و اتقوا النساء فإن اول فتنة بني اسوائيل كانت في النساء ( كدد ناے بجوادر مورتوں ہے بچے )لینی ان دونوں کوسوج مجته کر استعمال کرنا ان کے فریب ملیں ندآ جانا( کیونکہ بنی اسرائیل کا جوسب ہے پہلا فتنہ قتا اس کی ابتدا،عورتوں ہی ہے تھی ) (رواہ مسلمتی ۳۵۳ ج۲)اورا بک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مابالنہ ساء حبائل الشبیطان ( کیٹورٹیں شیطان کے حال میں)(مشّارة المصابح ۴۲۴)شیطان ان کے ذریعہ بہکا تا ہاورگمراہ کرتا ہے اور گنا: وں برآ مادہ کرتا ہے۔ جس ٌواہ نے گواہی دی اس نے باتو نہیں کہامیں نے دیکھا ہے کہ ٹورت نے بوں کیا ملکہ اس نے ایک ایسی بات کہ دی چوٹورت کے

جُرِمَ وَنَهِ رِدال اسَ رَتَى تَتَى بِينَى اَرَ كَا بِيَعَا بِوَنَاسَ وَلَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الشاهد وهو تعزيق القبيص ان ثبت بكلامه قول بوسع ف و بطل قولها وقبل معنى بذلك من حيث دل على الشاهد وهو تعزيق القبيص بين الله على الشاهد وهو تعزيق القبيص بين الله بين والأون قياس عارت على المساقد وهو تعزيق القبيص بينان يا به كور على المستدرك في المستدرك

نیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہنے تک کہ میں میہ بات اپنے باپ کو بتادوں اس عورت نے کہا کہ ہاں بتادینافرعون کی بنی نے اپنے باپ کو

یہ بات بتاری اس پر خون نے اس مورت کواوراں کے بچوں کو بایا ( اس کر آئیں قبل کرد ہے، اس مورت نے فرطون ہے کہا کہ میری ایک ساجرت ہے۔ اس مورت کے اور اس کے بخری کو بایا ( اس کر ایک کر میری کا وری ہے کہا کہ میری ایک ساجری اور میر سے بچوں کی فری کو فرک کرد بنا فرطون نے اس محافا آب اس کہ بالا میں اس کہ بالا کہا تھا کہ اس کا اقرار کیا گئے ہوئے کہ بہت فری بچد اس مورت کو اس کے بعد اس مورت کو اس کے بعد کا اس کے بعد کا اس محافظ نے اس محافظ کے بیاد کہ بھر کا اس کے بعد اس مورت کو اس کے بعد کہ بہت فری بچد کے بیاد کہ بھر کا اس کے بعد کا اس محافظ کے بیاد کہ بھر کا اس کے بعد کا اس محافظ کے بیاد کے بعد کہ بھر کے بیاد کہ بھر کا بھر کہ بھر

یہاں پر موال پیدا ہوتا ہے کہ دولوگ تو مسلمان ٹیس منے پُوراستفار کرنے کے لئے کیوں کہا؟ صاحب دون آلھانی کنھتے ہیں کہ دہ لوگ اگر چہۃ توں کو بع بنے تھے کین مالق کے دوروکا مجمع مقد بور کھتے تھے ادر یہ ہی تھے کہ بہت ی چیز ہی کانا وہی اور ان کتابوں کی مزاہمی ملتی ہے معاصب دوئ العمانی کا بینے فرمانا درست ہے کہ والیاجاتا ہے۔ معروف مشھورے بندو متان کے شرکین ملی بیرس بچھ والیاجاتا ہے۔

﴾ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِى الْمَهِائِيكَةِ الْمُوَاتُ الْعَرْيُزِ تُوَاوِدُ قَلْهَا عَنْ نَقْصِهِ ۚ قَلْ شَغَفَهَا حُبًّا - إِنَّا لَهَوْلِهَا الدِيولِيْل عَهُ يَعِرِي دَيْنَ مِن مِنْ مِن مِن عِن اجْ عَلَمُ صَالِحَ عَلَى مِن الْعَصِيدِ عَلَيْهِ مِن عَلَ في ضَلل مَّبِيْنِ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتْ الْيُهِنَّ وَ ٱغْتَدَ ثُلُّهُ مُتَكَا وَاتَتُكُلُّ گلاب بِ شَهَ الله مَاكِلًا بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ إِلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَاحِدَةٍ قِنْهُ فَنَ سِحِينَا وَ قَالَتِ الْحُرْجُ عَلَيْهِنَّ وَفَلَمَا اللهِ اللهِ اللهِ وَقَطَعْنَ الْمُدِينَةُ وَقَطُعْنَ الْمُدِينَةِ وَقَلْمُ وَقُلْنَ عرب الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

# شہری عورتوں کا عزیز مھر کی بیوی پرطعن کرنا اوران کا جواب دینے کے لئے عورتوں کو بلانا، بھران کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا

عزیے مصرنے قر معاملہ کو قتی طور پر رفعی دفتی کرویا اور حضرت پوسٹ انظیفائن سے کہد دیا کہ اس قسے کو بیٹین تک رہنے دیغا آگے۔ بر صانا کین خبر کی طمرح شہر کی تورقو کی کونٹی گئی وہ آئیس میں چر چا کر سے نگلش کہ دیکھونز پر مصرکی بیوی کا کویا ہوا پر سے گھر کی مورت سے بیٹن اپنے خاام کو اپنا مطلب نگالنے کے لئے بچسلا رہی ہے خاام اس لے کہا کہا اس کا شوہر حضرت بوسٹ انظیفاؤ کو مید کر اس طرف اشارہ قبا کہ اول آق بھر میں موالی ہے اسے اپنے شوہر سے کھاوہ کی دوہر سے کی طرف ماک ہونے کی ضرورت کیا ہے پھر ماک چی بھر کی تو کس بر جواس کے بداری کا نبین ماذ تعربھی برابر دوفوں میں سے کوئی

. برابری بھی ہوتی توایک بات بھی فَیدُ شَغِفَهَا

نے بہت ہی اس خام کی مجبہ آذہری طرح اس کے دل مٹن مگر کرنگ ہے اے اس مجبہ نے بیدیات موجی موقع ہی مذہ کار میں کس عدال رہی ہوں اور کس طرف ماکل ہورہی ہوں ابالاً آنسانی خالی طبلیل غیبنی سیمیس اس بیری کوئی شکٹ جیس کہ وہ کھا ہوئی گر اس میں پر گئی ہے۔

عز برحمر کی بیری کوفورو سی با تیسی بی تنظیم تکنی انہوں نے جو با تھی کی تخییں وہ اس نے من کیس ان کیا ہو آن کوکر سے تبدیر کیا کیونکہ دہ خاہر میں او اسے بید وقت بناری تھیں اور اندر سے ان کا جذبہ بید تھا کہ ہم اس پرلین طعن کریں گئو او ٹی مسائی چیش ک مجی اس غدام کا مشاہدہ کرا دیکی و مساحب الروح عن البعض ) بھر جال جدب عز برحمر کی بیری کو ورون کی با تو ان کا علم ہوا تو اس نے ان مورون کو دلوا بھیجا کہ دو میر کے گر آئے میں وہ بیری کی اور نیسی کا میں اس کے بعد ہم کے اس تربیع کیا دیے کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اتو ال بیری حض انوکوں نے ابیاب کداس نے چھر پوں سے ساتھ کھانے کے لئے کوشت بھی و .. سورة يوسف٢١

د ما تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں نے نوچ کرنہیں کھاتے تھے بلکہ چھری ہے کا ٹیتے تھے اور ایک قبل یہ ہے کے سنتر ہ کی طرح کوئی چیز کھانے کو وے دی تھی تا کہ وہ اے چھری ہے کاٹ کر کھا ئیں اس آول کی تا ئید مُشکّ آگی تر اُت ہے ہوتی ہے جس کامعنی اتر نج یاسنتر ہ کیا گیا ہے یہ قرات عشرہ میں ہے تونبیں ہےالہ تہصاحب روح المعانی نے حضرت ابن عماس اور حضرت ابن عمراور محامداور قباد ورضی الله عنهم نے قبل کی ہے قرات شاذہ ہے کسی ایک محتمل معنی کی تائید ہو عکق ہے، نمین اس وقت میں جبکہ ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں اور جو پچھان کے سامنے تھاا ہے کا شاہی حام ی تھیں کہ عزیز مرمهر کی بیوی نے حصرت بوسف الطفیح بکوآ واز دی کہآ کا ندر بے نگلواوران عورتوں کے سامنے آ حا ڈ جب حضرت یوسف الطبیعی آئے تو ان کے حسن و جمال کود کھی کر وہ مورتیں سششدرہ گئیں اورالیی مبہوت اور حیران ہوئیں کہ آئیں بہجسی مان نہ رہا کہ بم کما کاٹ رہی ہیں سنتر ووغیر و چو کھھان کے *سامنے تھ*ا اسے کاشنے کی بحائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہے گئیں کہ حاشانقد میخض بشرنہیں ہے بلکہ بیتو بزے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے، بیان عودتوں نے اس لئے کہا فرشتے کا بےمثال حسین و بیل ہوناان کے پیال معروف ومشہورتھا جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کو بھی جانتے ہیں۔

حضرت بوسف الظيفي كوالله تعالى نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ جب معراج كى رات ميں آ سانوں پر تشریف لئے گئے تو وہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام ہے ملاقا تیس ہو کمیں حضرت یوسف الظفیٰ کی ملاقات کا ذکر فرماتے موے ارشاوفر مایا ذاهو قداعطی شطر الحسن ( یعنی ان کوآ وهاحسن ویا گیاے (رواوسلم ما ۱۹)

جب عورتيل حضرت يوسف الفلفية؛ كو د مجهر كرمبهوت موكنين اوراليل جيران ہوئيل كداينے ہاتھ كاٹ ڈالے تو عزيز مصركي بيوي ان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول آتھی کرتم نے دیکھا پہ فلام کیا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھیں اب اپنا صال و کچھونتم تو اے و کچھ کرایے باتھ ہی کاٹ بیٹیس ، یہ بات کہہ کراس عورت نے اپنی صفائی بیش کر دی بلکدا بن مجبوری طاہر کر دی میں عاشق نہ ہوتی تو کیا کرتی وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیرر ہانہیں حاسکتا۔

سلسلة کلام حاری رکھتے ہوئے عزیزمصرکی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اینامطلب نکالنے کے لئے اسے پیسلایا تھالیکن یہ نج گیا اس طرح اس نے اس بات کاصاف اقرار کر لیا جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کرچکی تھی ،اورحفزت یوسف الطبیعی کی برات بھی ظاہر کر دی اور ساتھ ہی یوں بھی کہد دیا کہ بیا بھی میرے پھندہ ہے نکائیس ہے میرا نقاضا برابر حاری رے گا اگر اس نے میری مات نہ مانی اور میر تے تھم مرعمل نہ کہاتو اسے ضرور بالضرور جیل ہی میں بھیجے دیا جائے گااورا سے ضرور بالصرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِنَىٓ إِلَيْهِ ۚ وَالاَّ تَصْرِفْ عَرَّىٰ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ یسٹ نے کہا کہ اے بمرے رہے یہ تورتمل مجھے جم کام کی وقوت دے دی ثین اسکے مقالمہ میں مجھے شیل جاتا محبوب ہے اور اگر آپ تھے ہے انگی حال بازی کا ورثع نہ کریں گ وَ ٱكُنْ مِّنَ الْجُهِلِينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ۞

توجی ان کی طرف اُن بوجاؤں گا اور میں جانوں میں ہے ہوجاؤں کا معوان کے رہ نے ان کی دعا آجو اُن کی مواز توری کی جات ہا ان کی دعاقب کا موان کے رہا نے والا ب

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنُ بَعْدِ مَا زَاوُا الْأَلْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ ﴿

پھرنشا نیاں دیکھنے کے بعدان لوگوں کی بجھ میں یہ آیا کہ ایک وقت تک بوسف کو تیل میں رکھیں۔

حضرت یوسف ﷺ کاوعا کرنا کدامے میرے ربان عورتوں کے مطالبہ کے مطابق عمل ک بنت کے معالمیت کا معاملات کا معاملات کے مطالبہ کے مطابق عمل

كرنے كى بجائے ميرے لئے جيلِ جانا بہتر ہائي كے بعد جيل ميں تشريف لے جانا

هندلت انبیا ،گرام طبیعم السلاق و والسلام گانا ہوں سے معصوم وہتے ہیں اوران کو معصوم رکھنا الشاقعاتی کی طرف سے تقاعم یدہ نوبت پر سرفراز ہوئے وہ سے معصصیت مساور ہوئے کا احتمال قوشقا لیکن پھر بھی انہوں نے گنا وہ سے بچنے کے لئے عزید دعا کی اورانشاقاتی ہے عرض کیا کہ آپ میں کی حقاظت بچھے تھے تھوٹھ ارکھتاتی ہے اگر آپ نے میری حقاظت نے فربائی تو مورق سرکاستے زیادہ وچھے پڑنے پر نشائی اور شہوائی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف ماکن وہ جاؤں گا ان کی طرف ماکن وہ عابلوں کا کام ہے جو گانا ہو گانا کہ گانا

قال صاحب الروح ای الدنین لا بعصلون بھا بعلمیون لان من لا جنوی لعلمه فیھو و من لا بعلم سواء (یعنی جولوگ اپنے علم بڑکر ٹیم کرتے۔ کیوکہ جو تھی اپنے علم نے نفی نیس اٹھا تا ہا اس کے مواقع کی تاریخ اور دور پر امریکیں ) حضرت بیوٹ کے کی دعا الفہ اقعالی نے قبول فر مائی اورائیس کوروں کے محروفریب سے بچادیا مستخیا کی سورت پیروافر مادی کہ آئیس نیس میں تھے دیا کیا جس کی صورت میدیون کہ عزیز مصراوران کے شورود ہینے والے سوئی بچار کرتے رہے کہ اس سکتا کا کیا اس وہ آیا ت

(لٹنن اخاجاں) اور طالب سے تو ہدائٹ بور ہائے کہ پوسٹ کے گناہ میکس شیریں جو چونا تھ کیا اور ہاتھی کاورتوں سے نگل کرمرووں سکت بھی آئیں اس کے دبائے کے لئے سکن صورت تجھے میں آئی ہے کہ ایک عرصہ تک پوسٹ کوشیل میں رکھا جائے چنا نچہ انہوں نے حضرت بوسٹ انتظام کوشیل میں منتج دیا۔

النداالله تعالى نے اے شفاد ہے دی۔ (رواہ سلم ٣٣٣ ج ٢)

ووکونی آیا۔ اورختانیال تغییں جنہیں و کیکے کر هفرت پوسف تضایع کی برآت کا بقین کیا گیا قفاان جم سے ایک قب کہ اس کا کرت چھیے سے چھنا جو اقعالور دوسر کے کور کے سیچکا بولانا پہلے برکی خشائی تھی بعض حضرات نے فرمایا کر هفرت پیسٹ بھٹھیا کے جم جم

ایک اور سحابی نے دعا کی کراے اللہ مجھے مبر دینے رسول اللہ ﷺ نے فریا کرتو نے مصیبت کا سوال کیا ( کیونکے مبر مصیبت پر ہوتا ہے) انبذا اب قرعانیت کا مجھی موال کر لے دعکو ادامداع سواما، از ترقدی مؤسم سی بروں کو بھیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے جھڑت اویکر روزے سے کہر سول اللہ چھے نے ارشاوٹر مایا کہتم اللہ ہے سوائی کا اور عافیت کا سوال کرد کیونکہ ایمان کی دوات کے بعد کی کو کوئی ایس چیز عطاقبیں کی گئی جو عافیت ہے بہتر ہود مشکلہ قالمصاع میں 100 مارز ترک کا کہ

البنة حضرت بوسف الطبيعة كي وعاس به ميتل شرورلمائا ہے كہ كنانا ہے : يخيخ كا مضعوط بائت عزم وارادو وكھنا جاہئے كنا ہا ہے : يخيئے كے سابلہ من اگر كوئے تلاف بختاج مانے كا انداز بشريرو نبشا شد كے ماتھ قبول كر كے اور كنانا وندكر ہے۔

جیل میں دوقید یوں کاخواب دیلحینااور حضرت پوسف النے سے بعیر دینے کی درخواست کرنا جیسا کداو برمعلوم ہوا عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت بوسف ﷺ کوجیل میں بھجوادیاای موقع پر دو جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اوران کے علاوہ پہلے ہے بھی قیدی موجود تھے سیدنا حضرت پوسف الشاہ اللہ تعالیٰ کی نبی تھےعبادت گز ارتھے خوش اخلاق تھے۔قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح چیش آتے تھے صالحین کے چیرے برتو نور ہوتا ہی ہے پھریہاں تو نور نبوت بھی تھااور ظاہری ین و جمال بھی بےمثال تھا قبدی لوگ دلدادہ ہوگئے یہاں تک کہ جیلر بھی بہت متاثر ہوااور کہنے لگا کہ اگر میں خودنقار ہوتا تو آ کوجیل ے ریا کردیتا یاں اتنا کرسکتا ہوں کہ آپ کوا پیچھ طریقے بررکھوں کوئی تکلیف ندینجنے دوں۔ (ذکر والیفوی فی معالم التر مل ٣٣١) بہ دوجوان جونئے نئےا نبی دنوں جیل میں داخل ہوئے تھےان کے بارے میں مفسر بن نے لکھاے کہ مصرکے کچھاوگوں نے بادشاہ کو نل کردائے کامنصوبہ بنایا تصان لوگوں نے ان دونوں کواستعمال کرنا چاہاان میں سے ایک بادشاہ کا ساتی تھا جواسے پینے کی چیزیں بلایا کرتا تھااور دوہرا خیاز یعنی روئی تبارکرنے والا تھا،منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں ہے کہا کتم کھانے بینے کی چیز وں میں زم ملاکر ادشاہ کوکھلا بلاوو، سلیتو دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیش کش کی گئی تھی پھرساتی تو مقسر ہو گیااور خیاز نے رشوت قبول کر لی نے میں زہر ملادیا، جب بادشاہ کھانے میٹھاتو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھانے کیونکہ اس میں زہر ہے اور خباز نے کہا کہ آپ میغ کی کوئی چیز نہ بیجئے کیونکداس میں ذہرے، بادشاہ نے ساتی ہے کہا کہ تو بیرجو کچھے میرے بلانے کے لئے الباسے اس میں ہے لی لے اس نے لی لیاقو کوئی انتصان نہ ہوا گھر یادشاہ نے خیاز ہے کہا کہ تو اس کھانے میں ہے کھالے ووا نکاری ہو گیا گھر وہ کھانا ایک جانورکوکھلا یا گیا وہ جانور کھا کر ہلاک ہوگیایا دشاہ نے ساقی اور خیاز دونوں کو بیل میں ججوادیا ( جھیجنا تو جائے تفاصرف خیاز کولیکن تحقیق اور تغییش کی ضرورت ہے ساتی کو پھنے دیا )ان دونوں کوفکر رڈی ہو کی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ہماری ربائی ، وقی ہے یا جان جاتی اثناء میں ان میں ہے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہاہے جس ہے شراب بنائی جاتی ہے( جوخواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساتی تھا)اور دوسرے ں لیتی (خیاز) نے بہخواب دیکھا کہ وہ اپنے سر مرروٹیاں اٹھائے ہوئے لیے جارہاہے اوران روٹیوں میں ہے برندے کھاتے جا ، دونوں نے سید ناحضرت پوسف اینے کواپنا خواب پیش کیااورتعبیر دیے کی خواہش ظاہر کی ادر ساتھ ہی بول بھی کہا کہ آپ ہمیں چھے آ دی معلوم ہوتے ہیں انداز ہ یہ ہے کہ آگئے تاکی کوئی تعبیر درست ہی ہوگی ،هفرت پوسف ﷺ نے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فرمالیا يكِن مِلْ تُوحيد كَيْمِلْ في فر ما أي - ( من معاليه التنزيل)

قَالَ لَا يَانِينُكُمَا طَعَامٌ ثُوزُوفِيةَ إِلاَّ نَبَأَتُكُمَا بِعَنُو بِيَاءٍ قَبْلَ اَنْ يَالِيَكُمَّا - ذراكِمَا عَلَيْنُ رَبِّ ﴿ يهد عَنَهِ عَلَىٰ هُمِي وَابِعَ عِنْ سَعَةَ عَدِي مِنْ هِي هُو عَنْ إِلاَّ فِي وَالْمَعِيْنُ وَقِيلَا عِنْ عَلَيْ إِلِّنِ تَعَرِّفُتُ مِلَّةَ قُوْمِ لَاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفُورُونَ ۞ وَالتَّبُقُ وقد عَمْ عَنْ ان فَوْمِ كَذَى لَهُ وَمُو مَا عِنْ اللهِ وَهُمْ إِلاَّ فِي اللهِ هِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ ال إِبْرُهِمِيهُمْ وَرِالْمُحَقِّ وَيَعْقُوبُ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ لَتُشْرِكَ بِاللهِ هِنْ شَكَى وَ ذَلِكَ مِنْ المِدْهِمِيهُمْ وَرِالْمُحَقِّ وَيَعْقُوبُ وَمِنْ كَانَ لَكَا أَنْ لَتُشْرِكَ بِاللهِ هِنْ شَكَى وَ لَيْكِ مِنْ فَضْلِ اللهِ

عَلَيْنَا وَعَلَى التَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ يَصَاحِبَي اليِّيجْنِءَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّوْ کا فعل ہے ، ادرلیکن بہت سے لوگ محکر ادا نہیں کرتے ، اے میرے ڈیل کے دونوں ساتھیو کیا بہت ہے معبود خُيْرٌ أَمِراللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ ۞ مَا تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِهَ إِلاَّ أَسُمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَا آنُتُمْ وَالْآؤُكُمْ قَا بھر میں یا اللہ بھتر ہے جوتیا ہے ذیروست ہے۔ تم لوگ اللہ کے مواجن لوگوں کی عمادت کرتے ہو وہ اس چندی میں جوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تجویز کرلئے جو نْزَلَ اللَّهُ مِهَا مِنْ سُلُطِين ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يِنْهِ ۚ آمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاءُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سند نازل نہیں فریائی، تھم بس اللہ ہی کا ہے ، اس نے تھم دیا ہے کہ اس کے سوائسی کی حیاوت نہ کرو یہ سیدھا راستہ ۔

#### وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

اورليكر. اكثر لوگ نبيس جائے۔

بر دینے سے مملے حضرت پوسف الطّلِقلا کا تبلیغ فر مانا اور تو حید کی دعوت دینا

سیدنا حضرت پوسفالظفیلا ہے جب دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو ان ہے فر مایا کہ میں کھانا آنے ہے پہلے تمہارےخوابوں کی تعبیر بتادوں گالیکن اس سے بہلےتم مجھے بہچانو کہ میں کون ہوں، عالم مبلغ اور دا می کا کام یمی ہےکہ وہ اپنے دعوت کے کام کے لئے طریقے سوچتار ہےاور راستہ نکانے اور ایسے موقع پرتو خاص طور ہے موقع فکل آتا ہے جس کس بے راہ کوشکغ اور واعی کی ضرورت پڑ جائے ، جب وہ اپنی حاجت لے کرآئے تو اس کونیمت حانے اور پہلے اپنی دعوت حق والی بات کیے ، حضرت یوسف لطابیج ای معمل کیااورموقع مناسب حان کرتو حید کی تبلیغ فر مادی، بظاہرتو یہ خطاب ان دونوں شخصوں کے لئے تھا جنہوں نے تعبیر پوچھی تھی کیکین حقیقت میں جیل کے تمام افراد کوتو حید کی دعوت دینے کاراسته نکل آیا کیونکہ ان دفخصوں ہے جویات فریائی وہ دوسرے قیدیوں بلکہ جیل يحمله ہے جھنے والی نہیں تھی اسی لئے خطاب میں سمیت بھسینہ جمع فرمایا سمیتھابصیغہ تیشنیہ نہیں فرمایا۔

حضرت پیسف الظامیٰ نے اول توانیا تعارف کرایا کہ میں ان لوگوں میں نے نہیں ہوں جواللہ کونہیں مانے اور آخرت کے مشکر میں بلکہ میں اپنے ماپ یعقوب اور دادا سردادا آتحق واپراہیم ملیملو ۃ والسلام کے دین برہوں جومؤ حدیتھے اور تو حید کے داعی تھے اور شرک ہے بہت دور تھےاور ساتھ ہی نٹرک کی برائی عقلی طور بربھی بیان فرمائی کہ ہمیں سکسی طرح ہے زیبے نہیں دیتا کہانڈ کے سوانسی بھی چز کواللہ کا ز یک بنا تھی، جب اللہ نے بیدا کمااور وہی راز ق اور مالک ہےاورتم جن کی عمادت کرتے ہووہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو بھریہ کون سی . علندی کی بات ہے کہ غیراللہ کی عبادت کی جائے ،مزید فر مایا کہ بہ جواللہ نے ہمیں عقید وتو حید کی فعت ہے نواز اے اور جو کیچھلم عطافر ماما ب بیانشد تعالی کا ہم برفشل ہاورہم پر ہی نہیں ان سب لوگوں پر بھی اس کافضل ہے جو ہماری بات مانیں اور ہماری طرح موحد ہوجا کیں ار ہمارے ساتھ تو حید کی دعوت دینے میں شریک ہوجا گیں ، ہروہ تخض جے اللہ نے کوئی بھی نعت عطافر مائی ہواس پر لازم ہے کہ اللہ تعالی کاشکر گزار ہو لیکن بہت ہےلوگ شکرادانہیں کرتے۔

شرک کی مزید قباحت اور فدمت بیان کرتے ہوئے خودانہی برایک سوال ڈال دیا اور عقلی طور پرانہیں فکر مند بنادیا تا کہ دہ غور کریں کہ جوشرک میں ملکے ہوئے ہیں بیقتل کی بھی خلاف ہےآپ نے ان سے فرمایا کداے میرے جیل کے دونوں ساتھیوا تم ہی بتاؤ کہ بیر جوتم نے بہت سے معود جدا جدا تجویز کرر کے بین ان سب کی عبادت کرنا نحیک ہے یا صرف معیود حقق وحد دانشریک ہی کی عبادت بش مشخواں رہنا نحیک ہے؟ ایک ایک سے سمان ماتھا نکیے گھڑنو نے کے بت کوئٹی تجدہ کر وادر چاہڈی کے بردیر کیا مجھوار وہش کے بت کے سامنے بھی ہاتھ بائد حار عاجز اندطور پر کھڑے ہواور پھڑ کے بت کے سامنے بھی ڈ فٹروت کردیر کیا تجھداری ہے؟ بید خضرر دے سکتے ہیں دنی قد مصلے ہیں گھران کی عمادت سرائیا ہے وقوفی ٹیس اور کیا ہے صرف اللہ داحد قبار کی عبادت کرنالازم ہے میں نے اپنی ہات کبدوئی تم محص جوچ داور فور کردو۔

سر یدفر مایا کرتمهارے جومعود میں بیر صرف نام بی نام بین ان کے پیچے حقیقت کچوفیس ہے ان کے نام تم نے اور تبہارے باپ وادوں نے تجویز کے میں اور خود میں ان مومود منالیا ہے آئیں او تمہاری عباری میاری نیس ہے، الند تعالیٰ سب کا خالق اور مالک ہے ہمر فیصلہ وہ معتبر ہے جواس کی طرف ہے ہواں نے توان چیز وں کے معبود ہونے کی دلس ناز ان میں فرماری کی جوادت ہے سب تمہاری اپنی آر شیدہ یا تمیں اور باطل تخیلات میں انشاقائی کا تو پیتم ہے کے صرف ای کی عبادت کر وادراس کے علاو کسی کی عجادت نہ کر در میں میر عدادات ہے تین بہت سے لوگ نیس جانسے وہ پہل جہالت سے شرک واقتیار کے ہوئے ہیں۔

یصَاحِبِی السِّہْنِ اَمَّا اَحَدُکُهَا فَیَسُفِیْ رَبَهٔ خَمْرًا ۗ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَیصُلَبُ فَتَاکُلُ الطّیرُمِن اے برے جل کے دوں مانیوانم بی سے ایک آئے انواز کراب یا عام اور درے کومل برخ مایا باعظ اور اس کے مری تَالِیہ \* فَضِمَی الْاُصْرُ الَّذِی فِیْلِ شَسْتَفْرِین ہِ

حضرت بوسف الطلعة كاوونول قيديول كے خواب كى تعبير دينا

تو حیدی دورت دے رحضرت بیسف انتصاف فرق آجادی گاجیں ہیں تائی فرہا کار دیکھوٹم میں سے ایک شخص اپنے آقا کو شراب پلاے گا ( یہ وق شخص تھا جو بادشاہ کا سائی تھا جو پہلے بھی بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا ) اور اس سے ملاوہ جو دومرا آدی ہے اس کوسول دی جائے گا۔ بیٹن سول پر لٹکا کرتش کیا جائے گا ادر سول سے اتارے جانے سے پہلے (جو وہ لٹکا رہے گا ) اس سے سر میں سے پرندے نوج کوچ کر کھاتے رہیں گے۔ تم نے جو خواب وریافت کیا ان کی بہتجیرہے اور جو میں نے تعجیر دی اس سے مطابق فیصلہ دگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود هائدے مروی ہے کہ جب جعفرت بوسٹ انظیاف نے ان دونوں کی تھیر دے دی تو دو کہنے گئے کہ تیں نمیں ہم نے کوئی خواب میں دیکھا۔ ہم تو یوں ہی دل تک سے طور پر سوال کے کرآئے تھے اس پر حضرت بوسٹ انظیاف نے فرمایا قد عینے الاکھئر ُ المبادئ فینیہ قد شفقیتیانِ جس کے بارے میں تم سوال کردہ ہے تھا ب تو دی فیصلہ وکا جوتھیر کے ذرایعہ تایا جاچا ہے۔ (در تالعانی مرمهم ج ہا)

اس بناریعض علم منے فرمایا کہ برخش مجھوٹا خواب بنا کر کئی آجیر کے جاننے والے سے تعبیر لے گا تو تعبیر کے مطابق واقع ہوجائے گا اور جھوٹ بنانے کی اسے مزال جائے گی۔ (این کیزی ۱۹۸۹ء) وَقَالَ لِلَّذِي كُ ظُنِّ آنَتَهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدُرَتِكِ فَأَنْسُدُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ ادائوه عَالَى خَالِدُكِمْ وَلِينَ عَالِهِ مِنْهُمَا ادْكُرْنِي عِنْدُ اللهِ الإسلام عَالَى فَاكْمُوا الشَّيْطُ

# فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ أَنْ

فحفى وشيطان \_ الني أنات م كروك العقادية ويسف فيل على يتأمران وب-

حضرت یوسف النظمی کانجات پانے والے قیدی سے بیڈر مانا کرتم اپنے آتا سے میرا تذکرہ کردیااور آئے کامزید چندسال جیل میں رہنا

سید احضرت بوسٹ ﷺ و دونوں جوانوں کے فواب کی آجیر دے دی جس میں ایک میٹنس کے مولی دیے جانے اورائیے گئف کے جرم سے اور دیش سے خلاص یا جائے کا ذکر ترق جس مختل کے بارے میں اپنی آجیر کے حالی آئیس بیڈیال ہوا کرائے نجات ہوگی اس سے فریا کہ کر ہائی اگر جب تم اپنے آقا کہ پاس جائو آئو اس سے بیرا تذکر کو دینا کریشل میں ایک ایسا شخص ہے۔

واقد فد وو من صوابدات کی بر مراد کو گئی تا بیش هم حقرت پیسف الفتادی و بذر دیا گیا تھا جو بے قصور سے اور پیشرود کئیں اس کے بیش صوار اند خوابر مراد کی بیش کے بیش میں مواد تھا کہ بیش کی بیش کے بیش میں مواد تھا کہ بیش کہ ب

يتاً ويل الْحَمْلَاهِ بِعِلِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِي عَبَاهِ مَهُمَا وَا دَكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ آنَا اُنْزِعُكُمُ بِتَاُ ويُلِهِ

تَجْرِهِ بِ تَنْ سِي اللهُ وَهُو بِعَلِينِ ۞ وَقَالَ الَّذِي عَنَافِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُرْ بَعْدَ الْمَةِ آنَا الْنَوْعُ بِعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ هِوَ وَهُ مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ الصِّلِيْقِ اَفْتِبَا فِي سَمْعِ عَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاْكُلُهُنَ سَمْعٌ عِجَافًا

قَالُوسِلُونِ ۞ يُوسُفُ آيُنُهَا الصِّلِيقِ اَفْتِبَا فِي سَمْعِ مَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاْكُلُهُنَ كَامُو عَلَيْهُ وَمَا فَي اللهُ وَعَلَيْهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَذْرُعُونَ وَقَلَ تَذُرُعُونَ وَقَالِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَذُرعُونُ وَقَلَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَعَلَيْلُهُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُونَ ۞ قُمْ يَالِقَ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْلُهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ ۞ قُمْ يَالِقُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ ۞ تُمْ يَالِقُ وَلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ ﴾ وَمُعَلَّونَ ۞ تَمْ كُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ ﴾ وَهُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلَا لَا وَلَيلُونَ اللهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَيلُونَ اللّهُ وَلَيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللْهُ وَلِيلُونَ اللْهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونُ اللْهُ وَلَيلُونُ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لَا لَكُلُونَ اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُونَ اللّهُ وَلِلْهُ وَلِيلُونَ الللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَل

ذَلِكَ عَامٌ فِيلُهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠٠ أَنْ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠٠ النَّاسُ و

مصركے بادشاہ كاخواب و كيفنااور حضرت يوسف الله كاتعبروينا

القد تعالى کی اقتدا داور قدر کے مطابال جب حضرت بوسف کے کیشل سے رہا ہونے کا وقت آگیا تو اس کا یہ بہان بنا کر معرکے اورشل کے بہان بنا کر معرکے اورشل کے بہان بنا کر معرکے اورشل کے بہان بنا کر معرکے بارش بن بن غیر سالت و کی گئی سوارت کے لئے سے دہ ہرک سالت و کہا گئی ہونے بن غیر سالت و کی گئی ہونے بن غیر سالت کے لئے سے دہ ہرک سالت کی بالس ہونو کی گئی ہونے ہونے کہا گئی ہونے بن بالن کے لئے سے دہ ہرک بالس کی بھر و بنا جائے ہونے بالس بھر و بنا جائے ہونے کہا کہ بھر و بنا جائے ہونے کہا کہ بھر و بنا جائے ہونے کہا گئی ہونے کہا گئی ہونے بھر کہا ہونے کہا گئی ہونے کہا گئی ہونے بھر کہا ہونے کہا ہونے کہا تھر کہا ہونے کہا ہونے کہا گئی ہونے کہا ہونے کہا گئی ہونے کہا ہونے کہا ہونے کہا ہونے کہا گئی ہونے کہا ہونے

فرمالیا جس کا آئنده آیات میں ذکرآ رہاہے۔

حضرت پوسٹ انقیقی نے چہتیں ری اس کا ظامرہ یہ ہے کہ سات سال متواتر ایسے آئیں گے جن میں خوب پیدادارہ ہی اور پھرسات سال ایسے آئیں ہے جن میں قدایہ دی ہے تھے۔ سے سال اگر شند سالوں کی بڑے شدہ و پیدادار کو کھا جائیں گے سات موٹی گا یوں اور سات ہری ہا لوں سے قط کے سات سال مراد میں ان جونب ہر ہے ہوں گے اور خوب پیدادار کا زمانتہ دی گا در سات دبائی گا یوں سے اور سوگی ہوئی است بالوں سے قط کے سات سال مراد میں ان ساست سالوں میں گذشتہ سات سالوں کا حق کیا ہواد نے جو اپنے گا گھوڑا ساجھ آگی پیدادار کی تحرر ری کے لئے تھوڑ ہے دکھو گے وہ بی بی ہے گا جھڑت یوسٹ انقیق نے شعر فیست ہری بکلے قط کے سات سالوں کی معیدت پر تا ہو بانے کا طریقہ تھی بتا رواد فرا یا کہ پہلے سات سالوں میں جو گئے کروشت اور ٹوشش کے ساتھ گھن کرو گے جب اس کیسٹی کو جو غلر بہتا ہے اپنے کا طریقہ تھی تاروی بالیوں میں ہو سالے میں اور سے سے کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہے کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہے کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہے کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہو کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہو کہ بالوں میں تان در سینے دینا اور وجداس کی مید ہو کہ بالوں میں تان در سینے میں میں گیا گھوٹا

حضزے پیسف انقیعۃ نے یہ گئی فر بنا کر قبط کے سامت سال گز د جانے کے بعد ایک سال ایسا آئے جس مٹس خوب بارش ہوگی اوراس کی دجہ سے کمیتیاں بھی خوب ہوں گی اور باغوں میں کمی خوب کھیل آئم میں گے ان کہا اور ایس کے شہیر اوگ نچوز کرشراب بنا لیس کے بعض حضرات نے افظار فقیصیو ڈون کا معنی عام لیا ہے اور مطلب یہ بتایا ہے کہا تھ رہی کوئیری نے بنگہ دوسری پنے والے کا کے مطال تیون کا تمیل اور آئی کا تین نگالیس کے وفیر واز انک برمطلب یہ ہے کہ پیرواوار ہوگی بافرا خست ندگی گڑ اور ہیں ہے۔ گے مطال تیون کا تمیل اور آئی کا تین نگالیں کے وفیر واز انک برمطاب یہ ہے کہ پیرواوار ہوگی بافرا خست ندگی گڑ اور ہیں ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُوْنِي بِهِ \* فَلْتَا بَحَاءَ كُو الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِكَ فَسَفَلَهُ مَا بَالُ الدِّسْوَةِ الْتِيَّ الْمَهُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِكَ فَسَفَلَهُ مَا بَالُ الدِّسْوَةِ الْتِيَّ مَهِمَ عَلَى الْمَعْدَى الْمَدِينَ الْمَعْدَى الْمَدِينَ اللَّهِ مَا خَطُلُكُنَّ إِذْ وَاوَدُتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ \* عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْهُ فَي قَالَ مَا خَطُلُكُنَّ إِذْ وَاوَدُتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ \* عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْهُ فَي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُفُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

بادشاہ کا حضرت یوسف الظنفة كوطلب كرنا اور آپ الظنفة كا تحقیق حال كے بغیر جیل ہے ہاہر آنے ہے انکار فریانا

جب حضرت یوسٹ انظیھانے بادشاہ کے خواب کی تغییر وے دی اور جو خش تغییر یو چھنے کے لئے کیا تھا اس نے داپس ہا کرتھیر بنا دی تو لوگوں کی بچھیش باب آئم گیا اور بادشاہ نے بچھالیا کروائی سے تعییر بنانے والا کوئی صاحب کم سے جو تعییر خواب کے فن صرف تعبیر ہی نہیں دی بلکہ معیشت ہر ' قابو یانے کا طریقہ بھی ہتا دیا کہ پہلے سات سال کی پیداوار کو تحفوظ رکھنا اور دانو ل کو ہالوں کے اندر ہی رہنے دینا تا کہاہے کیڑا ندکھا جائے اس پر بادشاہ کوحضرت ایوسف الظفیلا کی ملاقات کا شوق ہوا اس نے آ دی جھیجا جس نے حضرت بوسف النقيطة كرسامن بادشاه كى خوابش كالظهار كرديا اوريون كهاكه بادشاه نے آپ كوياد كيا ہے اورطلب كيا ہے۔ اس يرحضرت یوسف الظفلانے فرمایا کدیش اس وقت تک جیل سے ندلکلول گاجب تک ہد بات صاف ند ہوجائے کہ مجھے جس واقعد کی فوجہ ہے جیل میں ڈ الا گیا ہےاس واقعہ میں س کا تصورتھا قاصد ہے کہا کہ تو واپس جااور بادشاہ سے تحقیق کر کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے بتھےان ہے دریافت کرے کہ اس موقعہ پراصل صورت حال کیاتھی ان کا تصورتھا یا میرانصورتھا (عزیز مصر کی بیوی نے تو خواہش ظاہر کی ہی تھی دوسری عورتس بھی حضرت پوسف انتظامی کاشسن و جمال دیکھ کران پر ریجھ گئی تھیں ) بعض منسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت پوسف النظیم کو تلقین کرنے گئی تھیں تو اپنی سر دار کی بات مان لے ،اور بعض لوگوں نے بہمی ککھا ہے کہ ان میں سے ہر عورت حضرت پوسف القیمین کو اپنی طرف بلانے نگی اور دعوت دیے نگی ( کمانی روح المعانی ص۳۳۵ج ۱۲) جب حضرت پوسف انظامی کی بدیات من کر قاصد واپس آیا اوراس نے بادشاہ سے حضرت بیسف کی بات نقل کر دی تو اس نے عورتوں ہے بوچھا کہتیج مصورت حال بتا ووہ کیا واقعہ ہے جس میں تم یوسف کی طرف مائل ہورہی تھیں اورانہیں بچسلارہی تھیں؟ان مورتوں نے جواب دیا ہم نے بوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیمھی جس کی وجہ ہے ان کی طرف کوئی برائی منسوب کرسکیس ،اگر ہم کوئی ایسی بات کہدویں جوحقیقت کے خلاف ہے تو اس کامعنی یہ ہوگا کہ ہم این بات کوسچا بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں کہ بدیات اللہ سے علم میں بھی ہے اللہ کاعلم قصیح ہے ہم ایسی بات کہ کرغلط بات اللہ كَعْلَم كَ طرف كييمنسوب كرين؟لفظ حَسانَ بِغَهِ مين اي مضمون كوبتايا ہے، جب ان عودتوں نے حضرت پوسف الطبيعيٰ كى برأت ظاہر كر دی توعزیزمصر کی بیوی بول پڑی کہاس دقت حق ظاہر ہو گیا پوسف بےقصور ہے میں قصور دارہوں میں نے ہی اے اپی طرف بلایا اور پھسلایا تفایوسف نے جوبیرکہا <u>ھی رَاؤَ هَ نَبِنی عَنُ نَفْسِی (</u> کہا*س عورت نے مجھے پھس*لایا)اس میں وہ جا ہے۔حضرت یوسف الظامی کو جب اس بات کاعلم ہو گیا کہ شاہی دربار میں میری برات اورعفت وعصمت عورتوں کے اپنے اقرارے ثابت ہو چکی ہےتو فرمایا <u>ذلا گ</u> لِيَعْلَمُ إِنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ كَرِيسٍ نے جوجیل سے نظنے میں دیرلگائی اورصورت حال کی تحقیق کرنے کے لئے بادشاہ کو آبادہ کیا اس کی وبربيب كروز وموكوية بال جائ كريس في اس كريجهاس كريس كون فيانت فيس كي وَأَنَّ اللهُ لَا يَهْدِي تَحَيْدُ الْعَالَيْسُ اور ریھی معلوم ہوجائے کہ بلاشہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کوئیں جلنے دیتا (چنانچے عزیر مصرکی بیوی نے جوخیانت کی تھی

......

تحقیق کرنے برخوداس کے اسے اقرارے اس کا خائن ہونا ثابت ہوگیا)۔

# ریاره نمیر ۱۳

وَمَا ٱبُرِّئُ نَفْسِى عَ إِنَّ التَّفْسَ لَاَمَازَةٌ ، بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَقِيْ - إِنَّ رَقِيْ عَفُورٌ تَحِيْمُ ۞ سى بِ اللَّيْ مَنْ يُصِاعَتِهِ عَلَيْكُمِ مِنْ لَمَا عَالَمُ الْعَلِيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِعَ

حضرت پیسف نظیرہ نے موید فرمار کی کہ میں اپنے نفس کو تھی برئیٹیں بتا تافس انسانی کا کام آئ ہے ہے کہ دوبار باربرائی کا تھم دیتا ہے، بال جس پرانند رقم فرمائے وقتس امارہ کے شرعے نئے سکتا ہے بلکہ اس کا نفس بی برائی کا تھمٹیس دیتا (وحوشان الانبیا بلیم اسلام) میرا کمال ٹیمیں انفدہ ان کا فضل ہوا اس نے تھے بچی بابیا چکھا پڑا تھریف اور ابتاز کیدا تھی باسٹیمیں ہے اس کے حضرت بع سف الطبطة نے اپنی برکت خاہر ہوئے کے ساتھ بھی بچی فرمائی کہ بھی سے نفس کو بری ٹیمیں بتا نام موزہ تھم تس ارشاد ہے فساح نئز کھڑ انسفٹ کھ فوز انفلند

بیعن انفنی اینے نفسوں کی پاک از ی بیان نیکرواللہ تغانی خوب جانت ہے کئر کے نقو کی اختیار کیا ہے۔ کا کمدہ ۔۔۔۔۔ جب بارشاہ کا قاصداً کیا قد حضرت یوسف الطبیعائی نے بیش ہے نکلے میں جلد کی ٹیس کی مکد اس واقعہ کی تحقیق کرنے کی فرمائش معالم کے مصرف میں میں اس کے انسان کے انسان کا مساور کے انسان کا مساور کے انسان کی مکد اس کا مساور کے انسان کی

یں تو ہرسلمان کوا تی ذات گرانا ہوں ہے اور شکوک د جہات ہے دور مکنا اور مواضح جمہت ہے تا کار دہا جائے اور اگر کوئی جہت لگ جائے تو جہاں تک مکن ہوا بی صفائی کی کوشش کی جائے کیونکہ مطعون اور جم جوکر رہنا کوئی ممال کی چرفیس ہے اور تکوئی محدود چر ہے خاص کر جولوگ و میں داری میں مشہور ہیں اور ہائھ جو میں وولوگ جو دوسے کا کام کرتے ہیں تعلیم وکمٹنے کے ذریعے لوگوں کو تیر کی طرف بدائے چیں آئیس اپنی پوزشش صفاف رکھنی جائے اگر کو فاض مجاسب گاہ دساتو اس کی تر دید کرسے اور اسکی مذہبر کرے کہ لوگوں کے سراست اس کی ذات مطعون اور جم نے ٹی رہے بہت ہے گواں کو اس طواف توجیس دئتی وہ کہتے ہیں کہ ای کو گول کے کہنے ہے کہا ہوتا ہے جھوٹا لیخے

ذات مطلون اور مہم نہ بنی رہے بہت سے لوگوں کو ان طرف آجدیکیں رفتی وہ کہتے ہیں کدانگی لوگوں کے لینے سے کیا ہوتا ہے مجموعت کی سرنا پالے کیا مہم سرتر دی کم کیا ضرورت ہے؟ بیان لوگوں کی فلطی ہے پونکداول آقر عوام اناس کی خیرخوانی خلاف ہے لاگوں کو نیسیت اور مجمعت میں ہتا ارتحاظ ہے کہ کہا ہے کہا ہے وہ ان میں میں معرف ہوتے ہوئے لوگوں کے پاس جی باکہ وہ نیسیت سے محلوظ ہو جا میں اور اُنہیں والی کی طرف ہے جو بات پہنچا ہے آدول کرتے میں وہیش مذکر میں معملین مصلوعیں میں رہیں ہیں وہیش مذکر میں معملین مصلوعیں مرشد میں بلیٹین کواس طرف نیا وہ اُنہیں والی کی طرف ہے جو بات پہنچا ہے آدول کرتے میں بہتی وہی شار میں معملین مسلم میں مرشد میں بلیٹین کواس طرف نیا وہ اُنہیں کرتی ہوئیت ہے۔ معملین مصلح میں مرشد میں بلیٹین کواس طرف نیا وہ اُنہیکر کی جا ہے۔

دورری حکمت کید ہے کہ حضرت بیسف الظیمی کواندازہ تھا کہ اللہ تعالی مجھے ضرور بردامر تبدعطا فرمائے گا خواب بیں گیارہ ستارول اور

پیا تصورت کا ان کوتجہ وکرنا اور بھا کیوں نے جب آئیس کو یں ٹی ڈال دیا تھا اس وقت اللہ تھا کی کافر ف سے ان پروتی کا آنا کہ رہا ہات آئی آئیس تناؤ کے اس سے طاہر تھا کہ آئیس و نامیں تھی کوئی ہوا اگر از سلے کا کیس ساتھ بھی ان پڑتھ ہے۔ تھی لگ ٹی تھی ا کہ میری میٹیت کوجود جب لاکھا گیا ہے وود حب دور ہو جائے اوشاہ جو جار باہے بیا مجاز از سلے کا بیٹر نامیں موقع ال ہے تو اپنی میٹیت کوصاف کر دینا چاہتے تا کہ مجمد دو سلے کے بعد تری گواں کو اسطار بڑے ان میں میتکور نیآ کی کا چھا ہو و تھی تھی ہے جس کے بارے میں ایسا ایسا شھرو ہے جب کسی عبد دو الے کہ پائے میں تھا میں اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہوئو صاحب عبد دے دل میں بھی تعدد رہتا ہے اور مقوض کے اداکر نے میں بیٹا شد تیسی ہوئی۔

یمبال ایک حدیث کا مضمون بھی سائنہ کھنا چاہتے حشر سالو ہر پروہ ہوت سے روایت ہے کدرمول اللہ ہؤتا نے ارشاو فریا کو آگر میں خیل میں آئی مدت رہا ہوتا بھی مدت پوسٹ خیل میں رہے بچر میر ب پاس قاصد آ تا تو میں اس کی بات مان لیتار ( مینی اس وقت جیل ہے۔ نگل کراس کے ساتھ چاہا جاتا ) ( روادا ناوی کاروں اس میں میں م

رمول الفدي في ايما كيول فرمايا؟ اس كرباري ميں بعض مغاء نے فرمايا بحك بيائي سيل انتواضع بيدادر بعض معترات نے فرمايا بحك يفشيات جزئل بے۔ حاشيہ بخارى ( خاص 20) ميں شاہ آئن صاحب سے لفل كيا ہے كہ آپ نے بنانی سے توق شديد ميں ايما فرمايا فين آپ كا مطلب بير تفاكر ميں جيل سے جلدى نكل كرتو ميرى وقوت ميں اوراد كام النى كے بنتا نے ميں لگ جا تا اور آ کے جيجيے كيھ بند كيفنا۔

وَقَالَ الْمِلِكُ النُّوْنِي بِهَ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْنِي ، فَلَمَّا كَلَمَةُ قَالَ إِنَّكَ الْمُوْمَ لَدُيْنَا مَكِينَ مَكِينَ مَكِينَ مَا اللهُ اللَّهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَ لَاجُورُ الْاجِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ الْمُغُوا وَ كَانُوا يَتَقُونَ فَ اللهِ اللهِ عَلَيْ لِلَّذِينَ الْمُؤا وَ كَانُوا يَتَقُونَ فَ

بادشاہ کا آپ کودوبارہ طلب کرنااور معاملہ کی صفائی کے بعد آپ کاباد شاہ کے پاس پہنچنا اور زمین کے خزانوں کاذید دار بثنا

مصر کے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعییر سنتے ہی حضرت بیسٹ الطبطہ کواپنے پاس بالے کی فرمائش کر دی تھی اوراس مقصد کے لئے قاصد کوان کے پاس ٹیل میں تھی دیا تھا کین حضرت بیسٹ الفٹ نے اس وقت تک بیش سے نکھنا گواراند فرمایا جب تک عزیز کی پیون کی

لگائی ہوئی تہت ہے برأت شہوجائے ای لئے قاصد نے مایا کہ جا دایئے آتا ہے کہوکہ معاملہ کی تحقیق کرےادرعورتوں ہے بوجھے کہ چے صورت حال کیا ہے؟ بادشاہ نے عورتوں سے بو جھاانہوں نے حضرت بوسف القلط کی برأت طاہر کردی عزیز کی بیوی بھی اقرار ف کاقصور نبیس تھا۔اب حفرت یوسف القندا کے پاس جیل میں رہنے کی کوئی وجہ نہتی ،للذاجہ یلیا کہ پیخف کوئی بڑاعالم بھی تے تعبیر خواب میں ماہر بھی ہےاد مثقی اور صالح بھی ہےاور ہم نے ہاس بلانا جائے اورا بے مشور وں اورا ترفا می امور میں اس کو خاص درجہ دینا جائے ،اس نے اپنے آ دمیوں ہے کہا کہ اس تخ لے کر آؤ میں اے خالص اپنے ہی لئے مقرر کرلوں گا جب حضرت پوسف الظامج تشریف لائے اور با : شاہ مصرے ہوئی تو آپس میں گفتگو ہوئے لگے اس گفتگو سے بادشاہ کے دل میں حضرت ایوسف الظفظ کی اور زیادہ قیت و وقعت براح کی اسے جو کی تعبیر پنچی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ اول کے سات سال سرسزی اور شاوانی کے ہوں گے اور اس کے بعد وا۔ ۔الظفلا ہےمشورہ کیا آت نے فرمایااول کے سات م کی طرف توجہ دی جائے اور جو بیداوار ہوایں میں ہے بفقد رضر ورت بی کھا نمس پیئیں اور جو ہاتی یہ پہلے بتا چکے تھے کہ غلے وہائوں ہے نہ نکالیں اے آئبیں میں رہنے دیں اورای طرح اس کوذخیر ے ہی ملک میں نہیں آس یاس کے دیگر ملکوں میں بھی ہوگا وہاں . لئے آپ کے ہاس آئیس عمرے ذخیرہ شدہ غلبہ سے ان کی ہددہمی کریں اورتھوڑ ی بہت قبیت بھی ان ہے وصول کریں سرکاری فرزانہ پس بھی مال بھتے ہوجائے گااورلوگوں کی مدد بھی ہوجائے گی۔ شاہ مھراس مشورہ ہے بہت خوش اور مطمئن ہوالیکن ساتھ ہی نے ریبھی سوال کیا کہ اس منصوبہ پر کیسے عمل ہوگا اورکون اس کے مطابق عمل کر سکے گا؟ حضرت بوسف الطبی نے اس کے جوا فرماما الجعَلَنيُ عَلَى حَزَاتُونَ الْأَرْضَ كَه يَحِيرُ مِن كِثِرَانُول بِمقرركرد يَحِيَّ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بِاشْدِ مِن هَاظت كرنے والا ہول حانے والا ہوں، چونکہ مالیات کا انتظام کرنے میں ایسی ہیدار مغزی کی ضرورت ہے جس سے مال کی حفاظت ہو سکے چور بھی ند ہ لوگ بھی بیجانداڑ اسکیس اور بےوقت ہے کل اور بے ضرورت بھی خرج ند کیا جائے اس لئے حضرت یوسف ایجیلانے بیفر را در ساتھ ہیں بیمجی فرمایا کہ میں علیم ہوں یعنی حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں خرج کر مجى ما خبر بهون حساب كتاب ہے بھى واقف بهوں وَ تَصَدْلِكَ مَكَنَّ الْيُؤْسُفَ فِي الْأَرْضِ اوراى طرح بم نے يوسف كوزين ميں ( يعني مرز مين مصر ميں ) ما ختبار بناد ما يَعَبُو أَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴿ وَوَاسَ مِينَ جِهَالِ جِابِينار مِناسبنا كر آءُ (ہم جے چاہیں اپی رحت پہنچادیں)اللہ تعالٰی کی رحت جے شامل حال ہوجائے و کیسی ہی مصیب بیر جھے رتبہ پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کسی کے بلند کرنے کا فیصلہ ہوتو کوئی چز اے آڑنے نہیں آ سکتی اور مانع نہیں ، بر ، بکتی، <u>جنیٹ</u>ے اَجُو اَلْمُعُمِینِیْنَ (اورہم اچھے کام کرنے والوں کا اجرضا لکے نیس کرتے امحسنین کود نیا پیس بھی نواز دیتے ہیں اورآخرت پیر وَلَا جُورُ الْاحِرَةِ حَيرُهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَتَكَانُوا يَتَقُونَ (اورالبدة قرت كالواب الوكول كے لئے بہتر بيجوا يمان لات اور تقوىٰ اختیار کرتے تھے،اس میں بیہ بتادیا کید نیامیںاللہ تعالی محسنین کوجو کچھانعام عطافر ہادے بلاشیدوہ اپنی جگہ انعام ہے کیکن آخرت کا نوّاب ابل ایمان اورانل تقوی کے لئے بہتر ہے، ای کاطالب رہنا جا ہے۔ حضرت بیسٹ ﷺ بختشم ایابات او بختشم معاشیات قونانان دیے گئے تنے میسا کرتر آن جیمد کے سیاق سے معلوم ہوامفرین نے لکھا ہے کردیگر امور سلطنت تھی او شاہ ہے نے اس کے سیر کردیئے تنے اور فور کوشیشی ہوگرا تھا۔

یبال مغمرین کرام نے بید موال افغالے کہ اصوبی بات یہ ہے کہ تو دے عہدہ کا طالب نہ ہونا چاہئے اور جو شخص عہدہ کا طالب ہو اسے عہدہ ندویا جائے احادیث شریفہ شاس کی تفریق اور دہوئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ دی بھت سے دوایت ہے کہ رمول اللہ ہی اللہ جائے نے ادشاد فرمایا کہ ایم برخیخ کا موال ندگرنا کیونکہ اگر تیزے موال کرنے پرامارت تیزے میرکردی گئی تو قواس کے مہر اس کا نتیجہ بیرہ دی کہ تو ہے اور دوہ جائے انشر تعالی کی طرف سے تیزی ہدد شہوئی) اور اگر تیجے بغیر موال کے امارت دے دی گئی تو اس پر تیزی ہدد کے اور اگر کئی تو اس پر کے ادروادانذاری)

اورا کید صدید میں ہے (جس سے داوہ کی حضرت ایوسوی اشعری پھی ہیں کا رمول اللہ کا بھی نے ارشافر میااننا و اللہ لا نو لی علی
ھندا المعمل احدا ساللہ و لا احدا حوص علیہ (اللہ کہم ہم اپنے کا م بالے شخص گؤٹس لگتے جواس کا موال کر ہے اس کی جس
کرے (دواوائوائ ) جب مسئل اس طرح ہے ہے وحضرت بوسف کھیا نے اپنے کئے مجد وکا مطال ہے ہوں نہا جو حضرت معالے کرا م
کرے دواوائوائ ) جب مسئل اس طرح ہے ہے وحضرت بوسف کھیا نے اپنے کئے مجد وکا موال کیا آئیں معلوم تھا کہ کرا سات
ہے اس موال کا یہ جواب دیا ہے کر حضرت بوسف کھیا تھا۔
ہے اس موال کا یہ جواب دیا ہے کر حضرت بوسف کھیا تھا۔
ہے اس کا کہ نہ بواب کے ہو اس کے برخم نہیں کھاتے اپنے
ہوائی کہ اور موسف کھر اس کے اور موسف کھیا کہ اس مان ہے اس میں برحب انہ کھر ورب ہے برخم نہیں کھاتے اپنے
ہے کہ محمد کو اس میں موسف کھی ہے کہ معرف ہے کہ جاتو کہ کہ اور جوم بدہ وطلب کر سے اس کھی موسف کے اپنی موسف کے موسف کے اپنی موسف

یباں ایک اور موال پیدا ہوتا ہے اور دور پر کما کر فی سے بحید و تبول کرنا اور کافر کی موست کا جزو نیا حضرت پیسٹ نے کیے گوارا فریا چنکہ کافر خوصت کارٹن بیٹے شی تو این تفرید کر جڑا شت کرنا بلکسان کو نا قد کرنا ہڑتا ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ انجوں کے اپنے ذرمہ مالیات کا انتخاا م کیا تھا اور آئیس افتیار دیا گیا تھا کہ این موسول کی اسے جو تعاقد جمدے میں خود مخال ہونے کی صورت میں تو این تفرید اور مظالم سلطانیہ ہے نافذ کرنے کے لئے مجبور تر ہوا پنا مفوضہ کام انجام دیتا ہے ایک صورت میں کافروں کی طرف ہے مہد و تبول کرنے میں مدم جواز کی کوئی میڈیس۔ قال صاحب ار مرتبات سامی کا فیصد دلیل علی جواز مدح الانسان نفسد ہالحق اذا جہل امرہ و جواز طلب الولاية اذا کان الطالب معن یقدر علی اقامة العدل واجواء احتکام المنسريعة وإن كنان من يدالجائر والكافر وربعا يجب عليه الطلب اذا تو قف على و لا يته اقامة واجب مثلا و كان من يدالجائر والكافر وربعا يجب عليه الطلب اذا تو قف على و لا يته اقامة واجب مثلا و كان و صحيف المذلك و "تخزاس" باست عالى المناز بالزيخ واليما ألوك كا وي فريول عنا ادائل المشارية في يوان الخبار المناز بالزيخ واليما ألوك كا وي فريول عنا ادائل المناز بالزيخ واليما ألم المناز بالزيخ عن واليما ألم المناز بالزيخ واليما ألم المناز بالزيخ عن مناز بالمناز بالزيخ عن المناز المناز بالزيخ والتأم المناز المناز بالزيخ عن المناز والمناز بالزيخ عن المناز المناز بالزيخ والتأم المناز المناز بالزيخ والتيما المناز بالزيخ عن المناز والمناز بالزيخ والمناز المناز بالزيخ والتأم المناز بالمناز بالمناز بالمناز بالمناز بالزيخ والمناز بالمناز بالمنا

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَلَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّرَهُمْ اللهِ مَنْكِرُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللهِ وَاللّاجَهَرَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَالُوْا يَابَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَّآ أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ۞ کے کرا۔ اِنا مان میں گھ دینے کی ممافت کر دی گئی ہے ہو آپ تدارے بوائی کو تدارے مراتبہ بھیج دیتے تا کہ بم کل اور بازشیر بم ایس کی ففاظت کر نوالے میں قَالَ هَلَّ امَنْكُمْ عَلَيْهِ اِلاَّكُمْ آ مِنْتُكُمْ عَلَى آخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللَّهُ خَيْرٌ لحفظًا م ان ك والدين كياكيا عن ال يرتميذا المتياد كرون قرجيها ال يسيط ال ك جائى يرتمباد المتباركر چكا جون ، مو الله مب يج مكبيان ب وَّ هُوَ ٱرْحَمُ الرَّاجِينَ۞

اور وہ سب میر بانول ہے بڑھ کر میر بان ہے۔

برا دران یوسف کاغلہ لینے کے لئے مصرآ نا اور سامان دے کرآت کا پیفر مانا کہ آئندہ اسینے علاتی بھائی کوبھی لا نااوران کی یو تجیان کے کجاووں میں رکھوادینا

سربزی و شادانی کے سات سال گزرنے کے بعد قرقا آگیا ہے قراصر ف مصری میں نہ تھا آس میں کے عابقوں میں بھی تھا ملک شام بھی معرك ما تحدمات يبال بحي قحط قنااور خلي كاخرورت تحي حفرت ايسف النيبين كوالداور بحالى مرز مين فلسطين ميں رہتے تھے جوشام

کالیک حصہ ہاں لوگوں کو تھی علم ہوا کہ مصریمی غذیاتا ہاور حکومت کی طرف ہے دیا جاریا ہے کیکن حکومت کا ید دینا مفت میں نہیں ہے غلما عامل کرنے کے لئے «هنرت کوسف اللہ بھے کے بھائی بھی مھرکے لئے روانہ ہو گئے ساتھ بھی الیا تا کہ اس کے ذریعہ غلمہ حاصل كرسكين وه زمانداونون يرموان وكرسفركرن كالقاميلوك سفركر كمصريخيج بية جلايا كدغله كهان ماتاب وهفرت يوسف الطناي غالقتيم

کرنے کے ذمہ دارتھے پیاوگ غلہ حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں بہتے گئے جہاں وہ اغرر کے کمر دیش آنٹریف رکھتے تھے تککموں

کے جوافسراعلی ہوتے ہیں وہ خودتو اشیاء واجناس اپنے ہاتھ سے تقسیم نیس کرتے ان کے کارندے ہی تقسیم کرتے ہیں کیکن منظوری افسراعلی تی ہے لی جاتی ہے کد کس کو مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے اس لئے ان کوحضرت پوسف النا اللہ کے پاس جانا پڑا، جب ان کے پاس

پنج انہوں نے بچان لیا کہ بہ میں میں بھائی ہیں بدر ان بھائی تھے جو پہلی والدوے تھے (حفرت یوسف الفیدی کا حقق بھائی بنیاشن نامی ان کے ساتھ فہیں تھا ) بھائیوں نے حضرت لیسف ﷺ کونیس پہیانا انہیں اس کا گمان بھی نہ تھا کہ جے ہم نے کنعان کے جنگل میں مصر کے قافلے کے کئی مخص کے ہاتھ بچھ دیا تھاوہ آج استے بڑے عہدہ برہ وگا، حضرت یوسف ایٹنٹلائے کی تدبیرے ان ہے ریہلوالیا کہ بمارا ایک بھائی اور ہے جے ہم اپنے والد کے پاس جھوڑ آئے اور بعض حضرات نے بول لکھا ہے کہ جب حضرت بوسف انظامات نے ٹی آ دمی

ا یک ایک اونٹ غلہ بحر کران سب کودے دیا تو انہوں نے کہا تمارا ایک علاقی (باپٹریک) بھائی ہار کو تمارے والدنے اس وجہ ہے پاس د کھلیا اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا کہ ان کا آیک میٹا تم ہو گیا تھا اس ہاں کی وابستگی ہوتی ہے اور تسلی ہوتی ہے اس کا حصہ بھی د ے دیا جائے بیٹن ایک اونٹ کاغلیڈیا دومل جائے حضرت پوسف انگھلانے فریایا پیڈو بھارے قانون کے خلاف ہے جو تیمن حاضر ہوتا ہے برادران بوسف جب غلدحاصل كركما ينه وطن كوواليس موف للله وهنرت بوسف الطله في فرمايا كداب آناموقو اسينا علاقي بحالي

کو بھی لے آنا دیکھومیں پوراناپ کردیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں تنہارا بھائی آئے گاتو ان شاءاللہ اس کو بھی

يارونمبر11 .... سودة يوسف

پوار حصد دوں گا اور ساتھ میر بھی فرمادیا کہ اُرتم اے نہ لاے تو میرے پاس تبہارے نام کا کوئی غذفین اور تم میرے پاس کھی نہ پھکنا اقعا کا تر مارتہ قبان فی اورٹ جوغلہ ملاقعا اس کے بارے بھی وہ جانے تھے کہ کتنے دن کا م درے سکتا ہے دوبارہ آنے کی بہرحال شرورت پڑے گ اس کے انہیں نے کہا کہ بم اس کے والدے بوخش معروض کریں گے اور اُنہیں راہنی کریں گے اپنے جیے کو تعادے ساتھ تھی ویں اور میہ کام بھی مغرور کرتا ہے۔

حضرت بوسٹ انظامیہ نے اپنے کا رخوں نے فریا کہ سوگل جو پوٹی نے کر آئے ہیں، جس کے ذریعے فلیٹریدا ہے اس کی اطلاع ک کے بغیران کے کیاووں میں رکفوری امید ہے کہ جب بدائی اپنے گھر والوں نے پاس واہمی تیٹیس کے اور سمان کو لیس گے تو انہیں نظر آئیا ہے گا اور اسے بچوان ایس کے کہ بیتوں نے بھی تھیں دے کرتا نہیں جب اس بو ٹجی کورکھیں گے قامید ہے کہ بھر آئی میں میں خوالی کو چھوڈ کر آئے جو بائے آئی اور وہ کے کر آٹا اور دوسرے بیدائی ہوئی کی کے لاآئی کی دال اوالی اوالی کو چھوڈ کر آئے جی اور کی اس جمائی کو تھا اس جمائی کو انہاں تو تم میں کے کو کو بنا حصد نے ملے گئا تیس سے کہ جو پائی انہوں نے فعالی کے تساس کے باس اس بوئی کی دو انہیں کے سال میں رکھواوی خوالی میں نے کہ دیا ہوں نے اس جائے گا تو ایک کے کا کر دوبار دوباری آئیس کے باس اس بوئی کے علاوہ حزید بال تی ہوگا کہ اس میں خرجہ مالی نے میں نے میں اور بو نجی کی واوبار کر وہ کر کی انہوں کے سے سے کہ جو انہوں کے باس اس بوئی کے بار دوسر بدائی ہوگا کی ان میں ہوگا کہ اس میں کہ میں کھی کہ اور میں ہوئی کے بار دوسر کے بار دیا ہوئی کہ بھی کہ باتا ہوئی ہوئی کہ ہوئی کے مادو موسر بدائی میں موسول ہوئی کے مادو میں انہوں کی کھی کہ بھی والی کہ بھی والی کر اور کی کے کہ میں کہ بھی کہ بھی والی کر وہ کر کی انسٹ سے میں کھی کہ باتی تھی میں کہ ہوئی کے بال سے جوالے کو کی کو دوسر کے مطاب میں کہ بھی کہ بھی کہ ہوئی کہ بھی دوبار کر وہ کر کی انسٹ ہے موسل ہوئی کہ بھی کہ باتی تھی کہ بھی کہ بھی کہ ہوئی کہ بھی کہ ہوئی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی دوبار کر وہ کر کی انسٹ کے مطابق و ہیں کی گئی تا ہوئی کہ بھی کہ موالی کو تھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کو کہ انسٹ کی کو کہ کی میں کہ کو بھی کہ بھی کہ کو کہ بھی کہ بھی کہ کی کو کی لائی کہ کی کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کو کہ کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

ید او کی خدار داچر این بختی کے اور ایسے والدے کہا کراہا تی اس مرحبة فلد لے آئے بین کی بچھن فلد دیے کا مختار ہے اس نے ہمیں فلد دیے کی این کو گاؤی ہے اور بندش کر دی ہے ہال صرف ایک صورت میں فلد دیے کا ورعدہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جائی بھی ہمارے ساتھ جائے لہذا آپ ہمارے اس بھائی (خیاش ) کو ہمارے ساتھ بھی وجیحے تا کہ ہم فلد اسکس اس کے صحیحا کو خلد سے ہی گا ہمارے حصر پرجو پابندی لگاوی گئی ہے وہ محق وور ہوجائے گی ہے ہائے مرور ہے کہ آپ کو ہماری طرف ہے اس کے بارے میں کوئی اندیشہ ہوسکتا ہے جس کر اس کے بھائی کے بارے میں تم پر چھروسکیا تھا؟ میں تم چھروسٹیس کروں گا ، اب تو ہم سمجی تم براہیا ہی جمورسر کروں جیسا کر اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پرچھروسکیا تھا؟ میں تم چھروسٹیس کروں گا ، اب تو ہم سمجی تم براہیا ہی کھروسر کروں به برض التقد فراف والا بماورووس بي يز وكروم فراف والا سيتهار الداور شار بخروس تيس كرتاب جاؤتوا سيل باناش المساتد كي خاطت شار يتا بول قد قلتم الله ما المورو السنفهام الكارى الاكما استكم اى الاالتما الما التمانى ايا كم على اخيه يوسف من قبل و قد قلتم ايضا في حقه ما قلتم ثم فعلتم به ما فعلتم فلاالتي بكم ولا بحضظكم وانما الموض الموى الى المفارس ١١ ج ٢ أ) قلت و باعتبار ان لفظه هل جاءت للاستفهام الانكارى الذي يدل على النفي جينى بحد ف الاستثناء اى لاامنكم عليه الاكما امتنكم على اخيه من قبل و ذلك لم ينفعني فكذلك لا ينفعني الان و قلتر جمنا الاية با لمحاصل فافهم

ك ش برُّلات تبدر مائة نين يجين كيان عدام محداث كرف مضرط مبددت وكم المصرد كراة كرُّم يرثم تُقْرِيا بات فَلَمَنَا النَّوْءُ هُ مُوشِقَقُهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ۞

سوجب انہوں نے اپنے والد کواینا عبد دے دیا تو والدنے کہا کہ ہم جوبات کمبد ہے ہیں اس پرانڈ تکمبان ہے۔

برا دران پوسف کا پٹی پوٹی کوسامان میں پا کراپنے والدے وو بارہ مصرکی درخواست کرنا اور چھوٹے بھائی کی حفاظت کا وعدہ کرنا

پر تلبہان ہے و دہاری ان باتوں پر گواہ سے کئیں ساتھ ہی آب فاض بھٹے بھی سہدیا جس کا مطلب ہے کہا پی ط ف سے تو بی ل کی خوب حفاظت کی ناور دفاقت میں کی میرکز الکیں اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ سب کیے سے کس آجا و آئر سب بن بالک ہو جائے اس کی جماوری کی حالت مو افذہ سے شخل ہے حضرت ایھو بھٹے بھٹے ہے فیرا و بھی کہ اس تم پر تجرور کہ اس میں ہے ک بات بتادی کر مجمودی کی حالت مو افذہ سے شخل ہے حضرت ایھو بھٹے بھٹے ہے فیرا و باقع کہ اس تم پر تجرور کی نامیاں ہ بات بتادی کر مجمودی کی حالت موالے موسی کم رسی کا تجا اتھ ہیں اور کا بھر اس کا انجاز ہے ہے کہ ان کی اس کے بعد خرورت پڑی اق تجہارے وعدہ کا مجرور میں کر اور کا صرف الشرق الی میں کا خالفت میں دوں کا گیج رجب سامان سے بوٹی نکل آئی اور دوبارہ ندرا نے کے لئے مصر بانا مشورو سے طبحوق کی تو حضرت یعقوب نیسید نے قابہ کیا گئے اس منہ جو اس کے کا کہ کا کسالات کے اس منہ جو اس کے عالم کے کہ اس منہ جو انگر کے اس کے خالفت کی اس میٹھی تھوں سب خارجہ کے خور پر ہو توں سے بھی حقاظت کی اس پر تھی تھوں سب خارجہ کا در پر ہو توں کے اور کس کی اللہ کے منافر نہیں ہے۔

وَقَالَ يَدَبَى آلَ مَنْ خُلُوا مِنْ بَالِ وَاحِدِ وَادْخُلُوا مِنْ اَبُوالٍ مُتَقَرِّ قَةٍ ﴿ وَمَا أَغُنِى عَنَكُمْ

الْ يَعْمَ اللهِ مِنْ شَكَى عِوْ النِ الْحُكُمُ الْآلِيَّةِ عَلَيْهِ تَوَكَّفُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمَتُوكِلُونَ فَ وَلَمَا اللهِ مِن شَكَى إِن الْحُكُمُ اللهِ مِن مَن عَلَيْهِ فَلَيْتَ عَلَيْهِ فَلَيْتَوَكِّلُ الْمَتُوكِلُ وَلَا اللهُ مِن مَن عَلَيْهِ مَن اللهِ مِن شَكَى عِلَا اللهُ مِن مَن عَلَيْهِ فَلَيْ عَنْهُمْ وَنِ اللهِ مِن مَن عَلَيْهِ اللهُ مِن مَن عَلَيْهِ فَلَيْ عَنْهُمْ وَنِ اللهِ مِن مَن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِن مَن عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهِ مِن مَن عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهِ مِن مَن عَلَيْهُ وَلَكُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

حضرت یعقوب الطبیح کا بیٹوں کو وصیت فرمانا کے مختلف درواز وں سے داخل ہونا

اور یہ کہنا کہ میں الطبط کے بھائی دوبارہ صریح کے دواند ہونے کے لئے تیارہو تھے اپنے ہو تیلے بھائی کو تھی ہاتھ لے لیا چلئے سگانہ حضرت پیسف الطبط کے بھائی دوبارہ صریح کے رواند ہونے کے لئے تیارہو تھے اپنے موقت کے بھائی کو تھی ہاتھ لے لیا پاکسٹر ان کے والد نے کہا کہا ہے ہے۔ پیٹھیت ایک جواجت کے کی جگہے پہلی تواس میں حدواتھی اندیشر تھا اس کے انہوں نے خطرق دواندوں ہے واضل ہونے کی گیارہ بیٹے پیٹھیت ایک جواجت کے کی جگہے پہلی تواس میں حدواتھی اندیشر تھا اس کے انہوں نے حضرت دروازوں ہے واضل ہونے کی گئیست اس میں کوئی میں نے کہا جاتا تھی ہے جیسا کہا جاد ہے میسیوندیں واردوا ہے بونظری ہے جیسے کے لئے کوئی جائز تدبیرا فتیار کر لیا جائے تو

وَلْهَا دَخُنُواْ عَلَى يُوْسُفَ اوَى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنِّ اَنَا اَخُوْلَ فَلَا تُبْتُوسُ يِهِمَّا وَهُمُ وَجَهَا وَهُمْ جَعَلَ البَقَايَةَ فِي رَحْلِ اجْبُهِ فُمْ وَجَهَا وَهُمْ جَعَلَ البَقَايَةَ فِي رَحْلِ اجْبُهِ فَمُ اَدَّنَ عَلَيْهُ الْعَلَيْةَ فِي رَحْلِ اجْبُهِ فَمُ اَدَّنَ عَلَيْهُ الْعَلَيْةِ فِي رَحْلِ اجْبُهِ فَمُ اَدَّنَ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ فَي رَحْلِ اجْبُهِ فَمُ اَدَّنَ عَلَيْهُ الْعَلَيْ الْعِيْرُ الْكَمْ لَسُرِقُونَ ۞ قَالُوا وَاقْبُلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُ وَوَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُكُ اللَّهُ اللْمُلْكُ الْمُلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّلِكُ الْمُلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

برادران بوسف كامصر پنچنااوران كااينے شكے بھائى كو بتانا كدر كج ندكرنا ميں تمہارا بھائى ہوں ، بھران کورو کئے کے لئے کحاوہ میں پہانہ رکھودینا، پوسف النظیفان کے کارندوں کا چوری ہونے کا اعلان کرنا،اور برادران بوسف کابول فیصله دینا که جس کے کجاوہ میں یمانه نظے ای کور کھالیا جائے یہ گیارہ بھائی جب حضرت یوسف الظفلا کے پاس پہنچے جن میں بنیامین بھی تھے تو بھائیوں نے حضرت یوسف الظفلا کے سامنے بنیا من کومیش کردیا اور کبا کہ لیجے آپ کی شرط کے مطابق ہم اپنے سوتیلے جانی کومجی ساتھ لے آئے مضرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف النظیمان نے ہر دوآ دمیوں کوایک ایک کمرے میں تضمراد یادی آدمی یا نئے کمروں میں تفہر گئے گیار ہواں بھائی بنیا بین نئے گیا اس کوانہوں نے اپنے پاس مخمبرالیا،اور بنیا مین سے فر مایا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، بیلوگ اب تک جومل کرتے رہے ہیں جس سے تنہمیں تکلیف پیچی اسکے بارے میں زنجیدہ نہ ہوناانہوں نے جو پکھ کیا ہےاس سے صرف نظر کر دانلد تعالیٰ نے کرم فرمایا جمیں اور تمہیں جمع فرمادیا بھائیوں کواکرام کے ساتھ تھبرایاان کوسامان دیالیکن جیلے ہے یائی پینے کاایک برتن جس سے غلہ ماپ کردیتے تتھا ہے بھائی کے کوادہ میں رکھ دیا جولوگ جھنرت پوسف لايليير کے کارندے تھے غلہ ماپ کڑتے تھے انہوں نے ویکھا کہ وہ پالدغائب ہے جس ہے غله مایا جاتا ہے آئییں پیتہ نہ تھا کہ حضرت بوسف الطبیع نے آئییں قافلہ والوں میں ہے کی کے سامان میں رکھویا ہےان لوگوں کو حیرانی ہوئی اور بازیرس کا بھی ڈر ہوا لبذاان میں ہے ایک شخص نے بلندآ واز ہے بھار کر کہا کہ اے قافلے والوتم تو چور ہو، پیسنتے ہی برادران بوسف جیران رہ گئے آئیس اپنی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں بھی چوری کرنے کا گمان نہ تھا البغداوہ کہنے لگے کہ آپ کو گوں کی کیا چیز تم ہے جس کے بارے میں بیہ اعلان ہور ہاہےاورہمیں مطعون اورمتہم کیا جار ہاہے ،ان لوگول نے جواب میں کہا کہ میں باوشاہ کا بیانیڈبیں مل رہا جس کے ذریعہ غلبہ ناپ کردیاجاتا ہے اور جو خص اس بیان کو لے کرآئے ہم اے ایک اونٹ مجر کرمزید غلد دیں مے جوہماری کم شدہ چیز کے لانے کا کرامیہ وگا۔ جس مختص نے کمشدگی کا علان کیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے جو بھی مختص سے پیانہ لےکرآئے گا اے واقعی انعام دیا حائے گا اور میں اس کا ضامن اور ڈ مددار ہوں۔

۔ حضرت پیسٹ ایطنیع کے بھائیوں نے کہا کہ جھا ہم اور چوری؟ آپ لوگ خودی جائے میں ہمارے طور طریق اورا تا ال اور اطلاق کود کیور ہے ہیں کہ ہم زمین پر فساد کرنے کے لئے ٹیس آئے ہم جھاچوری کہاں کر تکتے ہیں؟ نہ ہم پہلے سے چور میں اور شاب چوری کل ہے۔

حضزے یوسٹ انتشاہ کے خدمت گذاروں نے کہا کہ آگر گفتش اور طاش کے بعد تم لوگ اپنی بات میں جموئے نظے اور تہدارے پاس ہے ہارا آگنے و پیانہ برآ مدہو کیا تو بتا قال کے چرانے والے کی کیا سرااہ وگی؟ حضرت بیسٹ انتشاہ کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سرانے ہے کہ جس کہ بچی کیا وہ میں وہ بیات کے اس کے بدلہ میں کھایا جائے بھٹی اے نظام منالیا جائے اور ساتھ ہی محد للبک نہ خبری الفظامین کہ کہر رہنگی بتا دیا کہ ہمارے دین اور شریعت میں چورکھرا اونے کا میں طریعت کے درکھ نام بنا کر مطابا جائے )۔

فَبَدَا بِاوْعِيَتِهِمْ قَبُلَ وِعَآءَ آخِيْهِ ثُمَّ الْسَخْرَجَهَا مِنْ وَعَآء آخِيْهِ - كَذَٰلِكَ لا بِعَدَ عَاجِهُ لَا يَعِيْرِهُ لِهِ عَلِيْهِ مِلَا يَا كَامِلُوا مُنْ لِهِ عَالِمَا لِهِ مِنْ عَلَيْمِ عَالَم كِدُنَا لِيُوْسُفَ \* مَا كَانَ لِيَاخُذُ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَنُوْعَ دَرَجْتٍ يعد كوان من قرع وي ويد الله عند وي الإيمان على الله عند على تعديد الله عليه مع على الله

مَّنْ نَشَاءُ ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمُ

اعتبارے بلند کرتے ہیں اور ہرجانے والے ےادیرزیادہ جانے والا ہے۔

برادران یوسف کے سامان کی تلاقی لینااور بنیامین کے سامان سے پیانہ نکل آنا اوراس کو بہانہ بنا کر بنیا مین کو درک لینا

جب حضرت بوسٹ انظامی کے بھائیوں نے خود می کہد دیا کہ جس کے مہامان بین آپ گولوں کا کشندہ پیاد ڈکل آئے اس کی ذات ہی کس کے مہامان بین آپ کے اس کی ذات ہی کس کے مہامان بین آپ کے اس کی ذات ہی کسے جس کے دائے میں کہ انداز میں کہ دویا کہ کہ انداز کے دائے اور کہ کہ انداز کے دائے دی کہ انداز کے دائے دوں کو دیکھنا گھر جب اپنے حقیق ہمائی کے کواہ دوسرے ہمائیوں کے کواہ دوں کو دیکھنا گھر جب اپنے حقیق ہمائی کے کواہ دوسرے ہمائیوں کہ بین کہ اور کہ کہ دوران کی اور کہ کہ دوران کی کہ دوسرے ہمائیوں کے کہادوں کو دیکھنا گھر جب اپنے حقیق ہمائی کے کواہ دوسرے ہمائیوں کہ میں کہ بین کسے اپنے اور کہ دوران کی کہ کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کہ کہ بین کہ دوران کر نے دو اسے کو ختاام بھائی جدال میں ہمائی ہمائی کہ دوران کر کے دوران کر نے دو اسے کو ختاام بھائی میں دو جات بلاگر ہائے اورائیس طوح معافی کی دوران کے میں دو جات بلاگر ہائے اورائیس طوح معافی کی دوران کے دوران کر مطابع میں دو جات بلاگر ہائے اورائیس طوح معافی کی دوران کے میں دوران کے دوران کر سے دوران کے دوران کر دوران کے دوران کر دوران کے ایس کے دوران کر دوران کے دوران کر دوران کے دوران کر دوران کے دوران کر دوران کے دورا

یہاں پدافکال ہوتا ہے کہ حضرت پوسف اللیکھ نے الد کے رہے اوالد کے رہے اور اسداس ٹیس فریا یا وہ برل ہا ہرس ہے قود حضرت بوسف اللیکھ جدائی جدائی ہے۔ کیے ہمت ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ رحضرت بوسف اللیکھ کا پروگرام اپنے والدین اور بھائی لوساری بنا اپنے کا تقااور بھائی کو دوک لینا اس کے تقا کہ والد باجدان ووٹوں کو تلاش کر نے کے لئے تھیجیں اور پیڈگ تیمری بارٹیر ٹر آئی کا کی کورور کئے تو مکس تھا کہ جوالد کے بھیجے پر بھی پیڈگ نہ آتے کہ بیکٹ یوسف اللیکھ کو پولگ مورو کہری چکے تھے اب کم اوٹم ایک بھائی کوررو کئے قوائم می تھا اس کے اقداد کے بھائی کے دور کے کا بھائی کوررو کئے کا بھائی کوررو کئے کا بھائی کوررو کئے کا بھائی کورو کی تھائی کہروالد کیمی ہے جو الدیکو بھائی میں ہے کہ بیکٹر میں اس کا دکر آر باہے ، پیہائی بھش حضرات نے ہے وال کئی اشاب کہ کہ بھی تھائی ہیں۔ پھوٹی کے مطابق تھا جو اس زماز میں اشریعت اس کے بھائیوں نے تھائیوں نے کہائی کے بہائے تھا چھر ہے اس کہ کہا جو کہ کہائے تھا گھر ہے۔ اور کئی ہے کہا تھا جو اس زمان میں انہ کے مالے کے سے میں کہ بھوٹی کے بھوٹی کے مطابق تھا چھر ہے۔ اس کی چورکا اس کو انہ کی اخترات کے ایکٹر کورائے کہائے تھا کہ ہو کہائے کہ کہائے کہ کہ کو کا کہ کہائے کہائے کہ کے کہائے کہائے کہ کہ کہ کے کہائے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ غييرانوا رالبيان ( جلدسونم ) منزل ۴

يارونهم السورة يوسف

گاہ معاصی کیرویٹ ہے ہے اس کا جواب ہے کہ حقرت پوسٹ جیاجہ نے الزام ٹیس اٹھا انہیں کے صرف کو دھی بیانہ رکھ واقتا البتہ کا رفوار نے بیال نہ ہا کر چوری ہوئے کا امان کر راان اوگوں نے تھی اپنے میان البتہ کی اٹھا تھا باکہ ساات ک ٹیس ایٹیس تھی کر ٹیس میں نے بی نگر چوری کے ان کہ اور کا لیا ہے گئیں ہے انگال ٹیج تھی ہاتی وہ جاتا ہے کہ بیانہ کے جعد دہب برآ مہ دوکا تو انہوں ہے کہ فیاشن کے مائز ہوری کرنے واقی ہت کہ جب کی اور ان طرف کا سی است بھی دور ان حصر ایس نے اس کا بیجواب والے کہ فیاشن اپنے بھائیوں کے مائز ہوری کرنے واقی ہو کہ ان کے دائش کا بیٹ سے انہوں کے

یباں یوں کی کیما باسٹا ہے کہ چکٹ اس الزام کی تقیقت بہدری کٹل جائے واقعتی اور آئندوں ہے آج کا رازو پ واٹ نقش کے شہول نے چیرو کہیں کہتی بلکہ بدان کے دو کئے کے لئے ایک مدیری کی تھی قواس الزام کی حیثیت تتم وہ باتی ہے بھو کی کوو کئے کا واسٹیٹنی نگل آما اور چوروانز امریلیزی وقع محمی موگلاواللہ تعالی اعلم یا مسواب

قَالُوْۤا إِن يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ آخُ لَهُ مِن قَبْلُ وَكَسَرَهَا يُوسُفُوْنَ فَفْسِهِ وَلَهُ يَالُوۡا إِن يَسْرِقَ فَقَدُ سَرَقَ آخُ لَهُ مِن قَبْلُ وَفَاسَوَهِا يُوسُفُوْنَ قَالُوا يَانَهُا الْعَرْنُدُ أَنَّ يُبْرِهَا لَهُمْ وَقَالُ اَنْتُمْ شَرْمُكُونَا وَاللهُ اَعَامُ مِمَا تَصِمُوْنَ قَالُوْا يَانَهُا الْعَرْنُدُ إِنَّ يَبْرِهِمَا لَهُمْ وَقَالُوا يَانَهُا الْعَرْنُدُ إِنَّ لَيْهِمَا لَهُمْ وَقَالُوا يَانَهُا الْعَرْنُدُ إِنَّ لَيْهِمَا لَهُمْ وَقَالُوا يَانَّهُا الْعَرْنُدُ إِنَّ لَيْهُا الْعَرْنُدُ وَقَالَ مَعَادُ اللهِ فَي مَا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا يَانُهُا الْعَرْنُدُ اللهِ لَكُونَا وَلَهُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَرْنُ وَلَا مَعَادُ اللهِ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهِ اللهُ وَلَيْمَ عَلَيْهِ وَلَيْمَا مِنْ وَجَدْنُ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهِ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهُ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهُ اللهُونَ فَي اللهُ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهُ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهُ وَلَا مَعَادُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ اللهُ اللهُ وَلَا مَعْدُونَا فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْمُ اللهُ اللهُونَ فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

برادرانِ پوسف الظفير کا درخواست کرنا که بنیاین کی جگه بم میں سے کسی کور کھ لیجئے اور حضرت بوسف الطفیر کا جواب دینا

اللهُ أَغُلَمُ مِمَا تَصِفُونَ كَاللَّهُ تَعَالَى بَي حُوبِ عِانِيًا ہے جو پَحَيْم بيان كرتے ہو۔

حضرت پوسٹ بیلند کی طرف جوان کے بیائیوں نے چور کی گہست کا اس کے بارے میں صاحب وہ عمالعا فی نے پانچ تول 'نقل کئے جی ان میں ہے ایک میں ہے کہ وور جزخوان ہے کھانا گئے کر چھپا لیتے تئے اور نظر ، کروے دیتے بھے ای کو بھائیوں نے چور کی بنالیا تھمیں ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا بڑہ امرائیگل روایات جیں بیٹین کے ساتھ کیوٹیٹر کہنا جا سکٹر علاصر ترجی ہے ڈس اس اس کا میں اس کا ہت بالکل ہی ایک قول بیمجی نظر کیا ہے کہ چور کی کا کوئی قصہ تھا تی ٹیمیس ان کوئوں نے حضرت بیرسف بینے جسک بارے میں اسک بات بالکل ہی جیسٹ کی تھی۔ واقع تھا واقعہ

فَكُمُّ السُتَيْنَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَعِينًا وَ قَالَ كَيِيْرُهُمُ اَلَمْ تَعْلُمُوَّا اَقَ آبَاكُمْ قَلْ اَخَذَ هر بيد بدت عناسية كوران عليه و مِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي يُولُسُفَ وَ فَكُنَ اَبْرُحَ الْأَرْضَ حَتَّى عَلَيْكُمْ مَعْوَتِقًا قِنَ اللهِ وَ مِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي يُولُسُفَ وَ فَكُنَ اَبْرُحَ الْأَرْضَ حَتْ تر عاد كرتم لِهُ يَعِده بين الله الله في عَلَيْهِ مِن عَبْلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ الله

## وَسْكِلِ الْقَرْيَةَ الْتَي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْدِ الَّتِيْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا - وَإِنَّالَصْدِ قُونَ ⊙ الرَّب الرَّسَ عِيدٍ لِي مَن مِي هِ الرَّاقِ فَي الْعِيدِ اللَّهِ فَي مَن مِن مِن الرَّاعِ فِي اللَّهِ مِن كَ

برادرانِ پوسٹ کا ایک جگہ جمع ہوکرمشورہ کرنا اور بڑے بھائی کا پوں کہنا کہ میں تو یہاں ہے تہیں جا تاتم لوگ جا دُاور والد کو چوری والی بات بتاد و

جب حضرت پوسف انقطاق کی طرف می ناامید ہو گئے کہ وہ کی طرح سے بنیا ہیں کو دائیں کرنے کے لئے تیارٹیس ہیں اور یہ جو چیش کش کی تھی کہ ہم میں سے کی کور کھ لیس ای کو بھی انہ ہیں اسانہ بلدائے تھی ان روے دیا تو دہاں سے ہیں کراب مثورہ کرنے گئے کہ کیا کر کی ان میں جو بڑا بھائی تھا جس کا نام کس نے بعودا اور کس نے شعون اور کس نے دوئش ہتا ہے ہی کس نے بعودا اور کس نے شعودا اور کس نے تھا کہ انہیں ہور سے بھی تھی ہوئی بھی ایسی نے کا بھی انہیں ہور اور کس نے تھا کہ انہیں کہ کا رہے تھا کہ صفحہ کے لیا کہ انہیں کہ کر بیٹر مضور نے مور کہا کہ انہ کے بارے میں اور میں ہوئی ہو انہیں اگر والد صاحب کو بوری مورتمال اور اور بھی آئے دائی ہیں اگر والد صاحب کو بوری مورتمال اور اس کے بارے میں کہ میں انہوں انہوں اگر والد صاحب کو بوری مورتمال معلوم ہوجائے اور وہ بھی آئے دائی انہ باز عدالی کا مسئلہ ما سے انہیں اگر والد صاحب کو بوری مورتمال معلوم ہوجائے اور وہ بھی آئے دائی بازت دے دیں یا اللہ پاک کی طرف سے کؤی ایسا نیصلہ ہوجائے جس سے ہماری مشکل می و

ب برب بھائی نے سلمتہ کلام جاری رکھتے ہوئے بھائیوں ہے ہوں بھی کہا کہ توگ اپنے والد کے پاس چلے جا وَ اوران کی خدمت می عرض کردو کہا ہے بھے نے چرک کرنی اور چوری وجیسے انہیں و ہیں روک لیے کیا اور اوران کی عواق ہوارے علم کے مطابق ہے رہ می خودور کیکا کراس کے سامان سے بیانہ برآ مدوان و فعائی للفٹ بحفظین تم ہو ہم کھا کراس کی حفاظت کا وعدہ کر کے لئے تقدوہ اماری قدرت اورافتیار تک محدود قالمیس کیا معلوم تھا کہ چوری کا واقعہ چُن آ جائے گا اور ایک صورت حال بن جائے گی کہ ہم آئی ہے کہ جھے کو واپس لانے سے عالم جو جو اگر سے گئے دیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو سینقین کی کہ ہم جو بنیا میں کو اپنے بھراہ دلال تکے بیامی استفاد والی صورت میں واٹل ہے جو والدصاحب نے اولا اُن پُنے خاط بخٹم کہ کر فودی بیان کردی تھی۔ مفرین نے ان کے کلام کا بیر مطلب بنا کہ رہم آؤا تا جائے ہیں کہ بنیا ہمن کے سامان سے پیا نے نگلا اس نے اسے خود کھایا تھا ہو تھا گ

لوگوں ہیں ہے کی نے رکھ دیا قعال کے بارے میں ہم پھڑیٹیں کہ سکتے۔ بڑے ہمائی نے مزید کہا کہ پٹی بات والدصاحب کو باور کرانے کے لئے یہ بھی کہنا کہ ہمارے بیان پرآپ اعتماد شکر ہیں قو معرکی جس کسی میں یہ واقعہ چش آیا۔ وہاں کے لوگوں سے دریافت کر لیجنا اور اس سے بھی آسمان تربات ہے ہے کہ یہاں سے ملد لینے کے لئے صرف ہم می لوگ نیس کمے تنے ہماری کسی سی دریافت کر سینے والوں بیس سے اور لوگ بھی گئے تنے ہم جس تا فلہ کے ساتھ معرب والیس آئے چیں ان سے دریافت کر لیجنے وو قو سین ای کسی بیس موجود ہیں واشا کھند فیڈن آپ مائیس شرائیس اس میں کوئی قشک میس کہ ہم سے جیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُكُمُ أَمُواْ فَصَرَّرْ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْلِيَهِ فَي بِهِمْ جَهِيعًا وَانَهُ هُوَ لَقَلَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُوْ يَعْنَى اللهُ أَنْ يَأْلِيكِنَى بِهِمْ جَهِيعًا وَانَهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَقَالَ بِيَاسَعُى عَلَى يُوْسُفَ وَالْبِيضَةُ عَلَيْنَهُ وَمِنَ الْخُوْنِ فَهُو مُواللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يُوسُفَ وَالْبِيضَةُ عَلَيْنَهُ وَمَنَ الْخُوْنِ فَهُو مُواللَّهُ وَقَالَ بَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى يُوسُفَ وَالْبِيضَةُ وَاللَّهُ وَمَا الْخُونِ فَهُو كَوْسُفَ حَتَّى تَكُونُ حَرَفَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَيُ اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

برادرانِ یوسف کا ہے والد کو چور کی کا قصہ بتانا اوران کا لیقین نہ کرنا اور فرمانا کہ جاؤ یوسف کو اوراس کے ہمائی کو تلاش کرو

حضرت یعقوب مصده کے بیٹوں نے جب ساداما جراستا یا در منابیات کی گیاز ہونے کا دافعہ تا باقر حضرت یعقوب مسافر مقتلی میں میں میں میں میں میں افغان کے باقع کے دافعہ میں افغان کے دافعہ کی میں میں افغان کے دافعہ کے افغان کی میں اور اس اور اس کو ایس کی میں اور اس کے استمال کے کہا میار کے دورات کے داور اس بھال کی اور اس کے ایس کی میں کا بھائی میں اور اس کے ایس کی میں کا بھائی میں اور اس کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اس کی دورات کی افغان کی اوران کی اوران کی اوران کی میں کی میں کی میں کا میں کی کہائی کہائ

پوسف کو بھیٹر یا کھا گیا )ای طرح بنیامین کے بارے میں انہوں نے چوری اور چوری کی وجہ سے پکڑیے حانے والی جوہات کہی تھی اس کو بھی سے نہیں مانا، حالانکہ وہ بظاہر اس بیان میں سیجے تھے، جوکو کی شخص ایک مرتبہ جھوٹا ٹابت ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں رہتا، حضرت یعقوبالقظیٰ نے جو بہفر مایا کہاللہ کی طرف ہے جو میں جانیا ہوں وہتم نہیں جانتے اس علم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت پوسف الظاملانے جوخواب دیکھا تھاکہ مجھے گیارہ ستارے جانداور سورج سجدہ کررہے ہیں اس کی تعبیراب تک یوری نہیں ہوئی تھی وہ جانتے تھے کہ ایسا ہونا ضرورے کہ پوسف موجود ہواور گیارہ ستارے یعنی سارے بھائی (جن میں بنیا مین بھی تتھاوروہ پڑا بھائی بھی تھا جو مصرمیں رہ گہاتھا )اور ماں باپسیحہ وکریں گےالبذا بوسف کونیموت آئی ہے نداس کی ملاقات ہے بہلے مجھے دنیاہے جانا ہے مب کوایک دن جمع ہونا ہی ہے،ادربعض مفسرین نے فرمایا کرمکن ہےاللہ تعالیٰ کی طرف ہے آہیں البام ہو گیا ہویا بذریعہ دحی اطلاع دے دی گئی ہو والتدتعالي اعلم بالصواب. حضرت بعقوب القلیلانے اپنے ای علم ویقین کی بنیاد بر کہ بوسف د نیامیں زندہ ہے موجود ہے اور اس مگمان بر کہ بوسف کے بھائی بنیامین کے بارے میں جو پچھے بیلوگ کہدرہے ہیں وہ درست نہیں ہےاہیے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ پوسف کواوراس کے بھائی کو تلاش کرو ادراللّٰہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہوجا وکر اس میں تیسرے بھائی کا ذکرنہیں فریایا کیونکہ وہ بھائیوں کے بیان کےمطابق مصر میں موجود قعااور اے قصد وارادہ ہے وہال رو گیا تھا)۔

فَلَتَا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَأَيُّهَا الْعَزِيْرُ مَسَّنَا وَٱهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَةٍ مُزْجِمةٍ و جب بدلوک بیسف پر داخل ہوئے تو مسلمنے لگے کہ اے عزیز اہارے اور ہمارے گھر دالوں کو تنظیف کپٹی ہے اور ہم بدالی لوٹھی ائے ہیں جورد کے فَاوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْنُتَصَدِّقِيُنُ۞قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ جانے کی ستی ہے ہوآ پ بمیں پوراغد و بیج اور بم پرصد تہ کر دیج ہے شک الله صدق کرنے والوں کواس کی جزادیتا ہے، بیسٹ نے کہا کیاتم جانے ہو مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ إِذْ اَنْتُمُ جِهِلُونَ۞قَالُوْا ءَاِتَّكَ لَانْتَ يُوْسُفُ \* قَالَ اَنَا کہ تم نے بیسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم جال تھے،کہنے گئے واقعی کیا آپ بیسف ہیں؟ بیسف نے کہا میں

يُوسُفُ وَهٰذَآ اَخِيۡ ٰقَدۡ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِّ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّعُ ٱجْرَ

بوسف ہوں اور بد میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم یہ احسان فر مایا بلاشہ بات بد ب جو فض تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نکی کرنے والوں کا اجر لْمُحْسِنِيْنَ ۞قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِيْنَ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْم ضائع ٹین فرماتا، کہنے گلے اللہ کا متم اللہ نے تجھے ہم پرنسیات وے دی اور بلاشہ ہم خطا کرنے والوں میں سے تھے، پوسف نے کہا آج تم پر کوئی

عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ \* يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ رَوَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ۞

طامت نبیس الله تبهاري مفقرت قربائ اورووسب رحم كرنے والوں سے بروه كر تم فربانے والا ب-

برادران پوسف کا تیسری بارمضر پنچنااور غلیطلب کرنااوران کاسوال فرمانا کیاشهیں معلوم ہے کتم نے پوسف کے ساتھ کیا گیا؟ گیر بھائیوں کا قصور معاف فرمانااور ان کے لئے اللہ تعالی ہے مغفرے کی دعا کرنا

ھنزت یعقوب سے کے بارے میں قائدار دیتھا کہ کہ مسابق اور انداز ویٹ ھنزت یوسف کے بارے میں قائدار دیتھا کہ کہاں وہ اس کے کہاں وہ اس کے اپنے والدے فربان کے مطابق کہ ایوسف اوراس کے اپنی کو حال کے اپنی کا دوران کے علی اس کے اپنی کو حال کے دوران کے مطابق کہ اوران کے اپنی کو حال کے دوران کی دوران کے دوران ک

غارطاب کرنے کے ساتھ انہوں نے و قصد قبل علیات بھی کہا مضرین نے اس کئی منی لکھ جیں ایک میں آتے ہے کہ جاری پڑی گئی بھی جادر تھوڑی تھی ہے آپ اے قبول فرما نمیں اور ایک معنی ہے کہ میس اپنی طرف سے جیمنز بدیا تج سے ابھور مدقہ عطافر مائے دیکے اور بعض هخرات نے اس کا مطلب یہ تایا ہے کہ ملا مطافر مادیجے اور بعض هخرات نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ملا مطافر مائے کے ماتھ بیکر مفر ایک کہ تعاربے بھائی بنیا ہی کہ ملا موجھے مصاحب دوتا المحافی کلتے ہیں کہ اس معنوب میں قبط سے م تفصل و دی سی میں اور کی مار میں ہے بھائی کو جیجے گئیں ان اللہ تینجوی المنتصد قبل سے معنی اول بی کی تائیدہ وقی ہے ( کراللہ اتعالی معدد کرنے والوں کرتراء مطافر ماتا ہے )۔

یوسٹ ایسے بزے مرجبہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت بیسف الظامی کے سوال کا جوانداز فقا اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ ہونہ گئیسوال لرنے والا تخص پوسف ہی ہے،البذاو ہ کہنے گئے ء<del>َ إِنْكُ لَائْتَ يُؤْسُفُ</del> ( كياواتقى تم يوسف ہو؟ )حضرت يوسف الطبيع نے جواب مِي فرمايا أَنَا يُؤسُفُ وَهِلْهَ أَجِي (ش يوسف بول اوربديرا بحالى ب) قَلْمَنَ اللهُ عَلَيْنًا ﴿ وَالشِالله في بم مراحسان فرمانا ) كوما اشارة پوں فرمادیا کتم نے توظم وزیادتی میں کسرنہ چھوڑی تھی کیکن اللہ تعالی نے کرم فرمایا جوّنظیفیں پیچی تھیں ان کاؤ کرنبیں کیا بلکہ اللہ تعالی کی نعتوں کا تذکر وفر مایا،مؤمن کی میں شان ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو مادکرتا ہے اور مصیبت کے ٹل جانے کے بعد بھی جومتیں ملتی رہتی ہیں ان پرنظر رکھتا ہے اور برابر اللہ تعالی کاشکر ادا کرتا رہتا ہے گھر بیشکر نعتوں کے اور زیادہ بڑھنے کا ذريدين جاتا بي جيها كيه ورة ابراجيم من فرمايا لين شكو ته كو زينة نكم (البية اگرة شكركروكية تتميين ضرور خروراورزياد دوول گا) حريد قرمايا إِنَّهُ مَنْ يَتَنَّ ويَصْبِر فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجُو الْمُحْسِنِينَ (جُوْضَ تَقوَى احتيار كرتا الدوم به كام ليتا التدفعالي اس کااجرضا کعنبیں فرمای ) حضرت پیسف انفایع نے بطور قاعدہ کلیہ کے یہ بات بتادی کہ تقوی اورصبر کرنے والوں کی القدمد فرماتا ہے اور پہ دونوں چیزی مصائب ہے نجات دلانے والی ہیں، نہیں فر ماما کہ میں نےصبر اورتقق کی اختیار کمااس لئے اس مرتبہ کو پہنچا کیونکہ اس میں ایک طرح سے اپنی تعریفے تھی ،اور بھائیوں ہے یون نہیں کہا کہتم تھی اورصار نہیں ،و بلکے عومی قاعدہ بتا کرانہیں تنبیر فر مادی کہتم ہیر متقی ہونا جاہے تھا درحقیقت تقو کی بہت بزی چیز ہےآ خرت میں تواس کا نفع سائے آبی جائے گا دنیا میں بھی مشکلات اور مصائب ہے تَطِيعُ كابهت برا ذريعيه بسررة كل مين فرمايا إنَّ اللهُ مَعَ الْمَذِيْنِ التَّقُولُ وَٱلْمَذِيْنَ لَهُمَّ مُحسنُونَ ( بلاشبالندان الوَّلول كساته ب جنبوں نے تقویٰ اختیار کیااور جولوگ این کے کام کرنے والے ہیں )سورۂ طلاق میں فرمایا وَمَنُ بَتَق اللهُ يَجْعُلُ لَلْهُ مَخُورُجُا وَّ يَوْزُ قُلْهُ مِنْ فَيْتُ لَا يَحْسَبُ وَمَنْ يَتُوسُّكُ عَلَى اللهَ فَهُو حَسُبُهُ (اور جُرُّض الله عَدْر حالله الله ك لئے مشكلات سے نظفے كارات بناديتا اورات دہاں ہے رزق ویتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہر کی نیز فرمایا وَمَنْ يُتَقَ اللهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَا تَهِ وَيَعْظِهُ لَهُ ٱلْجُرُا (جو ہاللہ ہے ڈرےاللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ فرمادے گااوراس کے لئے بردااجرمقر رفر مادے گا ) نیز فرماما و مَسنُ یَتُتُق اللہ یہ خعلُ لَّهُ من أَوْ ٥ يُسُورُ الروجَوْض الله سے ڈرے وہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا )۔

صر تحکی بہتر بین پیز بیصا برا دی کو قتی طور پر آگلف آو ، وق بہتری ابعد شمانا الدائم کی طرف سے دو بیتی جاتی ہے مورد کا جو دھی المبتری الدائم اللہ اللہ میں المبتری الم

حضرت يوسف اليلية كي بها ئيول كوينة چل كيا كرعز يرمصر جوجميل غلده يتار بابت تو بمارا بها أني يوسف بب جسيم بم نے كنويں ميں أوالا

سیرے این ہشام میں یوں تکھا ہے کہآئے نے فرمایا اے تریش کی جماعت تہدارا کیا خیال ہے تہدارے ساتھ کیا برتا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی بھیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیر کا سعاملہ ہوگا آئے تمارے کریم بھائی میں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آئے نے فرمایا داخصوا فائنے الطلقاء ( جا تاتم سے آزادہ و)۔

## ذُنُونبَنا إِنَّا كُنَا خُطِيمُن ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُورُ رَبِّ وإِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيْمُ ك لا والله الله علام الله على إلى الله على الله الله على الله على الله الله الله الله الله والله الله على الله

حضرت یوسف الطبیخ کا کریۃ بھیجنا اور والد کے چیرہ پرڈ النے سے بینا کی واپس آ جانا اور بیٹوں کا اقرار کرنا کہ ہم خطاوار ہیں اور استعفار کرنے کی درخواست کرنا

جب بھائیوں سے حضرت بیسٹ الظیمائی فدکورہ پالا گفتگو ہو جی کا موقع آگیا (اور مقصد بھی طل ہو گیا کیونکداپنے والد سے تکم سے بیسٹ الظیمائواروان کے بھائی کونائن کرنے کیلے سنر کر کے آئے تھے دولوں بھائی کل گئے ) جب چلنے گئے تو حضرت بیسٹ نے فریا کرلو بدیم اکر مدے جا کیمیر نے ممیش روتے دوتے والدی اسمجھس جی کئیں اسبتم سمراسیراستان کے چھروپڑ وال ویٹا انٹا ماللہ تعالی ان کی جیائی وائیں آجائے کی اور وہال کا بھی کراپنے سب کھر والوں کو بیرے پاس لے کر آجا کہ

یدگی حضرت بیست انظیفی سے رخصت ہوئے قافلہ رواندہ وگیا انہی سرز شری مصری سے کہ حضرت بیتوں بنا بیا اصلاقہ والسام نے
ان کو کو سے کہا جوان کے پاس موجود سے کہ میں بیست کی خوشبو محسون کر رہا ہوں بات قریش نے کہدری کیستی تم گولوں ہے ڈر ہے کہ
میری بات کو چی ٹیس انو گے اگر تم تھے ہو قو ف نہ بنا داور ہیں شہوکہ یو حالے بیس بھی بھی کہ کر رہا ہوں تو تم بیری تاسد لی کر
سے ہورای لو لا تفسید کھ ایای لصد فصوبی کا خاور ہیں شہوکہ یو حالے بیس بھی بھی کر براہوں تو تم بیری تاسد لی کر آپ
سوائی اس بوائی ما مر خیال بھی ہو ہے ہو تھے ہیں بوسف کی عجت نے آپ کو کہاں ہے کہاں گیا وی اور اس بیس بہت کا خارات کے کہاں امید
ہور کہاں بیست کا کرونہ ہم می کی خوشبوت کے موسوں موقع ہے ہیں بوسف کی اوائی اس مید
ہور کہا تھی کے پاس بہتجا اور پوسٹ انظیف کا کرونہ بھی ہو گئی گئی ہو چی کرونہ کی کہاں اس کے بیست کو انسان کے اس کو بھی کہا ہور کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہور کہا ہو تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہور کہا ہو تھی کہا تھی کہ کے اس کو دوست کی اور میں کھی ان کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ بھی کہا تھی کہ کہی کہا تھی کہا تھی

برادر بن بوسٹ نے حضرت بوسٹ انتھائی کے ساسٹے ہو ہوں کہا تھا کہ ہم واقع فطا کا رشتے اسپے والد کے ساسٹے بھی انہوں نے اپنی سے بات دہرادی ادر ساتھ سے محموض کیا کہ آپ دمارے کے اللہ ہے مفخرت کی دعا کریں ،حضرت بیتقو ب انتظافی نے جواب بھی فر مایا کہ بھی تمہارے کئے استنظار کردن گا اللہ تقور ہے رہیم ہے کہ

حضرت لیقوب بھی نے ای وقت دھا کیوں نیس کر دی اس کے بارے میں حضرت این عباس ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیرات کے آخری وقت میں دھا قبول ہوتی ہے اس کے مسئستیفو فرمایا اور دھا کو مؤتر کیا۔ امام تدی نے دھا حظامر آن کی جوروا ہے تقل کی ہے اس میں ریجی ہے کدرسول اللہ بھی نے حضرت ملی کرتم ہے جد کے آخری تبائی حصہ میں چار دکھتے نماز پڑھنااور پھرریدہ اگر دیا آگے صدیبے میں نماز کی تنقین اور دھا کے الفاظ کمڈور میں ک کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہےاورمیرے بھائی یعقو بنے اپنے بیٹوں ہے جوفر مایاتھا کو نقریبے تمہارے لئے استغفار کروں گااس ے ہیں شب جعدآنے کا انظار مقصود تھا۔ (درمنثورس ٣٦ ج

صاحب روح المعانی نے حضرت مععی تابعیؓ ہے یہ بات نقل کی ہے کہ تاخیر استغفار کا ایک سب یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں نے اہے ہمائی پوسف کیساتھ زیادتی کی تھی اور چونکہ حقوق العمادتویہ استغفار ہے معاف نہیں ہوتے اس لئے انہوں نے جایا کہ پوسف ہے ہمی دریافت کرلیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے پانہیں ،الحکے معاف کرنے کاعلم ہوجائے تواللہ تعالیٰ ہے معاف کُروانے کیلئے

......حضرات انبیاء کرام علیم اصلو قروالسلام کے مجززت اوراولیاءاللہ کی کرامات ودیگر تمام امور کی طرح ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اورارادہ ہے ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہواوراس کی حکمت کا نقاضا ہوتو انبیاء کرام ملیہم الصلوٰ قوالسلام ہے مجزات ظاہر بوجاتے تتےاوران کے بعدان کے تبعین ہے کراہات ظام ہوتی رہی ہیں اس میں ان حضرات کے اراد وکوکی ڈنل نہیں شرکین مکہ طرح طرح کے بعجزات کی فرمائش کرتے تھےاورحضوراقدی ﷺ کی خواہش بھی ہوتی تھی کہان کی طلب کےمطابق معجز و خطاہر ہوجائے لیکن اللہ تعالی کی جب حکمت اورمشیت ہوتی تھی اس وقت معجز و کاظہور ہوتا تھا،حضرت یعقوب 🍱 کا اے جہیتے لخت جگر حضرت پوسف 🕮 🖔 کے احوال پرمطلع نہ ہونا( کہ وہ وہیں اپنے علاقہ کے کئویں میں ڈالے گئے ہیں )اورمصر سے جب ان کا کر نہ لے کر قافلہ جلاتو کنعان ے حضرت پوسف الفیلا کی خوشبورونگھ لیزا ( جبکہ قافلہ کنعان ہے بہت زیادہ دورتھا )ای حقیقت کوظام کرتا ہے، شیخ سعدیؒ نے ایک ایجھے انداز میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا ہے جولطیف بھی ہادر پرلطف بھی فرماتے ہیں۔

> کہ اے روش گہر پیر خرد مند کے بر سدزان عم کردہ فرزند از مصرش ہوئے پیرائن شندی چرادرجاہ کعانش نہ دیدی دے پدا دیگر دم نمان است بكفت احوال مابرق جبان است گبے برطارم اعلیٰ نشینم گے بریشت مائے خود نہ بینم

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى يُوْسُفَ الْوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قَالَ اذْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللهُ المِنيْنَ ٥ چر جب یہ لوگ پوسٹ کے پاس پنجی تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اور کہا کہ مصر میں انشاء امتد اس وامان کے ساتھ واغل :وجائے وَ رَفَعَ ابَوَيْهِ عَلَى الْعَرُشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يَابَتِ هَٰ ذَا تَا فِيلُ رُءْياي مِنْ قَبْلُ ر اور پوسف نے اپنے ماں باپ کوتخت پرازیہ شما یا اور وولوگ اس کے ماہے مجدو میں گر گئے اور پوسف نے کہا کداے ابا جان پدیرے نواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ﴿ وَقَدُ ٱخْسَنَ بِنَّ إِذْ ٱخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ قِنَ الْيَدُومِنُ يرے رب نے اس كو يا كر دياور بيرے ساتھ احمان فرمايا جبكہ مجھے جبل سے نكالا اور آپ لوگوں كو ديباتى طاقہ سے لے آيا اس كے بعد ك بَعُدِ أَنْ تَّزَغُ الشَّيْطُنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَقِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّيُ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ نیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فعاد وال دیا تھا، بے شک میرارب جو چاہتا ہے اس کی لطیف تدییر فرما تا ہے بے شک وہ جائے والا

سورة يوسف ١٢

جَكِيْمُ۞رَبِّ قَدْا تَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَكَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الْإَحَادِيْتِ: فَاطِرَ السَّلُوٰتِ آپ نے جمعے سلطنت کا حصہ عطا فرمایا اور مجھے خوابوں کی تبییر سکھائی، اے آ مائوں ا وَ الْوُرْضِ ءَ اَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ ، تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ الْحِقْنِي بالصَّلِحِيْنَ ۞ ن کے پیدا فریات اپ ہی ویا اور ترت میں میرے کارمازین تھے اس حالت میں موت دینا کہ میں فرمان بردار ہول اور تھے لیک بندوں میں شامل فرما ہے۔

#### یورے خاندان کا حضرت بوسف الطّنیہ کے یاس مصر پہنچنا ،ان کے والدین اور بھائیوں کاان کوسجدہ کرنا ،اورخواب کی تعبیر پوری ہونا

حضرت یوسف النظیہ نے تیسری بار جب این بھائیوں کومصرے رفصت کیا تھا اور اپنا کر نہ دیا تھا کہ اے میرے والد کے چہرہ پر ؤال دیناس وقت پربھی فرمایا تھا کتم اینے سب گھر والوں کومیرے یاس لے آنا،جب پرلوگ واپس کنعان پینچےاوراپنے والد ماجد کے جہرۂ انور پر بیرا بن پوسف کوڈ ال دیا جس ہےان کی بینائی واپس آگئی اور پھراہنے والد ہے دعائے مغفرت کی درخواست کی اورانہوں نے د عا کردی توام مصر کی ژانگی کااراد و کیا حضرت بیتقوب نی<u>ته می اوران کی املیهاور</u> گیار و میشے اوران کی از واح واولا دینے رخت سفر با ندهااور ں مرکے لئے روانہ ہو گئے حطرت بوسف انقیق کوان کے پینچنے کی خبر ملی ، توشیرے باہرآ کرایک فیمہ میں (جو پہلے ہے لگایا ہوا تھا ) ان کا عنقبال كيااورائ والدين كواسية نرويك جكدرى اور پيرشير من واغل مونے كے لئے فرمايا كد أُخْتُحُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ المنينَ ك بصرمیں اندر جلئے انشاءاللہ تعالٰی امن چین ہے رہے ، جبشر میں اندر پہنچ گئے تو حضرت پوسف النینیونے ان سب کواکرام اوراحتر ام نے کا انظام فرمایا اور جس تحت شاہی پر خود جلو وافر وز ہوتے تھاس براہنے والدین کو بٹھایا جس سے ان کی رفعت شان کو ظاہر کرما ودقعان وقت والدین اور گیارہ بھائی سب پوسف ایٹینی کے سامنے محدے میں گر گئے یہ محدہ بطور تغظیم کے تھا جوسائقہ امتوں میں ہروۓ تھا۔ شریعت مجدیہ بلی صاحبھا اصلو ڈالتھہ میں غیراللہ کے لئے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا ہے تجدہ عبادت ہویا حجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لئے حرام ہے۔اس کی پچھفصیل سورہ بقرہ رکوع نمبر میں گزر چکی ہے۔

جب حضرت بوسف الظايلائي في بحيين ميل خواب و مجيعا تھا كہ جا ندسورج اور گمپارہ ستارے مجھے بحدہ كئے ہوئے ہيں ان كے اس خواب کی تعبیر حضرت بعقوب الظیلانے ای وقت سمجھ کی تھی کہا گریہ خواب پوسف کے بھائیوں نے س لیا تواندیشہ ہے کہ وہ گیارہ ستاروں کا مصداق اپنے ہی کو بھچے لیں گے اس لئے بھچا لیں قد بیرکریں گے کہ یوسف کی ہلاکت ہوجائے یاوباں سے دورہوجائے جھائیوں کے کان میں ان کے خواب کی بھنگ میزی تھی یا یونبی دشنی براتر آئے تھے بہر حال ووٹو پوسف النظام بھو کئوس میں ڈال کراور پھر چندور جم کے موض نت کر کے اپنے خیال میں فارغ ہو میکے تتے اور پی بچھالیا تھا کہ اب پوسف کو نہ گھر واپس آنا ہے ندا ہے کوئی برتری اور بلندی حاصل ہوئی ہے پین ہوتا وہ کے جواللہ تعالی کی مشیت ہوآ خروہ دن آگیا کہ بیلوگ ان کے سامنے شرمندہ کھی ہوئے اوران کو تعظیمی محبدہ بھی کیا تحدہ کرنے والوں میں گیارہ ستار ہے تو بھائی ہوئے اور جا تداورسوری والدین ہوئے جب بیہ منظر سامنے آیا تو حضرت بوسف لایغ ا ہے والد ہے عرض کیا کہا ہے باجان بیرمیرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئی، میں نے جوخواب دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر تھی فر مادی قرآن مجيد ميں وَرْفَعَ ٱبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فرمايا بِ معنى عَقِيق كاعتبار بحر لي زبان ميں أبؤ يُن مال باپ كے لئے يولا جاتا جان مں حضرت یعقوب الطیمیتو حقیقی طور پر والد کامصداق تھے میکن ان کے ساتھ جس خاتون کوتخت شاہی پر بھایا اور سب مجدور پر بہوئے ان مين حضرت بوست الضيام كشقق والدوتيس بالطور كان خالد كو والدوفر ما يسبح من حد حضرت يعقوب الطبيعة في ابعد مين اتكاح قرما ليا قالت تغيير كما تون مي ودون بالمحمل مين من حضرت من او مرام رأي ان تقل من حد من المعانى في قبل كيا بسك ال وقت تك ان ك هما الدون وهي من الرابيا ، وقو كاز كي طرف ب في او دوالده حياله مراء البيني كم شورت يمن والله تعالى عاطمه به لصواب ال ك كي بعدى بالمدم ويتهم بي تخيير المحمد عن أحمل كم النات القالى في تحديد من المعانى فوت الأكر كونهم المواد المواد كي بعدى بالمدم ويتهم بي المحمد عن المعانى من المحمد عن المحمد المواد المحمد المواد المواد المواد المحمد المواد كي بعدى بالمدم ويتهم بي المحمد عن المواد على المحمد عن المحمد المحمد المواد المواد المواد المواد المحمد المواد المحمد المواد المحمد المواد المواد المحمد المواد المحمد عن المواد المحمد المواد المحمد المواد المحمد المواد المحمد المحمد المحمد المواد المحمد المواد المحمد الم

حضرت عبادہ بن صامت وقیہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ہیڑنے نے ارشاد فرمایا کہ مؤممن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ دعائم میں مذہ

حضرت انس ہیں ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ

شيطان ميري صورت بناكرنيس آسكتا\_ (ميح بخاري ١٠٣٠ج)

(رواه الترثدي في ايواب الرؤيا)

حضرت جارہ بھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریا کہ دہت تم میں سے کو کی تحض ایسا خواب دیکھے جو ناگوار ہوتو یا کی طرف کو تین بازتھکا دو ساور تین باداللہ کی بنامائے مشیطان سے بعنی (اغفو ڈ پساتھ میں النڈ یک طبان الوجینیم پڑھے) اور جس کروٹ پر لینا ہوا ہے اے بدل دے۔(مکلو المامان معم)

حعزت الاورزی خطاعی ہے۔ دوایت میکرسول اللہ کی نے ارشاد فربایا کرمؤس کا خواب بوت کے چھیالیس (۳۷) حصوں میں ہے ایک حصہ ہے اور دو بندہ دی تا گئے ہے جب جب تک خواب بیان کرنے والا بیان شہر دے سوجب وہ ( کس کے سامنے ) بیان کردے گااوران کی تعبیر دے دی جائے کی تو تعبیر کے مطابق طاہرہ وجائے گااورا پناخواب سرف اپنے تھی سے بیان کر وجڑم ہے جب رکھے والا ہے ( جونا مناسب تبییر شدے ) یا عمل مندا دی سے بیان کرو جوائی تجبیر دے یا کم از کم بیکن کرے کہ بری تجبیر تجھیش آئے تو خاموش رہ جائے۔ ( دوالتر تدی)

یہ جوٹر با کرخواب پر ندہ می تا نگ پر ہے اس کا صطلب ہے ہے کرائے آرائیس ہے چیسے تبیر دی جائے گی اس کے مطابق ہونیائے گالبذہ ایسے تختص ہے ذکر شدکرسے جوجہت اورتینل شدد کھتا ہوا دالیے دوست کی بیان ندکر سے بوشکل مندنہ ہو۔

لیعض خوالول کی تعبیر س.....رسول الله هظاه خطرات محاید ایرام رسی الله حکم ہے خواب سنتے تھے ادران کی تعبیر دیا کرتے تھے حصات عائشہ ہے نہاں کیا کررسول اللہ ہظاھے ورقہ بن نوگل کے بارے میں محسرت مند پیریش نے دریافت کیا (جوان کے پچازاد بھاگ سے کا کہ دوقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی کیون آپ کی وقوت کا خانبور ہونے نے پہلے ان کوموست آگی ان کے بارے میں کیا سجم جائے؟ آپ نے فرمایا میں نے آئیں خواب میں ال طرح ویکھا ہے کہ ان کے ادر پیریسفید کیڑے ہیں اگر دودود خیوں میں ہے ہوئے تو ان کے ادبر اس کے علاوہ دو مرالیاس بونٹل رواہ النہ دی ) آپ نے شفید کیڑوں ہے اس پراستدلال کیا کہ انہوں نے جوافعد کیل کی تھی وہ الفترانی کے یہاں ایمان کے دوجہ میں محتر ہوگئی ادروہ دور نے سے بجاد کے گئے۔

ا کیسے مرتبر رسول اللہ بھڑائے ارجنا فرایا کہ میں نے خواب دیکھ کریرے پاس دود دھا کیا الدایا گیا بیس نے اس میں ہے بیااورا تنا بیا کہ میں معلوم ہونے لگا کہ سیرانی نا شوں سے خاہر ہودہ ہی ہے جبڑ میں نے اپنا بچا ہوا ہم رسی خطاب دو سے دیا، حاضر بن نے مرش کیا رسول اللہ آج ہے اس کی کیا تھیے رہ سے دی 9 آپ نے فر بایا ہیں نے اس کی آجیر عظم ہے دی بیخی مجھے اللہ نے بہت عظم دیا اور اس علم میں سے عمر بن خطاب کرچی حطافر بایا۔ (بخاری میں 17 ہو 17 ہے)

اں صدیث میں دودھ سے علم مرادلیا ہے جیسا کدوودھ اجسام کی پرورش کا ذریعہ ہے اس طرح قلوب کی حیات کا سبب ہے۔حضرت

ام العلاءً نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثان بن مظعون کے لئے ایک نمبر جاری ہے۔ میں نے اس کارسول اللہ ﷺ سے نذ کرد کیا ہ آپ نے فرمایا کدبیان کامکس جاری ہے ۔ (صحیح بناری ن ۱۹۹۰ن۲۰) ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا کہ ایک کالی فورت جس کے بال بکتر ہے ہوئے ہیں مدینہ منورہ ہے اُگل کر جھد میں مقیم ہوگئ آپ نے اس کی تعبیر دی کدمدینہ کی وہا وا**نکل کر جھد میں** چلی جائے گی۔(صحیح بخاری ص۱۰۳۳)

آپؑ نے کالی عورت کو دیاء سے تعبیر فر مایا اور آپؑ کی تعبیر کے مطابق ہی ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کی آب وہ واورست ہوگئی اور چھہ بریاد ہوگیا وہاں اس وقت یہودی رہتے تھے۔

اى طرح رسول الله ﷺ عنديكر خوابول كي تعبير بحي مروى بامت ثمريه عملسي صاحبها الصلوة والتحييم مصرت محمد بن سرين ۔ تا بھی رحمة الندمایہ کواس میں بزی مہارت بھی جیسا کہ شہورے بعض مرتبہ خواب دیکھنے والدائے خواب کی وجہ ہے جمرت اورا متعجاب اورقكر ورخُ ميں يؤجا تا ہے ليكن اس كى تعجير بهت التجھى جو تى ہے هفرت امام ابو حضيفہ رحمۃ الله عليہ نے خواب ديكھا كەمىيں رسول الله ﷺ كى قبرشریف وکھول کر بٹریاں نکال رہا ،وںخواب د کھیر گھبرا گئے ھھڑے تھر بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ دمی بھیج کرتعبیر پوچھی توانہوں

نے پتیجیردی کہ جس شخص نے بیخواب و یکھا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے علم کو پھیلا کے گا۔ ضرور کنیس کہ خواب کی جواقعیر دی جائے تھے ہونے کے باوجوداس کا ظبور جلدی ہوجائے حضرت یوسف ایسان نے بھین میں خواب دیجھاتھا کہ مجھے جاندسورج اور گیارہ ستارے بحدہ کررہے ہیں لیکن اس کاظہورا کیے طویل بر صے کے بعد ہواجب اس کاظہور مواتو هفرت يوسف العلم في النية والد ع كما كم يتابت هذا تأويل رد ياى من قبل قد جعلها ربني حقًا.

# الله تعالى كى نعمتون كااقر اركرنا بھى شكر كاايك شعبه ہے

هنرت ایوسف 🚅 نے اللہ تعالی کی فعقوں کا اقرار کیا کہ بیاللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مائی میں بفعقوں کا اقرار کرنااوران پراللہ تعالیٰ کی حمد وثنابیان کرنا اور پھران نعتوں کوانمال صالحہ میں لگانا اور گنا ہوں میں خرج نہ کرنا پیرہ شکر کے شعبے ہیں نعتوں کا اٹکاری کرنا ناشکری ے۔ کو فکل میں ای ناشکری کا تذکر وکرتے ہوئے فرمایا افسینعمیة اللہ یَجْحَدُونَ (کیااللہ کی فیتوں کا نکارکرتے ہیں) قارونَ واللہ تعالى شائد في مال تشرعطا قرمايا تجاجب اس ساكباكيا ولا تبع الفسساة في الأرض إنَّ اللهُ لا يُحِبُّ المفسِدين (اوراوز من میں ضاد کا خواہاں مت ہو باشبرالند فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) تو اس نے جواب میں کہا اِنسَمَآ اُو تینینُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِی ( کہ بيال جو مجھ ملا ب مرف ميرے ذاتى جنرى وجدے ديا گيا ہے )اس نے اے الشكاديا موامال ماننے سے انكار كرديا اوراپ عنى منركى طرف نسبت کردن کچہ جواس کا انجام، واسب کومعلوم ہے،رسول اللہ ﷺ نے جوتو لا اورفعلاً اوقات مختلفہ کی دعا کمیں بتا کمیں ہیں ان میں بار باراللہ تعالیٰ کی فعمتوں کا اقرار ہے تھے شام پڑھنے کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جودعا نمیں بتائی میں ان میں سیدالا استعفاد بھی ہےاس دعا

البلهم انت ربى خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابو ء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الإنت ترجمه: 'اے اللہ تو میرارب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تونے مجھے پیدا فرمایا اور جہاں تک ہو سکے تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہول میں اپنے گنا ہول کے شرے آپ کی پناہ لیٹا ہول اور چھے پر جو آپ کی فعتیں ہیں ان کا اقرار

یعقوے آخل اور ابرا ہیم علیہم السلام کے در جات میں پہنچادے۔

كرتا : ون اورائية كمنا : ون كالقرار كرتا ، ون البذا ميري مغفرت فرياد يجيح كيونكية آپ كے سواكوئي گنا ، ون بيس بخش سكتا''۔ اس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا اقرار ہے اور ایئے گنا ہوں کا بھی ، اور مغفرت کی وعامجھی ہے بفر مایا: رسول اللہ ﷺ نے کہ جو محض اس کو دن میں یقین کے ساتھ یڑھ لے پھرشام ہونے سے پہلےای دن میں اے موت آ جائے تو اہل جنت میں ہے ہو گا اور جو تفعی اے رات میں بقین کے ساتھ پڑھ لے جی بونے ہے مہلے ای رات میں مرجائے تو اہل جنت میں ہے ہوگا۔ (رواوا انفاری ص ١٩٣٣ ت٠) اسلام برم نے اور صالحین میں شامل رہنے کی دعا......اسکے بعد حضرت ایوسف ﷺ نے بوں دعا کی فساطِو السّموت الارض اللت وليي فيي اللُّهُ فيا والاحرة (اے بين وآ ان كے پيدافرمائے والے آپ بى ونياو آخرت بين ميرے كارساز ميں ) ﴾ فيسه منسلها وَٱلْحِفْنهُ بالصّلحيُّ (مجھاس حالت ميں موت ديجئے كەمين فرمال بردار بول ادر مجھے نيك بندول ميں شامل فرما یجئے ) اس ہے معلوم ہوا کہ ہاایمان اللہ تعالیٰ کافر ماں بردار ہوتے ہوئے موت آ جانا سب سے بردی سعادت ہے،ادر بہجس معلوم ہوا کہ جوحفرات مرتبہ کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ ہوں ان کے احوال اورا تمال میں اوران کی طرح اجروثو اب کے انتحقاق میں شامل ہونے کی دعا کرنا جاہیئے حصرت پوسف لظارہ خود نبی تھے پھر بھی دعا کی کداے اللہ الجھیے صالحین میں شامل فرمادے یعنی باپ دادے حسزت

یہاں جواثیکال ہیدا ہوتا ہے کہ حضرت بوسف الظبیع نے موت کی دعا کیوں کی ووثو اجتھے حال میں متے نعتوں کی فراوانی تھی حالانکہ دکھ تکلیف کی وجہ ہے بھی موت کی دعا کرناممنوع ہے،اس کا جواب میرے کد حفرت یوسف الفلی انے یون نبیس کبا کہ جھے ابھی موت دے دی جائے بلکے مطلب بیتھا کہ مقرر ووقت پر جب مجھے موت آئے توبیہ عادت نصیب ہوجس کا سوال کرر بابول۔

 ذلك مِنْ آنْنَآ والْعَلْي نُوْحِيْهِ إلَيْكَ • وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ آجْمَعُوْا آمْرَهُمْ وَهُمْ یے ہے کی خبروں میں ہے ہے جوہم آپ کی طرف وقی کے ذریعے جیجے میں داورآپ اس وقت ان کے پاس موجود ٹیس تھے۔ جب انہوں نے اپنے کام کا پڑتے اراد و کرایا تھی اور و يَهْكُرُوْنَ ۞ وَمَآ اَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا تُسْئَامُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ تدیرکرے تھے، اور اکٹر لوگ ایمان لانے والے کھی بیںاگرچہ آپ ترقی کریں، اور آپ ای پر ان سے کی فوش کا حوال کی کرتے

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعُلَمِينَ ۞

یہ توجہال والوں کے لئے تھیجت ہے۔

غیب کی خبریں بنانا آنخضرت للے کی رسالت کی دلیل ہے

بہ تو ہر دوست اور ہر دشمن کومعلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سمی ہے نہیں پڑھا تھا اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت اٹھا کی تھی جوسید نا حضرت پوسف کا قصد آب کو بتائے اور مناتے ، تفصیل کے ساتھ بیقصہ بتادینا بیواضح طریقد یرآپ کی نبوت کی دلیل ب، الله تعالی نے بذریعہ وی آپ کو پیقصہ بتایا اور آپ نے لوگوں کو سنایا بمبودیوں نے جب بیقصہ سنا جے وہ اپنے آ باؤا جداد سے بیننے آئے بیچے تو انہیں اسلام تبول کر لینالازم تھالیکن انہوں نے پیم بھی اسلام قبول نہیں کیا ،صاحب روح المعانی نے نکھا ہے کہ یمبودیوں نے کفار مکہ ہے کہا کہتم محدرسول الله ﷺ ہے دریافت کرو کہ وہ کیا سب تھا جس کی وجہ ہے بنی اسرائیل اپنے وطن کوچھوڑ کرمھر میں آ کر آباد ہوئ؟ قریش نے آ پ سے

موال کیا تو مورد پوسٹ انقشینجاتا زل ہوئی، میودی اپنے خیال میں مہند دورکی گوئی افعا کردا ہے تھے اور انہوں نے تبحیا فقا کر آپ کی طرف ہے۔ اس کا جواب میں کا جواب میں کے جواب کی بیت خیال میں مہند دورکی گوئی افعا کردا ہے تھے اور انہوں نے تبحیا فقا کر آپ میں طرف ہے۔ جبال تھے جواب کی بیا جواب کی بیا ہے۔ جبال بھے بیٹی اسلام قبول کمیں کیا افقاد تو کا نے انہوں کو کئی ہیں کا ان پر ہم آپ کو وی ہے ذراید بتا ہے ہیں، جب بیات نے واقعال کرنے واقعال کو انون کو بی بیادی تھی گھر ہے بات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ وہ بات ہو گئی گھر ہے بات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ وہ بات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ دولیاں کو میں کہ بیان کو انون کا اداری میں ہے۔ کہ وہ بیات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ دولیاں کا ان میں ہو بیات کے ہیں کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ وہ کا لا کسیء آپ کا انداز کی میں کہ بیات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ وہ کہ ان کہ انداز کی میں کہ ہے کہ انداز کی میں کہ ہے کہ انداز کر انداز کہ بیات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ وہ کہ کہ بیات آپ کو کس نے بتا دی، فلام ہے کہ کہ کہ ہو کہ کہ بیات آپ کے کس نے بتا دی میں کہ کس کس میں میں کہ بیات آپ کو کس نے بتا دی میں کہ کا کسی کسی کسی میں کہ بیات ک

#### فوا ئدومسائل

سیدنا پوسف پشٹاؤڈ کا قصہ ٹیم ہوا قصہ بیان کرتے ہوئے آئیر کے دوران ہم نے بہت سے فوائد ادر ضروری امور کھو دیے ہیں کیکن بعض با تیں رد گئی ہیں جنہیں مضر میں نے بیان کیا ہے ذیل میں وہ مجھ کا تھی جاتی ہیں جو کی بات محرر آگئی ہے تشکر کر بھی کر کھید یا گیا ہے۔ بین میں دور فدر میں کے اور میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں کہ میں کہ اور میں کا میں میں کہ اور کہ میں کہ

ا) .....اچھاخواب اللہ کی فقت ہے مومن کے لئے بشارت ہے دورخواب کی تبعیر جاننا بھی اللہ کی فعت ہے۔ ایک مدور مات میں مدور است

۲)... حضرت لیعقوب الطبط کے جو حضرت پوسٹ الطبط سے فرمایا کہ اپنا خواب اپنے ہمائیوں سے بیان ندکرنا کیونک ہو سکتا وہ بچھے تکلیف دینے کی مدیر کریں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی تحض کے بارے میں بیگان ہو کہا سے فال تخفی اقتصال بہنچائے کا اقتصال ہو تھا ہے کہا تھے۔ انگلیف بہنچائے کا احتمال ہوا سے بیات بتا دینا کہتم احتماط سے روفانال تحض کی اطرف سے جمہیں تکلیف بینیج کا اندیشر سے بیٹے ہیں جرام میں شامل ٹیونس ہے۔ میں شامل ٹیونس ہے۔

۳).... حضرت بوسف الطبیع کے جمائی پیٹیم ٹریش شے ورند وہ بوسف الطبیع کو بڑڑھے باپ ہے جدا کرنے کی مذہر پر زمر کے ، باپ کو ''نگلیف پیٹیمالاو باب بھی وہ جداللہ کا تیٹیم ہے اس کا صدور کس پیٹیم ہے ٹیمیں ہوسکا۔ انہوں نے بہب ہو نے تسی کا کیا معلوم ہوا کہ ا صافحیوں کی اولا و سے بھی کناہ میں وہ وہکتا ہے اور پیٹی معلوم ہوا کہ اولا اور کے کتا ہوں کی دجہ ہے ماں باپ پرطمن وشنیع کرتا انہیں کتا ہوں میں شامل جمعنا بھی ٹیمیں جب کہ انہوں نے تعلیم اور تربیت میں کوتا ہی مدو ہے انہوں نے نیکی کی راہ بتا دی اور بید بتا ہا کہ بے چریم کی کا جن اور میں اور میں کا بھی کہ بہتر اور اور این اور میں اور کیا گئی کی کہ برکہ اور کے بیا کہ یا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کو بھی کہ بھی کی دور بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ ک

٣) ... خطرت بوسٹ اللطاع - بارہ بھائی تھے ال حضرت العقوب اللطاع كى بيان بيرى سے اور دوان كى دوسرى بيرى سے تعميلىن بوسٹ الطاعة اور خبامان (بدوون مشق بعال تف ) ان بارہ بيڑى سے حضرت العقوب الطاعية كي سُن حِبُّل حضرت العقوب الطاعة كالقب امرائیل تقاای لئے ان کے تمام میٹول کی اولا وکو بنی امرائیل کہا جاتا ہے ، حضرت یعقوب الظنی اور اس وقت جوآپ کی بیوی تھی اور بارو سیط اپنی از واج واولا و کے ساتھ مصریت جا کرآ یا دہوئئے تھے ، حضرت یعقوب الظنی اور ان کی اہلیے کا مصریت التحق ک وحیت کے مطابق ان کو سابقہ وٹی تحق ان میں اگر وقت کے بعدان کو گول کا اقتدار ایس بجہ بھی حصد ندر با اور وہاں ہے واپس آ کرا پنے ان کی تسلیں آ کے برحیس حضرت میسف الظنی کی وفات کے بعدان کو گول کا اقتدار ایس بجہ بھی حصد ندر با اور وہاں ہے واپس آ کرا پنے وٹی تحصاب میں میں کی آبار فیدھو سے مصری میں رہتے رہے چونکہ مصریوں کے تمہو می ڈی شیفتہ ہمذہ ہے بھی خدید تھی اور پر اس سے آ کرآ یا د اور سے تقیار کے مصری اور نے آئیس بری طرح نظام کھا تھا صور کا بھر اور سورة اعراف میں گرد چکا ہے کہ مصری ان کے بیٹول کو ذیک کر اسیع تھے تھا ور بیان کے ما مضاف تھی ذکر کے تھے۔

معنرے موتی کا بھی ان کو صدر ہے لیک سرکا واقعہ مور کا تربیکا ہے آو اس وقت ان کی تعداد چوا کہ کئیں گئی گئی گیارہ بھائیں کی اولا دیارہ قبیلوں شرمنستر تھی ہی ہو، وہارہ قبیلے تھے کہ جب عشرے موسی کھیلا میدان میدیش پائی کے لئے پتم شرک آئی مارے مجھ بارہ جشنے جاری ہوجاتے تھے تو ہوقیلہ اپنے اپنے چشنے ہے پائی کی لیٹا تھا تاریخ وقتیر کی کتابوں شرک تھا ہے کہ یواک چارموسال (\*\*) کے بعد مصرے لگے تھے۔

۵)... حضرت بعقوب المسلام عن بین نے جواب والد سے بین کہا کہ یسٹ کوئل ہمارے ساتھ بھتی دینے وہ کھا کہ اور کھیلے گا اس کے جواب میں حضرت بعقوب اللہ بھت فیاں سے بیٹیس فر بالا کہا ہے اس کے میں اس کے لئے ٹیس بھیجا بلکہ یوں فر بالا کہ اس کے جواب میں اس کے لئے بیس بھیجا بلکہ یوں فر بالا کہ اس کے وہ دور تعریف کیا ہے کہ سے وہ تارہ اور اس میں دوڑ لگا تھتے ہیں بلائیری کیا اس کے مقد دور کھا تو تم بھی سے بدول ہائی تھی آب میں میں دوڑ لگا تھتے ہیں بلائیری کیا ہے کہ سے دور کھا تو تم بھی ہے وہ حضرت مقد بھی تارہ میں ہیں کہ دوم کر ایس میں دوڑ لگا ہوں اس کے مقد دوم کے گاتو تم بھی ہے وہ کوئے تھی اس سے ماہر دیو جائے کہ اپنے ہمیوں سے کیا ہے ہیں ہے کہا ہے ہیں اس کے بیس کر کے بیس کہ کہا ہے کہا ہے ہیں ہے کہا ہے تھی میں کہا ہے کہا ہے ہیں ہے کہا ہے تھی میں میں کہا تھی ہے جس میں کہا ہے کہا ہے ہیں ہیں کہا تھی ہورت نہ ہوئما از سے فورت نہ ہوئمان سے فورت نہ ہوئمان سے فورت نہ ہوئمان نے جو انہ ہوادوار اس کہان جائے ہے۔ میں کہان جائز ہے کہان کہان جائے ہے گار میا کہان جائے ہے کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان کہان کہان کہان کہان کہان جائز ہے۔ کہان کہان جائز ہے۔ کہان

۲) .... جب یوسف ﷺ کے بھائیوں نے آئل کرنے کا ادادہ کیا تو ان میں ہے ایک بھائی نے جوسب سے بڑا تھا یول کہا کہا ہے۔
 آئل نہ کرد بلک کی کئو میں میں ڈال دوتا کہا ہے اوالے قافلے الفیائیں ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی جماعت کی شرکا کہا ہے۔
 کا ادادہ کریں لے تو جس سے ہو سے آئیس منع کردے آئر بالکل منع زیر سے کو تکم از کم ایسی بات کا مشورہ و سے جو ضاداور تباحث اور شاعت کے انساز ہے بلکی ہو۔

>) ... جب حضرت بیسف انفیکاؤکٹویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے آئیں با نبر فرما دیا کدائیا وقت آئے گا جبکہ تم ان کامیٹس یا د ولا کا گئے اسے الفاظ او خیسف سے تعمیر فرمایا، عام طور سے افظ وق اللہ تعالیٰ کے آئیس پیغامات کے لئے استعمال ہوتا اصلا تا والسلام کے پاس فرشتہ کے ذریعہ آتے تھے لیکن یعنس دیگر مواقع کے لئے بھی بیا فظ استعمال ہوا ہے حضرت موکی لظایمہ کی والمدہ کے بارے شم فرمایا وَاَوْحَیْسَنَۃ اِلَیْ اَمْ مَوْسَیْ اَنْ اَوْصِیْدِ اورشہدکی تھی کے لئے وَاَوْسَی وَبُلْکَ اِلْیَ الْسُحُلِ فرمایا ہے، چینکہ حضرت بسٹ انتظامی کو میں ڈالے جائے کے وقت کمسن شھاس کے بھٹی علما نے فرمایا کرا اللہ تعالیٰ کا اس کو کی دینا اور کرتم اس بات کو ایس بی بیان کی اس سے کھور برتھا نوب والی وی سے اس وقت مرفر اوٹیس ہوئے بیٹھورٹ العالیٰ عمل اس قول حضرت جاہدتا بھی کا طرف منسوب کیا ہے ان کا اس بات کی تاکیزا اس سے ہوئی ہے کہ چیدا آیا ہے۔ بعد اللہ جل شادئے و کہ شاہ بندگتے اُنسٹر ناکٹورٹ کے کھواڑ چیا کہ جائے ہے۔

9) حضرت یقوب بھی کو بہت براصد مینی کسان کا چھتا بھا نظروں ہے او جس ہوگیا انہوں نے بیٹوں کی فاط بیانی تو کول کا کسن آگے کھو کرئیں سکتے تنصیر کے واچارہ مجھ کیا تھا انداانہ ہوں نے رہا فیصنور تجھیل اور ساتھ ہی این کھی کہا واللہ المضنعان علم ضائع جھون (کرانشہ قائی ہے اس بدد فائنگا موں ہو تھی بیان کرتے ہو اس سے معلم ہوا کی مراور انشہ تعالیٰ کی طرف برابر توجہ می رہ، انشہ تعالیٰ ہے دو مائنگا رہ اور شکل علی ہونے کے لئے دعا کرتا رہے مربیل و دے جس میں شکود شکاے ت

۱۰) ......قرآن بجید می تصریح ب کدیم شخص نے معترت پوسٹ الظاہؤگڑنز بدا تھا وہ تزیر تھا اس مجھن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وز ترزانہ تھا اورنام اس کا تفلیقر تھا اور معرکا بادشاہ والد میں بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں عزیز مصرک واقعہ کے بعد موجود ہے، منسر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا نام ریان تھا بچھ جھ آج انتقاب کھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے معشرت بوسٹ الظاہؤ کہ کہا تھ پر اسلام تجول کر لیا تھا اور معشرت بوسٹ الظاہؤ ہے ہیکہ ہی بحالت اسلام انتقال کر گیا۔

۱۱) ......وزیر مصری بیری جس نے حضرت بوسٹ الظامی اور بست کام کے کیے سالیا تھا اس کانام عام طور پر انجام شہور ہے اور یہ می مشہور ہے کہ بعد میں مصرت بوسٹ الظامان ہے اس کا لکال ہوا ہے با تھی اسرا کیلیات ہے گائی ہیں قرآن مجدید میں یاا حادیث شریف میں اس کا کوئی آزادیس ۔ اس کا کوئی آزادیس ۔

۱۳) .... بزیر مصرکی بیوی نے جب حضرت بوسف انقلیجا کو پسلا یااور کھایا تو اس نے دروازے برند کردے اور حذیث فلگ تح اپنا مقصد ظاہر کر دیا حضرت بوسف انقلیجائے نے افکار کر دیا اور فرمایا کہ شربا ایس کام سے اللہ کی بادہ میں کہا کہ تیرا شوہر میرا محسن ہے اس نے میری پروش کی ہے تھے انتہا کہ طرح ارتحاب میں بدخیا نے کہا کہ کہا کہ اور کہا اس کی بیوی کی ساتھ ایسا کام کردوں اگر شن اندا کرون توظم اور ناشکری کی بات ہوگی ظالم ٹوگ کام باہشیں ہوتے ، وقع طور پران کےنفس کی کوئی فواہش پوری ہوجائے لیکن آنروز ندگی میں وہ کامیا بی ہے مسکنا رشہوں گے۔ ۔ نے دوز نگادی اس سے بیستن ملائے کہ جب کو ٹی تھن کئی ان کے موقع میں پیشن جائے تو اس سے بیچنے کی جرطر ن کی مذہبر کرےاور اپنے میں میں جو کچو ہو گناہ ہے بیچنے کے لئے اے استعمال کرے جب اپنی طاقت کی بیقتر محت اور کوشش کر گزنرے گا تو العد تعمالی کی طرف سے مددة حاسنة گئے۔

\* . . .

هنرت یوسف الفنده کودس عورت نے ہر کام کی وقوت دی تھی دورنہ ہی دورنہ کی دورنہ کی بظاہر وہ خوب صورت تھی ہوگی کیسن میسف الفندھ نے صاف انکار کردو یادو مقبقت یہ برے دل گردو کی بات ہے ایسے موقعہ پر گناہ ہے تھ جانا بری ہمت اورقع کی ایمان کی دلیل ہے اور سب سے بری چیز الشدقائی کی مدواور قریق ہے الشوقائی نے صفرت پوسف الفندھ کے لئے کوئی نشائی ماہر فربانے کے معادر شاور میں کے مطابقات کیا تھا۔ ہم اس سے مغیر واور کیر ہوگانا ہوں کو دورز کھی ک

01)... حسن اطلاق اور حسن معاشرت بری کار و چیز ہے۔ بینا حضرت پوسف الطبقی جیل میں پیٹیجاد وہاں جو دوسر ہے تین کی تھے (جو
عور باہر انکی وجد ہے مجبری اور سجون ہوتے ہیں) ان کے ساتھ حضرت پوسف الطبقیائے فرق طبقی کا ایسا کمہ وہرتا کا کیا کہ وہ لوگ آپ
کے گرویر وہو گئے جب ووقعضوں نے فواپ ویکھا اور اس کی تعییر لینے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ہے ساخته ان کے منہ
ہے بیکل کیا کہ آپ نورلف میں الفین خواپ کی کارمسطی معسلی اور واکی کو اور اور اور وہی کو اور ان کی لاوا اور ان وہو گئی اطلاق بردائی کو اور میں اس قدر گھر کیا تھا کہ
کام آ کے جس برحتا حضرت پوسف الطبطی کے اخواق صدق و چیائی اور میں معاشرت نے قید یوں کے دلوں میں اس قدر گھر کیا تھا کہ
بادشاہ کے فواپ کی کوئی تحقیق آبھا القبد کمین کی اور بائی اقدیر سے کا مواب کی اور کے اختیار بنا ان کار اور انہ
کرار ان سف الطبیع ہے کہ کو مسلف آبھا القبد کمین کی ہور سے انظا العمرین کے بیٹیر بات کرنا گوارا نہ

موقع مناسب جان کر پہلے قو حید کی وگوت دے دی اور اپنا تعارف بھی کرادیا کہ میں کا فروں کی ملت پڑئیں ہوں اور اپنے ہاپ داواا برائیم اختی اور بیغتو سیلیم السلام کے دیں پر ہول جوالند کے جی تھے۔

ے ا) .... جیل ہے جس تخفی کی رہائی ہوئی اس سے بوسٹ انقطائی نے جو بیر فر بایا کہ بادشاہ سے میرا ڈکرکر ویٹا اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت سے چیونکارا کے لئے کوشش کرنا اور کی کووا ملہ بنا ارد کل کے خلاف خیس ہے۔

الم المستحدة المستحددة المستحددة

19) ۔۔ جبل ہے رہا ہونے والا مرتقی برموں کے بعد جب خواب کی تبحیر لینے کے لئے واپس اونا تو حضرت یوسف الطبقلائے بزے معلم اور برنہاری سے کام لیا آپ نے اسے پیکھ طامت ندگی اور بین شفر مایا کہ تھے سے اتنا کہاتھا کو اپنے آتا ہے سے مراتذ کر وکر دینا تونے بیکھ مجمع نہ کیا۔

لَهُ عَلَيْهُ ۚ الْمِلْتُونِةِ ( كَرِيمِ اللَّهِ عَلَى كُورِي كُنِيمَ بِمَا عَلَيْهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مِلْ مَالِ مِنْ مِنْ مَا عَا عِنْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا لِمَا لِمُعَلِّمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ فرماد ہے اور اللہ تعالی دیکھیری فرمائے آتا انسان گھاہوں سے فتا سکتا ہے ) اس میں منتقیوں پر ہیز گادول کو سید ہے کہ گٹاہوں سے نیچنے کی جو قویش ہوئی رہتی ہے اس پر شاتر اکمیں اور شاند زکریں اور زئینے غفوگو (ڈرجیئیم (بالمبید پر اور پر کی منفرت والا اور ہوئی وصف والا ہے) ۴۳۳)۔۔۔۔۔ قربات جمہر میں نفس امارہ اور نفس اوامدا ورشن مطعمتہ بھیوں کا ذکر آیا ہے حضرت تھیم الامت قدس سروبیان القرآن میں گم ہر فرماتے ہیں کدامارہ اگر قبہ کر لے قواس کی منفر نے رہائی جاتی ہے اور مرجد قویہ میں وہ اواسہ کہاتا ہے۔ اور جو مسطعه بند ہے۔ وہ کمال اس کلی لازم ذرات میں ملکہ عمالیت ورضت کا اثرے، ہیں امارہ کے لوامد ہونے برغلوری کانبلور وہزا ہے اور مطلعہ بند تیں رچم کا۔

و است دین بلد سخایت ورست ۱۵ سرے بول ماروے کوامد مزیر کے سوروں مجمود توقا کے اور مطعمتند سان سے جا۔ ۱۳۳) ۔ حضرت میں مف بلٹریز کے جوابے بارے میں آئی تحفیظ علیہ نے فرم ایک سے معلوم بوالر ویل مفرورت کے موقع پراپنے کسی کمال یافندیلت کاذکر کردیا جا تز ہے اور بیداس تزکیفٹس میں نہیں آتا جس کی مما نعت قرآن حدیث میں وارد ہوئی ہے بشر ظیکہ اس کا آذکر کمان ناخر ویکی اور فرخ کے لئے نہ ہو۔

وَكَايِّنْ قِنْ الْيَةٍ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ يَهُرُّوُنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا هُغُرِضُوْنَ ۞ وَمَا الله مِن اللهِ إلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال يُؤْمِنُ اللّهُ وَهُمْ فَيْ إِللّهُ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ۞ اَفَاهِنُوْ اللّهُ تَالْتِيَهُمْ عَلَيْسَيَةٌ قِنْ ا الله الله الله الله اللهِ اوْ تَالْتِيهُمُ اللّهَ عَنْ اللهِ اللهِ وَهُمْ اللّهَاعَةُ يَفْتَةً وَهُمْ اللّهُ اللهُ وَهُمْ اللّهَاعَةُ يَفْتَةً وَهُمْ الْايَشْعُرُونِ ۞

اليي آفت آيز بجوان کو گير لے باتم پرا جا نک آيز به اوران کونير محي ند ہو۔

### بدلوگ بہت ی آیات تکوینیہ پرگزرتے ہیں مگرایمان نہیں لاتے

قُلْ هَانَ؟ سَرِيْدِينَ ٱدْعُوٓا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَرِي ﴿ وَسُبُحْنَ اللهِ

## وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

ياك جاور من شركين من ينيس تول-

آپ فرماد یجئے کہ بدمیر اراستہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں

اس آ بیت پڑیف شما اللہ اتفاق کی شاند نے اپنے ہی ( ﷺ ) کو تھم فریا ہے کہ آپ اض طور پراؤلوں ہے ہو ہی اور کفااراور شریعی کے سامند العالیٰ فرید کی بیٹر اللہ کا اداور شری پر دائوں کے سامند العالیٰ فرید کی اور بیٹری پر دائوں پوری کے دائوں کی بیٹری سے بیٹری اللہ بیٹری پر ہواں اور بیٹری پر دائوں کے بیٹری اللہ بیٹری ہے ہیں اس کو تھوڑ نے اللہ بیٹری کے بیٹری اللہ بیٹری کے بیٹری اللہ بیٹری کے بیٹری کا میٹری کا میٹری میٹری بیٹری کے اس کا میٹری کو اللہ بیٹری کے بیٹری کے بیٹری کا میٹری کو اللہ بیٹری کے انسان میٹری کو بیٹری کو بیٹری کا میٹری کو بیٹری کا میٹری کے بیٹری کر کے بیٹری کو بیٹری کا میٹری کے دریائی کو بیٹری کے بیٹری کے دائیس کر کے کو دائیس کرتا ہوں کے میٹری کو بیٹری کو بیٹری کا میٹری پر بیان کرتا ہوں کو فریا گئیس کر کے دوری کو بیٹری کو بیٹری کا میٹری کیٹری بیان کرتا ہوں کو فریا گئیس کر کے دوری کو بیٹری کا میٹری پر بیان کرتا ہوں کو فریا گئیس کر کے دوری کو میٹری کو فریا گئیس کو بیٹری کو کو کا کو فریا گئیس کرتا ہوں کر کو کرک کے کو کرک کو کرک کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا ک

سورة يوسف ۱۲

ا المنتشوكين (اور مي شركين ميں نے تين ہوں) شركين جوتھي پھياندتعالى ئے بارے ميں کتبتے بين ميں اسے بر بي دول بيز اربوں۔

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلْاَرِجَالاَ تَتُوثِي َ اِلَّهُمْ مِنْ آهْلِ الْقُرَى ﴿ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي المَ عَلَي عِلَيْ عَلَى مِن يَجِي مِن يَجِي مِن عَلَى مِن عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن عَلَى اللّهِ مِن عَلَى اللّهُ الْاَرْضِ فَيَهُ ظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ وَلَدَارُ الْاَحْرُرُ قَحَيْرٌ لِلَّذِينَ عَلَى عِلْمُورِدَ لِللّهِ مُن الأَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## اتَّقَوْاءافَلَا تَعْقِلُونَ ۞

النتياركيا كياتم مجونين ركتة -

آپ ہے پہلے جورسول بھیجے وہ انسان ہی تھے

مشرکتین مکاوردوسر سکفار کیرمائے جب ہو روا گئے ہے اپنی وقوت چیش کیا ورفر ہایا میں انتخار سول ہوں آوان او گول نے کسے تحق کی اور طرح طرح ہے ہے مجاولات کرتے تھے ان بٹس ہے ایک ہدیات بھی تحق کرتا ہے قو جارے جیسے آوی ہیں رمول کوئی فرشند و ف چا ہے اخذ اقدائی شاند نے ان کا جواب دیا کرتا ہے جیسے جیلی ووجوں کی اور سے دی اور اس میں بہت ہیں کا محتمت ہے اور چا ہے اخذ اور اس بھی کی بھی اور موالات کی دوسے دی اور اس میں بہت ہی کا محتمت ہو اس کہ جیس محتمل ہی محتمت ہو کہ کو مجامل تعین کیونکہ ان میں اس ان بھی اور موالات کی دوسے دی اور اس میں بہت ہی دکھا مثل ہے اور ہو ہے کہ محتمل ہی کریا ہے کہ ہم نے آپ ہے بہتے جو رسول جیسے وہ مجلی انسان می تھے اس حضرات کی اور کو سے نے ایک بیر بھی محتمل کے اس کے تھے وہ آپ کریا ہے کہ ہم نے آپ ہے بھی جو رسول جیسے وہ مجلی انسان می تھے اس حضرات کی اور کو سے نے ایک بھی ہے تھے وہ آپ کے مطابق اور انسان کا جند شرخطان (الی احد الالایون)

افسلنم نینسٹر وَافِسی الاَوْ صِن اس مِیناطِمین کوند کیرورانی اورارشاوفر با کرتم تو جید پرٹیس آئے رسول الشک وقوت پرکائن کس وهر تے کیوں اللہ سے عذاب شیسی ورتے انکیا یواگس زین مٹن ٹیس چلے پھرے تا کدان اوگر کا انجام دیکھے لیے جوان سے پہلے تھے میکانوں کے کھڑواریٹ پھڑوار بیکا رہے ہوئے کئوئی گفر آئی جی سا افوذ ہوئے اور ہلاک جو سے زمین پرچلیں پھڑی ہو آوان والساف از الماجوز فو عیئر لیکھین انگفوا سینی جو بندی تقوی اضرار کے میں کو وہرک سام نے بیاسی کا موان سے بیسی می فرائنس واجها سے اجتماع کرتے ہیں ان وگوں کے لئے وارا خرج میں ہوی بن فوشس میں اور وارا خرجات کے گئا ان خیاوی کئی کی چیزوں سے ہمجر سے جن سے امل ویا چکے جو سے ہیں اور سے چیزی کی شیس کی اور کا مال نجر سے دور کھری ہیں افساد

بھی بھی و نیااور آخرت میں عذاب میں وہتا! شاہو گے۔

حَتَّى إِذَا الْسَنَايْفَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوًا اتَهُمْ قَلْ كُلِهِ مُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا الْفُرُقِيَ مَن تَشَاءُ وَ يَمِن اللَّهُ مِن وَاللَّهِ عَلَى الرَّبُسُلُ وَظَنَّوًا اتَهُمْ قَلْ كُلُو اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا يَسَرَّنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

وَلا يُرَدُّ بَأَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

اور ہماراعذاب مجرم او کول سے نہیں بٹایا جاتا۔

ہماراعذاب مجرموں سے ہٹایانہیں جاتا

بين آيت من إلى اعتمال كالمذين وقتر بن محدة الرقااس آيت من ال في تخذيب في يكنفسيل بيان فر بافي بعضرات أنها مرام المسلم المنافع والمسلم المنافع والمسلم المنافع والمنافع والمنا

سورہ پوسٹ کی آخری آیت ہے اس میں چار ہاتیں تائی بیں اول پد کد هنرات نبیا مرام بیٹیم السلام اوران کی تو موں سے تصون میں عقل والوں کے لئے جورے ہوئوگ ہائی عثل کو کام میں اگائے ہیں فور ڈکر کرتے ہو وہ برت حاصل کر لینے ہیں ووہر کیات پیتا تک کہ بیر آن جو پڑھا باتا ہے اور دوست ووٹری س کے سامنے اس کی تھا وہ تک جاتی ہے کو گیا گئی چڑئیں ہے جم کو موسل انشد چھڑے ہیں طرف سے تراش ہے بوب اس میں جو اہم سابقہ کے واقعات بیان کے ہیں وہ مجموع کی تاریخ ہوں ہے کہ اس میں جو در ہیا گئے ہیں اور تیسری بات ہیں ہے کہ بیر آن سابقہ اسمانی کی تصدیق کرنے والا ہے جو تو حید کی واقوت ان کتابوں میں گول موقعہ جائیں ہے ہو تران ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جوان کی کتابوں میں جاؤٹ سے سے سیلے ان کو کول موقعہ جائیں ہے ان کتابوں کی تعدیق اور کتا ہے اور وہی بات بیان کرتا ہے جوان کی کتابوں میں جاؤٹ ہے جس سے سیلے ان کو تمام کا کہ مالان میں کو آخر تھی کو گؤٹو اور کی تحافی اب پیچھی بات ہے تائی کرائر آن میں ہربات کی تفسیل ہے بھی واقعے طور پر

نیزیر قرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی گرمت بھی ، کیونکہ میں حضرات اس کے ادکام قبول کرتے ہیں اور اس کی آیات کے مطابق عمل کرتتے ہیں۔ و قدتمہ تفسیر صور ۃ یوسف علیہ السلام و الحجمد للهٔ علی الاتحام والصلاۃ علی

وقدتم تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد لله على الاتمام والصلاة على رسوله البدر التمام وعلى اله وصحبه البررة الكرام



شرو ٹاللہ کے نام ہے جو برد امبر بان نہایت رحم والا ہے

تِلْكَ الْمِتْ الْكِتْبِ ، وَالَّذِيِّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ جو کہتے آپ کی ظرف اتارا کیا فق ہے، لیکن بہت ہے نُوْمِنُونُ؟ اللهُ الَّذِي رَفْعَ السَّهُوتِ بِغَيْرِ عَبِدِتَرُونَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَس وَالْقَهَرْ ۚ كُلُّ تَجْدِيْ لِأَحَلِ مُّسَتَّى ۚ بُكَتِرُ ۖ الْأَكْمَرُ نُفَصِّلُ الْأَلْتِ لَعَلَّكُمْ بِلْقَآء رُبِّكُمْ تُوْقِنُونَ۞ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْهُرًا ۗ وَمِنْ كُلّ الشَّرَتِ جَعَلَ فِيُهَا زَوْجُيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارِّانَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتِ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكُّرُونَ⊙ وَفِي الْدُرُضِ قِطَعٌ مُّتَجُورُتُ وَّجَنَّتُ مِّنُ اَعْنَابٍوَّ زَنُرُعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانِ ور زمین میں تھوڑے میں جو آپس میں بیٹووی میں اور انگورول کے باغ میں اور تکسیاں میں اور تکبور کے دوخت میں جن میں بعض کی جز بعض سے ملی ہو کی ہے لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ النَّ فِي ذَلِكَ لَالِتِ لِّقَوْمِ يَعْقِانُونَ ۞ ، فی وہ کئی جن ایک بی وفی سے بیاب کیا جاتا ہے اور ہم ایک وہرے پر انسیات ویتے جن باشیاس میں ان اوٹوں کے لئے نشایاں جن جو تھ ہے کام لیتے جو

#### آ سانوں کی بلندی ہٹس وقمر کی تنجیراورز مین کا پھیلاؤ، جھلوں کی انواع واقسام میں اللہ کی قدرت اور وحدا نیت کی نشانیاں ہیں

يها ب سورة الرحد شروع بودرى جاس كي ابتدا ، القدز عب جود رف متطعات شراع جان كرسي النقاق الى كومعلوم بين بيلة قربايا علق إناف الكشف بيرتاب كي يتخارة من كآيات بين بهرفرها والذي أنول النك من وتبك العمق المعق المعق آب يتخ كرب كي طرف سي جوا بي جي كل طرف ازار كيا كيا ووق بي اس كان بونا الرواقي بيخو كي ما خند ما في ودبه بعالى تر جوال بكرة المحكور الناس لا يؤميون ( ليمين المتوافي العالي الي كي اليمين كي يتكلوك كروافل كي المتعلق المناس المتعلق المان التراكي المتعلق المتعلق المنافق المناس المتعلق المتعلق

مودیکس من آناپ کے بارے مش فرمایا والشَّنْسُ مَنْجُوی لَمُسْتَقَوِّلُهُ الْمَالَّى تَقْدِیْوُ الْعَلِیْمِ (اورآ فایا پنے تھائے کی طرف چنار جناے بیا تعازہ با تعادہ اساس کا جوز پروسٹ کم والے)

ادر بیاندے بارے میں فریا و اَلْفَصْو قَدُونَهُ مَنادِلَ حَتَى عَادُ کَالْفُوجُونِ الْفَدِينِمِ (اور بیاندے کے مزیسی شرکس بیاں تحک ایرار دورات میں جھے جورکی دائی میں

كِيرِ أَمِي اللّهِ الشَّهُ مَن يَسْبِعَيْ لِهَا أَنْ فَدْرِ كَ الْقَصْرُ وَلَا النَّيْلُ سِابِقُ النَّهَادِ وَكُلُّ فِي فَلَكِثِي يُسْبِحُونَ (مَدْ آلْآلِ كَالِكُ سِابِقُ النَّهَادِ وَكُلُّ فِي فَلَكِثِي يُسْبِحُونَ (مَدْ آلْآلِ كَالِكُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے ساتھ وفیصلے فرمائے گا تی کو بیلی آغ وَ بَکُنُم یَے تَعِیرِ فرماما وَ هَوْ الَّذِي مَدَّا لَاوْ حَقَ ﴿ اور القدوى ہے جس نے زمین کو پھیلا دیااوراس میں پوجھل بہاڑ پیدافر ہادئے جواثی اپنی جگہوں پر جھے ہوئے ہیں ) سورۂ لقمان میں فربایا ِ الْلَقِي فِي الْأَرْضِ وَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدُ بِكُمُ كَاللَّهِ نِيرَ مِينَ بِهِ إِمَارِي بِصَلْ يَهارُونِ وَالْ وِما تا كَدَرُ مِن تَهمارِ بِما تَقْرَرُ مَا ۔ے،اس میں بیماڑوں کے بیدافر مانے اوران کو بوجھل بنائے اورز مین پر جما دیتے کی حکمت بیان فرمانکی و آنفوز آ ( اوراللہ نے زمین یں پیدافر ہائنس ) پہنیری انسانوں کے پانی ہینے اور جانوروں کو ملانے اور کھیتوں کوسرا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عظیم فعتیں یت ثمریفہ میں جو پیفر ماما ہے کیز مین کو پھیلا وبایہ پھیلا ناز مین کے کڑ وہونے کے منافی نہیں ہے اگرز مین کروی ہوجیسا کہ اہل کتے میں تو بیذمین کے پھیلا ؤ کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ پھیلاؤ کے لئے کسی چیز کااول ہےا خیر تک مطحوا حد ہونا ضرور کی نہیں ے، زمین چونکہ بہت بڑی ہےاس لئے انسانوں کااس پر رہنا چلنا کچرنااور سفر کرنااییا محسوں ہوتا ہے جیسیا کہ سطح واحد مرہی حارہے ہیں ، چیوٹی کےطول وعرض کو جوابک بہت بردی گیند ہے نسبت ہے انسانوں کی آباد یوں کوزمین کے پیسلا کرسے و نسبت بھی نہیں ہے۔ و مبار نکل النَّمه َ ات جعل فیفاز ؤ جنین افْنِین اورزمین میں برطرے کے پیلوں میں ہے دودوشم کے پیل بیدافر مائے )مثلاً بعض کھنے ہیں بعض میٹھے بعض حجبوئے ہیں اور بعض بزے ، ک کارنگ مثلاً پیلا ہے اور کس کارنگ ہراے، قال صاحب الروح ص•اج ١٣ بل من كل نوع من انواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين امافي اللون كالابيض والاسوداوفي له كالحلو والحامض اوفي القدر كالصغير والكبير اوفي الكيفية كالحاروالباردفما اشبه ذالك يؤندرنك اور مزے دوسے زیادہ بھی ہوتے ہیںای لئے بعض مفسرینؒ نے فرمایا کہ ذو جیسن اٹنیون میں تعدادانواع بیان فرمانا مقصودے، تعداد کاسب ے پہلام تبددوے اس کنے وجین اشنین فرمادیا،البذابیاس کےمعارض نہیں کی کھل کے انواع کثیرہ بروں پینجیشی الّیا آل النّیا آ (الله تعالٰ رات ہے دن کو ڈ ھانپ دیتاہے ) یعنی دن کی روشن کے بعد رات کو لے آتا ہے جس ہے دن کی روشنی ختم ہو حاتی ہے،جس طرح کی روٹن چیز کوکسی پر دہ ہے ڈھانپ دیا جائے ای طرح رات ڈھانپ لیتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ( إلاشياس من ان لوكور ك لينشانيال من جوفكركرت من ) مرجو يجه ما تل بمان كي ئیں ان میں فکر کرنے والے فکر کریں اور یہ وچیں کہ ندکورہ مالا چزوں کی تخلیق اوران کی ایجاد اوران کا بقاءاوران کی تنجیر اورتر تیب بغیر نے کے بیس ہے،ان کا پیدا کرنے وال بھی اوران کو ہاقی ر کھنے والا بھی ہےاوران کومنخر کرنے والا بھی ہےغور کریں گےتو خالق اور ،الوہبت اوروحدانیت بجیمیں آ جائے گی۔ وَ فِسے اَلْاَدُ ضِ قَسِطُعٌ مُنتِّجُو دَاتٌ (الأیة )اس آیت میںاللہ تعالٰ نے زمین کی پیدادار کا تذکر وفر مایاادراس بیدادار میں جو بجائب قدرت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ارشاد فرمایا کیز مین میں بہت ہے قطعے ہیں جوآپس میں یلے ہوئے جس ایک گلزا دوسر نے کلڑے ہے متصل ہےان میں انگوروں کے باغات میں اور کھیٹمال ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بھض درخت ایسے ہیں کداوبر جا کرایک تنے کے دوشنے ہوجاتے ہیں اورعام درختوں میں ایسا بی ہوتا ہے ادربعض درخت ایسے ہیں جن ۔ ایک ہی تندر ہتا ہےجیسا کہ محبور کے درختوں میں مشاہد کیا جاتا ہے ،ان باغوں اور کھیتوں کوایک ہی طرح کا مانی پلایا جاتا ہے اس کے ماوجودم دن میں مختلف ہوتے ہیں بعض محیلوں کوبعض دوسر ہے تعیلوں برفضلت حاصل ہوتی ہے ایک ہی زمین ہے،ایک ہی جنس کے کھل میں کیکن مزہ میں مختلف ہوتے میں اور یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کھاری زمین اچھی زمین ہے متصل ہےاور دونوں میں درخت میں کیکن کھاری زمین کا اٹر میٹنی جنس کے بھلوں میں نہیں آتا بلکہ خود کھاری زمین کے پھل بھی میٹھے ہوتے میں ، کھلوں کی میٹھی جنس کا مزان زمین کے کھارتی تین پر خالب آبا ہے۔ان فینی خالف لایساتِ آبلقدام تبغفالون ( داشیاس میں بجھواروں کے گئ نشانیاں میں اعتمال البیغورکریں گیاؤان چیز ول کو دیکیز کران کے خالق و مالک کو پیچان گئے میں جوان چیز ول میں اپنی بجھوکڑی خاتیمیں کرتے و وافیا عتم رہ کہتر ، ا

وَإِنْ تَعُجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَاذَا كُنَّا تُربَّاءَانَا لَيْ عَلْقِ جَدِيْدٍهُ أُولَهِكَ الَّذِينَ كَفُرُولُ المَرْآبَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ النَّارِ : هُمْ فِيهُا خَيلُهُ وَنَ اللهِ عِرْتِهِمْ وَالْآلِكَ الْاَعْمُلُ فِي آعَدُاقِهِمْ \* وَ الْولَلِيكَ اَضْعُبُ النَّارِ : هُمْ فِيهُا خَيلُهُ وَنَ اللهِ عَلَى النَّارِ : هُمْ فِيهُا خَيلُهُ وَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وجه الترام ميا الله به الميواد تاييع ما المواهد الله المياه المواهد المواهد المواهد المواهد المواهد المواهد ال كُولُورُ الْمَوْلُ مِينَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ كَرِبِّم ﴿ النّهَمَ ٱللّهُ مُنْوَلُمٌ اللّهِ عَلَيْهِ الْ كَالِمُونَ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

# مئرین بعث کاانکارلائق تعجب ہے،ان کے لئے دوزخ کاعذاب ہے

ان آیات میں اول قریفر بالا کہ اپنی ہی اگر آئی ہی کوکا طبیعین کے انکار قیامت سے تجب سینڈ آپ ہی کا تجب واقعی برگل ہے۔ ان کا پیقل تجب کے انگن ہے کہ جب ہم مرکز خاک ہوجا نمیں گراتو کیا پھر نے سرے ہماری پیدائش ہو کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ان کے مانے میں ان کے ہوتے ہوئے پھر تجب کر رہ بیس کہ ہم کیے زندہ ہوں گے، وود کچھر ہے ہیں کہ ہم خوالور ہمار آیا ، واجدا دوجو دئیس تجے سب کو خالق جل مجدو نے پیدا فر مالے ہے نطف ہی کے جان ہے ، جس نے نطف میں جان ڈال دی وہ اس بریکی قادر کے بمنی سے دوبار دیوبا فرمانہ سے اور کا بیٹ اس کے دار دوبار دوجان ڈال دی۔

اُوڭناڭ الْمَانِين تخفر وَالهِرِ بَهِهِ وَاوَلَنْكُ الْاَغْمَالُ فِي آغَنَافِهِهِ يَدِهُ وَالْمَاسِينِ بَهُولِ ف مِن اِن كامال ہادرآخرے میں اِن کوجر زادی جائے گائی میں سے ایک سزامیہ کران کی گردؤں میں انوق پڑے ہوئے ہوں گے وَاوْلَمُنْكُ اَصْحَابُ اللَّهِ هَنِهِ عَلِمَا مَلِمُنَا وَلَا مِنْ اِلْكُروْنَ وَالْمِرِينَ اللَّهِ مِنْ بِيشِد مِين کے )۔

گیر فربالا و تینت خیجی لموفاق ب السّینیة قبل الحسّینة (آپ سے بدارگ عافیت سے پیلے مصیبت کے جلدی آجائے کا اتاصا فرتے ہیں) مینی اس سے بوکہا جاتا ہے کہ ایمان لا کوریڈ میں و نیاز آخرت میں عذاب جسّتنا براور شسخ کہتے ہیں کداؤ آ

و فعافہ حملت من قبلهم المصلت ( عاائلدان سے پہلے مذاب کے موائن واقعات گذریجے میں ) یعنی ان سے پیلی قوموں پر مذاب آچ کا بے عذاب کے واقعات کا ان کوئلم ہے بھر تھی مذاب آئے کی خواہش کررہے میں بیدان کی ہے، دولی اور بدنگی کی بات ہے قال صاحب المو و ح العنالت جمعہ عنامة کلمبر فرو شعورت وہی العقوبة الفاضحة.

وَانَ رَبُّكَ لَلْوُ مَغْفِرَ وْ لَلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَانَ رَبُّكَ لَشَدِيلُهُ الْعَقَابِ مَطلب به ب كرَّنَاهُ كر كرجواوك الأيحاثول

رظکم کرتے ہیں اند تعالیٰ ان کومعاف فم مانے والاے ( بہجی تو یہ ہے باتو یہ بہجی حسنات کے ذرا حصفات کا کفارہ فر ما کراہ رہجی اموال واولا دو فیمرہ میں مصیبت بھیج کر )اورالقد قعالی خت مذاب دینے والا بھی ہے(مغفرت والی بات من کر سرشی اور نافر مانی میں آ گے بڑھتے ئے نہ جلے جا تھی،اُکر گرفت ہوگی تو عذاب کی مصیت ہے فاک شکیل گے ) کافروں کی مغشرت کے لئے لازم ہے کہ کفر ہے تو یہ کریں وراہل ایمان ہے جو گناہ سرز دہو جاتے میں ان کی مغفرت کی صورتیں متعدد ہیں جوابھی اوپر بیان کی کئیں۔ فر مانتی معجز وطلب کرنے والوں کاعناو۔۔۔۔۔۔۔ پھرفرمایا ویقُولُ الَّذیٰنِ تَحَفُرُوا لَوْ لَا اُنْوَلَ عَلَيْه ایدٌ مِنْ رَبَّه (لیخنی)افراوگ یوں کتے ہیں کداگرآپ ﷺ رسول ہیں تو آپ کی تصدیق اور تا نید کے لئے وہ فجز وظاہر ہونا جائے جو ہم جائے ہیں ) جاہلوں نے ضدو عنادادرا کیان لانے ہےا نکارکرنے کے لئے جو حلیۃ اشے تھان میں ہےا کہ بھی تھا کہ ہم جو مجزہ حیاتے ہیں وہ فاہم ہونا جاہے۔ در هقیقت معجز و توانند تعالی کی طرف ہے بطور فضل ظاہر کیا جا تا تھا اصل چیز تو دائل میں جب دلاک ہے حق واضح ہو گیااور نبی کی نبوت ثابت ہوگئاتو نبی پرامیان لا نافرض ،و جاتا تھالیکن پُتربھی اللہ تعالٰی کی طرف نے فضل ہوتا تھا مجزات طاہم ،و حاتے تھے جن اوگول کو ماننانہ تھاوہ نہ دلائل ہے بانتے تھےاور نہ مجز ود کمکے کرایمان لاتے تھےان کے کہنے کے مطابق بھی بعض مجز ات ظام ہوئے لیکن جنہیں عنادتھااور ما ثنانہ تھا انہوں نے کہد یا کہ بیتو جادوے فرمائشی معجزوں کی بات کرنا قبول حق کے لئے تیس تھا بلکہ اپنے ضعد مرقائم رہنے کے لئے تھا۔ پھر قرمایا إِنَّهُ مَا أَنْت لَمَنْ فِرْ كَارَبِ ان كَى باتوں ہے دل كيرندة ول آپ كا كام بس فتى كا پہنچاد بنااورعذاب آخرت ہے ڈراناہے، لوگوں ہے منوانا آپ کے ذمینیں ےاگر یہ کسی خاص مجز ہ کی فرمائش کرتے ہی اوراللہ قعالیٰ اسے ظاہر نہیں فرما تا اوراس کو وہ عدم قبول کا بهانه بناتے ہیں تو آپﷺ فکرمند نه ہوں، جبآ پﷺ نے انڈار دہلغ کا کام کردیاتو آپﷺ اپنی ذمہ داری ہے سبکدوش ہو گئے ماننانہ مانناان کا کام ہے، پھرفرمایا وَلِکُلِّ فَوْمِ هادِ یعنی آپﷺ سے پہلے بھی انبیاء کراملیہم الصلو ۃ والسلام اقوام عالم کوبدایت دینے کے لئے مبعوث ہوتے رہےان کی کچھی تکذیب کی ٹنی ان کی اقوام میں ہے کسی نے حق قبول کیاادر کسی نے رد کر دیا جوان کے ساتھ ہواوہ ہی آپ کے ساتھ ہوریا ہے،مثکرین کے طرقبل ہے رنجیدہ نہ ہول میں اورایٹا کام کرتے رہیں بیورۂ احقاف میں فرمایا فیا صبور شکھا صبرتر ولُو اللَّعَزُم مِنَ الرُّسُلِ وَلَا مَسْتَعْجِلَ لَّهُمْ (موآ پِعبر ﷺ كادادوالعزم رسواول في مبركيا اوران كے لئے عذاب آ في ك

سیمن ندھے )۔ کی آمدہ ۔ ولسکل قاوٰ ھاج فر بایا ولسکل قاوم ہے خیس فر بایا دی کے نئی ہونا نئر وری فیس حضرات انہا مرام نظیم الصلاج

جي مدود او المسال على هذا و المداور الميان و الموادر المسال و الموادر المسال و المسال المسال

الله يَعْدُومَا تَعْمِلُ كُلُّ الْثَقَ وَمَا تَعِيْضُ الْوَرَحَاهُ وَمَا تُزَدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِعِقْدَالِ ۞ الله يَعْدُونِ يَدِينَ مِعْدَالِهِ عَنْدَهِ يَعْدُونِ يَدَالِهُ الله يَعْدُونِ يَدَالُ مَنْ الله يَعْدُونِ عَنْدَ عِلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ الله الْعَوْلُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ الْعَقْلُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ لَا يَعْتُونُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُولِعٌ مَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مُورَةً لَمْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ مُونَ وَمَا لَهُمُ وَمِنْ وَلُولِ مَنْ وَاللّهُ مُونُ وَلَا لَا اللّهُ وَمَا لَهُمُ وَمُنْ وُلُولُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولِ مُونُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُولِ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

واپس کرنے والانبیں ،اوران لوگوں کے لئے اس کے سواکوئی مدد گارتیس۔

تغیرا ذارالجان (جلدوئر) حزل ا الله تعالی و معلوم ہے کہ عور تو ال جماہ فی اور آہت آ واز اس چیاد ان آیات میں اللہ جل شانٹ اپنی صفات کے درے میں اللہ تالی کو بی طرح جانب کے مسا

11"1

ياره نمير١٦ ... سودة الوعد١٦

الله تعالی و معلوم ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے؟ وہ علانے اور پوشیدہ سب چیز کو جانتا ہے، سراہ خجی اورآ ہت آ واز اس کے نز دیک برابر ہے، رات میں چھپاہ وااور دن میں حلفہ مالانہ کی اس سرطلم میں سہ

درا ہشتہ! واز اس کے بزوید میں برابر ہے، رات میں پیچیاجوااورون میں چلنے والاہر ایک اس سے علم میں ہے ڈیوز نہ اور جذابہ جلا میں سے صفحہ طرکہ بارو کہ را میں ارشاد کی اس میں جات

ان آیات میں القد علی شاخت نے اپنی سفات جلیار میں سعف علم کو بیان فی با ہے۔ ارشاد فر دیا کہ موقان روز عمل روہ تا ہے اس کے بہ میں اندائی کی چری کو میں تب ہے استقدارہ والدر کب میں موقاد الزکام دور میں آئے گا جا انکی ماجھ رائیک کے گا پڑی پیدا دوقاد راس کا رفعہ مدم ہے کہنا موقال میں معلوم ہے کہ ترقم میں پچھے ہے کہ اور استحداد میں موقول میں ہے بچھال میں کتا اضافہ دوائے در ہے ہات کہ رہے بچھوڑی مدت میں بیدا تو کھا وہ کے گیا اور میں کہ اس کہ بھر ہے بھر اس سنج تیں

ے جو چوالم موقی ہا ور جو چوز جوں میں زیادہ وہ کی ہے تھی ہو جاتا ہا انسان کا اس کا تھی تا سبتیاں استدار تھے دان ہے اور ہے۔ ہے پیدا اس کی انسان زواج اور ہے ہا ہے کہ پیدی ہوئی کو مدت میں چوا ادعا کیا دیے گئی اور پر کہ میں ایک چوج و آئز وال پیچائیں اور چوا اس پیوں میں سے ایک ہا ہے آئی تو اعدر ہائی کتھ چیں وفیروو فیم والان سب باقری کا انسان کی گو چوری موج ک آئر اور اور ان پیام کے گل افروق اور ان کا سوال اور افتال انداز کی اور کی تاریخ کے دوران میں اور کا میں انداز کے دار کی استدار کے دائے کہ انداز کے دوران کا سوال اور افتال انداز کے دوران کا میال اور افتال انداز کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی میں کار میں کہ دوران کے دوران کو اور کیا کہ موال اور افتال انداز کے دوران کی میں کو انداز کے دوران کی انداز کی میں کردوران کے دوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی کردوران کی میں کردوران کی کردوران کردوران کی کردوران کردوران کردوران کردوران کردوران کردوران کی کردوران کردور

اور ہو ان چوں سن سنا ایسا ہو اس اور اور کو سے اور اندروی کے اور سن اور اگر چیلے سنا استان کو بیران کی استان کا ان میں کا داری کا کم بیٹل کئر دو جی ان کا دیسال اور افکال کا کا سنان کا اگر چیلے سنا اور بیٹ جی انداز کا بات کہ اندر کا استان کی اور کا دور سنگی اور کا کو کا کا دیسا کہ بیٹر سنان کا دور کی بیٹر سنان کا دور کی بیٹر کا دور کی استان کی کا دور کی اور کا دور کی اور کا دور کی اور کا دور کی بیٹر کا دور کی بیٹر کا دور کی بیٹر کا دور کی کا کہ دور کی کا دور کی کا کہ دور کی دور کی کا دور کی کا کہ دور کی دور کی کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا کہ دور کی دور کی کا دور کا کا دور کی کا کہ دور کی کا دور کی کا کہ دور کی دور کی کا دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی دور کی کا کہ دور کی دور کی کا کہ دور کی دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کردی کی گور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کردی کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کی کا کہ دور کا کہ دور کی کا کہ دور کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کر کا کہ دور کی کا کہ دو

عمل كرسكاه في دولي هو. نجوفري عدلية المنف و الضيادة الكيش المنتحال الله يوشيده الدفائر جزول كوادرتمام الموركوبات بدوريزاب (اور) برترب نج معلومات البيكن بيرة زيات أرفرها تم اورقر بالي سوساتا تستكو من السؤالقول ومن جيوره (الأبق) كرم من وهش آجت بديات كرب الوجوزورية بوسلة الورقوش مات من التي يجياء واجودون من التي قال في اباده التدافعل السرب و بكمال

ے بھوال دین ان الدینا ہے وحضرت ملی ہے گئی کہا ہے کہ ہم بغدہ کے گئے القدائی کی خاطات کرنے والے شختہ عمراقہ وہ ب جواس کی حفاظ کرتے ہیں تا کہا ان یافوق والدینگر وہائے اور کسی کا توبائ میں تنگر پڑے پیال تک کہ جب اللہ کی اقتفاء حقد سے مطابق کو کی تکافیف چیننے کا موقع آپان ہے قر کرشے ملی وہ وہ وہائے ہیں ابندا دو اکلیف تکافی وہ کی جی گئی وہائی ہے۔

## جب تک لوگ نافر مانی اختیار کرے ستحق عذاب نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ تعالی ان کی امن وعافیت والی حالت کوئیس بدلتا

اس کے بعد قریبا اِنَّ الله بَلَهُ بَعْدَوْ مَا بِقَوْمِ حَتَى بَغَنْرُوْا مَا بِالْفَسِهِ فَهِ اِلْمَائِلِيَّ اللهُ اللهِ بَعِنَى مِلَا مِسِكَ لَكُونُ وَا مَا بِالْفَسِهِ فَهِ الْمَائِلِيَّ اللهِ اللهُ ا

هُو الَّذِي يُرِيكُمُ الْبُرْقَ حُوفًا وَطَمْعًا وَيُنْتِئُ السَّحَابِ النِّقَالُ ۞ وَيُسَيِّعُ الزَّعُنُ بِحَمْدِهِ ﴿ الْمُلَاّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا وَالْمُلَاّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يَجُهَا وَكُن عالَ كُنا عَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى فَ

لوگ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اور وہ تخت قوت والا ہے۔

#### بادل اور بجل اور رعد کا تذکره

بال وروانه کردیتے ہیں اور دوقتی لین اس میں کی ورفت یا گھائس کا کوئی نشان کئی نشان کی رشان جدیش پائی انار دیتے ہیں کیھا اس پائی کے دریلے برطرح کے کال اٹلال دیتے ہیں)

ہاں کہ درائیے ہم رسیدہ کے فیالیا کہ روسادہ کی ہوئی ہیں گرہ ہے اوراس کی تھر ہے۔ ان کرہ ہے اوروں سے فی شنے گئی ان کے فوف ہے۔
اس کی تکا بیان کرتے ہیں بھن مرتب کی انتہار مورہ الربع الیمن مقرب انتیاج اس سے دوارت ہے کہ ایک یوون حضور الربع اللہ کے
اس کی تا اور موش کیا کہ ساتھ اللہ میں ہیں ہیں ہوا گئی ہی تھوئی ہیں ووال کے ذریعے باداوں کو انتہا ہے۔
مقرر آیا دوا ہے اس کے پائی بھاڑنے والی چیز ہیں ہیں جوا گئی ہی ہوئی ہیں ووال کے ذریعے باداوں کو انتہا ہے۔
وہاں کے جاتا ہے، یہودیوں نے موش کیا کہ بیا تا ہے جہاں کے بائے کا تھم ہوتا ہے۔ رفال السوسادی کھلا محدیث حسن صحیح
غریب)۔

گرفرایا و نسرسل المصر واعق فیصصیت بها صن بُشتاء (اوراتشانال بحلیال بختیات به حمل ویاست بخواریات بخش تشامل جمع پر پایتات بختی را درای تا به ) و خدنی بخواد اور فرقی الله (اورسال بهت کروداوگ الله که باریت می بخشوا کررست و ت بن و خواشد بند المهم بخال (اوروو خسانوت والای)

لَة دَعُودًا ٱلْكُفِّقِ \* وَالَّذِيْنَ يَكُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا كَبَاسِطِ عِنِدَان كَـكَ فِنْ عِلَمَ الْمُكَانِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كُفَّيْهِ إِلَى الْمَاتِ لِيَبُلِغُ فَاهُ وَمَا هُوْ بِبَالِغِهِ \* وَمَا دُعَاءُ ٱلْكِفِرِنِينَ إِلَّهَ فِيْ ضَلْلٍ ۞ وَ لَا اللهِ عَلَيْهِ عِلَا مِنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ وَيِتَهِ يَهُوكُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِللُهُمْ بِالْفُدُو وَ الْأَصَالِ اللَّهُ الله الله الله الله السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ الْكَاللَّهُمْ بِالْفُدُو وَ الْأَصَالِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ()

- تَعِدُ الْكُلُومُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

غیراللہ ہے مانگنے دالوں کی مثال ،سب اللہ ہی کوئجدہ کرتے ہیں وہ آسانوں کا اور زمین کارب ہے سب کوائی نے پیدافر مایا دواحد ہے قبار ہے

ان آیات عمی اول آو نیز بایک داند اتفالی کو پارنا ادراس دعا کرنای کی پؤار سیاد سی پیکار انشان ای سب کی پؤار شدن ہیاوز کر دوسروں کو پؤارت ہیں سیر گوگ کرتے ہیں دو فود عاجر تھن ہیں کی کی پؤار پرکوئی بھی مدر تشکیل کے شان اوگوں کی اسک مثال
ہیوز کر دوسروں کو پؤارت ہیں سیر گوگ کرتے ہیں دو فود عاجر تھن ہیں کی کی پؤار پرکوئی بھی مدر تشکیل کرتے ان اوگوں کی اسک مثال
ہیوز کر دوسروں کو پؤارت ہیں سیر گوگ ہیا ہے دور خواست کرنے والا مند میں پؤلی تی پڑھ کی آور و سیر دوسر ہے گا اور پائی فود اس کے مند تک ہیرز کریا و الگیش ہے ، جم طرح ہے ہیا ہے دور خواست کرنے والا مند میں پائی تی پڑھ کی آور و سیر دوسر ہے گا اور پائی فود اس کے مند بھی ہیرز کریا و الگیش فیلم فون میں فوز بہ او بیسنسونیٹون نصر کیم و آلا اللہ بھی فیلم نوز کی تھی کہ سیر کریا ہے ہو ہمیاری دوسری کر بھتے اور شدور فیلی مدرز کے ہیں و بھی دھتا کہ لکھی ہیں اور کو پورٹ کرائے جرائے معمودوں کو پؤارت ہو ہے ہیں اور کہوں کے بھی اور ان کے مارے بھی الشد کو بھر میں ان کے سید کی اور ان کے مارے بھی الشد کو بھر ہی اور ان کے مارے بھی الشد کو بھر کہا ہوں ان کے مارے بھی الشد کو بھر کہا تا اور ان میں کہا کہ والوں میں توقی سے میدھ کرتے ہیں اور مجدوری ہے بھی اور ان میں توقی سے مجدور کے والے بھی ہیں اور مجدوری ہے بھی اور ان میں کہا کہ انداز کر بھی ہوں کہا وہ کہا ہی مارے میں کہا کہ کہا ہوں اور کہا ہے میں ان کے سید کر کے والے بھی ہیں اور مجدوری ہے بھی اور ان کے مارے بھی ان کہ جو اس کو میں کے بھی اور ان میں توقی سے مجدور کے والے بھی ہیں اور مجدوری ہے بھی اور ان کے مارے بھی اور ان کے مارے بھی ان کرون میں کے بھی اور ان کے مارے بھی اور ان کے مارے کی انداز میں میں توقی سے بھی اور ان کے مارے بھی کی بھی اور ان کے مارے کی انداز کو بھی تھی اور ان کے مارے کی انداز کی بھی انہوں کے بھی انداز کی بھی اور کو بھی کر کے والے بھی تھی اور ان کے مارے بھی ان کرون ہو تے ہو تے ہیں۔

نیسہ بحلا کامنی ........ بعض حضرات نے نسٹ بحلاکا محروف منی لیاب اور آیت کا مطلب بیتایا برکر آسانوں میں اور زمین میں جوفر مجتے ہیں اور مؤسنین ہیں بیسب اللہ کے لئے مجدہ کرتے ہی فریقے اور مؤسنین جنات اور انسان تو خوجی سے مجد وکرتے ہیں اور جولاک عشرین میں اور منافقین میں وہ بھی آلوار کے ذریعے یا مانول کے دہائے تھرد کرتے ہیں اس کو مجود کی تجدود کی تے وظیل کافی اس کے مختلا اور پر سے کا طاقات کی اس مدار ہیں جم طرح جابتا ہے وہ اس کو مشاتا اور پر طاتا ہے متحاد کا معنی ایا ہے کہ ہور کے والے جب مجدو کرتے ہیں وہ دہتا ہے اس کے ان وقتوں کی تعقید میں کا کی بھی محمد اسے خل کا ایٹ کے بعد میں آجاتی ہے بعض حضرات نے فرما کہ فوق کا مجدوان کون کا سام جس پر تجدو کرتا شاق تیس کر رتا اور زیروتی کا مجدوان اوٹوں کا ہے جو تعدو تو کرتے ہیں کی تحدول ان کی طبیعتوں برشاق کر زما ہے۔

اور بعض حصرات نے نینسنجد کم معنی بعضع اور بعقاد کا آپا سان حصرات کے زویک آجے کا معنی ہے بکہ آ مانوں میں اور زشن میں جو گلوق ہے وہ سب اللہ کے لئے سرخم کے جو ہے ہے معنی انشہ کی حثیت اور اراد دے کے مطال پلے جی ان میں ایے کئی جی جو جو با اختیار خواد انسک کی بادت کرتے جی اور ان میں ایسے بھی جو بجورہ ہو کر انشہ کو طرف میں جو جو انشہ تعالیٰ کی مشیدت کے تائع جیں اور ادار جو بھی ہو ہو کہ انسان کی حشیدت کے تائع جیں اور ادار و کے جو سائے ہو وہ انشہ تعالیٰ کی مشیدت کے تائع جی حال جو وہ انشہ تعالیٰ کی مشیدت کے تائع جی دور انسی کی جو بھی انشہ تعالیٰ کی مشیدت کے تائع جی حال ہے وہ وہ انشہ تعالیٰ کی مشیدت کے تائع جی حال کے دور انسان کی خشیدت کے تائع جی حال کے دور انسان کی حقیدت کے تائع جی حال کے دور انسان کی خشیدت کے تائع جی حالت الشفید کی حقیدت کے تائم جو انسان کی حقیدت کے تائع جی حالت کی حقیدت کے تائم جی حالت کی حقیدت کے تائم جی حالت الشفید کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حالت کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کی حقیدت کی حقیدت کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کی حقیدت کے تائم کی کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کے تائم کی حقیدت کی حقید

۔ ' (ترجمہ ): کیا تونیٹیں ویکھا تیرے دب نے سامیہ کو کیو کھیلا یا اورا گروہ چاہتا تو اس کوایک حالت پر نظیم ایا جوا ہم نے آفا ہے کاس پر علامت مقر کیا کچرہم نے اس کوا پی طرف آہت آہت میٹ لیا"

اورتم سے کیا کی ضررکورٹ کر سکتے ہیں بیانتے ہوئے کہ انداقعائی رب الشعوات وَ الْاَوْضِ سِیادرجائے ہوئے کہ جمن کوآ اولیا دہنایا ہے عابر بخصل ہیں۔ پچرچی تم نے ان کوائند کا شریک قرار دے رکھا ہے تف ہے اس خابرت اور طلالت پر۔

بینااور نابینااورنو راورا ندهیرے برابرہیں ہو کتے

پھر فریا فیل فسل بنسنیوی الاخصی و البنجینز (آپ ان سے وال بیچی کیانا بیٹا در بیٹا برابر ہو تکتے ہیں) نابیٹا سے شرک سراد ہے جواس ذات پاک کی موادت ٹیس کرتا جو تحق عوادت ہے اور فیراللہ کی موادت میں لگا ہوا ہے اور بیٹا سے موح دمراد ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ای عوادت کرتا ہے اور پھر واپنے علم کے مطابق کمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عوادت کرتا ہے جس طرح آنگھوں سے معذد داند ھائد کیفنے والے کے برابرٹیس ہوسکا ای طرح مؤمس اور شرک برابرٹیس ہوسکتے ، بھرفر یا آخ تھے ل الطُّلُفتُ والنُّوزُ ﴿ كِيَا مُدْهِرِيالِ اورنور برابر بوسِّعة بن )الدهيريول سنتام انوانٌ كفرم او بين اوراي لئة استجثالا بأب مناورنور ہے ایمان اورتو حیدمراد ہے جس طرح حسیات میں اندھیریاں اور ڈتنی برابرمہیں اس طرح دینیات میں ایمان اور کفر برابرمیں ، کافرول کے جیتے بھی دین ہیں ووسب ملہ واحد ہیں ،ان کا دین اوراہل ایمان کا دین الگ ہےا بمان اور کفر برابزئیس ،مؤمن اور کا فربھی برابزئیس ا بمان جنت میں لے جانے والا ہےاور کفر دوز نے میں پہنچانے والا ہے۔

سورة العام من قرمايا أوَمَنُ كَان مَيْمًا فَأَحْيِيْمَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُؤِرٌ ا يُمْشِعُ بِعِ فِي النَّاس كَمَنُ مَثَلَهُ في الطَّلَمَت لَيْس بحباد ج مَنْها ط( جُوَّضُ مرد وقتا کچرہم نے اے زندہ کر دیااوراس کے لئے ایبانورمقرر کر دیاجس کے ذریعے وولوَّوں میں چتا کچرہا ہے کیا۔ اس محض کی طرح ہوسکتا ہے جس کا حال سے کہ وہ اندھیر یوں میں ہےاوران ہے نظنے والانہیں )۔

يجرفر ما أَمْ جَعَلُوْ اللَّهِ شُو كَاءْ حَلَقُوا كَحَلَقَه فَيَشَابَهُ الْحَلُقُ عَلَيْهِمْ ( 'ياايي مات بي كمان لوَّلوں نے جنہيں اللَّه كاش مَك قرار دیا ہے انہوں نے سیجے مخلوق بیدا کی ہے پھرانہیں مخلوق میں اشتہاہ ہوگیا ہو کہ می**خلوق ت**واللہ کی ہےاوں اشتہاہ اور التہاں کی وجہ سے وہ غیراللہ کی عمیادت کرنے لگے ) ریرسب استفہام انکاری کے طور پر سے اور مطلب میرے کے صرف القد تعالیٰ ہی خالق ے سے کوائ نے وجود بخشا ہے اس کوسب ہی ہانتے ہی انبذااللہ تعالیٰ ہی عمادت کامستحق ہے ،اگر تسی اور نے بھی کو ٹی گلوق بیدا کی ہوتی تواشتاہ ہونے کاموقع ہوتا کہاس نے بھی بعض بیز وں کی تخلیق کی ہے انبذا یہ بھی مستحق عمادے ہوتا صائے (العماذ باللہ ) نیکن تقیقت ۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی نے بچھر پیدا کیا بی نہیں اوراللہ تعالیٰ کے سواج معبودانہوں نے تبحویز کئے ہیں وہ کی چیز کی پیدائش پر قاور نہیں كُرىب ل كرايك يميى بحي بيدا كرناجا بين قو بيدا ثين كريكته إنَّ اللَّذِيْنَ تَذْعُونِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلُوا جُمْعَهُ اللَّهُ لِبَدَا الله تعالیٰ کے سواکو کی بھی عبادت کالمستحق نہیں۔

فُيا اللهُ بَحِيالِيةً كُياً شَيرٌ ء وَهُوَ الْواحِدُ الْقَفَارُ آبِفِر ماديحيَّ كهالله برچز كاخالق بيالبذاوي سب كامعبود بياوروي واحد غیقی ہےاور وہ الوہیت میں اور رپو بیت میں منفر داور متوحد ہےاور وہ سب بریالب ہے ساری مخلوق مقبور اور مغلوب ہے جو کلوق اور مقبور ہووہ خالق وقہار جل جلالہ کا شریک کسے ہوسکتا ہے؟

أَنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِينًا يُقَدِّرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّـٰبِلُ زَبِّدًا زَابيًا - وَمِمَّا اللہ نے آسان سے پانی انارا کچرنا کے اپنی مقدار کے موافق بنے گئے تجربتے ہوئے پانی نے اپنے اوپر مجاگ کو اٹھایا جو پانی پر بلند ہے اور جن جیز ول کو يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي التَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ ٱوْ مَتَاعٍ زَيْدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ تائے میں ال کرادیہ ہے جاتے ہیں تاکہ زیور یا کوئی دوری <mark>اٹل کی چیز ماصل کریں اس میں بھی ای خر</mark>ت کو جاتے اندائق اور ہامی کی حال وَالْمَاطِلَةُ فَاتَا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذْلِكَ يَضْمِبُ بیان فرماتا ہے ، موجو جماگ ہے وہ تو ب فائدہ جو کر چلا جاتا ہے اور جو لاگوں کو نفق ویتا ہے وہ زیمن میں مخبر جاتا ہے القد تعالی ایسے بی مثالیس بیان نلَّهُ الْإَمْثَالَ ۞ لِتَلْذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَتِهِمُ الْحُسْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي

# لْرَرُضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَكَوْا بِهِ ﴿ لُوَلَّمِكَ لَهُمْ شُوَّهُ الْحِسَابِ هُ وَمَأْوامهُمْ

يمن ميل ڪِ اوراس ڪَ ماٽھواڻ جيها اورنگي دوڙ وواس سِ اُواپي جان ڪ جله وي و آپ جي جي جي جي جي ڪ براحماب ڪِ اوران کا

## جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ أَ

ٹھکا شدوزغ ہاوروہ رہنے کی بری جگہ ہے۔

## حق اور باطل کی مثال ، قیامت کے دن نافر مان اپنی جان کے بدلہ دنیا اوراس جیسا جو کچھاورٹل جائے سب دینے کو تیار ہوں گے

و در بری آیت شن اظرائیان کا آب اوران گری برمانی کا تر کردهٔ مایار شاوفر بایا لمکذین استجابؤ الرجههٔ المنحنسنی (جواوک اندگی دوستانی قول کرک الله پرایمان از کادراند کے پیچیدہ کے دین اقول اکیان کے لئے ایساؤا کی سے بعنی دست ہے اور جمن اولوں نے الدی دوست وقول ندیمان کی فرمان برداری مندی وہ لوگ خت صحبیت میں دوں کے اول قوان سے بری طرح الشخاط خت حساب باباک کا دریجہ اُمیش دور نے میں مجتل و باباک کا دو بہت برائیکانات، جب حساب ادرید اب کی صحبیت میں کرفال دوس کے قانون کے ایسان کرنے کا دریجہ اُمیش دور نے میں میں سے دوسب ایش جان کا بداریجہ کیست کے لئے رضا مندول کے وہاں کوئی مال پائی ان دوکا لیکن اگر بالوش پری زمین اور جو بھوز میں میں سے دوسب

ن کے باس ہواورای قدراور بھی ہوتو اس سب کودے کر جان چیٹرانے پر فَوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ۗ وَالَّذِيْنَ يَصِ رَبُّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ۞وَالَّذِينَ صَبَّرُوا ابْتِغَاءَ وَحُهِرَ وَٱنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَذْرَءُوْنَ وليِّكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۞جَنَّتُ عَدْنِ يَّدُخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْإِيهُمْ وَٱزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيتِهِمْ وَالْهَلَّبِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۞َسَ وْنَ عَهٰذَا اللهِ مِنْ بُغْدِ مِنْ يَكَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهَ أَنْ لرنے کے بعد اللہ کے عبد کو توزے میں الد اللہ نے جس چے کو جوزے کا حتم ایا ا يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولِّيكَ لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ۞ اللهُ يَسْطُا إِيهَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُو وَفَرِحُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا فِي الْأخِرَةِ إلاَّ مَتَاءُ ثُ مروج ہے۔ وروولاک ونیادی زندگی پراترا ہے جی طال مکدونیا والی زندگی آخرے کے مقابلہ بی ٹس ایک فرزی گامٹ ویں ایجا كالناوفر ماويتا كالرجم ك

ابل ایمان کےاوصاف،اوران کےانعامات،اورنقض عمد کرنے والوں کی مدحالی کا تذکرہ بیہ متعددآیات میں بہلی آیت میں فر مایا کہ جس شخص کواس بات وملم ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل <sup>ب</sup>یا آیادہ ف<sup>حق</sup> ے کہا ہی بات کا جائنے والا اند ھے آ دمی کے برابر ہوسکتا ہے جوملم کے اعتبار ہے اندھا ہے اور آپ پر جونازل کیا گیا ہے اسے نہیں جانتا ( نہ جاننے میں بھی داخل ہے کہ جانتے ہوئے ہا نتائبیں ) جاننے والا بھنا ہے اور نہ جاننے والا نامینا ہے ، کما بینا اور نامینا برابرہ و سکتے ہیں؟ ہرگز برابزمیں ہوسکتے! کیمرفر ماما انسصا یہ یک نگئے اُو لُو الاکاب ﴿ لِسِ عَقَلُ والے بی نصیحت حاصل کرتے ہیں) قرآن مجیدتو سجی کے ما منے ہے جو بہت پڑامعجز ہے اور اس کی دعوت بھی عام ہے اور نہیشہ کے لئئے ہے جن کے پاس قر آن کے مضامین پہنچتے ہیں ان میں نہوں نے ا ڈیفقل کو بے کارنبیں کر دیاورا ٹی فکراور فیم کوقر آن کی دعوت بت سے بچھنے ہے معطل نبیں کر دیاوہ کی لوگ نصیحت حاصل ں،اگر کسی کے ہاس عقل ہےکیکن وہ عقل خیر کی طرف نہیں آنے و تی امورونیامیں،ساسات میں،ریاضات میں ،فلکیات میں تی ہے لیکن جس ذات پاک نے ان کوعقل اورفیم دی ہے اس کووحد والانثر یک ماننے پر تیارنہیں اوراس کے بھیجے ہوئے دین کوقبول نے سے پر ہیز کرتے ہیں ان کی عقلیں چونکہ ان کے حق میں معنر ہیں اس لئے بدلوگ یے عقل ہونے کے درجہ میں ہیں چھر اُو کُسوا ے اب (عقل والوں ) کی چندصفات بیان فر ہا <sup>ت</sup>میں جن ہے وہ ایمان قبول کرنے کے بعد متصف ہوئے پیلی اور دوسر می صفت بمان تے ہوئے ارشادفر مایا الَّہ بائین پُوفونَ بعهٰ اللهُ وَلا يَنْفُصُونَ الْمِيْثَاقِ كَدِياوَكُ الله بحَعِيدُ ويوداكرتے ہيں اورعبد كوتورْتِ ہیں ،القد ہے جونبید کئے ان میں ہے ایک عمد تو وی ہے جس کا سور ۂ اعراف میں ذکر ہے کدالقد تعالیٰ نے آ وم الطبیع کی سار کی ذریت کوان کی پیشت ہے نکالا جوچھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے گھران ہے عبد لبااہ رسوال فرمایا النسٹ ہو آپنٹی آ? کیا میں تمہارادر ع و من کیاب کسی ماں! آپ بھارے رہ میں۔ مدوعدہ وادی فعمان میں عرفات کے قریب لیا گھا تھا لا کما فی )ایں وقت سب نے یہ عبد کرلیاتھا کچیز عبد کی یا د دیائی کے لئے حضرات ابنیائے کرام ملیہم الصلوٰ ۃ والسلام تشریف لاتے رہے. برخص کا نیاعبدالگ لگ بھی ہے جس نے وین اسلام کواپناوین بنالیاس نے اللہ تعالٰ ہے مەمد کرلیا کہ میں آپ کے حکموں پر چلوں گا اور آپ کی فرباں پر داری کروں گا یہ عمد تمام احوال اوراعمال ہے متعلق ہے امتد کی شریعت کے مطابق عمل کرنا وفات عمد ہےاور گنا ہوں کاار تکاب کرنافقض عہدےاللہ ہے جوعبد کیا ہےاس کی یاسداری سب پرلازم ہے مورہ محل **میں فرمایا وَاوْفُوا بعضہ** الله إذا عــاهـنُـنَّــه (الله كيعبد كويورا كروجبكرتم نے عهد كرليا) پجراوالباب كي تيسر ي صفت بيان كرتے ہوئے ارشادفر مايا وَالَّــذِينَ لموٰن مآ آمُو اللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ (اوروه لوگ اس چيز کوجوژت جي جس کوجوژر کينه کاالله نے تحکم دياہے)صله حي کرنااورائل ايمان ہے دوتی رکھنااورا بیان بالقد کا جونقاضا ہے اس کے مطابق خلوق کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں یہ سب داخل ہے۔(صلّبہ رحی کی فضیلت اور قطع دحی کی خدمت جاننے کے لئے سورۂ نساء کے مہلے رکوع کی تفسیر کا مطالعہ سیجئے )(انورالہیان میں ہم ہوج ۱)

 ک آسان حساب یہ ہے کہ اعمالانامہ بیمن و کیے کرورگز رکر دیا جائے ،اے عائشہ اجس ہے مناقشہ کیا گیا یعنی چھان بین کی گی ( کہ پیٹمل کیور کہا مشاری کا وجوابلے کا بیر اعتقاد والمصادی اللہ میں میں مندامہ )

وقت كزرتي تنظيف بكى بوجائى بادومرة مى جاتا ب بيا يك طبقى چيز باس مهر بركوكى تواب نيس مناصروا معترب جومين و كاتكليف اور معينة بي وقت بوادراندى رضاك كي دو اوربيفاس مؤمن مى كثان بيم ركافتيات اوراميت بات كه كئة آيت كرير بينا يُجَا الَّذِينُ المنوا المنعينُومَا بِالصَّلُووَ الصَّلُوةِ كَأْتِيرِ الاظافِر اليه بهم في من م مُرافد كه لِنَا والإربين خداروس بهانها المعصاب من حوم القواب التكويوالسائع من ٥٠) (واقع معينت دودوب جي

تكليف بهي بينجي اورثواب بھي ندملا)۔

اولوالالجاب کی و ہر مفت بیان کرتے ہوئے ارشار فریا یا وینداز ؤ ون بیافت نیڈ الشیئیڈ (کدیولک سوسلوک کے ذریعہ پرسلوکی کو فی کرتے ہیں ) دیا ہیں جب انسان آیا ہے اور اس کا انجوں سے بھی واصطریخ تا ہے اور پر سے کو گوں ہے بھی بخن کو گول کا اختاات حدیثیں سکھا ہے گئے اور بن سے مواق جم مینہ ہیں اور گنا والا بدارسانی ہوئی جان سے اہل جرکواور حس اخلاق والول کو تکھیں چھپٹی رہتی ہیں بھی کے کوئی تکھیف چیپٹی آئے والے سے ساتھ اچھائی ہے چیٹ تا گاور اس کے ساتھ حس سلوک کا معالم کرتا درگز کرتا اور اس ہے آگے ہو در کر برائی ہے چیٹ آئے والے کہ سینیڈ مینٹیڈ بینکا فیض غفا و اصلیح فائجز اُن غفی اللہ طائر بہت بدی اُنسیاے اور جست کی بات سے سورو شور کی شمار میا و جنوز آغ مینٹیڈ بینکا فیض غفا و اصلیح فائجز اُن غفی اللہ طائر

معاف کردے بدالبتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے )۔

سور ؛ حسمً سبعده پمريخ رايا ولك تشنوى المحسنة وكا الشيئة طافطة بدائيني هي اخسن فافالكرى بينك وينيئة عدادة كانت ولئي حيئة ١٥ (١١ درنكل اور برائي برايش، وفي آپ ئيك برتاؤت نال ويا يجيئ پجريكا يك پ شري اورجم فخش ش مداديكي دوايد: دوايد وايد كاجيرا وفي دل دوست بهتاے ).

رسول القدرُ الله الأوران الله تقد ورکز رفر مات نجیے معاف فرمات عیج بدسلوکیوں کا بدار وثن اطاق ہے دیے تھے جب کمد معافرے تخر مالیا تو دبال کے سنے دانوں ہے ( جنیوں نے آپ کو بزی تنکیفیں و ئے کہ مکھ مقبلہ قیموز نے پر مجبود کر دیاتھا) درگز وفرما بیاور فرما اگو نفر نیٹ علینکھ المیام آئے تام کرفی مارے تیمیں۔

حشرت ایو بربره دیست روایت ہے کہ رسول اللہ پیچئے نے امرشافر مایا کہ موئی نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کے بغدوں عمل آپ کے فرز میک سب سے زیادہ کزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا جوقد رت ہوتے ہوئے مواف کر دے۔(مشکوۃ المسابع ص۲۰۳۱ز تیکی فی شحصہ الدیمان )

نیزید می فرم یا کدر شرف بداوگ جنت میں واضل دوں گے بلکسان کے باپ وادوں عیں اوران کی یو ایس میں اوران کی اوادوسی جو میں جنت میں واضل جو بائیں گے اپنے ہو وال اور چیوٹول اور یو یول کو جنت میں و کیکر ختنی دوبالا ہوگی اور فرحت پر فرحت حاصل ہوگی۔ پیشش منسرین نے آیت کا بیر مطاب بتایا ہے کہ انتقالی کے فقتل سے ٹیک بندوں کو جنت میں جو مقام اور مرتبہ سلے گا اللہ تعالیٰ وی وجہ ان کی رمایت فرمات : وے ان کے مختلفتین کوئی عطار فرما دیں گا جس کا آیت میں ذکر ہے پیشش میں میں اس کے موجم عمل ماؤں کوئی وافع کی سید کی کہ اندان نے تکھیا ہے تھی فرمانے والمصلیف کے بدخوافوق علاجھ بھن میں کی باب (فرشخ برورواز ہے ہے ان کے پائی آئیں گے کہ سیادتم علی کیکی بعد صور کتا ہے بعد مطابقی المقداد مواس جہاں میں انجھا تھی مالی کے دیا تاہی میں انجھا تھی ہو دیا گا

یباں بی جیم آجر ای کامشموں بیان ہواسا تو ہی آیت میں انس ایمان کے مقابل دوسری جماعتوں کا صال اورانجام بیان فر ایا مارشاد به واقلیفنی فضفضون عفیدالله من مبغد میشافید ( الابعة ) مطلب یہ بے کرجن اوگوں نے اللہ سے مبدکرایجراس جاتم قدر ہے مبدکو تو زویا درائذ نے جن چڑوں کو جوڑئے کا محمد دیا تھا آجس اور ترین میں نساز کرتے رہے بدلوگ پہلے کردہ کے برعش ملعول جس ان برانشد کی احمد سے عادران کے گئے آخرے میں براانجام ہے۔

ا دیناوی ساز وسامان پراتر اتا ہے وقو فی ہے ...... تضویر آیت میں فربایا الله نینسط البرز فی لیفن یُشکا تو فیفین اورالله رز ق کو کشاره فرباتا ہے جس کے لئے جا ہے اور نظام کرتا ہے جس کے لئے جا ہے ( دنیا میں رز آکی فراوالی الله کام عمول بنده ہونے کی دسل میں ہے اور رز آکی تنگی ال بات کی دلیل فیمی کہ جس کا رز ق تنگ جوہ الله کا عمول کا بندہ شدہ البذا کا فراوگ وسعت رز ق سے وسی کہ مذکلا کیں دوید بهجیس کی اندان کی میرسان نده و تا و دارائیس کیوں شا) و فور خوا بالنتیز قاللّٰتُ اور کافراک نیادانی زمر گیرا ترایم ہیں اور دیا ہا کی اندانیا ہیں اور دیا ہا کہ اندانیا فی الاجوۃ الاحتیا فی الاحتی الاحتیا فی الاحتی الاحتیا فی الاحتیا فی الاحتیا فی الاحتیا فی الاحتیا فی الاحتیا

وَيَهُوْلُ الّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا الْزِلَ عَلَيْهِ ايَهُ مِّن رَبِّهِ وَكُلُ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ

و مِهُويِّ اللّهِ مِن النّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مِن اللّهِ اللهُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جب سید نارسل الفدی الل مک کو هیدی وقوت دیتے تھے دو او گئے بار بار این کیتے تھے کہ ہمارے کہنے کے مطابق آپ کی نوت کی اسٹون کی طباطات بات کا طبیعت کی تھارے کے بیال تھی ان کی اس بات کا طبیعت کر قرار با ہے۔ یہال تھی ان کی اس بات کا طبیعت کو اور اسٹون کے اسٹون کی اسٹون کی دیتا تیال کے اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی دیتا ہم تاہد واسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی دیتا تیال کی دیتا ہم تاہد اسٹون کی اسٹون کی بہت کے اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی دیتا ہم تھی اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی بات کیس اور انشاق کی کے اسٹون کی اسٹون کی اسٹون کی بات کیس اور انشاق کی کے اسٹون کی بات کیس اور انشاق کی کے اسٹون کی بات کیس اور انشاق کی کے اسٹون کی بات کیس اسٹون کے اسٹون کے اسٹون کے اسٹون کی بات کیس اسٹون کے اسٹون کے اسٹون کی بات کیس کے اسٹون کے اسٹون کی بات کیس کے اسٹون کی بات کیس کے اسٹون کی بات کیس کے اسٹون کے دیتا کی بات کیس کے اسٹون کی بات کی بات کیس کے دیتا کی کار کا کیس کے اسٹون کی کار کا کیس کے دیتا کی کار کاروں کی کارون کی کارون کے دیتا کو کارون کی کارون کیس کے دیتا کی کارون کیسٹون کی کارون کی کارون کی کارون کیسٹون کیسٹون کیسٹون کیسٹون کی کارون کیسٹون کی کارون کیسٹون کیس

تمراه ي رہو گے القد تعالی جے جا ہے گمراہ فرمائے۔

ار ر و الشخص الشاري هل في روي على الشارات في المايت و يتاب تم ال كل طرف و يون عن تنش جائية وبسيتم مالية حال سيقة كمراى كران مع يشري كرت بطر جاء ك

پھر فریا الکیفی احسوا و تسطیعت فی فاؤیفنو بدگر الله (جولوگ ایمان الدے اوران کے دل الله کیا دے مطمئن وہ کئے ) یہ من الاب کی مفت ہے مطاب ہے کہ اوالوگ ایمان الدے اوراللہ کی قریبت ان کے دائی کو المینان اور سون حاصل وہ تاہد وہ اوگ میں جو اللہ کی طرف روم کرتے ہیں اوراللہ اتعالی ایمین اپنی طرف راود دکتا ہے ۔ پولگ ججود کی گرم کرتے ہو جمہارت خاج ہو گئیں میں موجود کر کرتے ہیں اور اللہ اتعالی کی راویز آجائے ہیں ان کے دل میں اللہ کی یاد سے سون ہوت سا اوراللہ بیان حاصل وہ تاہد ہو اللہ کا ذکر ہے ایمان والوں کے قبل کی ہوئے کہ کا جب براؤ راہد ہے ، ایمان پر ان کا دل مطمئن ہے اور جب مسلمی کی کہ سے اندازی انگر منظ ہیں ہے وہ کہ کرتے ہیں ان کے والی ہے ) اس سے سے ان کے دلوں میں فرحت اور افتحال اور سکون واقعیان کی اندر کی دور مانی کا ہی ۔

يجرائل ايمان ادرا عمال صالحه دالول كونور فتح بي دي اورفر ما طُنوبي لَقِيم (ان كَ لِيَنْ وَشَال بِعادر عمد وزندگ ب) وخسس ماب

(اورا پیجا آنیا م ہے) و باس مجھی ان دورات عبد اور دو میک آن کی حاصل ہوں آخرے میں کھی ان کے کے انجھا کھ کانہ ہے۔

میان سام حسم حالم القو بل نے ایک موال انفیا ہے اور دو میک آن آپ میں اللہ کے ذکر ہے وال طلعن و وقت میں اور

مؤوا نقال میں فر با یک موز منین کے بار مذک کے تر وقت و اور ان افکار اللہ تو جدان قلان نفیذ ) ( بیک وقت طلیمان اور

مؤوا نقال میں اور ان کی کو بار ان کے برجان و اور وی میں اور ان کا ایک ہے والیمان کی اللہ تو جدان اور والے میں اور قواب کا تذکر کے

مؤوا نسان ماصل ہوتا ہے ان ان کے ان موال میں ان موال کے بیاد میں اور والے میں اور قواب کا تذکر کو ان موال کے بیاد اور ایک اور والے میں اور والے بیاد کی اس موال کے بیاد میں ان موال کے بیاد میں اور والے میں اور والے بیاد کی ان موال کے بیاد ہو ان کے بیاد میں اور ان کے بیاد کی اور والے بیاد کی اور والے ان کے بیاد میں ان موال کے بیاد کی اور والے ان کی اور والے بیاد کی بیاد کی اور والے بیاد کی اور والے بیاد کی اور والے بیاد کی بیاد کی اور والے ان کے بیاد کی اور والے بیاد کیا تو اور والے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد ہو سے ان کے قرائی کران کی بیاد کی بیاد ہوں کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد ہوں کے بیاد کی بی

کی فرایا فیل خدو رہنی لا الله الا طور ( آپ فربار پیچنے کردہ میرارب ہے اس کے حوا کو کی معیودیوں ) تم نے اگر میری بات نہ مانی تو میر انبیکی نے والائیوں عالمیہ مو مخلف واللہ معاب ( میں نے مرف اس پر چھروسے کیااورای کی طرف میرار جو کا کرنا ہے) جواس کی خواطعت میں سے بھی وہن مخفوط ہے۔

وَ لُوْ اَنَّ قُدْاْنًا سُرِيِّرَتْ بِيهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِيهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِيهِ الْمَوْقُ - بَلْ بَلْتُو الْأَمْمُ مُنْ الله الله مُنْ الله عَدِيدُهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَ جَمِيْعًا ﴿ اَفَكُمْ لِيَا يَكِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَلْهَالَكُ لَكُونَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَا يَكُولُ مُنْ اللَّهُ لَكُونُ كُلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَلْهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونَ الْمَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونُ لِللَّهِ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونُ لَوْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونُ لِللَّهِ الللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَوْلًا لِللَّهُ لَلْلِيلِّوا اللَّهِ لَيْحِيْلِ اللَّهُ لَلْهُ لَكُونُ لَلْوَلُولُ لَكُونُ لِلللَّهِ اللَّهُ لَلْلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْلِي لِلللَّهِ الللَّهُ لَلْلِيلِي الللَّهُ لَلْلُ

# سِنْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَهُ أَوْ تَحُلُ قَرْبِيًّا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِيَ وَعُدُ اللَّهِ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ أَن

ياشهالله وعدد خلافي نهيس فرماتا.

معاندین فر مانشی معجزات ظاہر ہونے بربھی ایمان لانے والے ہیں ہیں

صاحب معالم الثقر عل ( ص 19 ق ٢ ) لكيت من كهابية أيت مشركين مكه سُها كياسوال برنازل : وفي ، مبدالله بن امبداورا أوجها بن رمول المذه؛ ت كنت كے كيا مرآ كى خوشی اس بین ہے كہ بهمآ ہے كا اتا تا كر ليس تو اس قر آن كے ذريعہ الكدك بما زون وال کی جگہ ہے بٹاکراور جیں ججواد ہیجئے تا کہ مکہ کی سرز میں کشاوہ ہوجائے اور مکہ کی سرز میں بھٹ جائے اوراس میں نہر سراور چیشے جاری ہو ے نئیں نا کہ ہم اس میں درفت اکا نمی اور کھیتیاں ہونمیں اورہمیں باغات مل جا نمیں ،آپ کا کہنا ہے کہ واؤ و 😅 کے 🖆 پہار مسخر 🕷 ، كَ مَنْ عَنْ مِعْنِهِ إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ بِوالْمُحْرَكُرُونَ كُنْ مَعْنَى مِذَا جَالِمَ لِنْ بَعِي بُوا كَ تَغِيرِ بُوحِ بِينَ \_ بم ملك شام تجارت . ب تے ہیں تبچارت <sup>ک</sup>رے ایک دوتے ہیں اس آنے جانے میں بہت ساوقت خریق ہوتا ہے آ مردوا بھارے کی<sup>ق حز</sup> دو جانے تو دن گ من جعيد من من اور واجل آ جا عن آ ب كار بهجي فرمانا ہے كەھفىز تەنىپىلى ﷺ ئىر دول كوزند دېكرتے تىجىللىزا آ ب اپنے پردادا ويا جس و آ ے مناسب جانبین زندہ کرو س ہم اس ہے آ پ کے بارے میں دریافت کریں گے کہ آپ کا دین حق نے یاباطل ؟ آپ کی حیثیت حفرت داؤر بهليماني اورميني مليهم السلام سير كمنين ہے آپ اپنے رہ سے سوال کریں كدان چیزوں ُوخلام فرمائ أمريه چزس وجود یں آ جا عمل تو ہم ایمان لےآ عمل کے ابتداعاتی نے ان کو گول کے جواب میں بیآیت نازل فرمائی اورفر ہایا کہ ان کی فرمائش کے طابق 'ججز وظاہر : وجائے ہے بھی انمان اونے والے نہیں ہیںان کی بدمت ما تیں مناو کی طور پر ہیں جیسیا کہ پوٹو اافعام میں فریاما کہ وکسوا انسا نزَلْنَا النِهِمُ الْمَلَّنَكَة وكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُلِلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا الَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ

مقسرين كرام نےوَلُو ۚ أَنَّ قُوْامًا كَى جَرًا مُنْدوف بتالَى صاوروہ محضو واجالو حصن وليہ يؤهنوا ﷺ أبران كَ فَ مأش منا ق م فجز نے خاہر کردئے جا نئیں تب بھی کفراختیار کئے رہیں گےادرا بمان نہیں لا نمیں گے۔

یا کلّٰہ الامّر جمعیعا ( بَلَیهٔمّام اموراللہ ہی کے لئے ہیں) بیٹیان کےمطالبات کو پوراکرنا نہ کرنا سے اللہ کی مشیت پر وہ اپنی حکومت کے طابق جس و بیابتا ہے بعد ایت و بتاہے وہ کسی کا بایند نیس کیانو ٹوں کی فر مائش کے مطابق مجھوے طاہر فریائے۔

اسَ كَه بعد قبله الله باينس الذين العنو الذلك يشآءُ اللهُ ليلدي الناس جميعًا صاحب عالم الترز ط لكت من كرسي. برام مع نے جب شرکیین نے مطالبات ہے کہ فلاں فلاں مجردہ فطاہر : وجائے توانہوں نے خوائش فعام کی کہ پیر مجزات فعام : وہ ہے تا ا چھاتھا تا کہ رادگ اسلام قبول نر لیتے ان کے جواب میں فرمایا کیااہل ایمان ان لوگوں کی ضعد وعزاد دیکے کران لوگوں کے ایمان اا نے ہے نامیڈیٹس :وے اُسرنامید:و ماتے تواٹی آرزونہ کرتے اظہور مجزات پر مدایت موقوف نہیں اللہ تعالیٰ جے جاہتا ہے مدایت دیتا ہےوہ جو پَکهُ رتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے جا ہے قو سارے انسانو ل کو ہدائیت دے دے و فسی الکلام حذف ای افسا نے پاینس المذین

#### المنواً عن ايمانهم عالمين مستيقنين أن لو يشاء الله لهدى النّاس جميعًا

ولا بدال الدنين كلفرؤ المُصنيفية بعدا صغوا طار عنَّه از تعَقَلُ قُونِينا مَنْ دارهند (اورش) و بول مُسَرِّئيا برابران كا تمال برگ وب ساد كُن مُدُونُ مصيحة بُقِيَّل ساك ما أول ساقر بسر مصيحة ، دال دوبات كُل )

مشرکیوں مکہ نے مطالبات منظور کیں گئے اوران نے ڈیانٹی فجرات کا امریمی ہوئے پینکہ اول آوان کو ایمان الا ہائی میں صفر استفادہ من دور ساتھ اتفاقی کی کا پائیڈیس جو لئے بھر اور کی مرش کے مطالبات کی اس اس پر ان کی اس کی معرف کے اس کی دور سے اس اس کے اس کی اس کی دور سے اس کی اس کی دور میں ان کے بور ہوئے اس کی دور سے اس کی دور کی دور میں ان کے بور کا دور میں ان کے بر سے برار اعتقال ہوئے ان کی آتا ہے والی استیاری کی تعرف کی تاکہ مجرف کا اس کی ان کی تعرف کی مسیدیس آتی رہیں گئی تاکہ مجرف حاصل میں دور اور ان کی تعرف کی تعرف کی تاکہ مجرف حاصل میں دور اور کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کے مال کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کی تاکہ کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کی تاکہ مجرف کی تاکہ کی تاک

القداق کی نجو وصد فربایا ہے وہ پوراہ وکرر ہے گا ان اللہ کا کی شیختاف المینیفافہ (بیشک اللہ تعالی وحد وظافی نیس فرباتا) معلوم ہوا کہا ہے اور دو معید تا کہا ہے کہ جس کی افترات و پیکھیں اور اپنے کے کا تھید کھی کہا نین حالت کو بدلیس اور اگر آس می می کہتے وں اور افروں پر کوئی معید بت نازل دوجائے قواس سے مجھی جہت حاصل کریں کیونکہ اس میں مجھی سب سے لئے سوئید ہوتی ہے۔

وَلَقَدُو السَّمُهُونَ يَوسُلُ مِن قَبْلِكَ فَامَلَدُتُ لِلَّذِينَ حَقَرُوا شُمَّ اَخَذُمُهُمْ مَدَفَكَفَ كَان المحدد في المحمد على المحدد ا

كُلُهُا دَآيِمٌ وََظِلَّهَا - تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَعُقْبَى الْكَفِرِينَ التَّارُ۞ وَالَّذِينَ اتَّيَنْهُمُ الْكِتْمَ ن کے پیش امران کا ساپیدائی ہوگا یہ انجام ہے ،(ان) لوگوں کا جنہوں نے تلق کی افتدار لیا ،اور کافروں کا انجام روز نے ہے ،اور جن اوگوں او ہم نے تماب ، يَفُرَحُوْنَ بِمَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَٰنْكِرُ بَعْضَهْ ﴿ قُلْ اِنَّمَاۤ ٱمِرْتُ ٱنْ ٱغْيُدَ اللَّهُ وَلاَّ وال و و يه فال دوج مي دوآب يردول كيا كيداد رادول مي معن ايس جوال كيانش ها الاركزية مي وأب أبادي محدوق مي مجودات كران اد نْشْرِكَ بِهِ ﴿ لِلَّهِ ٱدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَا بِ ۞ وَ كَذْلِكَ ٱنْزَلْنْهُ حُكُمًا عَرَبَيًّا ﴿ وَلَهِن اتَّبَعْتَ ي جزئوس كاثم يك يضم ان ويشر ان في طرف والايون الداي في طرف ميرا وذات الداق طرائهم أن أن أوال طور بالأل أيو كدم في زيان شي فاس تعم من الرائع بعد

ٱهْوَآءَهُمْ يَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَلِيِّ وَلاَ وَاقٍ ﴿ ئر آپ کے باس طم آگیا اگر آپ نے ان کی ٹوانش کا اجاع کی آپائو کوئی ایسائیس جواحد کے مقابلہ میں آپ بی بدائر نے والوا اور نیجا نے والوجوں

رسول اللہ ﷺ کوسلی ، کافروں کی بدجائی ،متقبوں ہے جنت کاوعدہ

یہ تعدو آیا ہے بلیں، کہلی آیت میں رسول الغد کوخطاب فریایا کہ آئے ہے پہلے بھی رسول جسمے گئے اوران کا بھی مُداق بنایا گیااس میں آ ہے 'وسل دی ہےاور مطلب یہ ہے کہ جو کچھآ ہے' کے ساتھ ہورہاہے میڈنی چیزمیس سےآ ہے' سے بھلے جورسول آ ہے ان کی امتوں نے ن کے ساتھ تنکذیب استہزاءاور نداق بنانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جو بیلوگ اختیار کئے ہوئے ہیں۔ان حضرات نے صبر کیا آپ مجمی س ،ان اوگوں نے جب تکذیب کی اور رساوں کا غداق بنایا تو میں نے عذاب جیسجے میں جلد کنٹیس کی بلکہ ان کومہات دی اس ہے ووزیادہ بعناوت براتر آئے بچر میں نے ان کی گرفت کر لی اوراچھی طرح گرفت کی ان برعذاب آیا ،ابتم خود خیال کراو کدمیرا مذاب کیساتھا؛ (ان عذابوں کی تفصیلات قر آن مجید کی دوسری سورتوں میں مذکور ہیں )جب عذاب آیا توان کے بیچنے کا کوئی ٹھنکانہ نہ قتااور بھاگئے کی کوئی جگہ ایک بھی عبر کریں اور نداق بنانے والوں کے بارے میں انتظار فرمائیں جب گرفت ہوگی تو پیکھی اپنی جانوں کو

کیرفرمایا افعن کھو قائم علی مکل نفس <sup>م</sup> بِها تکسیت ( کیاجوذات برخض کے اعمال پرمطلع ہو )اس میں ہمرؤاستقهام انکاری ئے لئے ہےاورمبتدا کی خبرمحذوف ہے قبال صاحب الووح من مبتدا والنجر محذوف ، ای کمن لیس کذلک ،مطلب مدے کہ جو ذات علیماور نبیر ہے جے۔ب کے احوال اورا ثمال کاعلم ہے کیا اسکے برابر دوہو سکتے ہیں جنہیں کچے بھی غلمنیں اور جوایے عبادت کرنے والوں کے حال ہے واقف نہیں، جب ان کا پیعال ہے تو وہ نفع ضرر کے مالک کیے ہو کیتے ہیں! پھران کو خالق تعالیٰ شاند کا شریک بنانا ئباں درست ہے؛ خودی ب<sup>خوض</sup> وسوپتا جاہتے ب**غور و گل**ر کریں گے تو این جہالت اور صلالت کا فیصلہ نو کر لیس گے۔ فیل سیفو ہی تین جنهين تم فير كيد بنايات كاذرانام تولواور بتاؤه كون بين؟ ان كي حيثيت كيات؟ ان يشركا ، كي تحتير كك ايبافرمايا قال في الروح نا قلاعن البحران المعنى انهم ليسوا ممن يذكر و يسمى انما يذكرو يسمى من ينفع و يضر (الى ان قال ) والمعنى سواء سميتموهم بذلك ام لم تسموهم به فانهم في الحقارة بحيث لا تستحقون ان يلتفت اليهم عاقل ، مطلب یہ ہے کہ جن کوتم نے اللہ کاشریک بنایا ہے وہ ایسے حقیر میں کہ قابل ذکر ہی تہیں۔ اف نسبت و الله الله علله في الافرض ( اليام الله وه واحتال بي وهس روه وشن شرقيل جائزا؟) مطلب يه يك اللهاس في ال افي سارى كلوتى كاهم من تم زيش من جواد الله في وزكر من كي مجادت كرت ، ودو كان زيش من بين الله يستهم شاس قواس كالوكى كل شريك نيش سياد راس كناوه وكون مجادت كه التي تمين البيسية شرك كريزية والدائم الله وصفح و عادت اسكام طلب بيده وا كريم الفاق كوية بتاريخ من كم يك كم يشريك من بين ما كي والناكام يدهنيس عم آب كوبتاريب بين (العياف بالله من شرك كان كريزية المن المنافق الله من شرك كان كان المنافق كوبت المنافق كوبت فرما كان بين المنافق كان كريزية المنافق كريزية المنافق كان كريزية كريزية كريزية كريزية كان كان كريزية كري

ا فی منظا تھوں انگول '' منٹی آم 'نمان اور ان کا انسان کا شرک کے آزاد ہے۔ اوال بارے میں تھیار ہے پائی کو نامشقت ہے بالان ای محصل خام می الفاظ میں ان کوشر کیا گئی ہے۔ وہ فیم اللہ کے جودووٹ کی کوئی وکٹل قبیار ہے پائی میں ہے۔ ف یا تھی ای وقو ہے ای دعوے تیں اور میں سے جھڑوا کی ہے معبود بنانے کے لئے تو بہت برای تحقیق کی شرورت سے بیان می ٹربانی باتوں سے کسی کا معبودوں کا بازے نکھی دوسکتا۔

بىلى دَائِن للَّذِين كَتَوْوَا مَكُولُهُمْ وَصَلَوْاعِ السَّبِيلَ ( فِيكَ فُرُول كَ كَ انْ كَالْمُومِّ مِنْ رَدِي آيا وراوا فَى سَرَدُوك ويَّيُّ كَ استحباد بالنعاني فَقَعَ مِن كَمُرِسَانِ كَاشِّرُك اوركُمُ القَّ مِنْ آكَ بَرِينَ عَلَيْ النااد بِالثَّل بِيْ يَكُمْ أَمِينَ رَاوَقَ سَرِوكَ كَاوْرَادِينَ كِيار

ين من المنظل الله فصالة من هذه (اورالله في كراه كروسات كولَ هرايت وينية والأثين) للهذه عذاب في المحبوة الله أن والى زمان يشمال الله فصالة من الله عند أن الإجواة الله في (اورالهية الترسكانة البذياد وتخت ب) ومسالفية من الله من وأنه وط

اس شری کافر وں کو پینے ہے کہ دیا تیں تمہارے کے طرح کے مغزاب میں اور سے فیہ دینای مثل مذاب مجیس بلکہ تمہارے کے آخرے کا مذاب دنیا کے مذاب سے زیادہ تھت ہے اور اللہ تعالی شے مذاب میں جتلافر باٹ کا ارادہ فرباٹ دنیاوی مذاب و یاافروی مذاب )اس سے کوئی بھائے والائیس

اس كى بعد جنت كا تذكر فرياليا خنى اللجنة الذي وعدالمنظون تخوى من تحفها الانهو تحمد بخت كاالل تقرى بدوره كيا يهز ( ويُخروش اورد ما سى به يختيت ) الركاحال بيد بسك اس كه ينجينهم إن جارى وركى المحلها والله وظلها ( اس ك كياس بهيشه رين كے اور اس كاماية مى ) لين جنت من جو كل ليس كى برابر ملته رين كي كل مى بهيشه رين كے اور ماية كى بيش رسيده بال يَوْمَد بعورت كاطوع فرو ميشيرا اس كے بيرماية وقد كار بيشترى رسية معود نسان شرفه باير و نساند حقيقة طاقة طالبالا اور مورد واقعة من فريا و فاكلينة كنيرة لا مفطوعة وكل منصوعة .

يُعرف بي تسلق غضي اللدن الفؤا وأعضي الكفوين النكو (بيانجام جان أو الأناو "مون يا تقول القيار بالإراد فراماة الماه دور في ب

اس كَ بعدائل آناب من سال او ول كاتريف في ما كي جنوبي قبول عن مع ما والسفيف النبيضة الكتاب يلوخون بسنة النول البلت (اورجم او لل وجم في كآب وي وه ال سخوني وقت بين جوال الم ف وزل يا ايم) صاحب و من العالى تعت بين كماس وها بودوانساري مراد بين جنوب في اسلام قبل كرايا قبال من جاليس الخناص نساري فج ان من سه تقاوما تلح یمن کے نصرانی تقداد بنتیں جیشہ کے لوگ تقدای طرح کے کیولوگ میبودیں ہے بھی مسلمان : و گئے تقدیمیے حضرت عبواللہ بن سلام، فیرہ اعزی تبعیم الصحاب

پر فرمایا و وَمِنَ الْاحْمَوْابِ مَنْ يُسْلَكُوا بِفَعْصَةُ (اورائل کآب کی عض جماعتیں وہ میں جو آن کے بعض حصہ کے مشکرین جور ب میں )اسے انک کتاب کے معاندین مراو میں جو قرآن کر کھا کی ان چیز وں کو مان لیتے تھے جنہیں اپنے موافق مجھے تھے اوران چیز ول

یں )اس ہائی کتاب کے معاند میں مراد میں جرفر آن کریکی کی ان چیز وال کو مان لیکتے تھے بسمبیں اپنے موافق بھیجے تھے اوران چیز وال محسکر موجاتے تھے جوان کے مزان اور طبیعت کے خلاف ہوئی تھیں۔ مسئلے میں مراد کے انسان کے مزان کے مسئلے کا ایک انسان کے ایک میں اس کے مدار کی مدار کی مدار کی مدار کے مدار ان

فی اُنستا آمیز ف ان اغیادالله و آلا آخیر که بعد آپ فر بادینی که تصافی سرف بیم جواب کرااندگی میادت کرون اوراس کے ساتھ کی چرکاش یک دیگروں ) میمرادین ہے آبرائنی بوروہویں انتشاقا حید پر اورائندگی میادت برقائم جوں البت افغیوا والله مانب (جمہ الله بیمی کی طرف بیانا بیمول اور میرف اس کی طرف میر الوزائے ) وہی تصحیح براوے گا جب ای کی طرف باتا ہوا وہ ہے تو جمع جمیں رائنی رکھنے کی گر کیوں کروں؟

قال صاحب الروح (ج ٣ أ ص ٢ ٤) اسروع في ردانكار هم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع المنسوخة ببيان الحكمة في ذلك وأن الضمير راجع لما انزل اليك والا شارة الى مصدر ( أنزلناف أور الزل اليك) اى مثل ذلك الا نزال البديع الجامع لا صول مجمع عليها وفروع متشعبة الى موافقة و مخالفة على حسيما يقتطيه المحكمة الزلنا ه حاكما يحكم في القضا ياوالو أفعات بالحق ويحكم به كذلك ( الى أن قال) وقيل أن الا شارة الى انزل الكتاب السالفة على الانبياء عليهم السلام ، والمعنى كما انزلنا الكتاب على من قبل انزلنا والمتالى والذي انتفاقية ألكتاب) يتضمن انزلة تعالى ذالك وهذا الذي النزلنا بالمسابقة بلسان من انزلت عليه ( ومآ أوسلنا من رسول الا بلسان قومه ليين لهم ، والى هذا ذهب الامام وأبو حيان .

المجارة إلى هذا ذهب الامام وأبو حيان .

وَلَقَادْ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا ۚ مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ٱزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ٱنْ قیناتھ نے آپ سے پہلے بہت سے رسول سے اور تھ نے ان کو دویاں دیں اور فاریت بھی، اور کس رول کو یہ قدرت يَّأْقِ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاذْنِ اللهِ -لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ⊙يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبُّ ﴿ وَعِنْ لَأَ ں تعلی تین اول کی آیت لے آئے لا کیا کے اللہ کا تھی ہوم زمانہ کیلئے کلیے ہوئے ادکام میں اللہ من تاہے جو بیاتا ہے اور اس کے اُمُّرالْكِتْبِ ۞ وَانْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَقَّيَتَكَ فَانِّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ یاں اصل کتاب ہے ، اور اگر بھم آپ کو بھٹ و ڈھند سر مکھا دیں جو احد سے بھم ان ت کر رہنے جیں یا بھر تب کو افک بین آپ کے وسر پہنچا ویٹا سے وَعَلَيْنَاالْحِسَابُ ۞ اَوَلَمْ يَرُواْانَّا نَنِق الْأَرْضَ نُنْقُصُهَامِنْ ٱطْرَافِهَا ﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ ے ذمہ حساب لیٹا ہے ، کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم زمین ًوان کے اطراف ہے م'برتے جیے آ رہے جیںاور امد نعم فریاۃ ہے ان کے تع لِحُكِّمِهِ ﴿ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ وَ قَلْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَبِلْهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ﴿ يَعْلَمُ لولی بنائے والحمیٰن ، مرہ وجید میاب کینے والات میں جو اور اور ان سے کیجے تھے نہوں نے تیزی کے اپنے ان مسل ملاتہ جو جی کرونی تھے مَا تَكْسُتُ كُلُّ نَفْسٍ ﴿ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الذَّارِ۞ وَيَقُولُ النَّذِينَ كَفُرُ وَا لَسْتَ مُرْسَلًا﴿ نل رہ ہے وہ اے جات ہے اور کافر <sup>و</sup> نقریب جان لیں گے کہ بعد میں آنے والے گھر کا انجام کس کیلئے ہے ، اور جونوں نے نہ یہ نہوں نے بر کرتر یفیم نہیں ہو، قُلْ كَفِي بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتْبِ اللَّهِ

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَيْفِي وَ بَيْنَكُمْ ﴿ وَمَنْ عِنْدَةٌ عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ وَمَنْ عِنْدَةً عِلْم بِ حَبْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

آپﷺ سے پہلے جورسول بیسچے گئے وہ اصحاب از دان والا دیتے، کوئی رسول اس پر قادر نہیں کہ خود ہے کوئی مججرہ خاہم کرد ہے رون المعانی (س14 ع ۲۳) میں کھا ہے کہ بیودیوں نے اعظمات سے پر بیاستان کو کہ سان قائد ہوں ہیں جو ایشن کی پوائے بورے کا موں ہے آئی فرصت کباں کہ بہت ساری بیویاں رکے ،الد تعالیٰ شانٹ نے جواب میں ان سے تو خطاب بیس فرمایا
کیمن اپنے جی اعتقاد خطاب کرتے ہو ہو ادرا افرار کی کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بیسے ہیں اور ان کوہم نے بہت بیویاں دی تیمن اور
بیویاں بی بیس اس کے اوار اور بھی بیر ہوں کا نیا دو جو جو اور اس اس بیر ہونے ہوئے ہیں ہوں کہ خطاب سے مصار شرائے
ہیروں پول کو حضرت واقوا و دھنرے سلیماں ملیہ ہم اسلام کے بارے میں ہم تھی کہ دو کہ ان بھی اور وہ ان کے بارے میں
ہیروں پول کو حضرت واقوا و دھنرے سلیماں ملیم ہم اسلام کے بارے میں ہم تھی کہ بیات کی بیر بیات ہم تاہم اور وہ ان کے بارے میں
ہم شرکیں کو بھی مقدر وہ کا تھی مقدود تھا اور خوا ہے کہ اور میں کہ بیانہ تلاش کر لیا قرآ آن جمید نے اس انداز سے
ہم شرکیں کو کوہی میں اسلام کی موقع ہو تھی ہم ہم نے اعتراض کی موقع نے انداز میں کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کہ خوات سے کہ خضرات
ان کا جواب دے دیا کہ آئندہ وجو کی کوئی تھی ہم ہم انسان میں اس کے اس کو انداز کو کہ بیانہ تلاش کر لیا قرآ آن جمید نے اس انداز کے انہ کی موقع ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کہ موقع ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی کے کام کی کہ بیانہ تلاش کر کیا ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کہ کہ کوہی کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کہ کوہی ہوئے کوہی ہوئے کوہی ہوئے کہ کوہی ک

وَ مَعالَى كِنَّ الْوَسُولِ أَنْ يُلْهِي مِا يَهِ إِلَّا بِإِنْ اللَّهِ الْوَرك ربول كويقدرت حاصل ثبين كدك آيت ليست الذير الله كاتم جو) اس ميں لفظا" آیت" کے بارے میں لفظ " مشرین نے فریا ہے کہ اس سے جو دمراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ طرح طرح کے جوات کک جومعاندین فریکٹین کرتے ہیں ان مجوات کالانا ہی کی قدرت اور دسترس میں ٹیس ہے۔ بال اللہ تعالیٰ کا اوّن ، وقو ججود ہا کہ ہوت

معجز ہ کی تخلیق اورا عجازات کے قبضہ میں ہے۔ گری نے کی معمد ا

اگر کسی ہی بے لوگوں نے فر مائٹ هجۇر وطلب کیا اور ووچش ندگر سرکا توبیان بات کی دکھل ٹیمیس کی بیانشدہ کی ٹیس ، جو دائل جیڑس سے جا چیکے اور چوججرائے شاہر ہوسچیاں سے ہوتے ہوئے واپنے کم ججرائے طلب کر ناصف ضداور مثان تقالور اللہ کے ٹی کا تقدر کی چیکی تھے بے دلیل اور ہے تجربی گھر مالا ور فرم بائٹی ججرو وظاہر کرنا اللہ تقالی اس کے پاینٹریس ہیں۔

لیعظی حضرات نے لفظ آیہ سے احکام مراد لئے ہیں اور مطلب میں ہے کہ جو کہا دکام میں شنے کیوں ہونا پہلی استوں کے جوا دکام تھے وہ پورے کے پورے اس است کے لئے کیوں باتی ٹیمیں رکھے گئے یا اس است کے لئے جوا دکام جاری کئے گئے بتھاں کو بدد شم منسوخ کیوں کیا گیا اوران کی مجلے دو مراتھم کیوں آیا ہے جائیا تھا میں اس کے لئے گئے گئے میں اس کا کی تھک سے موافق اند تھائی احکام جاری فراد جائے پھر شورخ کر ماد جائے ہی کوئی اختیار ٹیمیں کہ اس بھران سے بدل دے پامنسوخ کر دے بخالفین جو رہے ہے جہ کہ کیا مہاری مرض کے مطابق تھم لائے یہ ساتھ بھر اور مثلات ہے ہو کوئی ٹی ٹر کر مایا فحل ما یکوئی لین آن اَبْدَافُلُو مَن الملکا تو نفشہ آیا ما فور علی اللّی لکُل آخیل محالبؓ (ہزبانہ کے لئے لکھے، و نے ادکام میں ایمنی گذشتا متوں کرجواد کام دیے گئے دو مجی عکست کے مطابق تھے اور ان کے احمال کے متاسب بتھے اور اب جواس است کوا دکام دیے جارہے ہیں وہ مجس حکست کے مطابق ہیں اور ان کے طالبات کے مناسب ہیں۔

### الله جوچا ہتا ہے محوفر ما تا ہے اور جوچا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے

پر قرار با یک مفتود الله منا یک و نیک و عند فی اگر الکتاب (الدمنا تا بر دو پایتا ب اور تا برت رکتاب جرویا بتا به اور اس کے پاس اس کا تاب ہے )صاحب روح المعانی نے اس آیت کے ذیل میں بہت کی تکاسا ہے اور مشرین کے مخلف اتوال جم سے بیں پکی بات ترکیک میں بہت کے بعد سابع ساء نسبت من الاحکام لها تفتین المحکمة بعد سبب الوقت ویشت بدله ما فید المحکمة اور یقید علی حاله غیر منسوح اور پیت ما یشاء اثباته مطلقا اعمد منبهما و من الانشاء ابتداء

سنی التفاق فی کو اعظام کو جا بتا بسنوس قر آراد تا بیاور به ان اکام کو جا بتا بستا بت دکتنا به مسنون فیری فر با تا بین مون فید کنی این بین التفاق فی بین بر آور دهزت قاد دو یکی لیز فیرا کام کو جا بتا بستاه به بین اور مین این بین اور مین این بین اور مین بین آور دهزت قاد دو یکی لیز فیرا کل که بین اور مین الترا کی بین بین اور دهزت قاد دو یکی لیز فیرا کل که بین اور مین الترا که التو به جدید اللغوب و بینت بدل و لک سستان به بین الدند تا تا اور اس بود بینت بدل و لک سستان بین الدند تا تا تا اور اس بود برا مین الاثر مین الدند مین

سی میں اور ان کا اُنْدِینَدُکْ بَدَعْتُ الَّذِی اَبْدَلْخُمُ (الأید) (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بی (﴿﴿وَانَ اَبْ سَکَوَا اَسْنِی جَآبِ کُلُ تحدُّ بِسِکرد ہے بیں ادومادی طرف ہے جوان پر مذاب آنے کی تجروی جادی ہے اس میں آپ کو کھڑے کر پیٹان ہونے کی شرورت نہیں اگر آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی مذاب بی ایس بیا ہے ہے آپی نظروں سے دکھیا ہے آپ کی آنکھیں شفری کرنے کا ذرایع ہوگا اور اگر ہم نے آپ گوئی کا سے بیم ہے اور ایمان تجول انڈکو کی بات نہیں ہے ، چونکہ آپ کے ذمہ مرف بیچاد یا ہے ا کے ان کے تول کرنے پرآپ کوئی ما سے بیم ہے اور ایمان تول اندر نے پرآپ پر عذاب لانے کی کوئی ڈمداری ٹیمن ہے بیچائا آپ کا کام ہے اور حماب لیزائم سے تعلق ہے، آپ نیا کام کرتے دیں قبال صاحب الووے فافلا عن المحوفی فیقال واللہ تعالى اعلم واما نوينك بعض الذي نعلتهم فذلك شافيك من اعدائك و دليل صدفك واما متوفيك فيل حلوله بهم فلا أنو علك و لا عند ويكون فوله تعالى و فاتها ، الح دليلا عليهما

ياروقميرا سودة الوعدا

م کی تنگیر نے وجھی اور پر کہ آئے ہے تھے کی وہ بچھی اور انجام کی تحقیقات میں فرندی تین فرندی ہوا ہے اور دومہ خواب آٹ نے پیچھا کے جانبی ایو بالیان میں سے کی جانبی کا طور زوادر دوار کی فرود دور میں شرکتان واقعیت دیل اور ان نے انسان کی کیا ترکھا ہے جان زندی میں کا معطول کی دکھیاں وقت کے موجود قرمین میں سے پیٹر فتول وہ سے اور انظر نے اور موقعا کا انہ

ليخذ ما والمديد و الناسات الاذخل سفضها من اطوافها ( كيانون منين و يحدا كه بمزين واستاط الف مي م كرت چيارت جي البخش خسرين من الركام عطاب الاستاد كافرون وال ساجرت و في بينه كه اس زيمن بالسامان ا القذار بزهمتا چيا وارا به المعرف اسلام مجيل رياساه و دولوگ مجي اسلام قبل لر ليخته جي ان كاملات مسلمانون محمد ارئ چاه مي دول مجبور و دخلوم مي أنهان كي اظرون كرمانت ساس احداث مين افترات عرب ساس مدرس سيدت جي در استان محمد ارت

ر المسالة والمراقع المراقع المراقع والمراقع وال

ے جو صاص اس من چاہلے انگران کا جائے اعمال ہو گیا گیاں ہو اس اندازہ میں اعداد اندازہ ہوں۔ اللہ سے کھم کوئی بڑنا نے دارائیٹن ۔ و اللہ پینٹی کو انداز کی ادارائیٹر کو ہا ہواں کے کوئی بڑنگر کا دوستی ہوئے و خور سریع العساب دے گا تو میں من کی حمال ہے والے کا کہ کہ انداز کی جو نیادی مذاب دی تو یا دارہ کی میں مسلم الذی من قبل اللہ نے ادارہ وائسان نے پہلے کو میں انداز کی انداز کی جو نیادی مذاب دید بڑنے دارہ ہو اللہ انداز کی سات بہت تاہا گیاں افرونداز سال کی واقع ہونے کا فلم الکھرا جو بیٹا کا سرید ہے اللہ تجا اس کی دور کے ساتھ کو اللہ ا

رہ کی روکنٹی و دورو کا فر مار کو گئی جمہدت مسلکی تا پائیسیا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جا دتا ہے ۔۔۔ یہ خلیڈ ما تکٹ کی نفس (اللہ تعالیٰ ہوشش کے مل کو جا دتا ہے) ان اعمال میں بشمال میں کہ کا دیاں تھی جین کی اللہ کی قدیم کے ماشتہ کی جینے مشاب اندانتی کی قدیمی تھی ایٹ اور اور اور فیص کے مطابق آئیں مواد کے اور اندان کی جائے ہوئی کے خداب میں خداب و وسیسیانی انداز اور اور مختر جہ کا فرجان کیں کہ کاس اداکا انجام میں سے گئے ہے گئی جب آفرت میں فراؤگ الحمالیان میں کو بائی بھیس ساور خود خداب میں بڑیں گئی جد بھل جائے کا کما کھا انجام کم کا جواج

مر به مربحان والمداهم بيدا في المراح مساح المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة أو فلا المراجعة كرير حدوم المراجعة في الله المراجعة والمراجعة كرير حدوم المراجعة والمستحدد المراجعة المراجعة والمراجعة والمر تمبارے افکارے بیری نیوٹ پر کوئی فرق کٹیس پر ناتا 'س نے بچھے نی بنا کر نتیجا ہے دو بیری نیوٹ پر گواہ ہے اورائسل گواہ مال کی ہے لیڈوا مجھے تبدارے افکاری کوئی بروائیس نیز اٹل آپ سے علاء ماگر اوائی تھی میرے سے کے کائی ہے جواچی کتابوں بھی میری نیوٹ کی پیشیس ٹوئی پڑھٹے ''سے تیں اوران کے بدئید انساف نے نہیس ٹوئٹ بیاہ یہ نے بھی تھدیش کی اور بھی پر ایمان نے آپ اٹار عمری گواہی کے بعد جابلوں کا افکار سے بیٹیس ت

والله المستعان وعليه التكلان ولقدتم تفسير سورة الرعد والحمد لله





اللہ تعالیٰ نے بیر کتاب اس لئے نازل فرمائی ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیس، اللہ غالب ہے ستو دو صفات ہے۔ سارے جہانوں کا مالک ہے۔

یہاں سے سورہ ایرہ ایم شروع ہے اول تو یفر ایا کریے کتا چھٹیم ہے جوبم نے آ ہے کی طرف نازل کی ، چمرفر ایا کر کٹ کا نازل فر مانا اس لیے ہے کہآ ہے اوگوں کو اند بھروں ہے دو تی کی طرف نکالیس اورساتھ دی بیساڈنِ و بَنِهِ بِنَہِ بِمَن فر مایا کر کتاب شانا اور دی ک تبلیغ کرنا یہ آپ کا کام ہے جے جواب ہوگیا اللہ تعالیٰ کے حکم اور دھیت ہی ہے ہوگی۔

پھرٹورکامصدل بتایا اورفر مایا اتنی حسرا اط المنعویْر المنحصینو کرآپیجولاگوں کواند جروں سے تورکی طرف ماکا بیٹیور عسز یسز حصید تعیمی اس ذات یاک کاراست جروز پروست ہے اورغالب ہے اورستود وصفاعت ہے بعثی برامتها رسے و وستحق حمد ہے، پھرفز پرحمید کاسم ذات ذکر فرمایا کردو ذات یاک الشاتھائی ہے بھرالشاتھائی کی شان مالکیت کو بیان فرمایا الگذی کسفہ منا فیص

المنسيف وات وميا فيبي الاز طن القد تعالي كي ووزات ہے كہ جو تجرة سانوں ميں ہےاور جو تيجوز مين ميں ہے ووسب اس كَ ملكيت ے وہی ان سب چیز وں کا ما لک بھی ہےاور خالتی بھی ہے سارا ملک بھی ای کا ہےاور سب کچھ ملکیت ای کی ہے، جولوگ اللہ ک کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے خالق و مالک ہے منحرف میں ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمانگ وَيْلُ لِلْكُلْفِويْنِ مِنْ عِذَابِ شِدِيُد ( كافروں كے ليے ہلاكت سے يعنى تحت دردناك عذاب سے)-

كا قرول كي صفات ...... پجر كافرول كي تين صفات بيان قرما ئين اوروويه كه الَّـذِينُينَ يَسُتَهِ جِبُّونَ الْعَجِيةِ أَهُ الدُّنْيَا عَلْم الاخسرَ ; ( بدو ولوگ بین جود نیاوالی زندگی کویسند کرتے ہیں اور آخرت کے مقابلہ میں اے ترجے دیتے ہیں )ان کابید نیا ہے مہت کرنا اور آخرت کونظر انداز کرنا ان کے کفریر جے رہے کا باعث بنا ہوا ہے ، ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد قرمایا

وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلَ اللهِ (لِعِنْ وواللَّه كِيراه سے روكتے ہيں) نة خودايمان لاتے ہيں نه دوسروں كوايمان لائے ديتے ہيں۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشادفر ما یاو نینغو نبھا عو جَا ﴿ كەاللّٰه كَاراه مِيْن جَي طاش كرتے ہیں ) یعنی بیرجا ہے ہیں كہ الله کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس براعتر اض کریں۔

ان لوگوں کی پیچرئتیں بیان فرما کرارشا دفر مایا۔ <del>اُو آناک فی صلالاً بَعیْد</del> کہ بیلوگ دور کی گمرانی میں ہیں راہ فن کا انکار کر كَ مِدايت عدورٌ يَخْجُ كِلَهُ بِي قال صاحب الروح و المواد انهم قد ضلوا عن الحق و وقعوا عنه بمواحل.

وَمَآ اَرْسُلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِلْبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ بم نے چتے بھی چنے دیسے ووا پی قوم بی زبان ہو لئے والے بشاتا کہ ووا پی قوم کے لئے بیان کریں ، چھرانند جسے جائے گراہ کرے اور بشے جانب وابت يَّشَآءُ و هُوَ الْعَزِنْزُ الْحَكِيْمُ

#### دے، اور وہ غالب ے حکمت والا ہ-حضرات انبیاء کرام عیهم السلام این قوموں کی زبان بولنے والے تھے

اس آیت میں ایک بہت اہم بات بیان فر مائی اوروہ پیر کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب اپنی اپنی قوموں کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے اور اپنی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالی کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے، حضرت آ دم علیہ الصلو ة والسلام دنیامیں تشریف لائے ان کی بیوی خوابھی تشریف لائمیں اوران دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرداور عورت پیرافر مادیجے (وہٹ مینی ما رجالًا کبٹیو او نستاء) معزت آدم نظیم کی دریت بڑھتی ری پھیلتی ری قبیلے نتے جلے گئے مختلف زبانیں پیدا ہوتی چلی کئیں بیز بانوں اورصورتوں کامختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ہزی نشانیاں ہیں سورہ روم میں فَرِمَا يَوْمِنْ ايَاتِهِ خَلُقُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمُ وَأَلُوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِلْعَلِمِيْنِ (اوراس) نشانیوں میں ہے ہے آ سانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے شک اس میں جانے والوں کے لیےنشانیاں ہیں)۔ الله تعالی شانهٔ نے نبوت اور رسالت کاسلسابھی جاری فرمایا بدایت و یے کے لیے انبیا مرکزام اور رسل عظام نیبیم الصلوق والسلام کو

مبویٹ فر با انتجام ترکیخا ادرافا دو واستفاد و کاسب بے بزا ذر بید نہان ہی ہے جب زبا ٹیم مختلف ہیں اور کو کو ایمان کی وقوت دینا ادر باری تعالیٰ شاند کے احکام بیان کرنا اخذ تعالیٰ شاند نے اپنے تیجبروں کے بروفر بایا تو ظاہر ہے کہ برنی کو وی زبان برنا شروری برواجوز بان ان کے کا طمیعت کی کے لئیسٹ فلیسٹے ہیں ان بات کو جان فر بایا جو تھی نئی آیا اس نے اپنی قوم سے انجی گزیان شروبا تھی کیں اور انشاق کی کا چیا م بہتو ہا کے حصورت کو جائے انسان کا ہے والی سے اجم رہ کر کے ملک شام آبا درو گئے جے ان قریب شاہ جان جو تھی نہاں کو لئے ہوں اجم رہ کر کے جب شام میں انشر بھے لئے آئے اور وہاں کے اوگوں میں شادی کر کی اور ان اوگوں کی زبان کے مادہ دو مرک زبان نجیں جائے تھے منظاب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بھت ہو کی ان کی زبان جائے تھے گھش اوگوں نے جو حضرت اور انسلیک کے بارے میں انتخال کہا ہے کہ وہ دو مرسر کے لگ ہے آئے اور ہوا کے تھے گہرا ہے سے محمل کے دائل ہو کے بیا چاکا کوئی وزن نہیں رکھتا کی کہ جس قوم کا طرف معرف بورے ان ان بان انواع سے تھے گہرا ہے سے محمل کے

### محدر سوائشی کی بعث عامداور عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز واذان مشروع ہونے کی حکمت

سيدنامچەرسول الله % ئەتەبىيىنىچوچىشرات انبيا ئىزامىلىيىم السارمىم بوت بوپ دەكىي خانس قوم كى طر ف مېغوت بوت تىقىقمام الباتون؟ الأطرف!ان كي بشتهُ يُعنَّ : وتي تتني كهما قبال النهج صلح. الله تعالى عليه وسلم و كان النبي يبعث الى قومه باصة و بعشتُ المي النساس عباحة (اليني ديكرانبيا بليهم البلام ك بعثة صرف إنّ قوم كَ ليربروتي تتمي جَبكه ميري بعثت تمام انیانوں کے لیے ہے ) (تعیج بخاری ) آپ کی بعث سارے زمانوں کے لیے ،سارے جنات کے لیے ،اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آپ کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے اس لیے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے متھے اور آ آن مجید بھی عربی زبان میں نازل :وا پھرعربی زبان کی بلاغت اور لطافت ایس ہے جودوسری کسی زبان میں نہیں ہےاس میں الفاظ بھی قتل نہیں ہیں جبیبا کہ انگریز می اورسنسکرت وغیرہ میں ہیں اور اس زبان کا سکھنا بھی آ سان ہے اور معجز ہ کی جوشان عرفی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہےاس لیےاللہ تعالی نے محمد عربی ﷺ کوخاتم الانہیاء بنایااورا پی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرما کی چونکہ سارے انسان خاتم الانہیا وہ ﷺ کی امت وعوت ہیں اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھااورا بنی لطافت اورفصاحت و بلاغت اور مجز ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اورائجی ہےاس لیے عربی ہی کوساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا اگر ہر ہرعلاقہ کے رہنے والوں کی زبان میں الگ کتاب الله ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی جیسا کد قرآن مجید کے معانی کا جانا اور اس کے احکام برعمل کرنا مطلوب ہے ای طرح اس کے انفاظ کا یا درکھنا پڑھنا پڑھانا تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے جبیبا کہ اس کے احکام پڑممل کرنے ہے تو اب ملتا ہے اپیا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے برجھی اجرماتا ہے زبان کی سلاست اور لطافت جوعر کی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اے حفظ کر لیتے ہیں اور بوڑ ھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں اس کے حروف بھی ایے ہیں جنہیں سب ادا کر کیلتے ہیں ( اگر چہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرامحنت اور مثق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اداسب ہو جاتے ہیں ) برخلاف اس کے بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کددیگر علاقوں کے باشندوں سے ادائییں ہوئے مثلاً "أو" اور "وُ"اللَّ عِرب اوائتِين كريكة اس ليعِ عربي زبان بي كواسلام عربي زبان قرار ديا گيا قرآن تھي ای زبان پڻ نازل ۽ وانماز تھي اي زبان پڻ پرچي جاني ہے اور اوال تھي اي زبان ميں دي جاتي ہے۔

چر چونکدالل استطاعت برخ کرنا تھی فرض ہے اوراس کے لیے مکد منظمہ آتا پڑتا ہے اور پیہال اہل حرب ہے واسطہ پڑنا ضرور کل ہے اس کے بھی مسلمانوں کے لیے مرکز کی عالمی زبان ہو کی ہی ہونا شروری ہوا۔

حشرات انبیام کرام منتهم السلام کی ذمه داری حق پینچانے اور تو سیجمانے کی تھی ربابدایت دینا قرائد می شاند کی قضاء وقد راور اراده بے متعلق ہےای لیے فریا فکیصل الله نمائن پیشانا و زیفیدی من پیشنا کا مین حشرات انبیا مرام منیم السلام انجا قومس کی زبان میں بیان فریاتے متصال کے بعد اللہ نے جس کو جا با کم رائی پاتی انکسالاد مرسی جا با ایست در سری میں شاندہ هدایته حسب رص ۱۸۲ سے ۱۳ کا نصف فیسل فیسنو اللہ ہے فیاصل الله تعالیٰ من شاند اصلاله و هدی من شاند هدایته حسب

آیت کے نتم پر فرمایا وَ هُووَ الْغَوِیْزُ الْعَجَیْمَ اورودغالب ہے وہ جم جاہدوی ہوگا اور و محمت والائٹی ہے وہ اپن عکمت کے موافق فیصلے فرمانا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی تیں۔

وَلَقُنْ الْرَسُلُنَا مُوسَى بِالْيُتِنَا آنَ اَخْرِجُ قَوْمُكُ مِنَ الظَّلُمُتِ إِلَى النَّوْرِ فَ وَ ذَكِرَهُ مُ مِ اَنَّهِمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

جَدِ ان نے مہیں آل فرفون سے نبات دی و منہیں بری طرح تھیف مہیاتے تھے اور تبدے بیاں کو دن کرتے تھے اور تبدای فورق نیسکانے کُھڑ کو فی ذاکے میں کہ کہ کو نیسکٹر کہ کہ کو تو نیسکٹر کی کہ کا میں کہ ک

کوزند در ہے ہے تھے اورای میں تمہارے لیے بڑا امتحال تھا۔

حضرت موی النا کامبعوث ہونااور بنی اسرائیل کواللہ تعالی کی تعمیس یا دولا نا

ان وہ آ چین میں حضرت موئی ﷺ اوران کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت بوسف ﷺ نے اپنے زبانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور چیائیوں کواوران کی از وائی اوالد کو بالیا تھا تو بیوگی مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور و چیں کے ہوگرہ گئے چیک میدلوگ مصری قوم پیٹی قبطیوں کے مہم وطن سے شدہم غرب سے تھائی کے انہوں نے ان کواجہی ہونے کی پاواٹن میں بہت بری طرح رکڑا چار موسال کی بدترین غلامی میں چیگر سے رہے پھر حضرت موکی ﷺ میعبوٹ ہوئے جو بنی اسرائیل میں سے متے اللہ تعالیٰ نے ان کوچھوات عطافر مائے اوران پر تو رہت شریف ناز ل فرمائی چیونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد ہے تیں سال کا مرتک مصرای میں رہائی وَإِذْ تَاذَنَ رَبُّكُمْ لَيِنَ شَكْرُتُمْ لَازِيْدُنَكُمْ وَلَيِنْ كَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَالِيْ لَشَدِيدٌ ۞ مدودت ادروتها مراد المراجعة عند المراجعة عراد كان المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة وَقَالَ هُوْسَتَى إِنْ تَكُفُّرُوا النَّمُوْوَمُنْ فِي الْأَرْضِ بَجِيْعًا لا قَالِقَ اللهَ لَعُنَقُ حَمِينَكُ ۞

## الله تعالى كاعلان كشكر يرمز مذهمتين دول كالدرناشكري خت عذاب كاسبب

سەس، مالىدى ئىن تەركىدارى وافات قان دۇرگى تىسى دەلات دەلەر ئەلان دەلەر ئالىدى دەلەر ئىل ئىسى كەلان دەلەر ئىلگى ئىللىرى ئىللىر

۱۰۰۰ من آرید و حسوب الفاحشالا فرید رالاید ) شراید متی پرفتی بی فرادانی نیم این تا شرق ارد ناشری در اداد ند روز در پرسینه سرد و ( در ۴) می قدم می پرفتین تیمان فقول در تروی بید قومه بای تا شرق ادر نشری در اندور به در در برد و در مربوب می فرد از در فیجوار قرشر در سیقاتها رای فاعدود داد.

الد قان آن ب بن بند به الدور به مستقر فيال المستقل مهات كل شاطر في دادت تكال بند مساور المان ساب المساور بالم في دافر الدول المسرق المراس بنا إذا السام المواجع كالمساورة والمساورة المراقب الذول المستقر بالمرافع المساورة

ٱلدُيْ إِنَّذُ ذَبَوُ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِرُنُوجَ وَعَادٍ وَتَتُوُدَةٌ وَالَّذِيْنَ مِنْ يَعْدِهِمْ " - --- د د د د د د قَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ ا لَا يَعْالَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ مَكَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ إِللْبِيَنِةِ فَرَدُوْ آ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِمْ، وَقَالُوْ آ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اْقِى اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَكُمُّ عُوْكُمْ لِيغُفِرَ لَكُمْ قِنْ ذُنُوْسِكُمْ وَيُؤ وي ساس بالناس عند المارة الله والمناورة المناس عام المارة عند النسب عام والمارة المساسمة على المستعمل 7.

اَ كُولُ مُسَعَى - قَالُوْ آ اِنْ اَنْدُمُّ اِلاَّ بَشَرٌ مِشْلُنَا - تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّونَا عَبَا كَانَ يَعْبُدُ

اَ اَ فَا قَا اَ اَنْ اَلَهُ مُ اِللّهِ اِللّهِ بَشَرٌ مِشْلُنَا - تُرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّونَا عَبَا كَانَ يَعْبُدُ

اَ اَ فَا قَا اَ فَا اَ اللّهِ مَعْبُنِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَعْنُ اِلاَّ بَشَرُ مِشْلُكُمْ وَلَا بَسَ اللهَ يَمْنُ

مَا قَا اللهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبْلِهِ ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَللهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمُنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَمُولِكُمُ اللهِ اللهِ وَمُ اللهِ اللهِ وَمُعْلَى عَلَى اللهِ وَمُعْلَى عَلَى اللهِ وَمُولُونَ اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُولُونَ ﴾ ومَا لَنَ اللهُ تَعْرَفُونُ اللهِ وَقَلُ هَمُ لَا اللهِ وَقَلُ هَمُ لَا اللهِ وَمُعْلُونَ عَلَى اللهِ وَقَلُ هَمُ لَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللهُ وَقَلُ هَمُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللهُ وَقَلُ هَمُ لَا اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَى اللهُ وَقَلُ هَمُ لَا اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عِلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عِلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عِلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَكُونُ مِنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# عَلَى مَآ الذَّيْتُمُوْنَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞

المبارق يؤال والمستراك أواريس والمساورة والمراجع والمناجع في المراجع والموارد

## سابقه امتوال كاعناد ،رسولوں كوہليغ ہےرو كنااور جابلانه سوال جواب كرنا

حضرات انبیا ، کرام میلیم السلام کی مجبلی و گوت قویک اندان کی آو مید کا افر انس کی آو مید کا افر ارد و است خالق ادر ما لک جانو ، اس کے سواکس کی عمادت نشکر و جب بیدو گوت ان حضرات نے اپنی اپنی اقبام کے سابنے رکھی تو ان لوگوں نے مجتلاء یا اس پر ان حضرات نے فرمایا کیا متعمیر اللہ کے بارے میں شکل ہے جو آسانوں کا اور زمینوں کا پیروائر مان کا خطر ہیں اور کا میں میں میں میں میں می سامنے میں اس کی قوجید کے قائل او جا اس پر ایمان الا قادر اکم عمادت کروائم اس کے مقیم میں ہے کہ اس کی دھوت قبول کر والیا کر ویٹے تو و قبارات کیا وہ معافی اور مقرر ووقت تک (جب اس کے مفریش ہیں ہے کہ میس و تکسیل ویک ا

حضرات انبیا وکرامینیم السلام کی بید با تیس س کران کی توجی جب دلیل سے لاجواب ہو کئیں اور القد تعالی کی خالقیت و مالکیت کا ا کار نہ ہو سکا تو کت بچتی پرواز آئیں اور کہنے گئیں کہ ہم کیسے مان لیس کہتم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم نے جو معبود بنار کھے ہیں اس میں ہم اینے باپ دادوں کی اقتداء کرتے ہیں اوران کی راویر چلتے ہیں اورایے خیال میں ہم ان کے طریقہ کو چے مجھتے میں ابتم بمیں باپ دادوں کے رائے ہے رو کنا چاہئے ہولپذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجز ودکھا کا تا کہ ہم اے دیکھ کرتمہاری بات مان لیس اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چیوڑ دیں ،ان کے جواب میں حضرات انبیاء کرام میلیم السلام نے فرمایا کہ بلاشبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان میں لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے مثاقی ٹبیس ہے۔اللہ تعالی شانہ' جسے جاہے نبوت سے مرفراز فرما ویتا ہے اورا ہے اس امیان کے لیے نتتی فر مالیتا ہے ووانسانوں میں ہی ہے ٹی بھیجتا ہے۔لبنداانسان ہوتے ہوئے ہم ٹی ہوئے تو اس میں کوئی اٹھال کی بات نہیں جہاں تک دلیل کاتعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی کیکن اب جوتم پیہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص مجحزہ وکھایا جائے جوتمہاری فریائش کےمطابق ہوتو یہ ہمارے بس میں نہیں ،اللہ تعالی کے قلم کے بغیر ہم کوئی معجز وتمہارے سامنے نہیں لا کتے ہم اللہ ہی پرتو کل کرتے ہیں اور مؤمن بندوں کواللہ ہی پرتو کل کرنا جاہے۔

حضرات انبها ،کرام میہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدایت دی اور زندگی کے جوطریقے اسے محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے جب اس نے ہم پر پیکرم فر مایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں ندکریں۔ ہم دیکھ دے ہمیں تکلیفیں دے دے ہواورآ کندو بھی تمہاری طرف ہے تکلیفیں پیچے سکتی میں ہمیں ان تکلیفوں برصر ہی کرنا ہے اوراللہ ہی برمجروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ایک ذات منییں جس پر بھروسہ کیا جائے۔(معلوم ہوا کہ دعوت جق کا کام کرنے والوں کوخاطبین سے تکلیفیں پینچیں توصیر سے کام لیس اوراللہ پر مجروسه کریے کام کرتے رہیں۔)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمْ قِنْ ارْضِنَاۤ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَاوَخَى کافروں نے اپنے رماوں سے کہا کر ضرور ضرور تم مجہیں اپنی زین سے قال دیں گے یاب یات ہو کہ تم تعارے دین میں واپس جو جاؤ موان کے لَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُاكِكَنَّ الظُّلِيئِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَتَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ ذٰلك لِمَنْ خَافَ ی کی طرف وی بھیجی کہ ہم ضرور بالضرور فالموں کو ہلاک کردیں گے اوران کے بعد تنہیں اس زمین میں آبادر کھیں گے یہ اس شخص سے لیے ہے جومیر مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ۞ وَاسْتَفْتَحُوا ۚ وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعَنْيُدِ۞ْ مِّنُ وَّرَّآبِهِ جَهَنَّمُ وَيُسُ کھڑا ہونے سے نیانف ہوا اور میری وعید ہے ڈراہ اور کافروں نے فیصلہ جاہا اور ہرسرحش ضعدی نامراد ہوا، اس کے آگے دوزخ ہے اور اے اپیا پائی چایا مِنُ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿ يَتَجَزَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَاتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّلَ مَكَانٍ قَمَا انے گا جو پیسے ہو گا وہ اے کھونٹ کھونٹ بخ گا اور گلے سے باآسائی نہ اتارے گا اور ہر جگہ سے اس پر موت هُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ قَرْآلِيهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۞

آ یہ ہوگی اور و خبیل م سے گاورائ کے سامنے خت عذاب ہوگا۔

### سابقدامتوں کارسولوں کو دھمکی دینا کہ ہم تہمیں اپنی زمین ہے نکال دیں گے کافروں کے خت عذاب کا تذکرہ

جب خاتم گئیتیں ﷺ نے امل مکد کاؤ مید کی ڈوٹ دی تو وہ ٹیس نہیں گئی آپ کو اور آپ کے سمایہ کا بہت آنگیٹیں ویں بہت سے
سمایہ بجر سند کر سے حیث سیلے گئے ۔ آخضر سے کاٹھ کے بارے میں مضورہ لے کر میٹیٹے کہ آپ کے ساتھ کہا کہا گیا جا باب نے سورہ افغال (رکوٹ)
سمایش سے کہ کس نے کہا کہ آپ کوقیے میں والی ویس کے کہا آپ کوآل کر دیا جائے کی نے کہا ان کو بہاں کہ کی سرز میں سے اٹھال ویا
جائے آپ کی معتقر چھوڈ کر بجر سنر فر انکر دیا ہے۔ انجر سے سال کے بعد کمہ معتقر شمی ہوئے کہ انگر میں اگرک میں میں افغال ویا
معتقر میں رہنے اور اسالہ کا ام بلند کرنے کے مواقع فراہم ہوگئے ویر تو گھائے گئی کہائے ہوئے ان اور اسال ایمان کو کہ
سمائے میں انگر میں کے ساتھ کہا گئیا ہے۔ ان ان کہائے بات کہائے ان ان اسالوں کو مکہ معتقر میں امن وامان
کے ساتھ رہیا انسیاب والم بیل امنوں کے ساتھ کہائی ہوئا کہائے دیا انہیں ان انہاں ایمان مائی اس ہوئے۔
کے ساتھ رہیا انسیاب والم بیل امنوں کے ساتھ کھی گائے والمان کی جگے بیلئے ان میان کا انہیا کہاں مائی انہیا کہ بھی کہائے دیا انہیا انہیا کہاں میان کے انہیا کہ بھی کہائے دیا انہیا انہیا کہاں مائی انہیا کہ بھی کہائے دو ساتھ کیا تھی انہیا کہ بھی کہائے دیا تائے دیا کہائے کہائے دیا انہیا کہائے کہائے

فت وفجور کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کا انظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے

تغيير انوارالويان (جاريوم) منال ٣

ياره أيراا ، سورة ابراهيم ١١

140

سورة ووديل هفته حافر ع الطبقة من كم قوم كل قاليا والوعائية اوران كه ما تنول كها ملاوت تحقّل حداثر في كالأكرفر بال ك وحدة بالإ الألفاقية الملكظين جس كامطلب به بها كل جهانوم تشقيل بن كها يا وتاليا المالية

بعد من ان العلقية المستقدمة المحتمل من المحتمل المحتم

و بدر خورت بين كه و استفضافوا كالتي بالتقال كالتي و التي جوادرا الصورت بين مطاب يده كاكر جب حشات انها أرام منه بالسام التي قوص أو مجل قدرت اورو الكساكاري التي إراض كريت بينة الحالم من شده و المودود وقت أنها أران في قوص العمل في الأقدى بين المراش كالاكتاب والمواد كالمراشي مذاب آبات كالا تعاريات كه كشيئة عطاب يقاكريا كريم من الم وعيد من قد إلى المراش كالمنافذ المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المراش كالمنافز المنافز المنام كالمنافز المنافز المنا دود ٹی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فریا یا و یا نیابہ المفوٹ میں ٹکل منگان وُمنا طوبِعَیّتِ اس کے پاس ہربگاہے لینی ہرطرف ہے موت آئے گی منی طرح کے مقدالاں میں گرفتارہ ہوتارہے گا جنٹی بھی خوت تکلیف بنج میائے دویہ تھے گا کہا ہم االب مراکیل گھڑ تھی دومرے گا ٹیس کیونکہ اس کو ویک عذاب ہوتا وہ اس کی زندگی نیز السامی میں کا نہذات کا دورہ ہے گا۔ آئے گی ای کومود مُطل اورمز قالا کل میں کو یکھؤٹ فیانھ اوگا یکھنے فرایل ہے کہ دوہ بال شعرے گانہ ذرورہ ہے گا۔

حرید فرمایا و میں وُر آلیه عَذَاتُ عَلَیْظَ آوراس کَآگِ حُتَ مَذَابِ بِجَنَا تَکُن مِنْ اِبِرَقَا آور بِحَاتَی مِنْ اَتُحْتَ مِنْ اَلِهِ وَلَائِنَ کَا مُنْفِقَ مِنْ اللهِ وَلَوْفُهُمْ یکانہ وگافذاب بِهَا کَانُوا اِنْفِسِلُونَ (جنبوں ئے کفر کیا اورانڈی راہ سروکا بم ان کے لیے برتنا لمِدان کے فرا عذاب پرتقاب بڑھادیں گے )۔ عذاب پرتقاب بڑھادیں گے )۔

مُشَكُ الَّذِينِ عَصَّرُوا بِرَقِهِمَ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ إِشْكَاتُ بِهِ الرِّنْحُ فِي يَوْهِ عَاصِهِ " ان ادار خاج ب سائد الرابان كا امال عن الكي بيدائه و المَّلَ الْبُولِيةُ ۞ الْمُرْتَرَ اَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّمُؤْتِ الْكَيْقُورُوُونَ مِمَّا كَسَبُواْعَلَى ثَمَّى وَ وَذَٰكِ هُوَ الطَّلُ الْبُولِيةُ ۞ الْمُرْتَرَ اَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّمُؤْتِ بَعْنُونَ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الل وَبُرُوْ اللهِ بَعِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَّوُّ اللّذِينَ الْسَتَكُبُرُوَّ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ انْتُمُ مُّغُنُونَ عَتَا الدوب الدع مندين بن بن عرض الله عندال الأول عند عليه عبد عند عند الشهر المدارع الاعتمال عمالة من ومن عَذَا إِللهِ ومن شَيْع وقَالُوْ الوَهَلَ مَنَا اللهُ لَهَدُيْنَكُمُ \* سَوَالَا عَلَيْنَا آجَزَهُ مَنَا آهُ صَبُرُنَا الدع عذب بدئ بنا عند الله عن عندالله عندالله عندالله المعالمة على المناصرة عند عند عند عند عندالله المناسك الم

مَالَنَا مِنُ مَّحِيْصٍ أَ

بمارے لیے چینکارو کی کوئی صورت نہیں۔

کا فروں کے اٹھال ہاطل ہیں، قیامت کے دن د نیاوالے سر داروں اوران کے ماننے والوں کاسوال جواب

ان آیات میں اول قد کا فروں کے ان اعمال کا باطل ہو تا بیان فر یا جہنیں دیا جس نیکی بچوکر کرتے ہیں حفا سار تو کی کردی مہماؤں کو کھانا کا دیا مجبور در پہنیاں حال آورے میں ہے۔ دوئیت بول گان کا کھانا کا اور یا جبور کی بھر کی کہ بھر کے کہ ان کا کھانا کہ اور کہ بھر ان کے ان کا کہ ان کہ کہ بھر کی بھر کی بھر کی بھر کہ بھر کہ بھر کی بھر کہ بھر کی بھر کہ بھر کی بھر کہ بھر کی بھر کہ بھر بھر کہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ بھ

۔ اس کے بعد فریا یا کہ انڈرتعالی نے آسانوں کواور زمین کوئٹ کے ساتھ لیٹن عکست کے موافق پیدا فریایا آسانوں میں اور جو کچھوان میں ہے۔۔ ای کی ملکیت ہے جس کا بھی جود جود ہے ای کی مشیت ہے ہے۔

نیز قریلا اِنَّ یَشْدُ اِیْدُ کُنُهُ وَیَاْتِ بِحَلْقِ جَدِیْدِ (اُنْروه چاہِ تَنْهِیں معددم کردے اور کُنْطُوق پیدافرادے) وَمَا ذَلِلْگُ عَلَى اللهِ بِعَوْيُو (اور بیانشریز دامجی شکل نیس ہے)

علی میں ہوچو در ادر میں میں میں میں میں ہا۔ اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فریایا اور دو میکہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر فاہم ہول گے اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کثر ویٹرک کی وجہ ہے دوز نے میں واض ہو جا کیں گے تو آئیں میں ایک دوسر سے کودیکھیں گے اور پچھا میں گے اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمز ورشخے اپنے ہزوں سرواروں چڑوھر یوں اور لیڈروں کے چیچے چلتے تھے اوران کی بات یا نے کہ جب اللہ تقابل کے رمولوں کی دور کو دکر و پیغ تقدہ واپنج تا کہ دول آپٹر فوس ادر دادوں سے کتیں سے کہ تم دنیا ش تمہارے تاقع تھے تم جو کیج تھے ہم اے باتئے تھے اور قبارے کی خطابی قل کرتے تھے ہم نے قباری بات مائی ادو اپنے خاص باکھ کا کہ وقیس کا تھا تھا ہے بھوٹ نے کا کائی راستہ اللہ تعالی ان کوئی حصہ بنائے بعد دوجواب دیں گا کہ ہم تمہیں کی تعداب میں تعداب سے اور خاص کے ایک کائی راستہ اللہ تعالی ان تا تو ہم تھیں گئی تادیجا ب قو تعالی سے موجود موثن فریا کہ ان کے برے جواب میں ایس کی گئی فیچھا کی انھوٹ کھی تعدید المحتمد کا تو کی راستے تھیں۔ موجود موثن میں اللہ نے بدول کے در بیان فیصل فریا کے موجود موثن موجود کی موجود کی تعدید اللہ بار انہ ہم سے کوای میں رمینا ہے الشہ در کوئے ہم میں گڑو چکا ہے کہ مائی دور نے ایس سے کہ موجود میں انہ بار کردی ہا ہم کردی کے اور موجود کیا گئی۔

وَ قَالَ الشَّيْطُنُ لَبَا قَضِى الْاَمْرُ اِنَّ الله وَعَلَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَ وَعَدَ تُكُمُّ فَاخْلَفْتُكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ وَ وَعَدَ تُتُكُمُ فَاخْلَفْتُكُمْ وَ فَالَ الشَّهُ عَلَيْ اللهُ وَعَلَيْكُمُ وَ مَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدَ تُتُكُمُ فَالْحَدُ اللهِ مِنْ عَلَيْكُمُ وَمَعَ الْفَسَكُمْ وَوَمُ الْفُسُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ وَمُوا الْفُسُكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمُوا الْفُسُكُمُ وَمُعَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمُوا الْفُسُكُمُ وَمُعَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمُوا الْفُسُكُمُ وَمَا اللهُ لِي اللهُ عَلَيْ وَمَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمُوا الْفُسُكُمُ وَمُعَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَمُوا الْفُلِحِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

عم ہے بیشہ ان میں رہیں گے ان کا تجہ ماقات کے وقت سام ہو گا۔

قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے بیزار ہوناا درانہیں بے وقوف بنانا

یدو آیش میں بیلی آب میں اہل دوزخ کی ایک بہت بوئی ہو آف کا تذکر وفر مایا ہے شیطان مردواوگوں کی ہے۔ وقی فیا مرکب گا اور اپنی صفائی بیش کر سے گا دنیا میں آو اس نے اپنے ہائے والوں کو تو بہ کایا اور داو آت ہے ناکر کھڑ کے کہ دلسل میں بیشایا لیکن تیا مت کے دن اپنے ہائے والوں می کواٹر ام دے کا کہتم نے اللہ تعالیٰ کے دوروں پر مجروسہ ندکیا اس کے دوسرے بیچے تھا دوریرے وعدوں پر کان دھرااوران کو مانا حالانکہ میرے سارے دعدے جھوئے تھے اب دیجھو مجھے کچھالزام نہ دومیراتم پر کوئی زورتو چیتا نہ تھا میں نے اتناہی کما کتہبیں کفروشرک کی دعوت دی تم نے میری بات مان لیا اب ججھے ملامت مت کرو ۔ اپنی حانوں کو ملامت کروتم خود مجرم ہو، تیغمبروں کی دعوت کوچھوڑ کر جومعجز واور ججت ودلیل پیش کرتے تقےتم نے میری باتوں پر کیوں کان دھرامیں نے کوئی زبردتی ہاتھ پکڑ کےتو تم ہے کفروشرک کے کامنییں کرائے ،ہم آپس میں بیمال ایک دوسر ہے کی مد ذمیس کر سکتے اپنو عذاب چکھناہی ہے د نیامیں جوتم نے مجھے الله تعالیٰ کاشر یک بنامامیں اس ہے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ الله تعالیٰ کا کتنابز افضل ہے کداس نے اس و نیا میں بتادیا کہ شیطان ایسی ہاتیں کرے کا برخفلند کوفکر کرنا جاہیے کہ میں کس راویہ ہوں اگر کفروٹرک میں مبتلا ہےتو غورکر ہے کہ مجھےاس راہ برکس نے لگایا خاہر ہے کہ شیطان نے لگایا ہےاور چودھر بوں اور مرداروں اور لیڈروں نے لگایا ہے دوزخ کے عذاب ہے چیٹرانے کے لیے نہ سر دار کام آئیں گئے نہ شیطان کام آئے گاسب ایک دوسرے سے بیزار ہوجا نیں گے۔لبذا ہر مخص حق کا امتاع کرے جواللہ تعالی نے خاتم الا نبیاء ﷺ کے ذریعیے بھیجا ہے اورا بنی کماتِ قر آن مجید میں واضح طور پر بیان الل ایمان كا تواب ..... دوسرى آیت ميں ان حضرات كے اجروثواب كا تذكر وفر مایا جوابمان لائے اورا عمال صالحہ ميں مشغول رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ بیلوگ اپنے رب کے قلم ہے اپنے باغوں میں داخل کئے حائمیں گے جن کے نیجے نہریں جاری ہول گی اور صرف داخلہ بی نہیں ہو گاخلو بھی ہوگاان ہاغوں میں ہمیشہ بمیشہ رہیں گے جبآئیں میں ملا قات کریں گے تو ایکدوم بے کوسلامتی کی دعا ویں گے آپس میں بھی ایکدومرے کوسلام کریں گے اورفر شتے ایکے پاس آئیں گے تو وہ بھی السلام ملیح کمبیں گے آئی مزید تشریح سورۂ یونس کے پہلے رکوع کے قتم برگز رچکی ہے وہاں ارشاد باری تعالی ہے تَحیَّتُهُمْ فِیْهَا سَلَامٌ عَ وَاحْدُ دُعُوهُمْ أَن الْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّيةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرعُهَا کیا آپ نے میں ویکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی وہ مثال کلہ طیبہ ک ہے جوجم و طیبہ کی طرح ہے ہے اس کی جرمنبوط ہے اور اس کی شاخیس باندی فِ السَّمَاءِ ﴿ ثُوْقِيَّ ٱكْأَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ میں میں وہ اپنے رہا کے علم سے ہر وقت اپنا مجل وہا ہے اور اللہ اوگوں کے لیے مثالی بیان فراہ سے تاکہ وہ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَ مَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَّجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ إِجْتُثُّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا تھے۔ عاصل کرتی اور کلی قبیط کی مثال ایک سے چیے قبیت دونت ہو جے زمین کے اوپر سے اکھاڑ وہ کیے ہو اس کے مِنْ قَرَارِ۞ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ : وَيُضِلُّ اللهُ

لیے ثبات نیس ہے ، جو لوگ ایمان الے اللہ اٹیں ونیا والی زندگی میں اور آخرت میں پات یک ساتھ منبوط رکھتا ہے اور اللہ الظُّلِينُ سُو يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَّاءُ ٥

ظالموں کو کمرا ہ کردیتا ہے اور اللہ جو جا بتنا ہے کرتا ہے۔

#### كلمه طبسها وركلمه خبيثه كي مثال

سیتن آیا ہے میں جن مس کہلی آ یہ میں کلے طبیہ بیٹھر دفیے ہے۔ اندا اور دوسری آ یہ میں کل خبیث تو تھر و خبیث ہے تشہید دی ہے دخترات منسرین کرام نے فر باب کے کل طبیہ ہے تھی ایمان الا اللہ سراء ہے اور دوسری آخر مواد ہے مکل طبیہ کے بارے میں آئر مایا کہ دوالیے یا کہر و دوسے کی طرح ہے جس کی جز خوب منبوطی کے ساتھ زئین میں جی جوئی بوادر اس کی شاقین ا او کھائی میں اور دو بہت کی ہے کر تھر دوسری کی اس کی فسل آئے او فسل میں ان شدہ بو بہنی تر نہی ( تغییر مورد ایرا ہم بی اس کی فسل آئے او فسل میں ان شدہ بو بہنی تر نہی کی میں اس کے محدوث اس میں اور ہے ہی اس کی فسل کے او فسل میں اور ہے اس کی شاقیمیں کو اور اس کی شاقیمیں کہا گاہ اللہ کہ چز ( یعنی منبوط اعتماد ) مؤمن کے قلب میں استحام اور منبوطی کے ساتھ تی بوئی ہے۔ اس کی شاقیمیں تعنی اعمال صالے جو بارگاہ اللہ کہ چز ( یعنی منبوط اعتماد ) مؤمن کے قلب میں استحام اور منبوطی کے ساتھ تی ہوئی ہے۔ اس کہ اس کہا ہو اپنی میں بلدی ہے جو کہ اور شات اپنی کے شراع ہوا ہوتا ہے اپنی کا قال صالحہ ہو فاطر ۔ اللہ بیف خلف لکھائی الطبیات کو الفعائی الفعائی نے بوئی کھی کور کا دوئے دیش میں منبوطی کے ساتھ جراب دوجا ہے اپنی کی جور کا دوئے دیش میں میر کی اور شاتوں میں بلدی ہے جور کا دوئے دیش میں میر کی اور شاتوں میں بلدی ہے جور کا دوئے دیش میں میر کی اور شاتوں میں بلدی ہے جو بروز کی میں اور بیان میں میر کی اور شاتوں میں بلدی ہے جو بروز کی میں اس کے تھی کھی مقدل میں آتے درجے جی اور دکھائے اس کے براہر

منتقع ہوتے رہے ہیں اس کے پھل میں مفاائیت تھی ہے اور قوت تھی ہے اور دیکھتے میں تھی نظروں میں خوب بھا تا ہے۔
کل طبیع کی مثال دینے کے بعد کل حدیث ہی ہے اور قوت تھی ہے اور دیکھتے میں تھی نظروں میں خوب ہوا تا ہے۔
ادبی سے انتقال مراد ہے بو بہت زیادہ کر فار ادبات ہے اس کا طرح بھی برا ہے اور اس کے کھانے ہے بہت کی
خبیشے سے منقل مراد ہے جو بہت زیادہ کر وار برتا ہے اس کا طرح بھی برا ہے اور اس کے کھانے ہے بہت کی
خبیشے سے منقل مراد ہے جو بہت زیادہ کر وار برتا ہے اس کا طرح بھی برا ہے اور اس کے کھانے ہے بہت کی
خبیشے سے منقل مراد ہے بھی ہے بہت کی برتا کہ میں برتا کہ میں اور اس کے کھانے ہے بہت کی
اکھڑ آتا ہے بصاحب وی المعالی فر باتے ہیں کہ چنکہ بہلی طال میں تجرکہ کو بات ہے اس لیے خطل کو منتقال کے تجرف میں اور اس کے
کا دور شدہ ہے بھی بات اور بات میں اس بھی ہیں کہ پنکہ بھی ہے کہ بات اور اس کے شار کو اس سے اور اس کے
کا دور شدہ ہے بھی ہو اس باتے ہیں کہ بھی بات کے بات کہ بات کہ بات اور اس کے تقدمان ہی شامی ان بھی منسان ہے اور اس کے
انگل برت بھی برت کی ہے مال ہے تن کے بات کال کے بول ہونے کا احتمال ہی شیمی اس لے مشہد بدیا تھی تھی منسان کے تدکری

## الله تعالى ابل ايمان كوقول ثابت برثابت ركفتا ہے

تیسری آیت شمر فر ما کرد نیستان اول ایمان کو قل جارت ( کی بات یعن کلسالا الله الا الله ) پردنیا مسرمی جایت رکتاب اور آخرت یمن مجی «و نیاش کل ایمان پر جمان اور مشبوط رکتی کا مطلب یہ ب کرشیا شین سے بہاکت اور گراو کرنے کا الل ایمان پر افزیمیں ہوتا مؤسم بندہ آخر و م تک ایمان پر جمان و برتا ہے اور آخرت میں کھرا ایمان پر جمار شیخ استدمیل شان ڈ تم برس مشرکتی سرک سوال پرمؤ منا نہ جمال بداوا و بتا ہے حصرت برا ، بن عازب چیئی ہے وور وور اللہ الله اولا اللہ چیئی نے استراد فرا مال کرسلمان آوی ہے جب تمریم سوال کیا جاتا ہے تو وو الا الله الله الله مصحد وسوال الله کی گوائی و ۔ بتا ہے چرفر مالی کا اللہ توال کرمول اللہ چیئی جب سے توفری کرے فارخ ہوجاتے تیجہ فرا مالے کا مسال کے لیے بھائی کے لیے منفرت کا موال کرد پچراس کے لیے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (رواہ ابود قور)

ا تیر شرفر با و فر میسل اعف الطفلهین و یفعل اعتماد این آخر الوران طالوں کو کمراہ کرتا ہے اور و دیو پایتا کرتا ہے) صاحب روٹ العاقی کلیسے میں کرطالیوں سے کافرین مراد میں اور مطلب یہ ہے کردہب انہوں نے الندی فضرے کو بدل و یا دوقر ل جا دت کی طرف راہ نہ پائی اور کراہوں کی تقلیم کر کی اور واضح والرکا کا اثر زیاجر کی اللہ نے اللہ میں رواہ تی سے دور کھا اور آخرے میں کئی و وکھ ایمان نہاں سے ادا ترکیکس کے مدیدے شریف میں ہے کہ دب منافق اور کافر ہے قبر میں موال کیا جاتا ہے کر ان کے بارے میں (مین

زبان سے ادا تیکر سلیں گے صدیت شریف میں ہے کہ جب منافق اور کافرے تیم میں سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارسے میں (مینی محمد رسول اللہ بقائل کے سمانی کا کہنا ہے؟ تو جواب دیتا ہے لا اور ی کنت اقول ما یقول النامی ( میں میں جا تنامی وی کہتا تھا جولاگ کہتے تھے)

اور بعض روایات بی م کدکافرے جب موال کیا جاتا ہے قوجواب میں کہتا تھا تھا اور ی (بائ بائ بی باش) پر جب اس سے پوچھاجا تا ہے کہ تیرادین کیا ہے؟ قودہ کی جواب دیا ہے کہ ھساہ ھساد لا ادری کیجرجب موال کیا جاتا ہے کہ آوان

اور سورا توسعی شرفایا ہے مصف خسطیتی ہم اُخوفوا فاؤ حکوا انڈز الاپ تائانوں کی دیے ہے دوفرق کردیے کے گئے آگ میں واض کردیے گئے ان آیات میں عذاب قبر کی تقریراً ہے اورا حادیث شریفہ بکٹر سے قبر میں سوال جواب اور عذاب فافرین اور داشت مؤشن کے بارے میں واروہ دی بار مجدور آواز کو تی دی ہوئی ہیں بہت سے جائی جو شرق ان جائیں نہ صدیت پڑھیں کہتے ہیں کر قبر کا عذاب نہ اور کی محدمی تاہد و محیضے میں تاہی ہے کہ کہت انسی شاہدات کی سواقی میں میں اور اللہ سائنس اور دیری کرنے والوں اور اس کے رسول بھی کی بات بائنے کے اپنی تقل کی مصفور کے مطابق کی ایس کے مصفور کا اور اللہ میں اور اللہ سائنس اور دیری کرنے والوں کی بات پر ہے مجھنی ایجان کے آتے ہیں۔ فسینی خلید آلڈیز اعلام آقاف منافقات پشکیائی آن

ٱلْمُرْتَزَالَى الَّذِيْنَ بَدَّ لُوُا رِنْعُمَتَ اللهِ كُفُرًا قَ أَحَلُّوا قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ فَ جَهَنَّمَ : يَ آبِ نَا اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِينَ فَ اللهِ مِنْ لَا يَكُونَ عَنِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مَنَ الله

وَإِنْ تَعُدُّوُا نِعْبَتَ اللهِ لَا تَخُصُوهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَامُومٌ كُفَّارٌ ﴿

نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کی بدحالی

يجران اوكول كتركر في كاحال بيان فرمايا وجعلو الله الداد اليصلُوا عَنْ مُسِيلِهِ كدان اوكول في الله يحل الداريين

تغیر انوارالبیان (جلدسائم) منزل سسورة البراهید تا ایروالسید تا اوریت سال منزل سورة البراهید تا اوریت سال منزل سورة البراهید تا کاروالسیج تا الفیت الله تعالی مبادت میں فیرالله کوشر کی کردیا دریا تل معجود وں کوشف الوجیت سی الله کی طرح میں الله کی مراہ برور کے تقوان کوشر میں کہ اوری سرا بیان کرتے ہوا دروشری کی مراہ بیان کرتے ہوا دروشری کی بروا بیان کرتے ہوا دروشری کی بروا بیان کرتے ہوا دروشری کی بروا بیان کرتے ہوا کی کرتے ہوا کہ کرتے ہوا کی کرتے ہوا کی کرتے ہوا کہ کرتے ہو

پائیں گئے بور میں بری میون کی تعقیق کا بیان اور انسان کی ناشکری کا قذ کر و ساس کے بعد الله تقالی جل شان کی صفت خاشیت اور
الله تعالی کی بیر می بوری تعقیق کا بیان اور انسان کی ناشکری کا قذ کر و ساس کے بعد الله تقالی جل شان کی صفت خاشیت اور
الله بی بیان فر مالی اور الله تعقیل کی بری بوری فعق کا اور انسان کی تعقیم تظروت جی اظرون کے ساستے ہیں اور بحق کے

بیں اول قدیفر بیا کر الله تعقیل نے آ سانوں کو اور زین کو پیدا فر مایا ساتھ تقالی کی تطبیم تلا تو ایس کے ساستے ہیں اور بحق الله تقالی کی

مائی اور صافی ہونے پر دارات کرتی ہیں وہ بین افر کیا کہ الله تقالی نے آ سان کے پائی جارا کیا گھراس کے در بید پیشل نگا کے بخترار الله تحقیل کی بری بری افران کا ساتھ تھی اور پھول کا بیری ہون کو سرفر ما اور ایس کے تھم سے بھیران کیا جو بی اور کیا گھراس کے تھم

کے جیم میر فران کے اللہ الله تقالی نے تبدیل میں کہ ساتھ کی جو بعد بیا اور اس کے ساتھ تھی اور کیا تھیں اور کیا گھراس کے تعقیل بری سے بیان الله تو الله بیا تقلیل کے سے دور کے بیان میں الفقائی کے ایک کیا تھیں کہ اس کے تعلق کی بیان کیا گھراس کے تعلق کی جو بیان الله تعدیل کے اس کے تعلق کیا کہ کا کہ کی تعقیل بری سے بیان کیا گھراس کے تعلق کیا کہ کیا گھراس کے تعلق کی تعمیل کی کی بیان کیا تھر بیان کیا تھیں اور اس کے بیان کیا گھر کیا گھر بیان کیا تھیں اور اس کے بیان کیا گھر کیا گھر بیان کیا تھر بیان کی بیان کی بیان کی بیان کیا گھر کیا گھر کیا کہ کا کہ کو کر کہا تھر بی بیان کیا گھر کی کے مدر میں چلتا ہیں اور اس کے ایک کیا تیا کہ کو کر کہا گھر کیا گھر کیا گھر اللہ کی تعمیل الفرائی کیا کہ کو کر کو کہ کو

بھی ہوتی ہے اگر بیٹھے پائی کی نہریں نہ ہوتیں تو انسانوں کے لیے بروی دخواری او آباد کھیتوں کی آب پاٹی کے لیے جمران و پریشان رہتے صرف بارش کی محتوں کی آب یا تھی کا فرادید بین سکتی تھی اب ہوتا ہی کہ بارش نہ ہویا کم ہوتو تھے یائی کی نہروں سے آب یا تی کا کام ہو

ے اللہ تعالیٰ کا فریال شکریں ہاں جوائگ تنتی تیں ان ہے دوئی کریں ان کی دوئی آخرے میں جمی منقطع نہ ہوگی اوراس سے شفاعت کا فائد وہوگا کیماقال تعالیٰ آلا جوائز ٹی نو مُنیاز مُنیفٹ فیہ لیغض علوؓ اللّا المُنیفُون (تمام دوست اس دوایک دوسرے کے مُنّ ہو

ندگوره الانعمتول كاذ كرفرهانے كے بعداجمالاً دوسرى فعمتول كابھى تذكر دفر مايا ورفر مايا و آت نخير بين نخل ها مسألفه كو أو اور جو پچيتم نے اللہ ہے ما نگاس سب میں ہے تہمیں عطافر مادیل) وان تعلقُوا بغصة الله لا تُخصُّوها (اوراً لرتم اللہ کی نعمتوں کوشار کر وقد شار نمیں کر ئيتے )اللہ تعالیٰ شانٹہ کی ہے شافعتیں ہیں بہت قافعتوں کا توانسان کوعلم بھی نہیں جن ہے منتقع ہوتا ہے مرے یا وَل تک انسان کےجمم میں کیا کیا ہے تھی رکیس میں، کتنے بھٹے ہیں ان سب کا پیتا عامة الناس کوقہ ہے ہی میں جن اوگوں نے آلات کے ذریعے رمیرچ کی ہے وہ بھی اب تک یوری طرح جسم انسانی کی مشینری تو بھیزمیں یائے اور جس کئے نیورا سجھنے کا دعویٰ کیاس کا دعویٰ غلط لکلا کیونکہ بعد میں اور بہت کی چیزین ظاہر توکنکیں میقوانسان کےاپنے اندر کی فعتوں کا جمالی تذکرہ ہواان کےعلاوہ جواد نعمتیں اور کھانے پینے کی اور مہینے کی اشیاءاور سفر وحضر میں کام آنے والی چیزیں ہیں ، سمندری مخلوقات ہیں ، جن سے انسان منتقع ہوتا ہے ، اشجار ہیں ، انہار ہیں ، جہال ہیں ، ا تحار ہیں ہمولیتی ہیں ،انعام ہیں اور کیٹیر تعدادیٹس اجناس اوراصناف ہیں ان سب کا شارانسان کے بس سے باہر ہے نیز اپنے سانسوں کے گننے پرتک قادر نہیں ہے جوائی کی حیات کا ذرایعہ ہیں اور ذراانسان اپنے جسم کے مسامات کوئن کر دکھاوے جن ہے پسینہ لکاتا ہے۔ایک بات ذین میں آئی اور وہ یہ ہے کہ انسان کواہیے سر کے ہال بہت زیادہ مجبوب ہیں ان بالوں ہے حسن و جمال ہے کو کی شخص اپنے سارے بال گن کر دکھادے گنتے تھک جائے گااور گن نہ سکے گا <u>بمبل</u>ان بالوں سے فارغ ہوتو دوسری ختنوں کے گننے میں <u>لگ</u>ولیقد صد ق الله وإنْ تَعَدُّوا نَعْمَة الله لا تُحْصُونها الله تعالى في السان كوائي زياد وتعتيل عطافر ما تعين جن كا شاركزنااس كربس ب بابر يحسكن و والقد تعالى شاية كاشكر الربنده بنف كے بجائے ظلوم اور كفارين كيا جے آيت كے ختم پر بيان فرمايا بِنَّ ٱلْإِنْسُسَانَ لَمَطْلُوْمُ كَفَالً ظلوم كا معنى بهبت زیاده ظلم کرنے والا اور کفار کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکرا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تعمقوں کو استعمال کرتا ہے اور تعمقوں کو اللہ کی نافرمانی من بھی خرج کرتا ہے بیسب پی جان برظلم کرتا ہے، چیزمعتوں کاشکر ادانہیں کرتا پیچی ظلم ہے بفعتوں کا استعمال کرتا ہے ادرا ڈکار بھی کرتا ہے کہ ویتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا ویا ہے؟ بھی کہتا ہے کہ بیرب پھیٹن نے اپنی مخت اور اپنی بجھے عاصل کیا ہے نیز اپنے خالق اور ما لک کا فرمانبردار نبیس بنیآ کفر میں معصیتوں میں جان اور مال خرج کرتا ہے بیر سے ظلم ہے اکثر افراد ناشکرے ہی ہیں سور ؤ سیا مين فرمايا وَقَلْنِلُ مِّنْ عِبادِي الشَّكُورُ (اورمير ، بندول مين يَشْكُرُرُ اركم مِين )\_

حضرت ابراہیم الطیعی کا پی اولا دکو بیت اللہ کے نز دیکے تھم انا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ شرک ہے بچیس اور نماز قائم کریں

سینگردی ہے جہاں چنگر میدان ہے اور مرطرف سنسان ہے کئان آپ اپنی اقد رہ کا کہ ہے ان کو پھل انعیب قربا کی ، الفہ مل شانہ نے اس کی میں اور مرطرف سنسان ہے کئان ہے اور احمال اس کو ایمان ہے اور احمال ہے احمال ہے اور احمال ہے احمال ہے احمال ہے اور احمال ہے اور احمال ہے احمال ہ

کد منظم کے قریب ہی شہرطانف آبار ہے اور دو سربر وشاداب علاقہ ہے بھیشہ وہاں سے طرح طرح کے بھی کہ معظمہ تیکھتے رپ بین اور دنیا کے تمام اطراف واکناف ہے مصطفمہ میں طرح طرح کے بھی آبار ہے بین شایعد نیا کا لوگی بھی ایسانہ بیجا م بروسنس دھشرات نے فرمایا ہے کیٹر اس کے علوم میں درخوں کے بھیاو و مشینوں کی پیداوار اور دستان اوپوں سے صاصل ہونے والا سامان مجمد واضل ہے مکہ کہ سرز مین میں نہ کاشف ہے نہ ججر کا دی ہے اور شد صنعت کا دی لیکن پیرسمی اس میں دنیا مجر سے شرح اس اور طرح طرح کی مصفوعات تی بین ا

حضرت ابراہیم انتظامی می آئی بیری اور دیکی خبر لینے کے لیے تشر رفت الایا کرتے مقد صفرت المعلی النظافاۃ بڑے ہوگئو بن جریم میں ان کی شادی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے تقلمے دونوں با بیریؤس نے اس کر کعب شریف تغییر کیا ہے پہلے فرشتوں نے پھرآ دم النظافاۃ نے بریاچ ہی شدر باقعا جس چکہ حضرت اور آئی افظافات کے داشہ میں جوطوفان آیا تقااس کی دجہ ہے دیوار ریسسار ہوگئی تخیس اور محامات کا طاہری ہے بھی شدر باقعا جس چکہ حضرت ابراہیم افظافاۃ نے کہ بقید کریاچ چکہ اس جگر ریب اپنی بیوی اور پیکو کھیوڑا تھا اس لیے دعا ہی بیری عرش کیا اُنسکٹ مِن ڈوڑیٹنی بوا او غیفر ذئی غرف عبلہ بنیشائٹ الکہ مخراح۔

حضرت ابراہیم الظفافان بیری اور بینے سے رخصت ہوکرآ گے ہو ھے نہ قبلہ رخ ہوکر ایک بلکے بھڑ سے ہوئے جہاں سے کعبیشریف کی آئی ہوئی جُدِ اُنظر آتی تھی جو ٹیلید کی نظر میں تھی اور بیری پیچ نظر ہے اور جمل شے ہاس وقت اللہ تعالیٰ کے حضوریش پیدوعا کی جوآ بیت شریف میں خدکورے۔ ية معلوم تفاكديبال الندقا گعربيكن تصوص طور پر تنعين كرك قيكه معلوم نتين هي ، جب إبراتيئم اور حشرت المنسل تيجاالسلام كعب شريف بنائ كيارة انبين متعين طور پركعيش ليك قبله بناوي كل يحت سورة كي كما يت كريمه و أو فو الأالا برا اهيام مكان النبت مي

بیان کر ایا۔ جب تک الاند تونائی نے چاپا حضرت ابراتیم عملی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی س س الل ایمان رہے اور مکم منظر س سے رہے جو حضرت استعمل الطبیع کی اواد وس سے تھا اس کمٹر شرک ہو گئے جو س کی ہو جا کرنے گئے اور مکمپر بڑے تک میں بن رکھ ہے حضرت خاتم انجین چڑے بھی حضرت استعمل الطبیعی کی اس سے تھے آپ نے آو میری داور و حیادہ چوکھ چیلا نے اور شرک کو منانے کے لیے بڑی بڑی محتمق کیس اور قربا نیال در جس کی وجہ سے اہل مکہ کو آو میر پر آئے اور دنیا مجرکے تعلق ب العربی المعربی المعربی کو بیٹر رہے بڑول سے پاک وصاف جو کیا ہے قصصالی اللہ تعمالی علی اور اہیم و استعمال و معتمد د النہیں العربی المعربی

العدنى صلوقة دائمة على مصو الله هور والاعصار - الدين المستخد المراتيم الفيلات بارگاه ضدادتدى ش يول اولا و كفارى بوت كي ليگاه ضدادتدى ش يول اولا و كفاراتي بوت كي ليگاه ضدادتدى ش يول اولا و كفاراتي بوت كي ليگاه ضدادتدى ش يول المول كي ايميات مطلوم بولي بول الميكن بيش با اورمائه ها كي الميات المول كي ايميات مطلوم بولي جوايمان كي بعد افسال الا تمال بي بير مطلوم بول كما بين الل و ميال كي فهاز كي الميات مطلوم بولي بول يول كي ايميات مطلوم بولي جوايمان كي بعد افسال الا تمال بين برمطوم بولا كما بين الل و ميال كي فهاز الميات كي ايميات مطلوم بولي بول يات بي بير كور كر خوايم بران كي دعا كاند كر فر با بي بيران كي فهاد الميات كي الميات المول كي بعد الميات كي حر بدا بيران كي والا بيران مول كي الميات بول خوايم كي ميات كان بيران بران تولك كي مول ميات كي بيران مول كي بيران كي نول مول كي بيران كي ميات كي بيران كي نول ميات كي بيران كي نول كي بيران كي بيران كي نول كي بيران كي بيران كي نول كي بيران ك

منظرت ابرایم مصطفی وعامان بین نامیے کہ وار وقع بھی مین الشہد اب معطق بیشتھ وی کسان پورٹ کا در ان پیون میں سے ان فرمانا تا کہ دوشکر اداکر میں اس مصطلع ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے معاش کا انتظام کرنا اوران کے لیے رز ق کی وعاکر تا بیز رنگی اور درباری کرمانی نمیں ہے، اولاد کے دین وائیان اورا عمال صالحہ کی گئر کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات کی گھر کی جائے تو ہیڈ کل کے خلاف نہیں ہے،دوسری بات بہمعلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کی اختوں کی شکر گزاری بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے،خود بھی اللہ سے شکر گز اوراولا دکو بھی شکر گزار بنانے کی فکر کریں۔

رْبِّنَّا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيَّءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي ے ہورے رب باشیر آپ وہ سب کچھ جائے میں ہو جم پھیاتے ہیں اور جو جم نام کرتے ہیں اور زشن میں اور آسان میں اللہ ریکوئی بیٹے کاش لسَّهَآءِ ۞ ٱلْحَمُدُ بِللهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّمْعِيْلَ وَالسَّحْقَ \* إنَّ رَبِّ لَسَمِيهُ یں ہے، سے تعریف اللہ بی کے لیے ہے جس نے مجھے بوحانیے میں اعامیل اور اعماق عطا فرمایا، باشیہ میرا رب وما لدُّعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّاوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرُ ليْ

ا ے ، اے میر ب مجھے نماز قائم کرئے وال ، تھے اور میری اولاو میں سے بھی ، اے تمارے رب اور میری وینا قبول فرمایے ، اے تمارے رم

#### وَلِوَالِدُيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ أَ ميري معفظ ت فريايين ورمير بالله ين كي اورمؤمنين كي جس ون حساب قام ووال

حضرت ابراہیم ﷺ کاشکرادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھایے میں مٹیے عطافر مائے ، اوراینے لیے اورآل واولا دے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کرنا

ان آبات میں امند تعالی کی حمد و ثنا اور حضرت ایرائیم ﷺ کی مزید دعاؤں کا تذکرہ ہے حضرت ابرائیم العظم نے عرض کیا رِيْتِ انْكَ مْعَلَمْ مَا نُحْفِيُ وِمَا نُعْلِنُ (الآية ) كيات بمارے رباّت بين جو پھياتے بين اور جو پھياتم ظام كرتے تیں آپ ہماری فیمق اورارادول ہے ہمارے نزائم ہے باخبر میں جیسا کہ آپ ہمارے ظاہر کیا تھال واروال اوراقوال واشغال ہے باخبر ہیں اورانک بھارے ہی اعمال واحوال کماانڈ تعالی ہے کوئی تھی چیز زمین میں اورآ سان میں اوشید ڈٹیس ہے وہ ہر چیز کا جانبے والا ہے، پھر القد تعاتی کاشکرادا کرتے ہوئے یوں مرض کیا کہ تمام تھ ایف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے جھے برحایے کے باوجودا سامیل اورا سحاق دو شِيِّ عظافر مائة اورساته بين بين بهي موضَّ كيا انَّ ربِّسَي لنسبعينغ الدُّعَاء (بِشِّك ميرارب دعا قبول فرمانے والاسے) چونكهانموں نے وعامیں رب هب لئی مِن الصَّلحيٰن عرض كيا تھا جس مِيں صالح اولا وظلب كي تھی اوروہ وعا قبول ۽ وَکُن اس لئے اللہ تعالٰی كامزيد شکرادا کیا کہاس نے میری دعا قبول فر مائی اوراولا دعطافر مائی۔

تَجريون وعاكل رَبّ الجعلني مُقينم الصّلوة وَمِن ذُريَّتِي رَبُّنا وَ تَقَبّلُ مُعَادِ (ابير سرب مجتمع فارتاع كرف والا ارك ورمیری ذریت میں ہے بھی نماز قائم کرنے والے بناہے اے ہمارے رب دعا کوقبول فرماینے )اس کے بعدا پیغے گئے اوراپیے والدین ے لئے اور تمام مؤمنین کے لئے دعا کی جس دن حساب قائم ہواس دن ان سب کی مغفرت فرما۔

یباں بیا شکال وہ تا ہے کہ هفرت ابراہیم ع<sup>ین ک</sup>ا باب قو کافرمشرک قدال کے لئے کیے مغفرت کی دما کی؟ جبکہ کافروں کی تبخش شد بَوْلَ اسَ وَوَابِ وَرَهُ وَ بِهُ آيت وَصَا كَانَ السَّعَفَارُ إِبْوَاهِيْمَ لا بِيُّهِ الَّاعْلُ مَّوْعِدةِ وَعَدهَا آيَاهُ كَأْفَيرِ بِمُ أَرْرِيْنَا بِ حَلَى كَا سورة ابراهيم ١٣

فلامد یہ بے محضرت ابراہیم ایفتاق نے اپنے یا پ ہے وہدہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہار سے لیے استفار کروں گا آئیں اپنے والد کے مسلمان وہ نے کی امید تھی چھر جب آئیں اس بات کا بیٹین وہ کیا کہ اس کی موسس تھر پر یورگی تھی اور اور کئے بید واحق پہلے کہ جب بسکہ والد کی موسوت کی الکفر کا مکم بروہ اتھا اور مسلمان وہ نے کی امید بندگی ہوئی تھی اس وقت تک بشرط جا بیت باپ کی منظم بسکہ وہ عالی اور نامید کا بھوڑ وہ کہ

آ یے بالا میں والد و بے لیے دعائے معفرے کرنے کا تذکرہ ہے اگر دوائیان لے آئی کٹی تب تو کو کی اٹھکالٹیس اورا کر دوائیانٹیس او کتی قوام کے مارے میں وہی مات کی حالے گی جووالد کے مارے میں موشن کی گئی۔

وَلاَ تَحْسَبَنَ الله عَافِلاَ عَبَا يَعْمَلُ الظّهُونَ هُ إِنّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِينُوهِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْآيَاصَارُقُ اللهُ مَعْلَمُ مِن اللهُ عَافِلاَ عَبَا يَعْمَلُ الظّهُونَ هُ إِنّهَا يُؤَوِّرُهُمْ مِلَا يَعْمَلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اللهَ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْرُ ذُو انْتِقَامِ ٥

ب خيال ندكر كد وه وعده خلافي كرفي والا ب باشر الله غلب والا بدلد لين والا ب-

قیامت کے دن ایک منظر ،عذاب آنے پر ظالموں کا درخواست کرنا کہ مہلت دے دی جائے

قر آن مجیر ہازل ہوتا تھارمول اللہ ہو ساتھ ہے تھے تو حید کی والوت دیتے تھے کئی شرکین مکہ عناد و تکذیب سے باز نسآتے تھے اور پنے احوال اوراموال میں ست تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فور کی طور پر عذاب ندآئے کی اجہ سے یوں کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے زویک جُرِم ہیں تو ہم پر عذاب کیوں ٹیس آ جا تا۔ ان کی اس جابانہ بات ۔ دومر سے لاگوں کے حتاظ ہو کا بھی احتال تھا اندیل شانڈ نے فر ہا ویا کہ آپ پیدخیال نہ چیجئے کہ اندفعانی ان کی طرف سے خاطل ہے اسے سبتجر ہے ان کے وال اور انکار دیکھنے پید جیجے کہ کفر پر اند نہیں ہے کہ محکم نے سالوں پر دوو نیازی بیٹس عذاب جیج و سے بنز عذاب آئے میں دیر کننے کی وجہ سے کوئی تخفی پید جیچ احتاق کی طرف سے دن کوئی ہوا اندفعانی ان کو مہلت دے رہا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی نظامی ہیں تھی روجا کمی کی اور نظر مجس انسان کہ واپس مذات کی ان کی مجلی ہوا ہے جو کے بھتے ہوں ہے اکہ بلک بھی نہ جیک سے کئی تیزی ہے دور رہے ہول کے سراوی کو اخلی نے مول کے ادران کے دل بانکل ہوا ہوں گئے دہشت ہے ہوں ہے انسان خواجو کے بھی تیزی ہے۔ میں ویر کئے کی وجہ سے کوئی محکم این شرف کے ایک مجلی ہو کہ ہوئے ہے۔

صاحب روح المعانيُّ لکھتے ہیں کہ ۔ <del>وَلاَ قَدُّ مُسَيِّنُ اللهُ </del> کا خطاب ہرای مخص کی طرف ہے جس کے خیال میں بہآ سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، پھرفرماتے ہیں کہ بیرخطاب نبی اکرم ﷺ کوجھی ہوسکتا ہے آ ہے ہے ایسے گمان کاصادر ہونا تو محال ہے للبذامعنیٰ بہوگا کہ اللہ نعالی کے ملیم اور خبیر ہونے کے بارے میں آپ یقین رکھتے ہیں ای پروائم وقائم رہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ے کہ بظاہر خطاب آپ کو لیکن اس ہے مقصود دومروں کومتنبہ کرنا ہے اوراس میں تنبیہ ہے اور تنبیہ شدید وتا کید ہے کہ جس ذات ہے اسا مگان ہوہی نہیں سکتا جب اے ایسے خیال کی ممانعت کردی گئ تو جو مخص ایسا مگان کرسکتا ہواسے تو ایسے گمان سے بہت زیادہ دور رہنا جاہے'۔ قیامت کا ہولنا ک منظر بیان فرمائے کے بعدار شادفر مایا وَانْسَافِر السَّنَاسَ يَـوْهِ يَاتُتِيْهِمُ الْعَذَابُ كَدَآبِ لَوْلُول كواس دن ہے ڈ رایئے جس دن ان پر عذاب آ مینچے گا۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو کہیں گے کداے رب جمیں تھوڑ ی ہی مہلت اور دے دیجئے۔ آپ نے ہمیں جن کا موں کی دعوت دی تھی بعنی آ ہے کی طرف ہے ہمیں جن کا موں کے کرنے کا بلاوہ پہنچا تھا ہم ان برعمل کر س گےاورآ ہے کا تھم مانیں گےاور سولوں کا اتباع کریں گے ،ان لوگوں کے جواب میں کہاجائے گا کہتم ونیا میں بہتے رہے دنیا کوآباد کیا تہمہیں جب حق کی دگوت دی حاتی تھی اور قیامت کے دن کے آنے کی خبر دی حاتی تھی اوراس پرایمان لانے کو کہا جاتا تھا تو تم ساری ٹی ان ٹی کر دیتے تھے تم تو یوں قتم کھاتے تھے کہ میں دنیای میں رہنا ہے یہاں ہے ٹلمناہی نہیں ،اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے خوے سمجھا با (ملسنڈ کاان کاسمجھانا ایمان لانے کوفر ہانا تمجھدا دانسان کے لئے کافی تھالیکن مزید تنبہ و تذکرہ کے لیے یہ بات بھی کم نبھی کرتم لوگ جن بستیوں میں سکونت پذیر تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے تہمہیں معلوم تھا کہ بیان لوگوں کی بستیاں میں اوران لوگوں کے گھر میں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جشلایا اور ا ٹی جانوں برظلم کیااور تہہیں ہے بھی معلوم تھا کہ جولوگ ان بستیوں میں رہتے ہتے اوران گھروں میں بہتے ہتے کفروا نکار کی وجہ ہے ان پر عذاب آیا، اور مزید به که بهم نے تنہارے سامنے مثالیں بیان کیں اور پہلے لوگوں کی بریادی کے واقعات سنائے ( جنہیں حضرات انبیاء لرا علیہم السلام نے بیان فر مایا )اورتم بھی نسلاً بعد نسل منتے <u>حل</u> آرہے تھے پیرسب پچھ ہوتے ہوئے تم نے حق کو نھکرایا قیامت برا بیان نہ ائے اب کتے ہو کہ مہلت دی جائے اے مہلت کا کوئی ہوتھ نہیں۔

و فسلف تحسور آوا منظی خفر (الابعة) جولوگ مشکرین اورمعائدین سے جب انبیاء کرا عظیم السلام انبیس ایمان کی دوست دیتے تھاؤند صرف پر کرمجنلاست سے بلکسان کی دوست کو دیائے کے لئے طرح طرح کی تدبیر ہی کرتے تھے راہ جس سے لوگوں کو و کتے تھے اوراس سلسلہ میں جان اور مال خرج کرتے تھے ان کی ''بید بیر میں ایریکھیس جن کی وجہ سے پھاڑ بھی اپنی جگہ سے کل سکتے تھے انشراف کی اوران کا تعدیر تدبیروں کا بورابی انجم تھان کی تدبیر میں فیصلہ عند میں اور مکذیش و معائد میں بالاک اور بریادہ ہوئے۔ (قسلات من منسب الله مُنطف و عَده واصلة (سوائنا طلب قوالله كما رسيس يتنال تدرُوك ووعده وخال كر نه والله به) الله تعالى في جواجة تبويل من هرت اورد وكاعد وفر بالمياء والمسرور بورافر باستاط محما في صورة المعافد إنا للفضو (مالمناف والمُليق احتسار الله في الله فينا و يؤو بقوارة الاطهاد (جمهاج تغييرون في ادرايمان والوري و يؤوي زند كافي شركمي و ورسته بين اوراك عم مجي بين كوان سروا كران مروا كران كان الله تقاذات في الفطاه (الترات الاستال الموال المناف الله المنافرة ال

ير مَي كُون وحيد والكرز عبول عن النّ الله عزيز فواضفه (با جباله بدلية والا به الله الله والا بدلية والا به الي و كري الم يوفر تبكر أن الم المجروبين كي من الم يوفر تبكر أن الم يوفر تبكر أن الم يوفر تبكر أن الم يوفر تبكر الم يوفر الم يوفر

اور تاكدوه اي ك ذريد ذرائ جائي اور تاكدوه جان لين كدوه فن الك معبود براتي عدار تاكد على والفيحت عاصل كريا-

قیامت کے دن زمین اور آسان میں تغیر اور تبدل سب لوگول کی حاضری ، مجرمین کی بد حالی حساب کتاب اور جز اسز ا

ان آیات میں اول قویفر بلا کہ قیامت کے دن ہیز میں دوسری زمین سے بدل جائے گی ادر آسان تھی بدل جا نمیں گے۔ بدینے کیا مطلب ہے ان کی ذات بدل دی جائے گی یاصفات بدل دی جائیں گی اس کے بارے میں صاحب دو ٹا المعاقی کھتے ہیں کہ تیر لی ک دوفوں صورتی ہوئئی ہیں اور آ ہے کر یہ کی ایک میں گئے ہے کہ کی کر دی جائے گئی ہوئے ہے۔ طرح بدل دی جائے گل کہ کچھ پڑھا دی جائے گی کچھ کی کر دی جائے گا ہو بالٹ برا برجو جائے گی اور اس میں جو کھی کچھ ہے۔ میٹ ختم ہوجائے گا اور زمین کو چیزے کی طرح کچھا دیا جائے گا ہو بالٹ برا برجوجائے گی اور اس میں کوئی کئی اور اٹھی ہوئی جگھ گئے۔ آئے گی اور آسانوں کواس طرح بدل دیا جائے گا کہ جائے میں سرح سے شتح ہوجائیں کی اور اس میں کوئی کئی اور اٹھی ہوئی جگھ گئے۔

حضرت این عباس وقد نے جو فرمایا ہے بیر آن مجید کی آیات اور بحض احادیث میں مرفوعہ کے موافق ہے مود خط میں فرمایا وَیَسْمَنْ لَمُونَاکُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَسْمِفَا وَیَیْ مُسْفَا فَیَلُو هَا قَاعاَ صَفْصَفَا لَا توبی فیفها عوجا وَلَا اُمَنَا (ادادگات ہے ہے پیاڈوں کے بارے میں چھتے ہیں موات نے ہاہتے کہ برارسان کوبائکل اڈادے کا چرز میں کوایک بموارسیدان کردے کا کہ جس می توسنا ہمواری دیکھے گااور دکوئی کمیڈری دیکھے کا اور مودر مؤمر میں کمرایا و مُسافِقة واللہ حق فَدَو ہو اَلاَ کُو تفاحالانکد ساری زمین اس کیمنچی میں ہوگی قیامت کے دن اورتمام آسان لیئے ہوں گےاس کے داپنے ہاتھ میں ،وویاک ہےاور برتر ہے ان كَشَرَك يه )اورمورة انها وشن فرمايا يَوْمَ نطوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجلَ لِلْكُتُب كَمَا بَدَانَا اوَلَ خَلْق نُعِيْدُهُ (ووون، و نرنے کے قابل ہے جس روز ہم آ سانوں کواس طرح لیبٹ وس گئے جس طرح کلھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لیبٹ اما جاتا ہے ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیاای طرح لوثادیں گے۔

اورمورة ماق من فرمالا فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفُحَةٌ وَاجِدَةٌ وَّ حُمِلَتِ الْارْضُ وَالْحِبَالْ فَذَكَّنا ذَكَّةَ وَاحِدَةٌ فَيَهُ مَنذِ وُقَعْتِ الْواقَعَةُ وانشَفَتِ السَّمَاءُ فِهِي يُؤْمَنِذِ وَاهِيَةٌ كِيرِ جِبِصورِين يَهَارِكُ كِيُونَك مارى جا سُمَّلُ اورز مين اوريماز الثمالية ہامیں گے گھر دونوں ایک دفعہ بین ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے قواس روز وہ ہوئے 💎 والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان کیدنے جا مجگا اوروهاس روز بالكل بودا موكايه

اور مورة معارن ين فرمايا يدوم تكونُ السّمامة كالمفهل و تكونُ الجبالُ كالعين (جسون مان من من من مجيت كم ترو

جائے گااور بہاڑ نگین اون کی طرح ہوجا ثنس کے) اورسورة النَّاويرين فرمايا وإذَّ السَّماء كُشِطتُ اورجب آسان كل جا عُكااورسورة الانتقال من فرمايا اذاالسَّماء انشقَتْ

واذنَتُ لِربَها و حُقَّتُ وَاذَاالْارُضُ مُدَّتُ وَٱلْقَتْ مَا فَيُها و تَحَلَّتُ وَاذَنتُ لِربَها وَحُقَّتُ ( جبَّ ان يحت جائِ كاادر ہے رب کا تھم من لے گالور وہ ای ایک ہے ،اورز مین کھنچ کر ہڑھادی جائے گی اورا ہے اندر کی چیز وں و ہاہر زال وے گی اور خالی ہو جائے گی اورائے رب کا تھم من لے گی اوروہ ای لائق ہے۔

حضرت بہل بن سعد ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ سفیدز مین پر جمع کئے جا نمیں گے اس ئے سنیدرنگ میں کچھنمیالے رنگ کی ملاوٹ ہوگی (اور )وومیدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں تسمی تھرکی وٹی نشانی نہ ہوگی۔ (رواہ ا بنخاری ) هفترے ابوسعید خدری ہیں۔ ہے روایت ہے کدرسول القد 🏖 نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی بنی : وٹی : و گی جہارجل محد ہ'اےانے دست قدرت ہےاس طرح الٹ ملیٹ فرمائے گا جس طرح تم اپنی روٹی کوسفر میں الٹ ملٹ کرتے ہوریدز مین امل جنت وکھانے کے لیےابتدائی مہمانی کے طور پر پیش کی جائے گی ( رواہ ابخاری ) تا کہ ووز مین کے سارے مزے تجموی طور پر چکیولیس اوراس کے بعد جنت کے مزیے چھیں تو لطف دوبالا ہو۔

هفرت عائشه وه في بهان فرماما كديس في رمول الله الذي يه دريافت كيا كدر جوالله أقعالي في يسبوه تبسيد أن الارض غيسر 'لاَدُ ض و السّب ف فرماما ہے( جس ہےآ سان اورز مین کابدل جانامعلوم ہوریا ہے )اس کے بارے میں ارشادقر ماینے کیاس روز اوگ کہاں ہوں گے آ ب نے فر مایا کہاس روز میل صراط پر ہوں گے۔

به متعدد آبات کریمه اور احادیث نثم ایفه میں ان میں تبدیل صفت کا ذکرے البیته هفرت عائشہ صدیقہ یض کی حدیث ہے ( جویب ہے آخر میں نقل کی گئی ہے ) زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشار دہل رہاہے ،مرقاۃ شرح مشو ہیں اس حدیث ک ذِ مِن يُسَاحِهِ النظاهر من التبديل تغيير الذات كما يدل عليه السوال والجواب حيث قالت فاين يكون الناس یپو میند قال علی الصواط (تعنی آ سانو ںاورزمینوں کی تبدیلی ہے بظاہران کی ذات کی تبدیل ہونام ادے جیسا کہ هنرت عائشاً اور حضور ﷺ کے سوال و جواب ہے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عا کشتہ ہ فلے بیچ چھا تو لوگ اس دن کہاں ہوں ہے؟ آپ نے فرمایا

میراط پر ہوں گے )۔

ا صاحب روح المعانی کے ایمان ایاری کا قول نقل فرمایا ہے کہ آ سان کی تبدیلی بار بار بوگی بھی اس کو لیپینا جائے گا اور بھی چھیسٹ کی اطرح اور بھی، دہ کاللہھان ہوجائے گا۔

اور حفرت این مسعود ویژند نیشنگ میکند مین کی تهدیلی اس طرح برگی کدوه مفید زمین بوگ و یا کدیواندی سے ذ حالی گئی ہا س میس کی کاخون ند بهایا گلیا بردگا اور اس پر کوئی کناوند کیا گیا بوگا ، پیم بعض حضرات سے بین نقل کیا گلیا ہے کہ اوراز میں کی صفت بدل دی جائے گل جو بسیا کہ حضرت این عهاسی چھنے نے فرمایا پیم اس کی ذات بدل دی جائے گیا اور بیذات کا بدلزات کے بعد بوگا بتا چھی بوکی (مرکس کاذکر سورة الزلزال میں ہے) اس کے بعد صاحب دوع المعانی تصفیح بین ولا معاقب عدن ان یسکون هذا تبدیلات علمی انعجاء شنتی ۔

اس کے بعد فربایا وَبَوْزُ وُالِلهُ الْوَاجِدِ الْفَقَهُ لِهِ ( کرلوگ الله واصفهار کے لیے فاہر بوجا کمیں گے ) کینی قبروں سے فکل کرمیشواور پھتے جوں گے، تا کداللہ تعالیٰ ان کے بارے بین فیصلے فربائے ، اللہ واحد کئی تنہا ہے وصدہ لائٹر کیسائہ جاور قبار بھی ج

ہے، چوپھ یا ہے کر سکتا ہے کوئی اس کے فیصلے کوٹا کہیں سکتا۔

پھر بحر میں کا بدھائی کا تذکر فرق بالا کرانے بخاصہ تو اس ون کو اس حال میں ویکھے گا کد دویا بھر آپس میں بیزیوں میں جگز کے

ہوئے بھوں کے لیٹنی اپنے عقائد کر فرید کا کہ اس کے تخاصہ تو اس میں ہے ہوئے ہوں گے ایک ایک آپ کے ایک فراکر بیزیوں میں
جوٹے بھوں کا دفون بعضہ بھر میں بھتا وہ اس میں کہ بدرگار تھا ہو، وہاں مزائس ساتھی ہوں گے صاحب ووج العالميٰ آپ کھتے
ہیں والعو الدفون بعضہ بھر مع بعض وصعہ کل لعمشار کہ تھی کھنوہ عملہ ان کی مزید میانی بیاں کر ہے وہ اسٹوائی کہا کہ میں ایک مور کے اس کے اس کے انداز کی ہوں کے اس کوئی ہے کہ کہر میں کہ جو کی اس کے ا

حضرت ایوما لگ آخعری پیچه، بے روایت ہے کدرمول اللہ ہیں نے ارشاد قربایا کہ میت پر چی ویکا دکر رونے والی گورت اگر موت ہے پہلے تو بہذکر ہے گی قوتیا مت بے دن اس حال میں کمٹری کی جائے گا کہ اس پرائیک کرتے قطران کا دوگا اور ایک کرتے تھی لیٹی اس کے تھم برخارش پیداکر دی جائے گی اوراو پر ہے قطران لہیٹ دیا جائے گا کہ اس سے اور زیادہ موزش اور جلن ہو

وَ فَغَنْ مِنْ أَنْجُوْفِهُهُ اللَّذُ (اوران کے چِرولُ اُوَّ کے فُرِ هَانتِ رَجَاءواً) آگ اُو سارے بی سم کوھائ خصوصیت کے ساتھ اس لیے فریا کہ چپر واٹر ف الاعشا ہے اوراس میں جواس فاہر وکتی بیں اور سورہ ہمز و میں فریا نہ سط لیغ علمہ می آلا فَقِیدَةِ اس میں اول کا خصوصاد کرفر ہا کیا کیکٹ کلپ حوال باطند کا سروارے۔

لِنَجْوَى اللهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ لِيَّى الشَّافِلُ مِن كَماتَه فَرُوه موالمَدْم السَّاكُ اكرم جان كواس كے يكا بدارد ب وے إِنَّ اللهُ سَرِيْع الْمِحسَابِ (باشرالله جلاصاب لين والاہے) الكرماتي جلدي سبكا حاب لے سَكا ہما يك كا حاب لياو .... صورة ابراهيم ما

بارونمبرودا

اس میں مشغول ہوجائے اور دوسرا سیجھ کر کہ ابھی تو میرے حساب میں دیرے آ رام یا نے اپیانہیں ہوگا۔

( ذر وصاحب الروت صفى ١٦٥٨ ت٢١)

آخر میں فرمایا هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ (بِقِر آن لوگور) وَتَنْجُ جائے والی چیز ہاں میں تھیجت اور موغطت ہے) وَلِينْفُدُووْا بِعِ تاك لوگوں کواس کے ذریعہ ڈراہا جائے وہ موت کے بعد کے لیے فکر مند ہوں کفر کوچیوڑ س اورائیان قبول کرکیس وَلیک کَلُمُوٓ ا أَنَّهُ عَالْهُ لَا وَّاحِدُ اورتا كدوه جان ليس كه الله تعالى معبود ي تنها يهاس كا كوني شريك نبيس) وليسَّدُّ نحر أولو االالباب (اورتا كمقل واليليجت

حاصل کریں ) اللہ کی صفات خالقیت اور مالکیت کے بارے میں تدبر کریں شرکیہ عقائد ہے باز رمیں امم سابقہ کی بعناوت اور پھران کی ہلاکت سامنے تھیں اوراس سے عبرت حاصل کریں اور بیرجان لیں کہ ہم اُن بر باد شدہ اقوام کے گھروں میں رہنے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی بعاوت کی جس کا انحام ان کے سامنے آ گماغور وَکْر کے ذریعہ عبرت حاصل کرنا! زم ہے۔

ولقدتم سورة ابراهيم عليه السلام في الليلة الناسعة والعشون من شهر شعبان المعظم سنة الف واربع مائة وثلاثه عشر من الهجرة النبوية على صاحبها الصلؤة والتحية والحمد لله الذي بيده ملكوت كل شييء او لا و الحوا .

> 57 57 57 \$ \$ \$ \$



عى مورة جر المجال الموري المو

سورا تجريك من ازل بوني جونانو يا ياساور جوركوع برشتل ي

إنسم الله الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ ٢٠٠٠

شردع الله كے نام سے جو برد امبر بال نبایت رحم والا ب

النَّـ (تَلْكُ الْيُتُ الْكِتْبِ وَقُنْوانِ مُّبِينِهِ وَرُبَعًا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِيْنَ ۞ النَّـ يَهَاتِ بِي ثَابِ فِي الدِّرَانِ مِينِ فِي، فِي فِيلَ غَـ تَرَبِي اللهِ بِي مِن مِنْ يَهِ الدِّرِي عَـ مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْكَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْقَافِعُواْ وَيُعْلِمِهُمُ الْأَمْلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْبِيَةٍ إِلَّا قَرْمُهُمْ يَاكُولُواْ وَيَتَمَّتَعُواْ وَيُلْعِهِمُ الْأَمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْبِيةٍ إِلاَّ

پ ایس چیوزینے دو کمالی اور ان اور ان امید ایک فاقت می ذالے درگے ، دو افتریب میان ایس کے، اور بم نے بیٹن کی بیتیوں کو ہلاک کیا پ ایس چیوزیئے دو کمالی اور ان کا ایک دو گھڑ کا میں مراہدی کا دور ان کر سرائی کر اور برائی کر بھر کر کہا کہ کیا کر کہ کا کرام ان کا کر کر کے 20 میں مراہدی کے دور کر کر ان کر کر کر کر ان کر کر ان کر کر کر کر کے دور کر کے ا

وَلَهَاكِتَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ ان كايد الدون عي العادا فا الحل احداث عدد على العدد الكريد عن العدد الكريد عن العدد الكريد الكريد العدد

كافربارباريتمناكريس كحكهكاش مسلمان ہوتے

یباں سے سورۃ انجوشروع موری ہے اس کے چنے رکوع میں اسحاب جرکا انڈ کرہ ہے اس کئے میسورت اس نام سے موسوم ہوئی اس ک کی ابتدا ہ مجسی السر ہے جس کا سمتی الشقائی می کو معلوم ہے، اس کے بعد فریا کہ کہ آیات میں اور آن میس کی آر آن میس فرایا ہے، چنکہ جس میسی مضامین کوفوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اس کئے اسے آر آن میسی نے امام است سالم المتر مل اس کا سخی بتاتے ہوئے قرآ کی ایس السحال میں السحوا ہو السحق من الساطل کئی آر آن نے طال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرما کی اور میں السحوال میں السحوا ہو السحق من الساطل کئی آر آن نے طال حرام کی تفصیلات خوب واضح کر کے بیان فرما کی اور میں السحوال میں السحوا ہو السحق من الساطل سے بھی آر آن میسی مراد سے انقلاق السکتاب " میں بیتا یا کہ لیکھی بھوئی چز ہے اور لفظافر آن میں بیتا یا کہ یہ چس جانے والی کتاب ہے آبسات السکتاب کا تذکر مؤرما نے کے بعد محکم ہی کی آر دووں کا

Jec 231

ن پیرفر ما رفوخه با نکلو او مصفود آک آپ ان و کیون نے تشخیان کی طرف سر نجیده شدہ دینے انگین اسلام تیوال نیس کرنا دوراً پ کی دفت پر جیک شدہ السنگین جی مید کے دنیا میں شکول میں اکتابا چا اور دورکی چیز اس سے منتقی دورا نجی ان کی زندی ہ کے بعد کے مالات کی طرف سے خان میں اور بری بری ارز اور میں بائد دورای جی ان آرز وال سے اُنٹین آخرے سے خان کر رکھا ہے۔ ان مالات میں جس میں کی تھی سے جد بھا ہا ہد مذاب کے کئی ہوتے چلے ہا کی سے ای وف میا فسوف بعل ملکون کد بیادک منتق بی جان میں سان سے عمل اور افعال کا شیج میں شنا ہو ہے۔

### جوبستیاں ملاک کی تنئیں ان کی ملاکت کا وقت مقررتھا

وَقَالُواْ يَآيَتُهَا الَّذِي نُوْلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ اِنَكَ لَيَجُنُونُ ۞ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْهَلَّمِ كِذِان من ورود في المال من المن الموادن الله عليه عليه عليه المواد على المعالية المواد المواد المواد المواد المؤلف المؤلف والله عليه المؤلف وما كَافُوَا إِذًا مُنْظَرِيْنَ ۞ إِنَّا الْمُعَالِّدُ الْهُولِيْنَ ۞ إِنَّا الْمُعَالِيْنَ ۞ إِنَّا الْمُعَالِيْنَ ۞ الله عليه الله عليه الله عليه الله المؤلف المؤلفة المؤ

# نَحُنْ نَزَّلْنَا الذِّكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ ۞

#### الله تعالی قرآن کریم کامحافظ ہے

سے چار آیات ہیں ان میں سے پہلی آیات میں مگر ان رسالت کا بیڈول نُقل فریا ہے کہ اب دو تخص جس پر ذکر لیجن قرآن نازل کیا گیا ہے جس تھے سے دیواند ہوئے ملی کوئی شک ٹیمیں ہے ان کا اصلاح تصور دو اور انتقاقات تخصرت پیلاکا ام کر ای بتائے جی امہوں نازل ہے ہوئی آئی ہے دو مرک آئے ہے دو مرک آئے میں مگر کیا دو ماند کی کوئی تھی بیان فرون انک ہے اور شہری آئے ہی میں چے کہ اللہ کا طرف ہے آپ پوری آئی ہے دو مرک آئے ہے دو مرک تا میں مگر کیا دو ماند کی کوئی ہے بیان فرون انک ہے تھی تھی ہے کہ طرف ہے آپ پوری تاکی ہے دو مرک تھی میں مگر کیا دو ماند کی کہ ان کی کہ بیان کوئی ہے جو ہو امار ہے پائی فرشتوں کو لیے آئی تم فرشتے کیوں ٹیمی الاسے جو الی اس کے کوانی وی کرتم النہ کے رسول بعد اللہ تھائی ہے جو بیان کر بائی کہ مرفقیوں کوئی ہے کہ انہوں کوئی ہے کہ ان کوئی ایمان ٹیمی اسے ٹو اور ڈی طور پر جب کوئی کی دو دور میں ان کی اس بات کا یہ مطلب نگا ہے کہاں کی بنا کہ جائے کہ ہی کوئی انہیں ڈوشتوں کی تا زل ہو کری طور پر اس کے کوئی انہیں ڈوشتوں کی

پُنِی آعت میں قرآن جمیدی عناظت کا تذکر وفر بایا اورار داخر بایا ایشان خش فَوْلُفُ اللَّهُ تَحْرَ وَابِنَا لَهُ لَلْ تَخْطُونُ ( دائِر جم نے قرآن بال الراح بیا میں استحدید الصلاوۃ والتحدید ) جو تحکر کن رسالت جمہ بیر عباس الصلاوۃ والتحدید ) جو تحکر کن رسالت جمہ بیر عباس الصلاوۃ والتحدید ) جو تحکر کن مراح نے اللہ کی استحدید کے المؤسس السلام کی المؤسس اللہ کی اللہ کی تحریق کی تحقید اس کو بیالشکی کم اللہ بنا ہے جی اللہ کی تحریق کی تحقید کا اللہ کی تحقید کا اللہ بھات جی اللہ بیا تحقید کی تحقید کے تحقید کی تحقید کی تحقید کی تحقید کی تحقید کی تحقید کی تحقید کے تحقید کی ت

آیات کے منسون ، و نے پرافٹال کر سے قواس کا پیاشگال بدون ہے اور فلط ہے کیونکدر مول اللہ ہی کے بعد کوئی کئے نہیں ہوا پیر آن اللہ تعالیٰ کا حفاظ ہے میں ہے بیٹی اللہ طور ہے جاتھ ہوں ہے گئی بھر کی میں بھر کھی ، آبا نیڈیٹ المنساطیل من ، اینپ نیسڈیڈ و آبا مین خلافیہ تنوین کی خرکینہ حجوبئیہ (جم شریفیرہ اقبی بات نداس کے آگئی طرف سے آسکتی ہے اور نداس کے پیکھیری طرف سے بیفدائے کیسمجھ دو کی طرف سے نازل کیا گیا ہے )

ر وافض قر آن کی تحریف کے قائل ہیں ،اللہ کے وعد ہ حفاظت پران کا ایمان نہیں

وَلَقَدُ الْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيْعِ الْاَوْلِينَ ۞ وَمَا يَاتِيهُهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْلِ به يَسْتَهْزَءُونَ۞ الما عدم خاب عيار وفيوس كرمس منظر يجاران عام الله المناسسة عالى على المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة المناسسة كذلوك تَسْلُكُ فِي قُلُوْلِ الْهُجْرِمِينِينَ ﴿ لَا يَكُومُونُ وَاللهِ وَقَلْ خَلَتْ السَّنَةُ الْاَقَلِيْنَ۞ وَلَوْ فَتَكُنَّا

م اس طرح اس استهدار کو تجریمان سے دنوں میں چلاتے ہیں ، پہوگ اس پر ایمان ٹیمی الاتے ادر پہلے لوکوں کا طریقہ کن ریکا ہے ، اور اگر بم ان پر مرح و سر ایمان سر میں مرتبہتا ہے ہیں ہوگئا ہے و سرح و فرفر میں کہ بر برقتی ہیں کے سومیات کے بدور اور کیا سراہ

عَكَيْهِمْ بَابَا قِنَ السَّهُ آءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوْا لِنَّهَا سُجِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلُ آجي كَلَّ اللهِ المَّكِلُ وَيَهِ لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيَكِ بِي يَعْرِيُونَ ﴾ لَكَرِي الدِي جَرُونَ ال

### نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُونَ۞

بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جاد وکر دیا گیا ہے۔

سابقدامتوں نے بھی اسپنے رسولوں کا استہزاء کیا معاند بن اگر آسان پر چڑھ جا نیں تتب بھی ایمان لانے والے اسٹریس رسول اللہ ہوں کے ساتھ مشرکین مکہ اسٹراءاد مشرکات علمائے کا سے تکلیف ہوتی تھی اللہ جل شانڈ نے اپنے رسول بھی کوئل دیتے ہوئے فریا کہ آپ پہلے جورسول آسے ان کی تو موں نے ان کے ساتھ ایسان مصالمہ کیا رسولوں کی تکذیب بھی کی اور

بے شک ہم نے آنان میں ستارے پیدا کے اور اے دیکھنے والوں کے لئے زینت والا بنایا اور ہرشیطان مردود سے ہم نے اسے محفوظ کر إِمَنِ اسْتَرَقُ السَّمْعَ فَٱتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدْنِهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَا اس کے جو چوری سے من لے تو اس کے چیچے ایک روش فعلد جولیت ہے ، اور ہم نے زشن کو پھیلا دیا اور ہم نے اس ش محاری معاری میا ٱنْيُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوزُوْنِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمُ و ہے اور بم نے اس میں ایک معمن مقداد سے برقتم کی چیز امھائی اور بم نے تمہارے لئے اس میں زندگی کے سامان پیدا کردیتے ، اور جنہیں تم وز آل دینے والے شیل ہو نَهُ بِرْزِقِيْنَ ۞ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّاعِنْدَنَا خَزَآبِنُهُ ۚ وَمَا نُئَزِّلُهُۚ اِلَّا بِقَدَرِمَعْلُوْمٍ۞ ں بھی ہم نے رزق دیا اور کوئی چنز الین نہیں جس کے فزانے ہمارے پاس ند ہوں اور ہم اس کوصرف مقدار معلوم ہی کے بیقدر نازل کرتے ہیں وَٱرْسَلْنَا الِرَيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ \* وَمَآ أَنْ تُمْرَكَ فِي خِرْنِيْنَ ۞ ار تم نے ہوا دس کو بھیج دیا جو بادلوں کو یانی سے مجرویتی ہیں مجرہم نے آسان سے بانی اتارا مجرہم نے تمہیں دہ یانی پلایاتم اتنا بانی تی کرنے والے ٹیس ہو رِاتَّا لَنَحْنُ ثُنِي وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۞وَلَقَدْعَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِهِيْنَ مِنْكُ در باشبہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت ویتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں ، اور بلاشبہ ہمیں معلوم ہیں جو تم ہے پہلے تھے اور بلاشبہ ہمیں وہ لوگ وَ لَقَدْ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبُّكِ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ شَ

معلوم میں جوتمہارے بعدآ نے والے ہیں ،اور بااشیآ بےکارب ان سب کوجما فر مائے گا ، بے شک و وہلیم ہے ملیم .

ني

ستارے آسان کے لئے زینت ہیں اوران کے ذریعیشیاطین کو ماراجا تا ہے

الله جل شانہ نے ان آیات میں آیات تکویید بیان فرمائی میں جواللہ تعالٰی کی قومید پر دالات کرتی ہیں۔ اول قومیڈ مالیا کر ہم نے آ مان میں برخ بعنی ستارے بنائے اور آ مان کوزینت والائیر روثن بناویا مرات کوجب و بیضے والے آسان

كيفر ف, يحتة بين قوستارون كي عِمَّاكا بث بينها بين محمد في رواقع منظر نظراً تاب بهورة ملك بين فريايا وَأَنْهَ ل وَيَّسُّ السُّمَاعُ اللَّهُ لِلَّا حَصْابِنَعَ وَجَعَلْهَا وَهُمُوعًا لِلشَّيطِينِ وَاعْمَادُنَا لُهُمْ عَلَابِ السَّعِيرِ (اورهم في آرامة كيا ب اورهم في الوريم الله الله الله عند عليا اورهم في شاطين كه لين ووزق كاهذاب تياركياب )

رود میں اور میں واقع کے افواں سے تبییر فریا اور ارشاد فریا کیا ہم نے ان کوشا طین کے بارے کا ذرائید بنایا ہے، هرید اور شخے کے لئے مورہ صافات کی آیات ذیل اور ان کا ترجمہ پر سے آبا رُیٹنا اللّہ میا آغ اللّه مُلاّ اللّه مُلاّ اللّه مِنْ اللّه م لا یَسْمُعُونَ آبِی اَلْهَا لِا الْاَعْلَى وَیْقَلْدُونَ مِنْ کُلِ جَابِ ٥ دُحُورًا وَالْکِلْمُ عَلَابٌ وَاصِبُ ٥ آبِلَا مَنْ خَطِفَ الْمُحَلِّفَةُ فَاتِّبَعَهُ

لا يَسْمُعُونَ إِلَى الْعَلَمُ الْاَعْلَى وَيَقَلَقُونَ مِنْ كُلِ جَالِبِ ٥ خُكُوزُ وَلَهُمْ عَلَمَاتِ وَاصِبُ٥ إِلَّا مَنْ خَطِف الْمُحْلَفَة فَاتَبَعَهُ بِنِهِ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَمَا سَاوُل وَآرَامِتَرُروالإَكِن مِنْ سَرَّتُم وَسِرَرَشُ شِيطان ہے، شِياطمن عالم إلا كاطرف كان مِين فك كلتة اور برجانب سے ان كوماركر وعظيد بسيّة جاتتے ہي اوران كرفيك وال

شیطان ہے، میں مام بالا کامرے ہاں ہیں اور ہو ہا ہے۔ عذاب ہے، مواہ کا ان شیطان کے جوکو کی بات اُ چک لیاد اس کے پیچھےا کیدردش شعلامگ جاتا ہے)

مداب واعد من معین ان میں اور مورہ کا کہ ذکروہ آیات معلام ہوا کہ آسان کی جوستارے ہیں ان سے اسان کی زیمنٹ بھی ہے ورشیاطین سے متناظے بھی ہے اور مورہ کل من فررایا ہے ویہ النہ نجھ فیم فیصکوئی (اور ستارہ کے ذریعیدہ اوگ راہا کے ا بخاری عمل ہے کہ حضرت قرارہ (اتا بھی )نے فررایا کہ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو تین باقوں کے لئے بیدا فررایا۔ اول اتو انجیس آسان کی زیمنٹ بنایا دوم شیاطین کے مارٹے کا ذریعہ بنایا سوم: ان کو ملامات بنایا جس کے ذریعہ اور باب ہوتے ہیں (لیٹی راقول کو شرکر نے والے ان کے ذریعیا ہے شرکے مرت کا پید چلا لیتے ہیں اسوم شین کے ان شین باقوں کے ملاوہ کوئی اور بات کی اس نے خاکی اور اپنا

نصیب نسائع کیااور جمن بات کوئیں جانتا تھا خواوٹو اواس کے چھے پڑا حضرت قادہ کے جمین کی تروید کی وہ اپنی عمر ٹی شائع کرتے ہیں اور دوبات کرتے ہیں جمن کا کئیر کا خوامیں اوران کو کئی تعریبر کم اول جوان کیا جاتا ہاتے ہیں اوران کے چھے کجرتے ہیں۔ مرح کے جس میں میں معرف کے ایک میں موران کو کئی کا میں میں کہ بھی کہ سے میں معرب میں کا معرب ہوتا ہے گئی وہ جو

ہمارے زد کیے بیٹی نیس ہے یہ بارہ نرج فرضی میں ان کے نام فلاسفہ نے خود کا کئے میں اورخود ہی تجویز کر کئے ہیں بیری شیاطین اگو نمیں مارتے گھرآ ہے کر بید میں ان سے بُرون فلاسفہ کیسے مراد کئے جائے ہیں۔ میں مارتے گھرآ ہے کر بید میں ان سے بُرون فلاسفہ کیسے مراد کئے جائے ہیں۔

تفسر جلالین نے پہاں سورہ تجر میں اور سورہ قرقان میں پُرون سے دوی فلاسفردا کے بارہ بُری مراد کئے ہیں اوران کے نام پھی لکتے ہیں اورصاحب معالم المتر بلؒنے اوال تو ایس اکھا ہے کہ والمبدوج ھی النجوہ الکباد پھرودی فلاسفردا کے بارہ بُری اوران کے نام وَ کُرکرد ہے ہیں صاحب کمالین نے ضفر جلال الدین سیونی گیرتر ویکرتے ہوئے کہا ہے و لا یلیق بعضل المصنف ان یذکر تلک الامور المعبت نے علمی الامور الوهمية فی التفسير مع انہ انکرفی کثیر من المواضع فی حاشیة الانوار علم المهيئة

فيضلاعن النجوم لكنهُ اقتفي الشيخ المحلى حيث ذكر هافي سورة الفرقان كذلك سورة مجركاً يتبالا لمرقرماياك ہم نے آسان کو ہر شیطان مردود ہے محفوظ کر دیا جوکوئی شیطان چوری ہے کوئی بات سننے لگےتو اس کے چیچے روثن شعلہ لگ جاتا ہے، سورؤ صافات میں اس کواورزیادہ واضح کر کے بیان فر مایا کہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے وہاں پینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہرجانب ے ان کو مارا جاتا ہے اور دور بھے گا دیا جاتا ہے ، بیان کا دنیا میں حال ہے اور آخرت میں ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔ مال اِاگر وکی شیطان او رئینج کر چوری کےطور پرجلدی ہے کوئی کلمہ لے بھائے تو اس کے تیجھے روثن شعلہ لگ جا تا ہے میات کے جرانے والے شیطان کو ہارنے کے لئے جوچیز چھولکتی ہےاہے سورہ حجر میں شبھاٹ؛ میبین سے اور سورہ صافات میں شبھاب ثاقب تے قیم فریایا۔شہاب انگارہ کواور شعلہ کو کہتے ہےاس شعلے اور انگارے کی کمیاحقیقت ہےاس کے بیجھنے کے لئے سورہ ملک کی آیت کوبھی سامنے رکھالیس ،سورہ ملک میں ستاروں کو حراغ بتایا اورآ سان کی زینت فر مایا اور یہ بھی فر مایا کہ بہ ستارے شیاطین کے مارنے کے لئے ہی دونوں ہاتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔صاحب بیانُ القرآن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں بیدوکوئنہیں ہے کہ بدون اس سبب کے شہاب پیدائمبیں ہوتا بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ استراق کے وقت شہاب ہے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے ہی ممکن ہے کہ شمات بھی محف طبعی طور پر ہوتا ہوا ورکبھی اس غرض کے لئے ہوتا ہواوراس میں کوک (ستارہ ) کو یہ ذخل ہو کہ خونبیت کوک (ستارہ کی گرمی ) ہے خود مادہ شاطین میں مامادہ بخارات میں یواسط فعل ملائکہ کے ناریدا ہوجاتی ہوجس ہے شاطین کو ہلاکت بافسادعقل کا صدمہ پنتیا ہو۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ کچھوگوں نے رسول اللہ ہونے ہے دریافت کیا کہ بیکا بن جوبطور پیشین گوئی کچھ تنادیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پیلوگ بچھ بھی نہیں میں ،عوض کیایا رسول اللہ! مجھی ایسا ہوتا ہے کہ کا اس جوبات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فر ہایاوہ ایک تیجے بات ہوتی ہے جے جن اُ چک لیتا ہےاورا نے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جیسے مرفی ٹر ٹر کر تی ہے چمروہ اس میں سو ے زیادہ جھوٹ ملاویتے ہیں۔ (مشکلو ۃ المصابح ص ۱۳۹۳ز بخاری وسلم )اس سلسلہ میں مزیدتو تنبح اورتشری کے لئے سورۂ جن کے سلے رکوع کی تفسیر ملاحظہ فرمائے۔

### زمین کا پھیلا واوراس کے پہاڑ اور درخت معرفت اللہ کی نشانیاں ہیں

آ سان کے بُروج اورا سان کی ذیت اور شیاطین سے اس کی حفاظت کا ذکر فرمانے کے بعد زمین کے پھیلائے کا اوراس میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال دیے کا مذکرہ فرمایا در میں بھی الشریحائی بردی کھوق ہے ذمین پرلوگ کھتے ہیں اورا سان کی طرف بار ا دونوں الشریحائی کی قدرت تاہم و پردالت کرے ہیں سورا کھان میں فرمایا ہے والفقی بھی الاڑھ جد رواسی ان تعیید کی کھ نے زمین بھاری بھاری بہار ڈال دیے تاکہ دو تہیں کے کرجرکت شکرنے گئے )۔

تغیرروح العانی (۱۳۵۳ م ۱۳۷ میں مضرت این عماسی چھ سے نقل کیا ہے کہ جب اشد تعالی نے زمین کو پائی پر جیسیا دیا تو دسختی کی طرح ڈکرگانے نگی تبذا اللہ تعالیٰ نے اس میں جماری پہاڑ پیدا فرماد ہے تا کہ دو حرکمت شکر سے ان پہاڑ وں سکے بارے میں سورہ خیامی فرمایا ہے۔

ا آسم ف بنعل الاز حق مهاداً ٥ و آلسجهال او اداه ( کیا ہم نے زیمن کورش اور پراز دل کر پینین میں بنایا بیاستعبام آخریی ب مطلب یہ ہے کہ ہم نے پراز ول کو زیمن کی تینیس لیخی کیلیں باد یا یعنی پرازول کو زیمن میں گاڑ دیا جس سے دو مفرکی کی میں یہ ایک سیب فاہری کے طور پر ہے انداقات کی مشیدہ جو تی ہے تو پہاز بھی چیت جاتے ہیں اور زیمن کھی وال جاتی ہے اور پہاڑ اور زیمن دولوں ترکت كرن لكت بين يجرفر مايوا تنظيفا بفيغا من محلّ هني و طوّ ؤوّن ( الودائم فـ زعن من برخم كاييز الميك من من من مدون كـ بارت عمل صاحب وع العالم للتحت بين اى عقد و بعد المعين تقتصيه المحكمة فهو مجاز مستعمل في لازم معناه \_

الله تعالیٰ نے زمین میں انسانوں کی زندگی کے سامان پیدافر مائے

پھر قربا و رخیعلنا لکٹھ فیٹھا مقایق (اورہم نے زمین شرہ تبارے لئے زندگی کے سامان پیدا کردیے) بھی کھانے پینے اور پہنے کی چیز بن پیدا کردیں پیزین کہتم بری بقا ماور معیشت اور زندگی کا سب ہیں وضن آسنٹ کے لئے ہو اور بھر نے تبارا سے و چیز بن پیدا کیں جہنیں تم رزق دینے والے تیس ہو) ساحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یہ حالش پر معطوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم خیز میں پیدا فرما کے بھر بی پیدا فرمائی مسئول کرتے ہواور جن سے تم خدمت بلتے ہوان کو تھی پیدا فرمایا متن اللہ و عمال اور بائدی فلام وکر چاکر اور چو چاہے وغیرہ پیدا فرمائے تم ان چیز وں سے کام لیتے ہواور زق اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ تبرار ایمی راز ق اوران چیز ول کا بھی دارق ہے۔

الثد تعالی کے بیاس ہرچز کے خزانے ہیں...... پھرفرہا وان بیٹن نفسی و ایک جنٹ نخز آئیلکہ (دورکو) پیزایک ٹیس جس کے خزانے ہمارے پاس شہوں) و مَن انڈولڈ آباد ہفلو فغلوم (دورہم اس کوسرف بقدر معلوم می ناز ل کرتے ہیں) اس بھی بیتا یا کہ الشہ تعالی کو قدرت بہت بیزی ہے جو کیے پیدا ہوتا ہے اس کی مشہبت ہے پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی تعدت کے مطابق ہے، اس غمر شائل ہے مخلوق کو درق و سے اور کھانے بیانے کے لئے اسے بیرانے بنانے کی ضرورت نیس اس کے قبید کہ قدرت ہیں ہے انہا خزانے ہیں جب جان جا ہے جون جا ہے صوف ایک کلہ کئی ہے پیدا نو ماکتا ہے۔

الْکُدُنْگُ والرث ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔گھرفر مایا وَاِنْدَا کَسَنْتُ فَا فَعِی وَ فَهِیْتُ (اور الله بِیمْرَنْدَوکرتے ہیں اور موت دیتے ہیں) و فَنْحَنُ الْمُوارُونُونْ وَ (اور ہم باقی سِنْدوالے ہیں) ساری گلوائے ہم والے گل سپر ہا کیں گلااتوائی ہی والہ الله الوارث عنا واردہ واللہ المُعالَّى مِنْدِونَ عَلَيْهِ وَالْفِئْلُ اللهِ بَعْدُونَ وَاللهِ مِنْدُونِ اللهِ مِنْدُونَ عَلَيْهِ وَالْفِئْلُ اللهِ بَعْدُونَ وَاللهِ مِنْدُونِ اللهِ مِنْدُونِ اللهِ مِنْدُونِ اللهِ مِنْدُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْدُونِ اللهِ مِنْدُونِ اللهِ ال کے نے جوجہاب عالیہ ہے۔

مستقد میں اور مستا ترین کی تقییر مسسب پجرفر ما یا و لَفَدُ عَلَمْ مَنَا الْمُسْتَظَّ وَمِنْ وَالْمَدُ عَلَمْ الْمُسْتَعْ وَيَقَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْتَعْ وَيَقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْتَعْ وَيَقُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُسَالِحُولَ اللَّهُ ا

يغ

رَحِيْدُ فَ وَانَ عَلَيْكَ اللَّمْ مَنَةً إلى يَوْمِ الدِّنْ فِ قَالَ رَتِ فَأَنْظِرْ فِي إلى يَوْمِ يُبَعَثُونُ فَكَ الْحَرِيْمَ وَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ وَالْمَا فَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَرَّوَ الْمَوْقَةِ الْمَعْلُونُ فَ اللَّهُ وَالْمَعْلُونُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَوْقَةَ اللَّهُ فُوْمِ قَالَ رَتِ بِمَا الْمُوْلِيَّتِي اللَّهُ فُورِ الْوَقْ اللَّهُ فُوْمِ قَالَ رَتِ بِمَا الْمُولِيَّتِي اللَّهُ وَالْمَعْلُونُ فَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَالْمَعْلُونُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

انسان اور جناً ت کی تخلیق ، ابلیس کو تجد ہ کرنے کا تھم اوراس کی نافر مانی اور ملعونیت ، بنی آ دم کو ورغلانے کے لئے اس کا تسم کھانا اور کمی عمر کی درخواست کرنا بخلصین کے بہانے سے عاجزی کا اقرار ، ابلیس کا اتباع کرنے والوں کے لئے داخلہ دوزخ کا اعلان

فرشتوں نے جب انشد تعالیٰ کا میاملان سٹا کیزیمن ٹیں ایک طلیفہ پیرا فرمانے والا ہوں تو وہ جنات پر تیاس کر کے بول اُٹھے کیا آپ ایک کلوش کو پیرا فرمائم میں گے جود نیا بیس فسار کریں گے اورخون بہا میں گے جس کا نذکر کہ صوری بھڑ و کے چوتھے کو کا بیش کر رچکا ہے۔ لفظ جان اور جس کا مادہ جلن ہے جومضاعف ہے آخریش ووٹون میں بیادہ چھپانے اور پوشیدہ کرنے پر والالت کرتا ہے چونکہ

جنات انسانوں کی آنکھوں سے پوشید ورجے ہیں اس کئے انہیں جنات کہاجا تاہے۔

اہلیس کا تجدہ کرنے ہے انگاری ہونا........انسان اور حق کی تخلیق کا مذکر وفریائے کے بعد ارشاد فریا کے اللہ تعالی شانہ نے تحلیق آدم ہے پہلے جی فرشنوں نے فرما ؛ یا تھا کہ میں آئیک بٹر پہدا کرنے والا ہوں ہوجتی ہوئی کا لی سرزی ہوئی شی اس میں رورج چوجک دوں تو تم اس کے لئے تجدہ در یہ ہوبانا میٹی اسے تنظیمی تجدہ کرنا چنا نچے سب فرشنوں نے بھم بانا فرمان پرداری کا مظاہر کیا ادر سب نے بیک وقت بختی ہوکر آم میں کی توجہ در واپیے تحدہ تعظیمی تھا تجدہ عمادت بیری تھا عادیت تو نیر اللہ کے لئے بھی بھی جائز بیر تھی تھا ہے اور تعلیمی لیستان جائز را جیلے شریعت تھر بیٹی صاحبہ العملان و واقحیۃ میں تجدہ تعظیمی تھی منسوخ کردیا گیا ، اس تحدد تعظیمی نیر اللہ کے لئے عرام ہے۔

ائیمس کی ملعونیت ........................... ایس نے اب بھی تو بیدئی ہمیشہ کے لئے ملعون ہونا منظور کرایا گین ہوں نہ کہا کہ بھی معاف کر دیاجائے اب میں مورک لیتا ہوں اس وقت ہے اس نے حضرت آن مطالعہ ان فرائیس کے بیاد اس نے کواہ کرنے کی شمان کی ، جس کا معقصہ پر تھا کر جس کی دید ہے ملعون ہوا ہوں اس سے بدالیا جائے کئین اس بات کوظا ہر کرنے سے پہلے اس نے انشد علی شانڈ سے قیامت کے دن تک تران کول میں سے بیٹ ہیں وقت معلوم تک مہلت دیں گئی اصاحب درج العانی الدو قت المعلوم کی تغییر کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ اس سے تیا مت کے دن کا نفتی اولی بارصوری کا چوزگا جانا مراد ہے حضرت این عمال بھی سے ایسانی مردی ہا دو جہود نے بی فر ما سے تیا مت کرتے کا وقت انشاقائی شانہ کا کی معلوم ہے اس کے اسے الاوقت المعلوم سے تبیر فریا ہے۔

روح المدانى مم کوب بن احبار کے نقل کیا ہے کہ نفسخه اولی کے بعد هنرت مک الموت سے الفرنقائی شائد کا خطاب ہوگا کہ الجیس کی روح قبنق کر اوالیس حضرت ملک الدوت الظیفی اور کچر کرمشرق کی طرف ہیں ہے گا پھر مغرب کی الموت ، برطرف مک سامنے نظر آئیں کے پھرسندروں میں گھٹا جا ہے کا سندر ہی آجوال شدکریں گے ،ای طرف میں میں گئی ہوا گا بھرا کا کچرے کی چکہ بنا ہذیا ہے کی ادر النی مانشاء اللہ فرز کے عذاب میں رہے گا پھراس کی دور قبش کر لی جائے گیا۔ کی کیفیت شروع ہوجائے گی ادر النی مانشاء اللہ فرز کے عذاب میں رہے گا پھراس کی دور قبش کر لی جائے گ

الملیس کامہلت مانگذائی آ دم کو گمراہ کرنے کے لئے تھا ......کعب احبار کابیان ہم نے مختر کر کے کھیا ہے جس کی حیثیت

تخلصین کے بہتائے بھا نصفیطان کا عاجز ہونا۔۔۔۔۔۔ابلیس نے نہاتھا کہ ان سب کو گراہ کروں کا لیکن ساتھ ہی ایں مجھی کہنا اگا عباد لیک منبئے پر الفاخلصین ( گرآپ کے جونتی بندے ہوں گے نہیں گراہ نگر سکوں گا) پرنکد ابلیس نے اللہ تعالی شانہ کا بد اعلان تمایا تھا کہ جونگلوق سے زمین کی خلافت کے لئے پیدا کی جاری سادراللہ تعالیٰ کی خلافت کا کامودی بند سے انجام دسے سکتے جی جنہیں اللہ تعالیٰ ہے بڑڑ پر ہفر بالیا اور پٹن لیا ہواس کئے اس نے بھیلیا کرا ہے بند سے شرور ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ مُغرّبے فرما ٹیس گے اور جن سربیر اداؤنہ سطے گا۔ ٹیس گے اور جن سربیر اداؤنہ سطے گا۔

ف ال هذا صوّاطُ عَلَيْ مُسْتَعَلِيْهُ (اللهُ تَا فَى خَرْمِا لِر يسيدهاراس بِهِ مُحَتِكِ بِيَتِيَّا ) بُواس(ودِ بِطِيطُاوه بُحَتِكِ بِيَّتِيَّا "تُنْ الرمادِ بِطِنُوالسَّالِينِ مِن مِنا عاصل بهو كَياه هذا كاشاره مؤمّن بندول سَنْتِ بونے اورشیطان سَرَ برکانے سے فَتَا جانے اور اللهُ تَعَلَى كَلَ مالا سَرُوالسَّالِ مِنْ كَيْطِرُف بِهِ وَ اللَّهِ عِبادَكِ مِنْهِمَ اللَّهِ اللّهُ خلصينَ عِنْمِهِم، ورباب

سور ڈکٹل پیس فرہا یا دِنْسَهٔ کینس لسهٔ مسلَّفِلٌ عَلَی اَلْذِیْنَ امْنُواْ وَعَلَی وَبَهِمْ یَقُوْ کُلُوْنَ ہ وَالْسَنَدَى هُمْ جِسِهُ مُشْسُو کُونَ (جا جُہاس کا آیان اوگوں پُرٹیس ہے جواہمان اسے اور اپنے درب پرجمور سرکرتے ہیں اس کا آثاداً ہیں لوگوں پر ہے جواس ہے دوخی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جوائفہ کے ساتھ مُڑک کرتے ہیں ) جمن لوگوں نے شیطان کے بہکائے اور ورفائے نے اورکنا ہوں کو اچھا کر کے دکھانے کی طرف قبویہ کی افتدی پرجمور سرکھا شیطان کا ان پرقابوٹیس چھانا ہی کا آباد کی لوگوں پر

دوز ن کے سات درواز سے ہیں ہر دروازہ کے لئے حصہ مقسوم ہے ........ الیست مندہ آب واب ( دوز ن ک سات درواز سے ہیں ) بعض حضرات نے سات دروازہ اس سات درواز سے ہی مراد کئے ہیں چونکہ دوز ن میں داخل ہونے والے بہت جماری تعداد میں ہوں گے ان سب کے لئے ایک دروازہ کافی تبدوگا اس سے سات درواز سے رکھے گئے ہیں۔ حضرت عبدالللہ بن م سے دوایت ہے کہ رسول اللہ چھٹے نے ارشاوٹر مایا کر چہنم کے سات درواز سے ہیں ان میں سے ایک درواز وان اوگوں کے لئے ہے جوہیری امت کوئل کرنے کے لئے ( نیام سے ) کوارڈ کالے در شنفہ والساع میں ۲۰۰۹ز زند کی )

بعض حشرات نے فریایا ہے کہ سات درواز وں سے سات طبقات مراد ہیں چونک ہر طبقہ کاملیند وملیند ورواز دوروگا اس کئے سات درواز وں سے تبییر فریایا، طبقہ عذاب کے امتہار سے مختلف ہول کے جونٹنس جیسے عذاب کاستخق ہوگا ان کے امتہار سے اپنے متعلقہ طبقہ میں وائل روکا

اِنَّ الْمُتَّقِينُنَ فِى ُجِنَّتِ قَ عُيُونٍ ۞ اُدُخُلُوهَا بِسَلْدٍ 'امِنِيْنَ ۞ وَتَزَعْمَا مَا فِي صُلُورِهِمُ بِعِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مُعَالِّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# وِّنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُى تُتَقْبِلِينَ ۞ لاَ يَتُشْهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ قَمَاهُمْ قِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۞

اه ان كسيفور عن قد الله في من كروين كالتقول يرة من ما المنابعول كما التين وبال كوف الليف و ينتي كل الدن وبان عد الله لم جا كن كما

## نَتِئْ عِبَادِئَ آَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَآنَ عَذَا بِي هُوَ الْعَذَابُ الْرَالِيُمُ ۞

آپ میرے بندوں کوتم و بیجئے کہ باشہیش فلورہوں رقیم ہوں اور بااشیدیم اعذاب وورد تاک مذاب ہے۔

متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے،سلامتی کےساتھ رہیں گے آگیں میں کوئی کیپنہ نہ ہوگا گز شتہ آیت میں دوز ٹے کااوراس کے دروازوں کاذکر تھااور بہفر مایا تھا کہ دوز ٹے میں ابلیس کااتباع کرنے والے واٹل ہوں گ ب بہاں ان آبات میں اہل جنت اور ان کی بعض فعیتوں کا ذکر ہے، جنت والے کون میں؟ بیتقی حضرات ہیں تقویٰ کے بہت . درجات ہیں گفروشرک ہے بیخاسب ہے براتیقوی ہے،کبیر ہ گناہوں ہے بیخا بھی تیقویٰ ہے بسٹیرہ گناہوں ہے بیخا بھی تیقویٰ میں وبات ہے بیخااورمشتبهات ہے بیخاریمتی تقو کی ہے، جنت میں کوئی کافر ونشرک تو جابی نہیں سکتامسلمان اپنے اپنے تقو کی کے ے جنت کے درحات میں داخل ہوں گے۔ دارالٹیم جس میں اہل انیان داخل ہوں گاس کا نام جنت ہے اورا ہے پہشت بھی کہا ے تجراس میں بہت ہے باغیجے ہوں گےاس لئے بہت ہی جگہ لفظ جینات جن کے ساتھ وارد ہوا سے یہاں بھی لفظ جینات آیا ہے کے ساتھ اغظ غیلے ن مجھی ہے جونین کی جمع ہے، نین عربی میں چیشمہ کو کہتے ہیں ، جنت میں باغ بھی ہوں گے اور چیشم بھی ہول گاورمتعدداً بات میں جنٹ تیجوی من تنجیها الانہو وارد ہوائے یعنی ایسے باغ ہوں گے جن کے نیج ہم جاری ہوں گی ہر ۔ بجرے باغ درختوں پر پھل ہوں گے ہالی جنت کے قریب لنگے ہوئے ہوں گے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی اوران کے سواکٹیر تعداد میں گی اوران سب سے زیاد ویژ چہ کرانقہ کی رضا حاصل ہوگی اس میں داخل ہوں گے۔سلامتی کے ساتھ ر ہیں گےاور برامن بے خوف :وں گے نہ کوئی خوف :وگا نیعتیں حصینے جانے کا اندیشہ :وگا ، آپس میں نہ بغض ، نہ حسد ، نہ دشمنی ، نہ نوالفت ت،سب بھائیوں کی طرح ایک دل ہوکرر میں گے، دنیامیں جوآ پس میں کی دبیہ ہے کوئی کھوٹ کیپنداور دشمنی تھی وہ سب جنت میر باخل ہونے سے <u>سلے نکال دی جائے گئ</u>ی بھاری میں ہے کہ قبلہ بھیم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینھیم و لا تباغض یعنی ان سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی شخص کا دل ہو نہ آ کیں میں کوئی اختلاف ہو گا اور نہ بغض ہو گا مضمرا ہن کثیر نے ( س ۵۵ ن۲) هفرت ابوامامہ کاارشاد نُقل فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی مؤممن اس وقت تک داخل نہ: وگا جب تک اس کے سینہ سے کھوٹ ليك كونه ذكال وبإجائة جسيتملير نے والا درندہ بنایا جاتا ہا تی ظریقے ہے مؤمن کے دل ہے كينه نكال دياجا گا۔

اہل جنت تکیدلگائے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے

علی منزد فنفیلین جوفرمایا ہے اس کے بارے میں صاحب رون المعانی نے همات کابد نے نقل کیا ہے کہ وہ جنت میں اس طرح رمیں گے کہ ایک دوسر سکی پیشت نہ دیکھیں کے ان کے نقط و شخصا ماہ دوں نے وہ جن حالات میں بھی جول کے آئیل میں آئے ماسف ہی جول کے اوران کے تخت ان کو لے کرائی طرح محموم رہے جول کے دجب بھی بھتی جول کے متقامل ہی رمیں کے لیخی آمنا مامنا ہی رہےگا۔

### جنت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ وہاں سے تکالے جائیں گے

سورہ واقعہ ش فرہا یا علی مشرور طروطنو آبا ہو کہ شکیکین عکیفیا مُنقلہ بلنڈ ایسے تخوس پر ہوں کے جوسونے کتاروں ہے ہوں گان برکلید لگاہے ہوئے آسے مراہنے چیٹے ہوں گے۔ پھرفرمایا لا بقد شیغ اینھا نصب قوما طرم فینگا بھنٹو جن لعن اٹل جنسکو جنت میں کی طرح کی کوئی تکلیف جسانی دوسانی طاہری ہائٹی نہ پہنچ گا برطرح کی بھن تھی سے محفوظ ہوں گے ہرچیز خواہش کے مطابق ہوگی وہل ہمیشرد ہیں گئی وہاں سے نکا لے نہ جا کئی گئی گئی تھی ہوں گئی تھی جانے کا یا وہاں ہے نکالے جائے کا کھی گؤٹی خطرونہ ہوگا۔

سورة ناطرش فرما إو فَالْوَالْحَصْلُة لِلْهِ الَّذِي آخَهَبَ عَنَّا الْحَوْلَ عَلَىٰ الْفَوْدُ شَكُورُ كَو الَّذِي آخَكَ دَارَ الْمُقَامَة مِنْ فَصَلِهِ \* لَا يَحَسَنُنا فِيهَا نَصَلَت وَكَا يَحَسَنَا فِيهَا لَغُولُ (اوروه كَيْن كَرس تعريف الله سح لحسّب جم نے مهم ووفر ا ویا دولتہ ہمارارب بخشے والا جقدروان ہے جمس نے معمل اپنے فضل ہے دہنے کہ مقام میں اتارا اس میں بھی شدوفی محتمل پنٹے گی اور فیمیر کوئی محتمل کے بھی کہ

امل دوزٹ کےعذاب اورائل جنت کا تعمیّل بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا نیٹی عبدادی آئی آفال انفکو ڈالو حیثم (میرے بندول کو بتادیجے کہ اہشیہ میں خفورہوں رہیم ہوں۔

وَأَنَّ عَدَابِينَ هُو وَالْعَذَابُ الْآلِيَّهُمْ (اور بلاشبر بيراعذاب دوردوناک عذاب )صاحب دور العائل نے تکاسا ہے کاو پر جنت ش جانے دائے جن متقوں کا ذکر ہے اس نے دوگو سراؤٹیں میں جو بالکن بی گانا ہوں ہے پاک صاف بول بر متقوں ہے بھی گانا ہو جاتے ہیں لیکٹا اللہ تعالیٰ طفور دیم ہے (البتہ گانا ہوں ہے جیٹر ہیں اور مفضرت کا بھر میر کم تنا ہوں میں تی شکر کی اور قب میں دیر یہ گئے بھول کیونا اللہ تعالیٰ طفور دیم ہے دالبتہ گنا ہوں ہے بھی ہوئے کا بھی اے اختیار ہے اور اس کا عذاب دورنا ک ہے ) بہت سے الم گئا تھی کیونا وی کے جب بھی میں سرا بھنکیں گے اس کے بعد جنت میں جاتے میں کے جیسا کہ احاد دیت شریفہ میں وادہ ہوا ہے اپنا گنا ہوں کی جد ہے بھی میں سرا بھنکیں گئا ہی بعد جنت میں جاتا میں کے جیسا کہ احاد دیت شریفہ میں وادہ ہوا ہے اپنا

### قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّا لُوْنَ @

رائد كا بادر كارات ك ناوول و در وي المياو والم

حضرت ابرا ہیم ﷺ کے مہمانوں کا تذکرہ،ان سے خوفز وہ ہونااوران کا ملے کی بشارت دینا ان آیات میں جھنرے ابرائیم 🍲 کےمهمانوں کاذکرے ، میمہان اللہ جل شانٹ کے بھیے ہوئے فرشتے تھے جوائی لئے بھیے کے ہے کی شارت دیں اوران پرنہی مامور تھے کیا صنت اور جانہ کہ آؤ مرّو ملاک کرو ہی وال کا مفصل تذکر م ئے سلام کا جواب دیا ( جیسا کیسورہ بوداورسورہ ڈاریات میں تھے تی ہے ) مدفر دونگ انسانوں کی صورتوں میں متھاوراس ہے پہلے ان ہے بھی ملاقات نہیں :و کی تھی اس لئے اول آؤیوں فرمایا کہ ہونا کہ مُنکہٰ وٰن کیتنی سہ هغرات اپسے ہیں جمن نے وقی جان پیوین نہیں اور پوئند آئین انسان تعجیا تھائی لئے الب موتا تار واکپتر ابین زوانسافت کے طور بران <u>شع تھے ہو کیا تا ہے نہیں میں اس لئے انہوں نے کھائے کی طرف ہاتھ نہ برحمائے جب یہ ماجراد یکھاتو</u> حظت ابرائيم ﷺ وه كوه يدة حشّ والدراسية ول مثر ان كي طرف هذا وصن كريف معاورت ف ول ميري وخير وزمان يريخي اللّا منگنه و جلون (ب شک بمتم ت ذررے میں)فرمایام بمانوں نے کیآب دریٹیٹین بمٹھیں آیا۔ اسالا کے کی بشارے دیتے ہیں جوب ہے ہم ہو کا «هنرت ابرانیم ایا ؟» کی عمراس وقت زیادہ ہو چکی تھی خود بھی بوز سے تھے اوران کی یووکی بھی بوز گ رائيم ﷺ وَقِجْبِ بِوااور فِر شَتُول ہے فِي مايا كه يُن بُورُ ها بُورَ يَا بُول فِي عَلَى اللَّهِ مِن مِن كَي فَوَقَطْ فِي وَس ے: وں پیسی بشارت دے رہے: واس بشارت کا فلہور کس طرح: وکا ؟ ایونکہ بات اس اندازے فریائی تھی، جس میں استعفی م انکار کی لئے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ ُوام والَّقِی کی بشارت دکی ہے ( ''وفتام کی اسباب عادیہ گے امتیار ہے نے بشارت بھیجی ےاس کے لئے ترکیمشکل خبیں ) لبذا آ پان او واں میں ہے نہ ہوجا 'میں جوامیڈ بیر مایا کہانلدگی بڑھ ہے نامیدی کے طور پرمیر اسوال نہیں ہے جاری اس اٹ طام و کے اعتبارے کہتھ نے اُنین حکم والے فمرزندگی بشارت وی ) یعنش نفسر ین نے فرمایا کیسور ہوسا فات کی ندُ وره آیت میں هفرت اعلیمیل 🚅 کی پیدائش کی خوشخ کی دی ہے اور سورۂ جو داور سورۂ ججر اور سورۂ فاریات میں هفرت آتق 🚁 کی يدائش كى خوشخېرى ہے اس برمزيد بحث ان شاءالله تعالى سورة صافات كى تشبير ميل آئے كى -

قَالَ فَهَاخَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا إِنَّاۤ اُلْسِلْنَاۤ اِلْى قَوْمِ مُّجْرِمِيْنَ ﴿ إِلَّا مِنْ عَدَيْنِ عِنْ فِصِيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عِنْ عَلَي

نَ نُوطِ ۚ إِنَّا لَهُنَجُّوهُمُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنَّا ۗ إِنَّهَا لَبِنَ الْغَيرُنِكُ فَلَتَاحُ لُهُنَ فَ قَالَ اتَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُ وْنَ© قَالُوْا بِلْ حِئْنِكَ بِمَا كَانُوْ ، يَهْتَرُوْنَ۞ وَ اَتَهُنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُوْنَ۞فَاسْرِباَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْل شک ایا کرتے تھے اور بم آپ کے پاک چینے والے والی چیز کے کرآئے میں اور بم بچے تیں اس آپ دانت کے کسی جے بھی اپنے گھر والوں کو کے کرنگل جاتے وَاتَّبِعْ اَدْيَارَهُمْ وَلاَ يُلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَامْضُوْاحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَىْنَآ اِلَهُ ر آپ ان کے چھیے ہو لیجنے اور تم میں ہے کوئی بھی چھیے تھر کے نہ و کھے اور تمہیں جس بٹکہ جائے کا تکم جوا ہے ای طرف بطیر جانا، اور بم نے اوط ما ذلكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلُآءِمَقُطُوعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۞ وَجَاَّءَ أَهُـلُ الْمَدِيْنَةِ یاں اپنا عم بھیج ویا ک میں ہوت ہی ان لوگوں کی ج بحث جات کی ، ادر شیر ک سَّنْشِرُوْنَ۞قَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَآءٍ ضَيْغِيْ فَلاَ تَفْضَحُوْنِ۞ْ وَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْرُوْنِ ۞ فوَّل :وتے ہوئے آ کینچے ، لوط نے کہا بے شک میر میرے مہمان میں سوتم مجھے رسوا نہ کرد اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو وَالْوَا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۞ قَالَ هَؤُلُاءٍ بَنِيْنَ انْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞لَعَمُ كَ إِنَّهُمْ لِغَيْ جوب بن كبائيا بم أن " باكوانا جبال كالوكون مع فين أيا الوطائية باليام في أرضين أنهاى به أب في جان فاحم بالمناء والي التي تتر تِهِمْ يَعْمَهُوْرَكِ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقَيْنَ ۗ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَاسَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِ مْ حِجَارَةً مِّنْ سِحْيُل ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوْسِّمِيْنَ ۞ وَإِنَّهَا لَبَسِيلٍ مُقِيْمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَائِكَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

ااشب ال مي الل ايان ك ك نشال ب-

#### یہ مہمان فرشتے تھے جو حفرت لوط القلیم کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم القلیم کو فوشخری دے کر فرشتوں کا حضرت لوط القلیم کے پاس آنا

حضرت لوط النظائذات کے گھر والوں کو کے کرکستی سے رات کے وقت لگل گئے بیوی و بیں رد گئی۔ جب مورج نظائو ایک خت اواز آئی جو بہت کرخت تھی مجراو ہے سے بدوا کہ النڈ تعالیٰ ہے تھم سے حضرت جرشل النظائیات نے زمین کو اور اضایا اور زمین کا تخته ال دیا ، زمین کے اور کا حصہ بینچے بھر گیا اور پیچے کا حصہ اور برو کیا جس سے اوگ دومز پیدیے ہوا کہ لگا تارشکسل پھر بردسرا دیئے کئے بیٹھر تجمل ک جے سرزہ دواور سورۂ جمر مل جعنجان ڈنٹن بسبخیل ٹر لمایا اور سورۂ ڈاریات میں جعنوا ٹی فین طبیق ٹر بلایے دونوں جگہ کی اتفریق سے معلوم جوا کہ ان لوگوں پر پھر مرسات کے تنے وہ یہام بھر لینٹی پہاڑوں سے نگز سے بیس تنے بکلہ ایسے پھر تنے جوشی سے پکا کر بنائے جاتے بھوں جس کا تر بھر '' کیا گیا گیا ہے۔ بھوں جس کا تر بھر '' کیا گیا ہے۔ یہ لفظ منگ اور نگل سے مرکب ہے منگ پھڑ کو اور نگل من کو کہتے ہیں شکی کو آگر پکایا جائے تا ہی سے پھڑ کی طرن ایک چیز بمن جاتی ہے۔

سورة بودش بستخبل منطق و فرمايا ي يعن ان يقروس جو بارش كي جولكا تاركريت تقايمات قرآنيكوا في معلوم ووتاب كر حضرت اوط القيفة كي قوم يرتيول طرح كاعذاب آيا يقل في مجرا الهاب كان شرى كاتفته يشي المبدد يا كيا مادوان يرتقو بحي برسمادي كي ان متيون كومورة براءة من اللهو تفكي البين المواجع في الموسودة تمثم شرفه بايس واللهو تفيكة أخلوى ٥ فعضفها

ھا غَنْتَی (اوراٹی ہوئی بستیوں کو ہارا پھران ستیوں پروہ چیز تھا گائی جو پھا گائی ایٹنی اور پسے پھر برسنا شروع ہوئے۔ حضرت لوط بھنے پھوئینیں کو لے کر راتوں رات بستیوں نے گل چیئے تھے جو بعد اب آیا وہ کافروں پر آیاان کی بیوی کے بارے میں مفسر من کلیتے ہیں یا تو ان کے ساتھ لگی ہی دیتی یا ساتھ تو تاکی گئی کئین چیکھے مؤکر دیکھا اور بلاک والوں میں شرکیک ہوگئی ایک پھر آیا اور اے دہل قبل کرد ا

یمان بظاہر سیمال پیدا ہوتا ہے کہ جب زشن السد دی گئی تو دوای ہے ہر گئے ہوں گے پگر پھڑ کیوں برسائے گئے؟ اس کے ہا میں اعض مشعر ہیں نے فریا ہا ہے کہ بولوگ ہنتیوں ہے ہا ہر تصان پر پھڑ وں گی بازش برسادی گئے۔

یہ بستیاں نبرارون کے قریب تھیں ان کوالٹ دیا گیااوران کی جگہ انٹہ تعالیٰ نے بحرمیت پیدافر مادیا جوآئے بھی موجود ہے بیہ پائی بدیروار ہے اس سے انسانوں کو یاجانوروں کو یکھٹوں کو تفخیس ہوتا اور پائی آئیس بستیوں کی حدود میں ہے کی دوسری جگہسے ٹیس آتا۔

حضرت اوط الطفائل کی قوم کی ہلا کت سے عبرت حاصل کریں جن کی الٹی ہوئی بستیوں پر گر رہتے ہیں احداث العقاد الله ال حضرت اوطاعی کی توم کی برادی کا تذکر فرما کرار شاوفر ایا کہ ان فیفی ذلک گابات الفقو تسمین 6 واٹھا لیسنیال مُقلِم و ان فی ذلک آلافہ اللّٰمؤسِین 6 والاشیال میں اسمیت دانوں کے نشانیان میں والمبدید ستیال شاہراہ مام پر بنی تیں ب

حاصل ٹیمن کرتے کیا بالگل ہی تھے ہے ہاتھ دو میشے ہو بقر آن مجید کا بیان ہائے ہے۔ تاریخ ان میں کھی واقعہ موجود ہے ٹیمن کفر کی جیہ ہے اور مردول سے قضاء ٹیمز سے کرنے کی جیہ ہے بیغذاب آیا تھا اب دیرپ کی اقوام کو دیکھ کو جو مہنگ ہلاکت کے دھارے پر ہیں کا فرقز میں میں نام نام کھی بھی اب مردول سے قضاہ صاجت کرنے کا دواج بھی عام ہو گیا ہے اور تکوموں نے قانونی طور پر اس کو جائز قر اردی دیا ہے۔ فائنظو واقا منعظو و ن

رحمة للعالمين على كابهت برااعزاز ،الله جل شانه في آپ كى جان كى تتم كهائى ب

وَإِنْ كَانَ أَصْحْبُ الْآيُكَةِ لَظْلِمِينَ۞ فَانْتَقَهْنَا وَنَهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَاهِ تُعِينِهُ ٥

رباشہ ایکہ والے علم کرنے وائن بن سے منے سو ہم نے ان سے انقام کے لا اور ہاشہ یہ دونوں بدی شاہراہ کہ باتی ہیں ۔ حصرت لوطرالظیمی اور اصحاب الا یکہ کی بستیاں شاہر او عام پرواقع ہیں ،

حضرت لوطاﷺ اوراصحاب الایکید کی بستیاں شاہراہ عام پرواقع ہیں، اصحاب الایکد ظالم متھا پئ حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کئے گئے

حضرت او والظفلائ بشیدن کی بلاکت اور بربا دُی کا نند گرده کرنے کہ بعداس آیت بین اسحاب الا یکدیشظا و ادان کی بربادی کا ند کر مفرن یا ایسک به اس بنگل کی کیتیج میں میں ورخت آئیں بین ایک دوسرے سے لینے ہوئے ہوں۔ اسحاب الا یک جس مالاقد میں رسینے تقے دہاں ورخت میں ورخت تھے ہی کے بعض حضرات نے اسحاب الا یک کا ترجمہ میں والوں سے فرمایا ہے۔ اس میں والوں کی طرف حضرت شعب الظلام جموعت ہوئے تھے جیسا کر اصحاب میں کی طرف بھی ان کی بعث ہوئی تھی دوفوں قو میں ناپ تول میں کی کرتی تھیں، حضرت شعب الظلامات ووفوں کو جھیا اورفوں تو میں ایمان نداذ نین اورعذاب میں کر کہا کہ ہوگئی اسحاب میں کر کہا کہ ہوگئی اسحاب میں کی اور مورد کر جوان میں اگر اسکار مورد واشواع کی اور سورہ ہوؤ در کردگا کہ میں اسحاب در روز کا ہوا کہیں اسحاب

كائ دوقف لازه

ر فيمرا السسسورة الحجودا

الا یک کا جواب اورعذا ہی فرمائش فہ کور ہے ان کی ہلا کہ اورعذا ہے کا وکرفر ہاتے ہوئے سورہ شعراء پیش فرمایا فی تک فیڈیٹوٹو فی انتخالفظم عندان یونو الطلقہ الله محان عقدات یونو عظیم (سوائمیوں نے شعیب کوچھلایا مجران کوسائمان کے دن کے عذاب نے کہ لالیا جائشہ اور اللہ اللہ جو یہ دورے ایک بالیا نظر کیا جس می موجہ سے بین ما معلوم جواجلدی جلدی ووڑ ہے جو کے اس کے ساید میں گئے گئے کا مدامہ بدنوی نے معالم المتوزیل میں لکھا ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا معالمہ المتوزیل میں لکھا ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے بناہ لے لئ مات وان تک ان لوگوں پر گری کو مساطفر ما ایک کھی بادل جیجا ان اوکوں نے اس کے ساید میں داھت تلاش کرنے کے لئے بناہ لے لئ جب و باں جس موک اللہ تھا تھا کہ ایک اللہ کہ کہ ایک اللہ کے اللہ کے دیا۔

حضرت لوط القليمة كي قوم والي بستيان ادراصحاب الايكه شاہراه عام يرواقع ميں

و آنفیک آب هام فینی (ادر بلاشه پیرون آقی می شیخ آقی الولات الادارات الا کیدا کیدا آباده ایش طام راود پر می بیدی شاہراہ ب جس پرجا فیل چلنے شنالار مال مکدان قافلوں میں شامل ہو کرشام کو جایا کرتے میں راست میں پہنتیاں پر فی میں مضرات کی تھی تیز کہ اسماب الا یک کازماند حضر سالوطات کی قوم کی جا اس کے بعدی قائز مائید می قریب تعاادر علاق بھی جہاں پیا گوک ہے تھ حضر سالوطات کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا اس طرح سے شاہراہ عام کے دومری طرف اصحاب الا یک کابی تعالی جولاگ ان کی جا کہ سے کہ بعد سے اس شاہراہ پر گزر تھ رہے ہیں ادراب می شرکر سے میں ان کے لئے جائے جمہرت ہے۔

فَمَّا اغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ ٥

سوان کواس چیز نے پچھ کام شدیا جے دوکسب کرتے تھے۔

#### اصحاب الحجر کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب

ان آیات میں اسحاب انجری تکذیب بھران کی آخذ ہے گا ذکر ہے اسحاب انجرے قوم فروم واد ہے یاوگ وادی تجر میں رہتے تھے قوم عادی پر ادی کے بعد پر لوگ زمین میں ہے اور پھلے بھولے فاقت ورقعی بہت تھے پہاڑ وال کو تا آس کر گھر بنا لینے تھے مورہ انجر میں فرمایا وقد کھرونہ فائد نین خواتو المصنفر بناؤوا انداز و میں مورد کے ساتھ تھرے رہے نے کیا مواملہ کیا جنہوں نے وا اس بات و بہاں مورہ جمریمن میں کشل فرمایا ہے و تھی انوا این میٹون کو بن المسجون کی انداز میں میں میں میں میں می کیے تھے اس وامان سے رہتے تھے اس کی طرف معزرت سائے اللیمی میں جہ تھے اس وگوں نے اس کو جمال کا وہ دیونگ ایک جمال جمالا امار سے نبوں کے جمالا نے کہ متر اوف ہے ( کیونکہ تام جنگیموں کی واقعت ایک تی ہے) اس کے بیان فرمایا کہ اسکا ینظیروں کو چنایا یا ان کے سامنے حضرت صالح الطبیقات نے تو حید کے دائل چیش کے ادوان کا مندما نگامجود بھی طاہم ہوگیا ( لینی پہاڑے اور کا کا کا اللہ بھر اور کا اللہ بھر اور کا کہ اللہ بھر کہ کہ بھر کہ ک

ن بولگ بزیے غور دیگرے رہے تھے دنیا پر دل دیج ہوئے تھے اور دنیا تا کومب بھو تھے سے اس لئے آخر میں فریا فی فسف آغفنی عَنَهُمُ مِنَّا تَكُونُوا يَكْمِينُونَ ( موان كے بھوکام نه آیا وہ جو بھوکس کرتے تھے ) قوم شود کا مفصل واقعہ مور داعراف (رکوع ۸) كی تشیر میں گر ریخا ہے۔

وَمَاخَلَقْنَا السَّلْمُوْتِ وَالْوَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلاَّ بِالْحَقِّ \* وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاِسْيَةً منهم نے آمان کو اور زمن کو اور جو کم ان کے رویان نے پیواٹس کیا کر کئے کے عاقم ، اور باد نے تاریخ مُروز کے

## فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ@إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ@

والى ب، سوآپ خولى كرماتهدورگزر يجيء بائر آپ كارب براخالق ب اور براعالم ب-

# الله تعالی نے آسان وزمین کو حکمت کے موافق پیدافر مایا ہے

صاحب دوح آلفانی نے بعش معترات سے پیکی تکل کیا ہے کہ المحق سے عدل مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ انداقعائی نے آسانول کو اور ڈیمن کواور جو کچھان کے درمیان ہے ہی لئے پیدا کیا ہے کہ قیامت کے زن انداقعائی عمل اور افساف کے ساتھ جڑا اے بلوگ آسان اور ڈیمن کے درمیان رہیں گے اور چھے پر سے انقال کر س گے قوامت کے دن اس کی جڑایا کیس کے۔۔

اور من <u>ساور مین ان بین سے دریا ہے بریا</u> میں اس کریں ہے وہ ہے سے ساورین مال کر دیو ہی ہے۔ وَانَّ السَّسَاعَةُ لَا بِنَّةَ آ (اور بلاشہ قِیامت ضرورا نے والی ہے ) جولاک کئر پرمر گئے خواہ مقدب ہے ہلاک ہوئے ہوں خواہ بلا منداب موت آئی جوان سب کواور ہر نیک و بدکو قیامت کے دن حاضر ہوتا ہے، جنہوں نے رسولوں کی تحکذیب کی ووہ ہاں بھی سزا پالیس کے ،اس میں ٹی آرم مھڑھ کو کئی کے کہ قیامت کے دن ان سے بلد لے لیا جائے گا۔

مزیر قربا ایف اصفع الصفع الصفع الجنبین (کرآپ خوبی کے ماتھ دور گذر تیجئے) علاء نے فربایا ہے کرمٹے مجیل ایسے درگر درکرئے کہتے
ہیں۔ حس میں ملامت اور تماب بندہ وی بعض مشرین نے فربایا ہے کہ سیخلم منسون ہے تمال کا تکام آتا اور
پیض حضرات نے فربایا ہے کہ اس کا مطلب ہیے کہ مسئل اور ہرد باری اور مدادات کے ساتھ ان کو دوت و سے ہیں تکمت و موعظت
حند، معلم اور خیش خلتی کے ساتھ و دوت و سے رہنا اپنی جگر محمود چز ہے اندا منسون بائے کی کوئی منر ورٹ نیس پھر فربایا اُن و رُبُلگ
حند، معلم اور خیش خلتی کے ساتھ و دوت و سے رہنا اپنی جگر محمود چز ہے لیندا منسون بائے کی کوئی منر ورٹ نیس پھر فرایا اِن و رُبُلگ
میر کرنا اے اس ب کا علم ہے و دوتا فیس کو تا اور ہے گا اور آپ کو اجر واثواب اور رفتی درجات سے نواز ہے گا آپ تمام امور اس کے سرویجے اور منگی من مدرجات

وَلَقَلُ النَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمِ ۞ لَا تَدُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا اسم نَهَ الرَّمَاتِ مِنْ هَ يَهِ بِهِ بِهِ عِنْ مِنْ الرَّمَّ عَمِيهِمْ أَبَ الْهَامُ عِنْ اللَّهِ وَالْكُوفِ مَتَّعْنَا بِهَ آزُولِكًا مِنْهُمُولَا تَخْزَنُ عَلَيْهُمْ وَالْخَفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤُونِيْنَ۞ وَقُلُ حَكَ وَلَوْلَ وَالْهُ وَالْرَرِ فَالَهُ وَلَا تَخْزَنُ عَلَيْهُمْ وَالْخِفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤُونِيْنَ۞ وَقُلُ

إِنِّي آنَا التَّذِيْرُالْمُبِينُ ۞

دیجئے کہ بلاشبہ میں واضح طور پرؤ رائے والا ہوں۔

جولوگ رسول الله بھٹی کھنے ہے کہ تے قدود ویا دار تھے اور مالدار تھے کھاتے پیٹے اوگ تھے اللہ جل شائٹ نے ٹی اکرم بھٹی کو اول آت اپنی ایک بہت پر کی فعت کا تذکر فرنسا کہ ہم نے آپ کہ سنبٹ آپٹر آلسندائی عطالیں اور تر آن تظیم مطاکیا ہم کی سات کہتے ہیں اور مثانی جمعے شخل کی جو چیز باربار فرکور ہوائے تھی کہتے ہیں بہاں سنبٹ آبٹی الشنطانی سے سورہ فاتھ مراد ہاللہ جا سات باربار فارڈ میں پر تھی اور انکافیز ان الفظیائی سے سردہ فاتھ کے طاوہ ہاتی قرآن مجید مراد ہاللہ جا سات کے استان نے آپ کو سردہ فاتھ دی اور اس کے سواباتی قرآن میں کہتے ہی تھی ہے آپ فوٹ سے مطابہ ریر قرآن ہوں ، ان کے مخاوادر ہاللہ کی کا طرف
کی ہاس کے سات مشکرین کی تکلہ بہت کہتے ہیں جاتے ہیں جو مشاہد میں جاتے ہیں جو مشاہد کے سات کی سے انداز در بسات کی کا خوا ياره أبر١٢ السسسورة الحجودا

النفات ندكري-

### اہل دنیا کے اموال واز واج کی طرف نظریں نہ پھیلا کیں

پیوفر با آکا تصفیق عینیك الله ما منتخابه از واجنا صفه م (آپ این آگاهی ان پیرون کی طرف در برها بیروی می فیلف احتم می فیلف احتم می فیلف احتم و بروی بروی بیروی بیرو

واخت منظر جتاحت لِلْمُنْوَمِيْنِ (اورانيان والول گے لئے اپنے باز دوں کو جھائے رہے )باز دوں کو جھا کرر تھے ہے مرادیہ ہے کہ ان کے ساتیم رکی کابر تاؤیکنے جمال کو لی نے ایمان قبول کر ایا دور مت اور شفقت کے متنی میں کافروں پڑنم کھانے کی بجائے الل ایمان پرتیجہ دی جائے تاکہ وہ ادر زیادہ ایمان کے قدر دوان جوں ادر عربہ بیٹا شت کے ساتھ اقبال ایمان کو انجام ہریں۔

وقَّلَ النِّي أَنَّ اللَّهُ فِي الْمُسِيِّنِ ( اوراً فِي اوسِّيَّ كَهِ الشِّيْسِ والشَّحِ طُورِ بِرُّ رافِ والا وول) مِيرا كام التَّدِ قَالَ عَلَى المَّمِيَّ الواحِ ثمالفت برومذاب آسِ كال سنة رائا بي ميرا وراقاق عبي محلم كلاب ووساف الإيار راكز سنَّا قال صاحب الووح اى المتنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقعة المعنوفة بعن لم يؤمن.

#### سابقدامتوں نے اپنی کتابوں کے اجزاء بنار کھے تھے

قوله تعالى عضين جمع عضة واصلها عضوة بكسر العين و فتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالنشابيد جعله اعضاء واجزاء «كذافي الروح ص ٨٣ ج١٣» بعد كم من المراجع المراجع في ١٣٠ م تعدد المراجع المراج

اس كے بعد فريا فو رقب ف فسنستنفه أجمهون (سوآپ كرب كتم به بمان سب سان كا عمل كافرور بازير كرار كس هى اس من يفريا كواد كن و قرين سب سان كا عمال ك بار حيث بازيرى بوگي جولوگ الله تعالى كنيون اور كابان كاب و جبطات رئيس في فريا كواد من سيس كاب كاكم نه كياكيا مودا اواف من مفريا في فسنسف في الكيف فران اليفه في و فسنسفان المفرضلين (سويم خرو صرور وان سه يدريافت كريس مي من كل طرف يغير بيسم كاوريم خرور مورور يغيرون سه يوج كس كه كابيال بعض او كل من يه بروال انها يا كواد كورود و كن من يان فريا به في قيد و منظوم بود با بساس كه بارك معلوم بوتا به كرسوال ثيم يو كواد سودة كر اور سودة كراو اف سيم علوم بود كرسوال و كاب بظاهر بود با بساس كه بارك معن حضرت ان عماس و كالفرون الله عند سودار كاب كياكيا كواد كورون كرسوال كافي كاسطاب يه به كالفر مثل شانة واست كه كيات ے میروالنہیں فرمائیں گے کہتم نے کیا ہے انہیں یا پی کتم نے کیا کیا ہے۔

حضرت مغیان برن میدانشد تفقی دیشد نے بیان کیا ہے کہ میں نے حوض کیا یا رسول اللہ ایکھے اسلام کے بارے میں ایک ایک بات بتا دیجئے کہ چھے آپ کے بعداد کرک سے بع چھنانہ پڑے آپ نے فرمایا قبل اصنت باللّٰہ نمہ استقدم تو اُمنت باللّٰہ کہددے چھراس پر جما بوارہ (مطلب برے کرا بھان کے تفاضوں کو بائندی کے ساتھ یوراکر ٹارہ)

یہاں پڑتا کر روافض کی جابلا نہ بات بھی من کس وہ کتیج میں کہا افتدائی شاندا کی طرف ہے آپ دکھم تھا کہ خوب کھل کر واضح طور پر حضرت ملی میڈند کی طاخت واقعل کا اعلان کر دیں لیکن آپ حضرت او بھر اور حضرت ہم رپیشہ ہے ڈرتے تھے اس لئے اعلان ٹیمس کرتے تھے ان لوگوں کی جہالت دیکھو اپنے تر اثیا دو دیں کے لئے کہتی کھی ناماند نہ تمس کہ بہرجاتے ہیں جب اللّٰہ کا رسول بی گلو آپ وار میں میں ترقیق ہے۔ میں میں میں میں میں ترقیق ہے کہ میں میں میں میں میں میں کہ میں کہ میں میں میں میں انسان کو اس کے انسان کو اس ک

ارة تميرهم المستسمورة المحجودا تغییرانوارالبیان (جلدسونم) منزل۳ بن عبد المطلب، چوتھا اسود بن عبد یغوث، یا نجوال حارث بن قیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء کی سزا دکی اور بیاوک بری موت مرے ا يك دن بيلوك كعيشريف كاطواف كررب تقي (زمانه جابليت شي محى كعيشريف كاطواف كياجا تاتفا) رسول الله على السموقعه يروبال موجود تقے حضرت جریکل القیمی بھی آشریف لے آئے جب ولیدین مغیرہ کا گز رہواتو حضرت جریکل الفیمی نے عرض کیا کہ اے محمد آب المحف كوكيمايات مين آب فرمايا كريد برابنده بحضرت جرئيل فرماياس كاطرف سے آب كي مفاظت كردك كى اور بيد فر ماتے ہوئے ولید کی پنڈلی کی طرف اشار وفر مایا اس کے بعد ولید وہاں ہے جلا گیاء یمانی جادیس سنے ہوئے تھا تہم وگھسیتا ہوا جار ماتھا راستہ میں بی خزاعہ کا ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے تیروں کے پر بھرے ہوئے تھے ان تیروں کا دھار دار حصہ ولید کے یا وَل میں چبھ گیا اس نے تکبر کی دجہ ہے جھکنا گوارانہیں کیاتا کہ اے اپنے یاؤں نے نگال دے بالآخروہ دھار دار دھسرآ گے بڑھتار ہاجس نے اس کی پنڈلی کورخی کر دیا جس ہے وہ مریض ہوگیااوراس مرض میں مرگیا، بھرعاصم بن واکل وباں گرز داحضرت جبر نیل ایفٹنانز نے عرض کیا اے مجھ پر کیں اتھنے ہے؟ آپ نے فرمایا پیر برابندہ ہے جھٹرت جبر تیل انظام نے اس کے قدموں کے تلووں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ ک اس سے حفاظت ہوگئی اس کے بعدعاصم بن واکل اپنے دولڑکوں کے ساتھ تفریخ کرنے کے لئے نگلاا کیے گھنانی پر پہنچاتو اس کا یاؤں ایک خارداد ورخت پر پر گلیاس کاالیک کانٹانس کے یاؤں کے تلوے میں تھس گیا جس سے اس کا یاؤں چھول کراونٹ کی کُرون کے برابر جو گیا اوروی اس کی موت کاسب بن گیا تھوڑی دیر میں اسود بن عبدالمطلب گرر د صفرت جرئیل ﷺ نے عرض کیا اے تھر ایہ کیساتھ فسے؟ آئضرت مرورعالم ﷺ نے فرمایا کم بیر براتخص ہے حضرت جرئیل ﷺ نے اس کی آٹھوں کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ آ ہے اس كفوظ ہوكئے چنانچە دەندھا ہوگيا اور برابرد بوارش مرمارتار بااور يه كتے ہوئے مركيافتسلني رب همحمد (جمجھ رب محمد أَلَّلَ كرديا)، پچرامود بن عبد یغوت گزراد هفرت جبر کیل انتیان نے عرض کیا کہا ہے۔ ا آپ اے کیں آخض یاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیر برابندہ ہے حالانکہ میرے ماموں کالزکاہے، حضرت جبر تُکل الفظائے نے عرض کیا کہ اس کی طرف ہے آپ کی حفاظت کر دگ ٹی ، یہ کہ کراس سکے پیٹ کی طرف اشارہ کیا لہٰذا اس کواستھا، کا مرض لگ گیا اس کے بعد حارث بن قیس کا گز رہوا حضرت جرئیل الطبیعیٰ نے عرض کیا اے تحد آپ اے کیمایاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پر براہندہ ہے حضرت جر تکل الطبی نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے آپ کی ھاظت کردی گی اس کے بعداس کی ناک ہے مسلسل پیپ <u>نگلے لگی</u> جواس کی موت کاذر بعد بن گئے۔ وَلَقَدُ نَعُلُمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ قِنَ ر واشریم جانتے میں کہ بدلگ ہاتمی کرتے ہیں اس سے آپ عمل ہوتے ہیں وآپ اپنے رب کی تہیج بیان بجنج جس کے ساتھ تحمید کی ہو، اور آپ ساجہ بن مثل سے السيجدين ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ ہو جائے اور اپنے رب کی عوادت میجئے یہاں تک کدا ہے کے پاس یقین ( لین موت ) آجا کے۔ تسبيح وتحبيد ميں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں گئے رہنے کا حکا

سینے تھید میں مشغول رہنے اور موت آنے تک عبادت میں لگر سنے کا تھم اللہ جل شانڈ نے فریا ہم جانے ہیں کہ شرکین معاندانہ یا تمی کرتے ہے (جواستھ نے ایک شال ہے )ادراس کی جدے آپ عمد ل ہوتے ہیں بین بھی اور بر تھااس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعانی شانڈ نے ارشاد فریا کہ آپ اپنے ارب کی تیج وجمعہ

· \* \* \*

\*\*\*

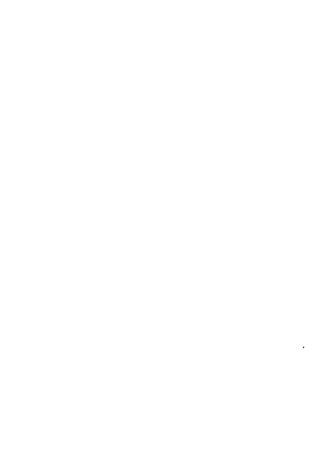



قیامت کا آنایقینی ہے،انسان بڑا جھگڑالوہے

یباں سے سورڈ گل شروٹ ہے اس ٹی گو ملاشدی قوجید بیان کی گئی ہے اورڈ حید کہ دائل بیان فربات میں اورٹشر کیس کی ترویڈ ملگ ہے اور الفاقات کی گفتین یا دولائی میں اس ٹیس ایک جگہ شریک تھی گئے بنانے اور میسول کو چوہ ہے اور اس سے شہر پیدا ہوئے کا اقد کر و فربال ہے شدر کی تھی کو کرنے کہ گل کتے ہیں اور کہ مناسب ہے اس مورٹ کا کاموس دائل کا سال

ندگور دبالا آیات میں معادیقی قیامت اورتہ حیدورسالت اور آسان وزئین گافیق اورانسانوں کی پیوائش کا تذکر وزیا ہے اول قوید فریایا آشنی آخر الله فیار خصف خوانو فر (اللہ کا حمام پیچالباداتم اس کے بارے میں جلدی نہ کیا ؟) جب شرکین کے سات ایمان شالے پراورٹر کے اختیار کرنے پر مقداب آنے کا تذکرہ وہ دفاق کے تنظیم مقداب آنے والڈیس پیڈوفان جسکیاں ٹین کمیر قو عذاب آنا ہے تھے۔ کمیں آنا ورجب قیامت کی بات سائٹ آنی تھی تو اس کا تھی اٹکار کرتے تھے اور عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب آنا ہے تو تنسير انوارالبيان (جلد سوئم) منزل 🕊

إربتم ما استسمور قالنحل 1 " يون ُثين آجاته آجائ اورجلدا جائه ان کوتنبيه کرتے ہوئے ارشاوفر مايا که اللہ اع<sup>تق</sup>اماً پينيا " في اس ان آن <mark>جن</mark>ني ہے اور " ن پيز ہ آن الله ووواليت في المعالية على والمراجع من المناسسة على والمناسسة في والمنافذ في المنافذ في المناسسة والمنافز المناسسة المناسسة المناسسة والمناسسة والمناسة والمناسسة والمناسسة والمناسسة والمناسسة والمناسسة والمناسسة ول کی اس کے انتہارے اب قیامت کے آنے میں قابل ذَر درنیمیں رہی ، یامت آخر الامم ہے اس کے بعد وَفَي امت نہيں ہے۔ ر مول الله الله في أرثارهُ ما إعلى بعث الما والساعة كلها تين ( يعني شراور قيامت والول الرطر ح ت اليبيع في تين أبس الن يد دۇل الكليال فى موئ يى اوران مىل كاڭ كاڭلى اشدوالى أقى ئەنداكى آگە بۇشى دوڭ بـ اڭ بات بىلىلاس بىلى

وهُ أَنْهُ أَنْ أَلْفُو اللهُ تَ تَعَدِّيبُ لِينَ والأن كالمذابِ من الماست مع المالتين في (صفح الأن ٢٠) كانت بين أيضا أن عارث أيل باتن اللَّهُمُ إنْ كان هذا هو الحقُّ من عندك فانطر عليا حجارة من السماء ( كياساسا : يا "ن وسن اسمام) على سبة بي في طرف سب ب ( تواس كي قيل فرك ير) جمرية سمان سي فيتم يرسود وينظر الساف هذاب جعد في أف كامنا بدئيو بندامذاب آگيااوروه (اورال كرمانتي) فزووَ بدر كه وقعي يعققول دو كار

أية قرمايا سنبحنة وتعالى عمّا يشر تكون و (ووياك جاوراك ترترج فيوو وترك زيت بين) مشرك ان الدالدال ك الله أن المارية تقادر في المُوكِّل مِدِيده أستَّلَ بِاسْتَقَالَ أيت ثل الله تولي وللشوية بيان أن الداخات يأسالون ال ت يأت باكان و ولي تركيب وادرال ت ورزية أرول ال عدوار المراح وبدع ويضون وكورك أن مجد الله والفتي طو پر بيان في مايا ب-

الله في المسوّل المساتعكة بالزُّوع من الهرة (١٠٠ بينه و ما من عن من يوبتا بية المثور والي الأوان الم فرمانات كماس بات ستابا في كرده كه بالشبرير برمواكو في معبودتين موقم فيحه سنة ره العنس أن شاره ن سنه في مراه بي ساه مر حسن اهوه أواس كالبيان قراره بيتناه مصلاتكه متعيش كنافر بيزهنزت جرينط ويؤهر البايت أيت شريب أبيال بيرتابات أران الهال الينا أنس بغدور وإلينه الأنتي ويجاور التي تباري المناسك من المناسلة المن والمناسلة المناسلة والمنابية إلى ما ميرك مواكوني معبودتين اورساتهه وي الشاتعالي كاليار مان تبحي بينياه بين كما مرتم في توحيد في والباري أمذاب يلل جناء وعيد بذا

ان كے بعد اسمان اور زيمن کي گليل کا تذرير فرويو كه العالمون كے اسمانوں واور زيمن واقل سراتھ پيدا أسورا اس باآي بياند سفحات يَطِيهُ وَوَجْهِ مَنَ قُرِي رُوعُ مِينَ مُرْرِجَي مِن التِهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ع برز ب دورار كي تحرير كرتين)-

لَمُ الْمَانَ كَاتُكُنُّ كَا لَهُ مِنْ مِا اللِّهِ عَلَى الْانْسَانِ مِنْ نَطُّعَةٍ فَاذَا هُو حَصِيم مُبِينٌ و ( اسْ أَلَمَالَ وَحَصْبَ مِيالًا مِي قويًا كي ووجهُنزالوزوگيروانعجطورير)انهان والله تعالى ئەنى ئەخلىت بىداڤر ماياجوانسان ئەنزو كىيەفودا كىيە ئىدى ارزىمان ئىلىن السان اپنى اسل دۇ دۇليتانىن اەر جھۇك بازى كرتا جان كايە جھۇاھ فى تكاوتى ئى ئىسىم تونىنى خات تول مىل بىدا ن افباراورادكام من بحي أتنز عبارى كرتاب ورؤيس من فرما اوليه يسو الأنسال انا خلقت من تطعة فادا فد حصب منسل ٥ وضوب لنا مشلا وْ نسبي خَلْفَة ﴿ قَالَ مِنْ يُحْنِي الْعَظَامِ وهِي رَمْيَهُ ٥ ﴿ يَوَاسَانَ عَنْنَ كُن . و شُرام أَ السَامَاتِ وَالْاَنْعَامَ حَلْقَهَا الكُورُ فِيهَا دِفْ قَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأَكُّونَ ﴿ وَلَكُو فِيهَا جَمَالُ اللهِ مِن مَا مَا عَرَاهُ وَلَهُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ وَلَهُمُ اللهِ مِن مَا مَا عَرَاهُ مِن مَ مَا عَرَاهُ مِن مَا مَعَ مَعْمَ مَا مَعَ مَعْمَ مُو فَعَلَمُ وَمَعْ مَعْمَ مَا مَعْمَ مُونَ وَكَوْمُ وَلَا مَعْمَلُ وَالْمَعْمَ لِلْ مَا لَوْ مُعْمَلُ وَالْمَعْمُ لِلْ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَا مَعَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مُوامِعُ وَمُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مَعْمُونُ وَ وَكَحْمُونُ وَكَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مَعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَعُونُ وَمُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَعُونُ مَعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَعُ مُعْمَ مُعْمَعُ مُعْمَ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُونُ مُعْمَ مُعْمَمُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمَ مُعْمَعُونُ مُعْمَعُ مُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمِعُ مُعْمَمُونُ وَمُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُومُ مُعْمَمُ وَمُعْمُونُ وعُمْمُ مُعْمَعُونُ مُعْمَعُ وَمُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَمُ مُعْمَ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمَعُمُ مُعْمَعُمُونُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُع

#### اوره وپيدافر ما تا بجوتم نيس جائے۔

چو پائے اللہ تعالی شادنے کی کے افعام ہیں ان سے متعدد وقتم کے منا فع متعلق ہیں اسے متعدوقتم کے منا فع متعلق ہیں اسے بندوں پر اندقتال شادنے کے ہائے انعام ہیں، طرح طرح کی چز ہی پیدائر مائی ہیں جن سے انسان مستصفع اور شیخ ہو کے ہیں، ان چیزوں میں جوانات یعنی چو پائے ہی ہے ان چو پائیوں سے کی طرح کے منافع عاصل ہوتے ہیں، آیات بالا میں من منافع کا خصوص طور چند کرتے ہیں، کھالوں کے بھی کپڑے بروکا کا انتظام ہے اپنی اور ان سے بستر تھی تیار کرتے ہیں خیز کھالوں سے خصے تھی تیارہ ہوتے ہیں، جس کا ای صورت کے آبار دو میں دکوع میں تذکر فر ایا ہے، چو پائیوں کا گوشت تھی کھا جاتا تا ہے بیجی ہے۔ بندی کا تحت ہے۔ چو پائیوں کا دومرافا کدو بیا تاکہ اس میں تجہارے لئے دوئتی جہتے تم آئیس شام کو چرا کا جو اس سے دائیں لاتے ہوادرت کے جو انجابوں کی طرف نے بے بے کے لئے چھوڑتے جو یہ دونق جو جانوروں ہے حاصل بوتی ہے اس کو جانوروا کے بی جانتے ہیں جس کی کے پاس بہت سے مونٹی ہوں، جب وہ مجھ شام اپنے جانوروں کو آتا جاتا و کیٹنا ہے تو خوشی میں چھوالٹیس ماتا گا دک کا چودھری چار بائی پر پیٹے ہوئے جب اپنے جو انوروں پر نظر ڈالٹا ہے اور دکھتا ہے کہا جانا طوجانوروں ہے جمہ راہوا ہے اور جانور برلالرہ ہے ہیں ان کے بیٹے بید ہورہ ہیں اس وقت جواس کی کیٹیف تو تی ہو تھے جہ بھاتا کی کیا ہے، جب شام کو جانور پید بھر سے بھوٹ کا دائیں آتے ہیں جن کے تھی تھی بھر است وقت جواس کی کیٹیف تو تی اور بھر تو کہا کہ دوروہ دور جیکھتے ہیں اس وقت جو چودھر کی صاحبان کی کیا کیلیت ہوتی ہے اور دوخوشی

چ پایوں کا تیسرافا کہ دید بتایا کہ دو تہمارے ہو تجوالے سامان گوافعاتے ہیں دو مشروں میں پینچاتے ہیں اگر بید جانور شدہو سے تو تعمیس یہ بو بیٹووافعائے اور لے جانے پڑتے اوراس دفت تام مصیب میں پڑ جاتے ، ہری محت اور آنکلیف کے ساتھ سامان بیٹچاتے ، انشاقا کی شارٹ نے جانور پیدافر بادیے جو تبہار کے بوجھا تھائے کی خدمت کرتے ہیں الشرقا کی بڑی شفقت والا اور بڑی رحت والا ہ

اس بعد مواری کے بالوروں کا تذرکہ فرما و الگفیل و البغال و الحقوق الذوج الدور کا الم اللہ الدور الدور کا الدور الد

فا کدو ..... آیر ... بالا شرا بنا کا طور پر چه پایوں کے متابا فو کا تذکر دفر مایا پی توقع مینان قر قرفر دادیے ادر سور و فیت میں منافع کے ساتھ مشتار پ کا ذکر گئی فر مایا سور دکھی کے فوجی روک کا شن و دودھ کا ذکر بھی فر مایا ہے ، بید دودھ کو براور خون کے درمیان سے صاف شخر ا کُل آتا ہے جے کے گئے ہے باآس نی ادر ایستے ہیں ، جس منافع کی طرف اجمالی اشارہ فر مایان میں کھیائیں تھی ہیں اور ہے تھی انسان نُف اضاعے ہیں اور اب تو انسانی اصفاء کا مباولہ تھی شروع ہوگیا ہے مثلاً کسی کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اسے بنا کر جانوروں کے اعضاء لگاد بھے جاتے ہیں۔

فا کدہ نا نید مساور یوں کا تذکر وفریاتے ہوئے و یَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ مَ مِحَلُومِ مِالِ (اللّه تعالی ووچز یں پیدافر ما تا ہےجنہیں تم نیس جانے )اس کے عوم میں ووسب چزیں وائل میں جوزول قر آن کے وقت دیا میں موجود چھیں اللّه تعالیٰ شانئے بعد میں پیدافر ما تی اور آئدہ کیا کیا پیداء وقاس کا علم بندوں گوئیں، التد تعالیٰ شانہ کوان کا بھی علم ہے چونکداس بات کو حاربوں کے ذیل میں ڈ کرفر مایا ہے اس کے بعض انا برے فوا بیواد سوار بوں کے بارے میں فر مایا کہ وہ ان جہاز اور رئیل اور موز کار وفیر وان سب کے وجود میں آنے کی طرف آیے شریف شرن اشارہ مالات بلکہ قیامت تک بھتی کھی موار ہاں ایجاد ہوں گی عمرہ الفاظ میں ان سب کی انجرد ہے دق فی ہے۔

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّمِيْلِ وَ مِنْهَا جَآيِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَا لَكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ۚ

اور سیدها دامت الله تُکِنَّ کَ وَاللهِ الله مُعْمَلُ وَلَمْ ایک بین و اس سے شاہدے تیں اور اگر اللہ عابقاً قرتم س کو جامت دے ویا۔

#### الله تعالیٰ کے راستہ ہے بہت ہے لوگ ہے ہوئے ہیں

مطلب یہ بے کہ انفد تعالیٰ تک سرید حارات بیٹیجا ہے جہ اواستیم کنٹی دین اسلام پر چوٹنس چلے گاہ وانسد تعالیٰ تاک ہی انش کی رہندا اس کو صاصل ہو جائے گی اور دوسرے رائٹ غیر ھے ہیں ووطر بی حق ہے جوئے ہیں جوٹنس ان پر چلے گا انفد تعالیٰ ک خوشنودی حاصل نہ ہوگی آخرے میں جملائے عندا ہے وگا۔

و لسل شداع لھیا دیکٹم اجمعین ہ (اوراکر جائے ہے تو تم سب کوہدایت دے ) جولوک ہدایت کے طالب ہوتے ہیں دااکل میں غور واگر کرتے ہیں انقد قبالی ان کوہدایت دے بتا ہے طریق تق تو اس نے واضح طور سب کے لئے بیان فرمادیا اب ہوشنگس ہدایت کے لئے تکر مند ہوگا واکر میں غور کرے گاہے ہدایت معنی ابصال الی المصلاب ہی حاصل ہوجائے گی۔

بعض هغزات نے وَلَوْ مُسَنَّحُهُ لَهُو لَحَقُ أَجْعَهُ فِي كاصطلب بيتايائي كه اُراتَهُ جابِتاتُو بجود كريسيس وسراه مستقم پر ذال دينا، ليكن محسنه القاصل بين واكر جريايا جائے دونوں راستے بيان كرد ہے جا نهن اب جو چا ہے اپنے اختيار سے سراه مستقم كوافقيار كريك جنت ميں جاپا جائے اور جو جائے والا راسته اختيار كرك دورخ شيں جا بائے۔

و على الله فقصلة السنسيل كاتر بمرايك تووى بيرواد بريان جوااد رئيس خشر بن نشد اس كاليه مطلب بتايا كرانشي راوة تاس بيد اس نے اپنية ذمه ليا بيدائ في دالگراييان كرد بيما پيشين بيول اور كتابوں كه در بيرس بيتنانوا يا بيدوه كى كوتى كى راوة تاسك بغير مقداب ندو سكا اور بهت ساوگ فتى كوبات جو كاس سے بينيو سے بيس (معالم التو بل 170 تا )

هُوَ الَّذِي َ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا ۚ لَكُمْ وَنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُون ۞ يُنْئِبُ الدى عِنْمَ نَهِدَ كَ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهِ عِنْهِ عِلَى عِلَى اللهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهَ ع كُشُرُ بِيهِ الدَّرْغَ وَ الدَّنِيُّونَ وَ النَّخِيْلُ وَ الْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الظَّمْرِ وَ إِنَّ فِي فَلِك الا عَنْهِ عَنْ الدَّرْقِ الدَّحِيْنِ الدَّرِي الدَّرِد الدِيمَ عَنَى الْأَعْلَى الْمُعَالَّ عَنْهُ عَلَى الْ الا يَنَةً لِتَقَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ ۞ وَ سَخَّرَ لَكُمُ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَ الْفَحَرَ وَالنَّجُوهُمُ اللهِ عَنْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ ا مُسخَرَّتْ بِامْرِمْ اِنَ فِي ذَلِكَ لَآئِتٍ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ﴿ وَمَا ذَرَا لَكُمُّ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا - م - أَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

گزشته آیات میں آہ جو کے دالک بیان فریا کے اور درمیان عمل اطور جمار محر فسیمیر سے رائے کی گفتر آئ فریادی اگر کی گفت والاگل مگر اور از معاور واصفیتے بریلے گا اور راوح کیا ہے کہ اور کو الا آبات میں کئی چند دائر آئے مید بیان فریائے ہیں۔

دوم — لَكُلْ دَنِهٰ ( راحه ان ) كُلِّحِيةً بيان فَه مَا أَن القدَّق في راحهُ و يبدأ فرياتًا بي حمل من آرام كرت جي آوروان كويبيا فرياتا ب جرح من هذا أنا بالله من الله ح

موم سنتس اقریکی شیر کا تذکر فرا بالشاقعاتی کے تکم سے آقاب ایق ترارے اور دفتی کے ساتھ طویل وہ ہا ہے۔ کن مرسس است وہ سے اور سے ماسل وہ تے ہیں روٹی اور آری کا کا سوقہ بھی کو مطاب میں گی جرارے کی وہ سے جیتاں تھی بھی تیں اور بھی تی روو ہے تیں اور اب قر آقاب سے بھی تھی سائس کرتے ہیں وادر جائے کو تھی تو قر کھی روٹی میں میشی کیک مال کیف وہ تا ہے مؤد مشرکل چلے والوں کا وجا تھ کے ذریعے استام ہوتے ہیں۔

جِهارم مسترول فَي شخير كالذِّروفِي بالم ميسب ستار الله تعالى مُحِيِّم عَنافِع في اس كَي مشيت اورارادوك يابند بين بزارون

سال نزرگ جوفانہ بران کی حقر فر مادی میں آئیں کے مطالِق چلتے ہیں کی آلہ یا انتخی کی فیض امرائی ہے روال ووال بین این مرد کا تازیف مائی اطاق فی دلات الایات لقوم پینفلؤی و (داخیہ سال گاؤیوں کے گئا تھا ہیں ہیں جو بھتے ہیں) وقتی ہیں اوان اوان کی تی جر بی شمالوں رکھ و کہتے ہیں گھٹ مرنس کے الوان کا ترجمہ اتسام کیا ہے الفاظ کا موم زمین پر پہلا ہو ہے والی اور رہنے والی اور نمینے والی ہے ہیں والی موشل ہے جنگ تھی چی ہی دسمی جائی جائی ہی تھی تعدد موم نیا ہ ہو ہے والدور والا آیے ہیں اتعالی طور پر ان کا تقریب کی ہی تھی جی ہی دسمی جائی جائی ہی تھی تھا تھا موم نیا ہے جا کے اوال واقع میں ان میں شمال الموافق کے موافق ہو کہ کا تاریخ کی بھی تھی تھی تھا تھا تھی ہو تھی ہو انسان کی تقلق مورش ہی اور طرح طرح کے کے اوال میں موسی ہو تھی اور ان میں ان اور انسان کی تقلق میں والی کی اور انسان کی تعلق میں والی کی انسان کی تھی ہیں کہ اور انسان کی تعلق میں اور کی تعداد کی تاہد میں کہ اور کی سال کی تعداد کی تاہد میں کہا تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہو کہ انسان کی تعلق میں ان کو تا تاریخ کی کو میں اس کی تعلق میں کہا تا کی تاہد میں کہا تا کی تاہد میں کہا تھی تھی تھی تا کہ تاریخ کی کو میں کا تک کر وفری انسان کی تاہد میں ان کو تا تاریخ کی کو میں اس کی تاہد میں کی اور کیا تھی تا تا تا کہ تاریخ کی کو تا تاریخ کی کو تا تا کہ بھی تو کو تا تا کی تاہد میں کو کی کو تا تا کہ بھی تا تاریخ کو تا تاریخ کی کو تا تاریخ کی کو تا تا کہ بھی تاریخ کو تا تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کو تاریخ کی کی کو تاریخ کی کو تار

چه

المصافرون برآور بحرّا اخاضاطوالطویق (۱۳۵۳ ن ۳۶) وہم ..... ستاروں کے ذریعے رائے معلوم کرنے کا تذکر کو ٹریا ہادشان ہے قبال نیٹھ کھنے پھُنے نکوئی (اورستاروں کے ذراید لوگ رائے معلوم کرتے ہیں) چنگوں میں پہاڑوں میں سندروں میں جب رائے کوراستہ فطا کر چاتے ہیں توستاروں کو دیکے کرشرق ومغرب وثال چنوب کا پیدیول لیتے ہیں اگرستارے نہوں یا ستاروں کی پہلیان نہوتو جران کھڑے رو جا نمیں یا ظاہرا سنتے پر جال کرمنرل مقسود کے طاوہ کسی دوسری جگ جانچیں فینسٹرنجان الّذی خَلَق خَلَق خُلَّ شَکْی ہِ

اَفَكُنْ يَتَخُلُقُ كُمُنُ لِاَ يَخْلُقُ ﴿ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلِنَ تَعُدُّوُ الْعَمِلَةُ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا ﴿

اللهِ الاَ تُحْمُونَ ﴾

إنَّ اللهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْدٌ ۞ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَسُرُونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَسُرُّونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَسُرُّونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَسُرُّونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُونَ يَكُمُ مَا تَسُرُّونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُونَ يَلْكُونَ وَمَا تَعْلِمُونَ ۞ وَاللّهُ يَعْلَمُونَ عَلَيْهُ وَيُعَلِمُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

مخلوق اورخالق برابرنہیں ہو سکتے ہتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کونہیں کن سکتے ،اللہ کےسواجن کی عیادت رتے ہیں وہ بے جان ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جا نس گے؟ <sup>یز</sup> شتہ آیات میں تو حید کے دائل بیان فرمائے اور گلوقات کی انواع واقسام بیان فرمائمیں اوران کے فوائد بھی بتائے ، مہتمام چیزیں اوران کے ملاوہ ہر چیز جوبھی موجود ہی اموجود ہے یا موجود ; وگی سب التد تعالٰی کے ملاوہ ہو جا بلوں نے دوسروں کی ودالند دَی مُنْلُوق ہیں مُنْلُوق خالق کے برابز نبیس ہوسکتی گئے یہ لیسی مماقت سے کے مُلُلُوق کوخالق کاساجھی بناد ما مِ الله فاروني ماذا حلق اللذير من لکال مُّنین 0 (بداللّٰہ کی مخلوق ہے ہو جمجے دکھاؤان اوگوں نے کیا پیدا کیا جواس کے سواہیں، بلکہ ظا ) در هتیقت به بهت برزی بجونڈ ی اور بھیدی اور بے عقلی کی بات ہے کہ خالق و گلوق کے برابر کر دیا جائے اور کلو ے، کچہ فریایا کیا ً مرتم الندگی انعمتوں کوشار کرنے لگوتو شارنہیں کر سکتے کہلی انعت تو یہ ہے کہ اس نے وجود بخشاا معضا ود ، تبجنے کی قوت دی،ا پچھے برے کی تمیز عطافر ہائی،اوراس کے علاوہ بےانتیافھتیں ہیں،ان فعتوں کی قدروانی کا تقاضا پرقیا کہ مؤجد ، الندتعالٰی کی عوادت کرتے لیکن اس کے برخلاف شرکین نے شرک اختیار کرلیااس کے بعداللہ تعالٰی کی شان غفاریت بیان . اُگرُونَی مشرک یا کافرتو به کرلےاورا بمان والا بن جائے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہےا گرکوئی مخض ﴾ پیچینہ پچنیتیں ملتی رہتی ہیں، بیشان رحت کا مظاہر وہے، بعنی هفرات نے آیت کی آفسیراس طرح کی ہےاً سرابندتعالیٰ ہرفعت کے مقابلہ میں شکر کامطالبہ فرما تاتو اس ہے عاجز رہ جاتے لیکن وہ فغور حیم ہے گنا ہوںاورکوتا ہوں کومعاف ے اور تھوڑ علل بریحی جزادیتا ہے (ذکر وابن کشیر ) پھر قرمایا: وَاللَّهُ يُعُلِّمُ مَا تُسِيرُ وَنَ وَمَا تُعُلُّونَ ٥ ( اورالند جانباے جوتم چھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو )اس میں اس بات پر تنبیہے کہ جولوگ د نیامیں جواللہ کی فعتوں کی ناقدر ی تے ہیں بول نہ مجھیں جیسے دنیا گزرری ہےاں میں عام طور ہے مزانبیں دی جاتی ،ای طرح موت کے ، عذاب ہے نئے جائنیں گےانڈ تعالیٰ کوسب کے باطنی احوال معلوم ہیں اور ظاہری اٹمال بھی ،وہ اپنے علم کےمطابق شکر گرزاروں کو سَرَكَاتُوابِ عطافريائِ كاورناشكرول كامؤاخذ وفريائً كا، يُجرفرياما وَالْسَانِينِ بِلْحُونِ مِنْ دُونِ اللهُ لا يَخْلَقُون شَيْبَنَا وَّهُمْ جن گوانند کے سواایکارتے ہیں یعنی ان کی عمادت کرتے ہیں اوران سے مدد طلب کرتے ہیں وہ کو کی چنز بھی بیدا تے بلکہ وہ تو خود بی مخلوق میں ) جوچیزمخلوق ہےاس کا مدمقام نہیں کہ معبود بن جائے باا ہے معبود مان لیا جائے عمادت کے لاکق جل مجده و ثناءُهٔ پيرفرايا أهوَ اتْ غَيُرُ أَحْياً ۚ و لِعني به بت جنهيں تم نے معبود بنار کھا ہے بے جان ہیں زندہ نہیں ہیں ) تم لكُ؛ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ (اوران باطل معبودول كُوثِرْتِين كدك الخيائة ما مَن كَ کی بسورت میں ہموت کے بعد نشیب ہو گااور یہ قیامت آنے برموقوف ہےان بے جان بتول کو نبرنہیں کہ م دے کب اٹھائے جانئیں گے اگران ہے موت کے بعد کسی طرت کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امیدر آ تمہاری فلطمی ہے، جےائلال کابدلہ دینا ہے وواللہ تعالیٰ شانہ' ہےاہے معلوم ہے کہ قیامت کے قائم ہوگی تمہارے معبود حامل محض ہیں ، ں نہ کچھلم ے نہ قیامت کا پیدے نہ قیامت کے آنے کی فہر ہے میموت کے بعد تنہیں کوئی فائدہ نہیں پیجا کے قال ابن کثیر ص ۵۲۵

تَّالى لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجي عندهُ هذه نفع اوثواب اوجزاء انما يرجى ذلك من الذي يعلم

کل شي ۽ وهو خالق کل شي ۽ .

الهُكُوْ اللهُ وَاحِدُ \* فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قَاوَبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكَبِرُونَ ﴿ لَا يَعْدَرُمَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اِنَّهَ لَا يُحِبُّ مُسْتَكَبِرُونَ ﴿ وَحَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا فَأَانَوْلُ رَبُكُمُ \* وَالْوَا اَسَاطِئُرُ الْاَقَالِيْنَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا فَأَانُولُ رَبُكُمُ \* وَالْوَا اَسَاطِئُرُ الْاَقَالِيْنَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أَلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ فَ

تاكه وه قامت كي دن ابن يوجه يورب يورب اليايس اور ان نوول كي يوجه

۔ خبروار پر اے دواوجھ شے دوا ہے اور ہے آیں۔

تہارامعبودایک ہی ہے وہ طاہراور پوشیدہ سب کوجانتا ہے گمراہ کرنے والے دوسروں کے بوجی بھی اٹھائے ہوئے ہوں گ

مشرکین کی تر دیداوران کے معبودان پاطلا کی حالت بیان فریائے کے بعد ( کدو پختوق تیب بیان میں بیعم میں ) میوونیشی بینی انتقافیا کی دورانیت بیان فر بالی اوفر بالا الشهد نختم الله والحقاق کرتیمبارا معبودیشی آیدی ہے۔ اس فی ای وجود و استعاد بیان میرونیشی استان کی در سے بیان میرونیشی استان کی در سے بیان میرونیشی استان استان کی در سے بیان کو بیان استان کی در سے بیان کو بیان کی در سے بیان کی بیان کی بیان اوران کی میرونی و میان کی بیان کی در سے بیان کی بیان کی بیان کی بیان اوران کی میرونی و میان کی بیان اوران و استان کی بیان اوران و بیان اوران و استان کی بیان اوران و بیان اوران و استان کی بیان اوران و استان کی بیان اوران و استان کی بیان اوران و بیان اوران و استان کی بیان اوران و استان کی بیان اوران و استان کی بیان بیان کی بیان اوران و استان کی بیان کی بیان و بیان میرون و بیان کی بیان میرون کی بیان میرون کو بیان کی بیان کو ب جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ فَلَبِنُسَ مَثْوَى الْهُتَكَيّرِيْنَ ۞

واقل ہوجاؤ،اس میں ہمیشرہوئے، سوتکمر کرنے والول کا براٹھ کا ند ہے۔

معاندین سابقین کےعذاب کا تذکرہ قیامت کےدن کا فروں کی رسوائی اور بدحالی ، متکبرین کا برقر آن مجید کے اولین فاطب متصالم اوردا قیاسام ہفٹ کے فات طرح طرح کی تدبیریں و چے تصاور آئیں میں شرکین کہ جوقر آن مجید کے اولین فاطب متصالم اوردا فی اسلام ہفٹ کے فات طرح طرح کی تدبیریں و چے تصاور آئیں میں مشور کرتے سے قلف کر الملین من قبلهم میں ان اوگوں کی مکاری کا نذکر وقر بایا جودیکی استوں میں گزرے ہیں، یہ لوگ حضرات انہا کہ امرام خلیج السلام کے طاف سازش کیا کرتے سے الشرقائی شائٹ نے ان کا کیا کہ یاسب براد کردیا جیسے کوئی تخشی شارت بناسے اور چھراس کی بنیا و اور استون کر پر ہی اور چھرا و بہت کر جائے ان کی بنائی ہوئی آئی ہی تیقاء آجیت کر بیادہ وی اور فودگی اس میں و کردی خاص قوم یا کی خاص تحض کی تعین کی شوروٹ نیمی روی کیٹر تعداد میں ایک تو بیٹ ہوں نے اندینائی اور اس کے رموان کردی خاص قوم یا کی خاص تھی کی تعین کی شوروٹ نیمی روی کیٹر تعداد میں ایک تو بیٹ تا اس کے اندینائی اور اس کے رموان کردی نامی قوم یا کہ میں میں معمل علیہ فالمواد علی المعتاد من الذین کفر وا من قبل ما یشمل جمیع الما کوین الذین هذم علیه جائیاتھ و مسقط فی اید بھی (می ۱۳ ان ۱۳ )

اورحافظ ابراك تُشِرِيجُ في (عر٢٥٦٠ ج) يربات كه مي بحيث قبال هنذا من باب العثل لابطال ما صنعته هنو لاء الذين كفرو ابالله واشركوا في عادته غيره

کین خودسا حبد دو برا العنائی "ادر حافظانی کیش" اورعلاس بغوی نے معالم استونل میں حضر سے ابن میاس نے قل کیا ہے کہ قسلہ منظم المبلئی میں فیلجھ نے ہے۔ اللہ منظم کی اور ایک کی بالم بھی ایک کی بنایا تھی جس کی اور پی المبلئی میں اور ایس سے قبال کر سے الدہ تعالی میں براہ ہے تھی اور پیڈائی تین براہ ہاتھ اور پیڈائی تین براہ ہے تھی میں مور کی الدہ تعالی کر سے دو ہالک ہور کے سا حب دو حالا جا معلوم کر ہے تا میں والوں سے قبال کر سے الشر تعالی نے ایک بول مجمع دی جس نے اس کی گوراد یا اور اس کی چھی ہے وہ الدہ اس کے اتبال کی بربادی کے بعد نہ دور بااور اللہ تعالی نے ایک بھی میں موال العنائی نے کہا کہ میں اور الدہ تعالی نے ایک بھی میں مور کا العنائی نے کہا کہ میں المبلئی المبلئی اللہ میں میں مور کی اور اللہ میں اس بعد تعالی ہے تعالی کے بھی میں مور کی اور اس کے بات میں کہا تھی میں مور کی اور دیا ہے اس کے بھی وائی گوران نے اپنے وائی بھی المور کی اور کے بات کے ایک بھی المور کی اور کیا ہے درست ہوتا ہے الیا تی میں مور کو کی اور اس بھی اس بھی میں بربادی ہے بھی اور کی کی اور اس بھی اس بھی میں کو اس کے ایک بھی اس مور کی کے مور کور کی کے اور دیا ہور کی کے بھی وکور کی کی مور کی اور دیل کے مور کی کے بھی ایک کی بربادی ہے کہ حمید زیر میں کی عاد ورکور کی کہا ہے جور کور کی کہا ہے بھی میں میں دوست کی کی بربادی ہے کہا میں میں میں دوست کیا مور کور کی تدبیر کی میں بربادی ہے کور دیں ہے جوری تی جھیتا ہی جوری کی کے بربادی ہے کور دیا تھی جوری تی جھیتا ہی جوری کی کے بربادی ہے کور دیا تھی جوری تی جھیتا ہی جوری کی کی کی میں کور دیا تھی جوری تی جوتا ہی بھی اس کی مور کی کی کور کی کی کی میں کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کے دور کیا تھی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی ک

فَحَتُ عَلَيْهِمْ وَثِلْكَ سَوْطَ عَلَماتٍ (موتر حدب نے ان پرعذاب كا كوابر مادیا) كذین اور معائد ي و دیا می و نظاب کی خواب در این کا خذین اور معائد ي و دیا می و خواب کی میخابی ہے آتا ہے ہے اور کا دو اندا کے کہ اور اندا کی این اندا کی این اندا کی اور اندا کی این اندا کی کہ دو شریک کہاں ہیں جن کے بارے شریع جھڑے کیا کہ تھے ، اس موقع پڑا اور معرات کی اور الدون کی کہ دو شریک کہاں ہیں جن کے بارے شریع جھڑے کے اور الدون کا کو دو شریک کہاں ہیں جن کے بارے شریع ہوئے کے اور الدون کا الدون کا دو میں کا جائے کہا کہ دو میں کہ میں کے باق الدون کی انداز کی انداز کی کہا کہ دو کہا کہا کہ دو کہا کہا کہ دو کہا کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہا کہ دو کہا کہا کہ دو کہ دو کہا کہ دو کہ دو کہا کہ دو کہ دو کہ دو کہا کہ دو کہ دو کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہا کہ دو کہ د

آمیر کی موجیس کے ان مقیروں میں سے ایک مقیریہ ہوگی کہ سفارتی اعلیٰ کریں کے اور بول کہیں گے کہ کوئی اماری سفارتی کو جا بھی

ایک کو بیم اس کے کہ بہال سے نگال دینے جاتے تو دوبارہ دنیا تھی ہو گئی کرتے اور کئی ان بات سے مشکر ہی ہوجا کی ہے کہ ہم شرک

یا کا فریحے اس آب یہ میں ان کا یا فول کو بالے بالے کہ ہم کہ کہ کہ ہم شرکتے تھے اس میں کفر سے بھی انکاری ہو کئے اور شرک سے بھی
اور برتم کی معصیت سے انکار اوروا پی تجارت کا فرادید بنا تیں ہے چھکھ میں کرتے سے بھی مرتبہ مصیبت کی جائی ہے اس کئے اسے مسلم

اور برتم کی معصیت سے انکار اوروا پی تجارت کی ادر شاہ دوگا کہ بنائی ہاں اتھ نے بر سکام کے بیں اور بہت بڑے ہے اس کوئی کیا مرکز کے انکار اور دوائد کی قیامت کے دن چلنے والی ٹیس ہے) یا قادا تھ بیٹ ہے بیات کہ گئی ہم کہا ہے کہ انکار کوئی ہوئی کیا کرتے تھے ان کے بیٹ ہوئے کیا کہ کا کہا تھے ہیں کہ کہا تھا کہ کہا کہ کہا تھا کہ ٹیس کے ایک افغان کا موں کو جائے جوئی کیا کرتے تھے )

میڈ کھنڈوں نے در چارچیاند تا ان کا موں کو جائے جوئی کیا کرتے تھے )

فَادْخُلُوْ ٱوْقِوَابَ جَهَا مَمْ خَالِدِينَ فِيْهَا (سرَّمْ ووزخُ كدروازوں شروطاؤاں شروعِ وَاسْ بيشر ربوگ ) لَلَّبِ عَنْ مَعُوَى الْمُتَكَوِّمُ لَا سِرَكِمِ والول كارالمُعَامُن بِي أَكْبِرِ فِي الوَحِنْ بِولْ كرفِ شديا لِهْداوزخُ قانان كرم

فرشتة ال حال من قبض كرت بين كدوه بإك بوية بين و كيته بين كرتم يرسلام بوقم اسية اعمال كرسب جنت مين واخل بوجاؤ

اہل تقو کی کا اچھاانجام ،انہیں جنت کے باغوں میں وہ سب پھھ نصیب ہوگا جوان کی خواہش ہوگ

گزشتهٔ آیات بشن کافروں کے کراور آخرت میں جوانیس عذاب ہوگا اور روانی ہوگی اس کا ذکر تھا اور اس باب کا مجی ذکر تھا کرفرشتے اس عالت میں ان کی جائیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفوس پڑھا کرنے والے ہوئے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کے احتصافی الواد اعتصافی ان تذکرہ فریا اور انہیں بشارت دی کہ وہ ایسے باغوں میں واقعل ہوں گئے ہم ن کے بیچھنم میں جاری ہول کی اور ان باقچی ل میں ان کی خواہش کے مطابق سب بجمی موجودہ وگا جوہ کی جائیں ہے۔ وکنگ آلا نحفیٰ (اور وہاں وہ چیز مرحود بور بول جن کی ان کے نفوس کو کواہش ہوگی اور جن سے انتخاص کو فقت سام موگی کی ساتھ ہی ہے۔ بھی فریا کے دائشہ تفائن تقوقی والوں کو ای طرح بدار عظافر ماتا ہے ، تقوقی میں ہو چیز آگی شرک و کفرے بچیا اور تا ما کا ہوں سے بچیا الفظ

نقوی ان سے کوشامل ہے متقی حصرات کی موت کے وقت کی حالت بتاتے ہوئے ارشادفر باما کے فرشتے ان کی رومیں اس حال میں قبض نر س محے کہ بداوگ یا کیزہ ہوں ئے جس کا دل کفر وشرک سے پاک ہواور دل میں ایمان کی نورانیت ہواوراس کا ظاہرا <del>ت</del>مال صالحہ۔ مزین بموظا ہرہے کہ موت کے وقت بھی اس کی حالت اچھی ہوگی ،فرشتے بھی ان سے احجامعا ملہ کرتے ہیں اورانہیں اس وقت ملام پیش لرتے ہیںاور جنت کی بھی بیثارت وے دیتے ہیں ، دنیاے ایمان بررخصت ہونااورا چھےا ئیال لیے کر حانامہ جنت میں حانے کاسب ے، جنت کا تنقیق وا خلیاتہ قیامت کے دن ہوگا لیکن موت کے وقت اس کی خوشنجری بھی بہت بوی نعت سے السے السنو بسل ٣ طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك، قال مجاهدزكية افعالهم واقوالهم وقيل معناه ان وفاتهم تقع طيبة سهلة) فاكدو..... چندآيات بطيفر ماماقعاة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنْوَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ آ أَسَاطِينُ أَلَا وَلِينَ آوريبال ان آيات من فرمايا وَقِيلَ لِـاً لِيهُنَ التَّقَوُ اهَا ذَا آنُولَ وَبُكُمُ قَالُوْا حَيْرًا مضرينٌ نِهُ فرمايا بِ كدان دونوں آيتوں كاسب نزول ايك بى ہے جس كا تذكره آيت -تح مَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ كَوْيِلِ مِنْ لَزْرِيجَا جاوروه بيك مَكْمُ فَلْمَدَكُ مُركبين في مشوره كياكدان شهر مين آف والول كو رسول الله ﷺ ہے دورر کھنے کے لیے مختلف راستوں پر پیٹیے جاؤجب اس بڑمل کیاتو بتیجہ یہ بوا کہ جس کسی قبیلے کا کوئی نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتا تو جھوٹی ہاتمیں کر کے اے وہیں ہے برگشتہ کرتے تھے جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپس ہوتے اوران کی قوم کے لوگ وریافت کرتے کہ کیا معلوم کر کے آئے ہوتو پہنما نندہ انہیں راستوں پر جنسنے والوں کا قول نقل کر دیتا تھا اور کہد دیتا تھا۔ اَسَساطِيُهُ الْأَوَّلِينَ ﴿ كَدِيهِ مِرانے لوگوں كِيَاتِهِي ہوئي ہاتیں ہیں)اوران نمائندوں میں ہے جو خف رہ طے کر ہی لیتا کہ مجھےاصل ہات کا پیتہ چلانا ہی ہے تو وہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتا تھااور حضورا قدس ﷺ تک پینچ ہی جاتا تھا شیخص مکد مفظّہ میں داخل ہوجا تا اور مؤمنین ہے ملاقات کرتا اورآنخضرت سرورعالم ﷺ کے بارے میں دریافت کرتا تو اہل ایمان جواب میں کہتے تھے کہ آپ کی وعوت حق ہے اللہ تعالی شانهٔ ہے آپ برخیرنازل فرمائی ہے مؤمنین کا جواب من کریٹمائندہ مطمئن ہوجا تا اور پھرواپس جاکرا بی قوم کو طمئن کر دیتا تھا۔

هَلُ يَمْظُرُونَ اِلاَّآنُ تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْتُكَةُ اَوْيَاتِيَ آمُرُ رَبِكَ ﴿ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ يَوْلُ اللّهِ إِنَّا عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى لَمْ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُمُ مَسَيَاتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

منکرین اس بات کے منتظر ہیں کدان کے پاس فرشتے آجا کیں

الل کفروارت می کوقول مذکرتے تقے اور آئیں برابر کفر پر اسرار تھا، واقع دلاک ساستہ آنے پر بھی ہدایت سے اسرائس کرتے تھے ان کے ہارے می فرمایا کہ جب وائل واقعہ فاہر واؤٹیں مانٹے تو کس بات کا انتظار ہے؟ ان کا طریقہ کالو بیتر تا تا ہے کہ واس بات کے مقتطر وَقَالُ النَّذِيْنَ اشْرَكُوْا لَوْشَآء الله عَمَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَنُ وَلَا آبَآؤُنَا وَلاَ حَرَفْنَا وَلاَ حَرَفْنَا النَّذِيْنَ اشْرَكُوْا لَوْشَآء الله عَمَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ فَحَنُ عَلَى الرَّسُلِ اللهَ المَالِحُ مُونَ فَيْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرَّسُلِ الآو الْمِلِحُ اللهَ وَلِهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهِ اللهَ عَلَى الرَّسُلِ الآو الْمِلِحُ الْمُعْلَى عَلَى الرَّسُلِ الآو الْمِلِحُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى الرَّسُلِ الآو الْمِلِحُ اللهَ عَلَى الرَّسُلِ الآوا اللهَ وَالْمَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الطَّاعُونَ عَلَيْهِ الطَّاعُونَ عَلَى اللهُ وَاللهَ عَلَيْهِ الطَّاعُونَ عَلَيْهِ الطَّلُوا اللهَ وَالْمَلْكُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَنْ عَلَى عَلَيْهِ الطَّلُلَةُ \* فَيسِيرُوا فَى الْأَمْضِ عَلَى مُلَا عَلَيْهِ الطَّلُولُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

## ىرى مىن يىرى كان يوس و ما ربهم رس رسور ين ج

مشرکین کی کٹ ججتی ،اور ہر امت کے لئے رسول کی بعث کا تذکرہ

مشر کین قرار کرتے ہی تھا اندے بھی چیز وں کو طال آر اردیا آئیں مجی تمام آراد دیتے تھے ، بب آو حیدی و قوت وی باتی تھی آؤ هنرات انبیاء کرامیشیم السلام کو ہیں جواب ہے تھے کہ تم اللہ کے ول کھم اللہ کے دول کو اندیک تھا رہے ان اللہ کا ل کا چواب دول بھی چو ٹیم اندیک عہادت کرتے ہیں اور حال چیز ول کھرام آراد دیتے ہیں بھول تجارے اندائی تھا رہے ان قال ناراض بھا کر وہ ناراض ہے آؤ میس ایسا کیوں کرنے و بتا ہے ، جب وہ رو پر پیزی تاور ہے اور کوئی کام اس کی حشیت کے بغیر ٹیمین موسکل آؤ طاہر ہے کہ ادارے ب پ ادول کے جمہ یہ کا اور بھم تھی کر دے ہیں یہ اندائیا کی مشیت ہے ہیں اس کی مشیت نے بولی آو نہ باپ داوا گیا کرتے نے جم کرنے تم امیا یا کرتے ہیں اور اس کے ملم میں ہے اور اس کی مشیت ہے کرتے ہیں تو معلوم دوا کہ دوان کا موں ہے راض بے شرکین کاریول اوروانعام کے (دُون نُبر ۱۸) میں مجی گُر را بے وہاں فر بایا بے کمللٹ کلڈب المدنین من قبلهن حتی ذاقوا باستنا

(ای طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹا یا پہل سک کدانہوں نے ایما اعداب چلالیا) مورہ انعام میں مزید زیا فی فی فی فیڈ عند محکم فیض علیہ فضخو ہوئو آئی آپ نے بھٹر فیضوں اور ان تشغون او انسان وان التنہ او انسان فوان التنہ او انسان کے بعد معلم میں منسان کے بھٹر کی اس میں میں میں میں میں میں انداز الفیل وان التنہ او انسان کو انسان کو ان التنہ او انسان کو انسان کو

سے پیدین سے پیسے معرفرات انبیا کر استفادہ میں اور چینجان بیسب کے تجہ ادر گرکہ تجیایا ایمان کے منافع تبائے اور موت کے بعد
جواس کا کا کدہ وہ کا تحق نجاب اور جنس کی نعیس انسان کے بافیر اس کے منافع تبائے اور موت کے بعد
جواس کا کا کدہ وہ کا تحق نجاب اور جنس کی نعیس ان سے بافیر انسان کے دسا تھا تھا کہ شوب کھول کر وہنے طریقے پر بیان فی اداری،
انہوں نے بیان فرمایا کین جے نہ مانا قالیا سے نسانا انسخان آتا ہو انسان کے اس کا مقال کر حق میں اندانوں کی کا طال
فرموہ چیز وی کوترام قراد دیے ہیں چرکم نے جی کہ انسان تھا کی طرف سے افقیار سے اور انسان سالے پر اگا
فرموہ چیز وی کوترام قراد دیے ہیں چرکم نے جی کہ رہنا تھا کی طرف سے افقیار در وہوں بانب کا افقیار در انسان کی برائی اس انسانی پر اگلیا ہے
میں تعدیل کی خور میں انسان کی فررہا انسان کو انسان ہو مگل ہے جہ انہ کا مہا یا جائے دور وہ در ایور انسان میں کہیں کہ انسان کی بیان میں میں کہیں کے انسان کی بیان میں کہیں ہے کہ انسان کی انسان کی بیان رسولوں نے بتا در ایا افر وہ کے انسان کو بھی ہوئے ہے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی بیان رسولوں نے بتا دیا اور میں کہیں ہے کہا تھا تھا گیا انسان کیا میا ہا شدہ بی رسولوں نے بتا دیا اور میں بائے گار در انسان کو بھی کا دوروں کی فدرت واستظاعت برخان کیا اور انسان کیا ہے کہا ہے دیا گار کو بائی در انسان کی انسان کیا گار کیا ہوئی کی ہے کہا تھا کہا کہ بیان در انسان کیا ہا شدہ بی رسولوں نے بتا دیا اور میں کا کہاں سے نام کیا گار کیا ہا کہا کہا ہا گار کیا گیا ہے دیا دائے جواندا کیا ہا کہا کہا کہا تھا کہا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گیا ہوئی کا کہا کہا کہا گیا گار کیا گیا گار کیا گیا گیا گار کیا گیا گار کیا گیا گار کیا گیا گار کیا گار کیا گار کیا گیا گار کیا گا

پچرفرها یا قَلَقَدْ بَعَضَا هِیْ کُولَ اَمْنَهُ وَاسُولًا اِنا اَعْنَدُوا اللهُ وَاجْنِيُوا اللَّعَافُونَ وَ (اورم نے برامت ے رول بیجها و رموان کیا اور موری این اور موری کے اور اور بیکا اور موری کے اور این این است کے اور است کے این اور ان برایات اور این اور ان پرایان لات اس کو برایات اور این است کی این اور ان پرایان لات اس کو برایات اور این است کے ایک اور ان پرایان اور است کے ایک اور ان پرایان دو است کے ایک اور ان پرایان کے سامنے کی دوست کھنے کی دوست کے ایک کو برایات دوست کے ایک کو برایات کے ایک کو برای کے ایک کو برای کو برای کہ ایک کو برای کہ ایک کو برای کو برایات کے ایک کو برای کو برایات کے ایک کو برای کو برایات کی دوست کے کو برایات کی دوست کو برایات کے ایک کو برایات کے دوست کو برایات کے ایک کو برایات کی دوست کو برایات کے دوست کو برایات کے دوست کو برایات کی دوست کو برایات کو برایا

آ پ اپنا کام کر تے رہی جے ایمان ٹیس اناد دایاں بدلا نے گا وقعا لیفنہ مُن ناصوبیٰت (اور دولوگ کرائی افتیار کر ہے گے ادرائی کی دیدے آخرے کے مذاب میں مبتلا ہوں کے اپنے کو گئی دوکار اور نمایتی ندہ دکا ،اگر پر دیکھے جوں کھام اللہ کے عالوہ جمن دکور کی مستق کرتے جس دو میس اللہ کے مذاب ہے ہجائیں گے بیان کی جہائے اور دماقت ہے۔

مئلرین کافسم کھانا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر کے ندا ٹھائے گا ،ان کی اس بات کی تر دید

جویہ کتے تھے کہ اللہ ہم ے ناراض ہے قو ہمیں جراروک کیوں ٹیوں دیا اور یوں کتے تھے کہ قیامت قائم نہ ہوگی اور سولوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بیاللہ کے رسول ٹیس میں ان سب باتوں میں ان کا جھونا ہونا طاہم ہوجائے گا۔

لوگوں کواں بات سے تجب ہوج تھا کہ مرنے کے بعد لوگ کیے زندہ کے جا کمیں سے؟اللہ علی شاننہ نے ان کا استبعاد دور قرم ایا اورا پی قدرت کا ملہ بیان فر ہائی اورار شافر مایا انسان فرز لگ ان کہ نشاہ اُن لُکٹون فیکٹون ڈی کہ جب بم کی چیز کو وجو ش لانے کا ارادہ کر کیا تھ بمارا ایر نیا کافی ہے کہ جو جا انبغا اور چیز وجو دش آجائی ہے کہ سالسہ بیا ہے کہ استرافر مانے پر قدرت ہے کہ کئی چیز کا چیزا کرنا اس کی قدرت سے باہر ٹیس ہے۔ جس نے پہلے سب کو چیزا فر مایا ہا ہے کہ کئی چیز کا جو اپیرا فرما دے، قیارت اور بعد نے دشر کا انکار کرنے والے رقو مانے جس کے اللہ تھائی نے سب کو چیزا فرمایا ہے کئی ہے بات ٹیس مانے کہ

ر کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے مورد کل شمان کے استیعاد کوروفر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا ۔۔۔ اَفَفِینَا بِالْتَحْلَقِ اَلَآ وَلَ ( کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گے ) اور صورہ فینس میں فرمایا فِلَ یُمنیٹھا الَّذِی اَنْشَاهَا اَوْلَ مَوْقِ قَوْ فَوْ بِکُنَّ حَلَقِ عَلِيْسِ آ کَ اِسْ فِرَائِيَّ کَا مِنْ اِلْمِائِقِ اَلْمِیْ اَنْدِی کِی اِلْمِیافر مایا اور وہ پر چیز کا جائے والاے ) جس کے کئی (جوجا ) فرمانے کے برچڑ کا وجروہ وہا تا ہے اس کے بارے میں سے کہنا کہ دوبارہ کیے ہیں افرمانے گا جہالت ہے اور صافت ہے۔۔

ے ہرچڑ کا وجودہ وہا تا ہے اس کے بارے بھی ہے باک کدوبارہ کیے پیدا فرماے گاجہا اُت ہے اور حاقت ہے۔ ٹی فرمانے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے بھی ضروری بحث مورد کا بقر وشکر ریکی ہے لائوارالیان ن<sup>ی</sup>ا)

وَالَّذِيْنَ هَاجَدُوْا فِي اللَّهِ مِنْ اَبِعُـٰ ِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّ فَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَاَجُمُ سرس وَان عَظْمِ مِن عَصَمَ مِن عَصَامِ مِن عَصَمَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَلَى عَلَيْهُ و الْأَخِرَةُ وَكُمْرُهُ لُوَكَانُوْ اَيْعَلَمُوْنَ ﴾ الذَّيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّمُونَ ﴾

کہ آجے کا قواب بدرجہابزا ہے، کا ٹی میادگ جان لیس دوالیے لوگ میں جنبوں نے مبرکیاا درائے رب بر مفروس دیکتے ہیں۔

فی سبیل اللہ جمرت کرنے والوں سے دنیا و آخرت کی خیروخو بی کا وعدہ

کم منظمی ہیں جب رسول الفد ہے نے تو میری والوں دیا شروع کی تو مشرکین مکو کہت نیادہ اور اور ایدائی آپ کے تکی و تشن ہو گئے۔ آپ کے تک و تشن ہو کہ المبار آپ کے المبار ک

ed Ki e

یں سے بعض حضرات واپس مکسرستا کے اور بعض حضرات و ہیں رہتے رہے اور ۸، بھری میں دوسری بجرت کر سے مدید مورہ آگے ،ان سے پہلے وہ حضرات کیڈ معظرے آتے کے بتیجے جنہوں نے براہ راست مکہ معظرے سے یہ بیشمورہ کو بجرت کی تھی بعض حضرات نے دوجمر تمس کیس جیشہ تمیں پہنچے اور دہاں سے مصطفر کے واپس پہنچے اور دہاں سے یہ بیشمورہ بالے سے کہ ہم انسی دنیا میں انہیا تھواندہ ہی جمرتیں شرکتیں سے مطلق کی وجہ سے تھیں ، آب بالا بلنس ججرت کرنے والوں سے ایک تو جدہ فریا ہے کہ بہ انسی دنیا میں انہیا تھواندہ ہیں جمرتیں شرکتیں سے مطلق کی وجہ سے تھیں ، آب بالا بلنس ججرت کرنے والوں سے ایک تو حدہ فریا ہے کہ بہ انہیں دنیا می گے دوسر سے انہیں آخرت کے اجر سے باخبر فریا ہے ، الفد تعالیٰ نے اپنے وعدہ دیک مطابق حبث میں نئیں انہوا تھواندہ بالور دید جس مجمدی انہوں کر دیا تکلیفیس برداشت کیس الفد تعالیٰ بر تجروسہ کیا الفد تعالیٰ نے دیئی میں انہیں انہیا تھواند کیا واپس کی گئیں خوشجری دی اور فریا دو اور انہوں کے انگیز کر کا خریت کا فواب اس دنیاوی آمام وراحت اور مال دولوت سے بدر جہا تا کہ انہاں ہے۔

رائیوں کو کھنگ ایندا نفذ کو آن کی فر بایا میں کی تیم سرگر طرف انتہ ہے بعض دھڑات نے فربایا ہے کہ لیکور جمار متر شد کا فروں کے بارے میں فربایا ہے کہ دواملام قبول کرنے کا ادر جمرت کا آخریت والا تواب جان سے تو میسی مسلمان ہوجائے اور بعض مشرات نے فربایا ہے کہ اس کی تعمر میں برائی طرف راقع ہے اور مطلب ہے کہ ان دھڑات کوئیں آئیٹیں کے دوجہ کس این اجرت کا ثواب جاتا تو اور ذریا دور نے کا موں میں شقعت پرواشت کرتے اور جمرت کرنے ہیں جو مختیاں اور مؤواریاں پرواشت کیس ان پاورزیادہ توثی

وَهَا ٱرْسُلْمَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجِالاً تُوْمِئَ إِلْيُهِمْ فَسُعُلُوًا آهُلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ الدَّ بَ عَلِيْ مَ غَ مِن مردن كَرَ مِن عَ لَرَيْعِ مِن كَرْفِمِ إِنْ يَجْعَ عَنَ عَ اللَّهِمَ عَلَيْ الْمُرَضَ لاَ تَعْلَمُونَ۞ فِالْبَيِّيْتِ وَالزَّبُرِ \* وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُرِ لِشَيْرِينَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّل إِلَيْهِمْ عِنَّذَ ان رَدِن كِونِ اللَّهِ اللَّهِ عِنِي اللَّهِ عِنِي اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن

### وَ لَعَالَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

اور تا که و دلوگ فکر کریں۔

ہم نے آپ ﷺ پرقر آن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لئے بیان کریں۔

ان آیات بھی اول آنو بیریان فر ایا کہ ہم نے پہلے جن کورمول بنا کر پھیجادہ انسان ہی سختر شرکتیں کدکو بدیات مستبعد معلوم جودری ہے کروں کے پاس جورمول آیا وہ انسان ہے طالانگر رمول اور بھر ہونے بھی کوئی منافات نہیں ہے بکلہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا معبوت ہونا محت اور مصلحت کے مطابق ہے پچرفر مایا فی اسٹ نمو آنا فی انسان کے ان محکمتھ کی تعلیقوق مضرین نے فرمایا ہے کمائل الذکر ہے اہل کتاب بھتی بیجود ونصار کی مواد ہیں شرکتیں تک تجارت کے لئے سال میں وہ مرتبہ شام جایا کرتے تھے اور مدید موقوی میں کہود ہوں بران کا گز دہوتا تھا اور است میں انسان میں اور تھیں مشرکتیں مکہ دیا سے جی ملاقات ہوئی تھی جود بھلوں میں رہتے تھے اور مدید میں اور کی محکومت تھی وہاں افرانی بہت تھے ان سے ملاقات میں جون تھیں مشرکتیں مکہ جائے تھے کہ میبود کی اور لضرائی ویں سادی کے مورث کی مساحق گے آئیوں نے دیسے کے بیود یوں سے معلوم کیا تھا کہ تم تھی راہ پر ہیں یا تھر دسول اللہ کا ادرآ پ کے ساتی ہوا ہے کہ بیان آگر موڈ نسا در کوئے کہ ایش گذر چک ہے، اہل مک اٹیس صاحب ملم تھتے تھے اس کے ٹر بیا کرتم بیود واضاری سے معلوم کر کو ما بیلے جو کرام میسیم اسلام انسان تھے افرائیت تھے اور ادبی ہی تھے بھر کین اور میپو دونسان کی اند بہت ایک ٹیس تھا کیئن شرکین چڑکا انہیں امل علم کی اور در اس کے تھے وہ سب بھر تھے اور ادبی ہی تھے بھر کین اور میپو دونسان کی اقد بہت ایک ٹیس تھا کیئن شرکین چڑکا انہیں امل علم میں میں معنی حضرات نے فرایا ہے کہ بیما کا انسانیا سے تعلق ہے بعنی کوئی میں اسلام اور جالا جالیسیات و الوہوں کریم نے کئی کیلے ہوئے وائل کے ساتھ اور ان مضابعین کے ساتھ کیمیا چرکت سمایاتہ میں بیان سے گئے ہم نے ترجمہ اس کے مطابق کیا ہے۔ اس صورت میں وائو لُکا آبلٹ الڈیکٹی مقدر معطوف ہوئی

منكرين حديث كى ترقيد

وأأخه ألبنات المذمنحر مين قرآن كوذكر بتايا كيونكه وعبرتول اورموعظعول يرمشمل بيادرساتهة بى يول فرمايا لنبيئين لسلناس ما رِّ لَ النَّهِ ﴾ (تاكمة بِالوَّول كِسامة اس الركوبيان كرس جوان كي طرف نازل نبيا كبيا ) اس ميں به بتايا كمة ب كا كام صرف اثنا بي نہیں کہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچادیں بلکہ اس کا بیان کرنا بھی آ ہے متعلق تھا، اس میں ان ملحدوں اور ندیقوں کی تر دید ہے جو یوں کہتے میں کہ رسول کی حیثیت (العیاذ باللہ )ایک ڈاکئے کی تی ہے انہوں نے قرآن لاکر دے دیااب ہم اس کوخود بھے لیس گے بیٹار خووتو زند لق بن حکے ہیںاب جاہتے ہیں کدامت کوجھی اپنے ساتھ لےڈوہیں ،جب رسول اللہ ﷺ کودرمیان ہے ڈکال ویں گے توعمل کرنے کے لئے پاس رہے کا کیا؟ قرآن مجید میں تو مجمل طریقے برا دکام بیان کئے گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمانی ہے بقر آن مجید میں رسول اللہ ﷺ کیا اطاعت کا تھم دیاہے بسورہ نساء میں رسول کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت بتایا ہے اور سورہ آل تمران میں آ یے کے اتباع کا بھم دیا ہے (فَلُ إِنْ كُنتُمْ مُنْجِبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِينَ ) اورسورة احزاب میں آ یکومقتدل تبایا ہے اور آپ کی ذات گرامی کوعمد وزخرمایا ہے (لَـقَـلُهُ كُـانَ لَكُمُ فَي رَسُولَ اللهُ أَسُوَةً حَسَنةً ) بَرْخُصْ قرآن تكيم كوللله كَ لَلَب مانهَ اس يرواجب ے کہ احادیث نثر یفیہ میں دارد شدہ تفصیلات کے مطابق قرآن برعمل کرے۔ حدیث کے بغیر کو کی شخص قرآن مجید برچل ہی نمبیں سکتا قرآن مجید میں حکم ہے کہ جب نماز کو کھڑے ،وتو ہاتھ مند دحولواور سرکامسح کرلوجس کوسب عوام وخوامی وضو کہتے ہیں کیکن مہ بات کہ گنتی کنتی م تنہ دھوئے قرآن مجید میں نہیں ہےاور پھراس وضوکوتو ڑنے والی کہاچیزیں ہیں؟ یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں حکیہ حکہ نماز مڑھنے کا حکم سے کیکن رکعتوں کی تعدا ڈبیس بتائی منماز میں نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہررکعت میں کینٹے رکوع ہیں کینئے سجدے ہیں قرآن مجید نے بیٹیں بتایا قرآن مجید میں فج وعمرہ بوراکرنے کا حکم ہے لیکن بیٹیں بتایا کہ بیدونوں سم طرح ادا وقتے ہیں فج سن تاریخ میں ہوتا ہے؟ طواف میں کتنے چکر ہیں؟ کہاں ہے شروع ہوتا ہے کہاں نتم ہوتا ہے؛ اسفامروہ کے درمیان کتنی مرتبہ آنا جانا ہے،احرام کس طرح یا ندھاجا تا ہے بھرہ میں کیاافعال ہیں ۔بھی قرآن مجید میں نہیں ہے میت کونسل دیا جانااہ رکفن ڈن کاطریقہ بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔

نکاح آسانی زندگی کی ابهم شرورت ہے اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے اوردیت (خون بها) میں کیا دینا پڑتا ہے ایک جان کی دیت کتی ہے اور مخلف اعتصاء کی دیت میں کیا دیا جائے سب چیز ہے گئی آن مجید میں نڈوٹوٹیس میں قرآن مجید میں تھم ہے کہ چوری کرنے والے مردادر چوری کرنے والی مورت کے ہاتھ کا ف دینے جا تین کیٹین ٹیٹی تایا کہ نہاں سے کا ناجائے اور کتنا مال چرائے پر کا ناجائے کیا ایک چنا ادرائید ال کھروپ چرانے کا ایک می حم ہے ، گھر اگر دوہری ہار پر فق کر کا کہا جائے بھر آت کی بھر میں اور اندایے کو کوؤ سے مارنے کا حکم ہے اس میں کفصیل ہے متنز ق کر کے مارے جا کیں یا حقار مان سب چیز ورکا جواب قرآس مجید میں تیس ہے ، اکورہ بالا چیز میں رسول الندھ نے نیان فر مانی آپ کے بیان فرمانے کے مطابق ہی کا کہا جائے ہے قرآ آن مجید میں کہوگا۔

جی میں اور جیر کا اعلان ہے کہ دین کال سے اور ہے شاراد کام میں جو قرآن میں مذکو تین میں اور جو انکام قرآن میں ادکور ہیں وہ جمل بین بیان اور تشریح کے بیٹے قرآن مجید پر شمل بھی سکتا اور بیدیان و تشریق کا کام انتداقائی نے اپنے رمول ہیں ہے جیسا کہ اور آئے میشر فیف میں واضح طور پر خدور ہے مشکرین مدیث کی ہیکئی جاہلات ہات ہے کہ جس پر آن مجید نازل ہوا اس کا میان اوراس کی تشریق اور تغییم مشتر نہ زوادران جابلوں کی تغییم اور تشریک معتبر ہوجائے ، بیلوگ انکار حدیث کا فقتہ کرا لیضے بین شروف وجو سے واقعہ بین نہ بااخت وفصاحت ہے ، نہ اکبیر معتبوں کی بچان ہے ، نیٹروف اصلیہ وزائدہ کی ، نہ مواد واضفتان سے باخر بین کین قرآن وائی کا دو کار کر بحرو کرام اور جو بین اورامت معلم کو کرا وائر نے کا بین واضاد کھا ہے۔

جو منسل سول الله ﷺ کے آقوال وافعال کو جوت نہ بائے وور حقیقت آتر آن کا بھی مشکر ہے جو منفی آن کو بائے کا دعو ہے وارے وو قرآن کی ان آیا ہے کو کیون ٹیس بائنا جن میں رسول اللہ ہے گی اطاعت ،افتدا ،اور انتائ گوفرش قرار دیا گیا ہے اور آپ کے اتباع کواللہ کا محبوب شنے کا در اید متالے۔

بات بچی ہے کر چن او گول نے نشنا نکار مدین کا شوشہ نگالا ہے ہواؤگٹ فورے موچنے اور کرنے والے نیس ہے ان کو یہ دوافسار کی نے اور شرکیس نے اس کام پر لگایا ہے اور شعوری یا فیرشعوری طور پر ڈشنول کا کھلوٹا ہن گئے میں اعسا ذائلہ تعصال نے الامقہ المصسلمة ا ماطبا ہے۔

آیت کے تم پر فرایا و المسلفیۂ یُفٹکوُؤوں ( تا کہ یادگھ کر کریں) قرآن بجدیش جوجرت وموعظے اورجودا کنی بیانات میں اور جو آیات توجہ ندکوہ بیں ان مشرکھ کرنے ہے جائے تک بیٹنی تکھنے میں اس کی طرف متوجہ کہ بایا ہے۔

اَفَاقِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَالِيَهُمُ الْعَذَابُ وَالْمُ يَنْ مِنْ مَدِيهُ مَ يَهُ مَ يَهُ اللهِ يَعْدَ عَلَيْهُمُ وَلَى يَعْدَ عَلَيْهُمُ الْعَدَابُهُمُ مِنْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اَوْ يَالْخُذَهُمُ مِنْ قَطَّتُمِهِمْ فَهَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ اَوْ يَاخُذَهُمُ جارے ان الاقالات على تَحْوَفِ ﴿ وَإِنْ اللهِ عِلَى مَنْ يَعْدَ عَلَيْهِمْ فَهَا هُمْ يَمْعُجِزِيْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

پکڑ لے سو باہ شہر تہارارب بڑامبر مان ہے بڑار جیم ہے۔

معاندین اللہ تعالی کی گرفت سے بے خوف شدہوں ان آیات میں معاندین کو تنبیافر ہائی ہے کہ اپنے عزاداور کر کئی کا جدے جو تک کو آگ پر سے سے دو کئے کی قدیر رس کرتے ہیں اور بیر چاہتے ہیں کرتن کو دخورہ نمیں دو دو روں کو تول کرنے ویں پیڈگ ویا کی تھون کی تکانے پینے والی ادر آ رام و دا حدی والی زندگی ہے وجوکہ دی نکس پید بھیمیں کہ انشاقائی کی گرفت ہے باہم میں ایما پیڈگ اس بات ہے نفر میں کہ تیسی نر شمن میں دھنسا دیا جائے یا ان پر ایمی کیا ہے مغذ اب آ جائے ہا ہے اور ان کے اموال تھنے چلے جائی ہیں ہے کیا انشاقائی کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالی گرفت فر اسکو چائے بھر نے کی حالت میں بھڑ کے اور ان کے اموال تھنے چلے جائی ہیں ہے کیا انشاقائی کی قدرت میں ہے اگر اللہ تعالی گرفت فر اسکو چلے بھر نے کی حالت میں بھڑ کے لیا ور خداب میں جاتا فر اور چی کی تھی کر سے انساقائی کی گرفت ہے جو میں گئے اور بھا گ کراہے ماہ جنری کی کر سے تھا کہ انسان کی میاہت ہے ہے ہی تھی کہ بھر کے بھر انسان کی میں کہ بھر انسان کی میں کہ بھر انسان کی میں ہے گرفت فر اسکا اسے اعتمار کے لیکن و مہلے دیا ہے رائم کی ایک کر انسان کی میاہت دیا ہے۔

اَوَكُمْ يِكِرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَى وَيَتَقَيَّوُ الطِلْلُهُ عَنِ الْيَوِيْنِ وَالشَّمَا بِلِ سُجَدًّا لِللَّهِ المِالِ وَمِن مَا اللَّهِ مِن المُعِن رَبِّيا عِلَيْ عِن اللَّهِ عَلَيْ مِن اللَّهِ عَلَيْ مِن مَا اللَّهِ عَلَي وَهُمُ دُخِرُونَ ﴿ وَلِنَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآتِكَةٍ وَالْكَلِيِكُمُ وُهُمُ

لَىجَوار بِي اور عالا بِي اور وو يُحدُ آناؤن مِي اور زمن مِي جِهنات اور فرطة بِيب الله عَدَّ مَعَ مَعْ فراجوار بِي اور و لا يُسَمَّدُكُورُونَ۞ يَجَالُونُونَ رَبَّهُمْ قِبِنَ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ وَالْيُؤْمُرُونَ ۖ ﷺ

ئتگورون کے پیانون ربہ ہری حوجہم و یصفیون فیو سرون کے تحریر کر تے ، والیار کر کر ان قام رہے ہادر میں اور دن کرتے ہی ممل کا فین عمر اجاما ہے۔

برمخلوق فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں

ان آیات میں بنروں کو اندرتھائی نے تو بید کے دائل کی طرف متوجرفر بایا ہے اور اپنی شان خاطیہ اور مالکیت بیان فرمائی ہے اول تو یفر میں کی کہ اندرتھائی نے جو چیز میں چیل فرمائی کی کے بیٹری میں کہ جورتی ہے جہ سات اندرتھائی کے جم کے تاقع ہیں اندرتھائی کی شان خاطیت فاہر جورتی ہے جہ سات اندرتھائی کے جم کے تاقع ہیں اندرتھائی جس طرف چا جی ہیں بیاسا کے ایک طرف بیٹھتے ہیں اندرتھائی کے فرمال بردار ہیں اور اس سے حکم کے سات عاجر بختی ہیں اور میصرف سالول طرف چا جی ہیں بیاسا کے ایک طرف بیٹھتے ہیں اندرتھائی کے فرمال بردار ہیں اور اس سے حکم کے سات عاجر بختی ہیں اور میصرف سالول جوانات جمی ہیں اور فرکتے جمل اور بیٹر شیخت میک ہیں کہ اس بدادری اور ادراطاعت میں ان کا شعار ہے فرکتے اس بات وجائے ہیں۔
کہ اللہ تعلی شانہ اپور کا فررت قدرت رکھتا ہے اور قالم باور قالب ہے اور اس سے ذرح ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی گرفت نہ ہوجائے، تال ساحب الريش (س١٥٨ م١٥) ومعنى كونه سبحانه فوقهم قهره وغلبته لان الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة اليه تعالى (وتال اينا) و حدوف ربهم كناية عن حوف عذابه )(اورعلام بغونٌ معالم التزيل من كليح مي)(هو) كقوله تعالى إذها الفاهر فوق عباده.

اى وقت اب رب سات والكي بالتي يه عاكد ووتارى الأفت ك عمر ووباكي بموم فع عاصل كراو، وركم تع يب والداوك.

نی ادا کشف الدشر عنگی داد اورفی فنگیم بوزیهه پیشو گون ( گهرجب الله تعالی صعیب کودفر اردیا ہے توجمیس میں سے
ایک جماعت کا بیدال ہوتا ہے کہ اپنے رہ ہے ساتھ شکل کو سال کی موفا کی ہوگی تعمید میں میں کے
ایک جماعت کے بیدال کی عطافر مود و بعض کو گیا تیم استعمال کرتے ہیں جمل
میں بید بھی ہے کہ اس کی عطافر مود و بعض کو گیا تیم استعمال کرتے ہیں توک پر پڑھا دے
پڑھا تے ہیں اور ہول کے لئے مصد تحر کرتے ہیں ،جمل کی پگھٹے ہر سورہ اضام میں گزروکئی ہے اطابر ہے کہ جولاک ایسا کرتے ہیں وہ
پڑھا داتے ہیں اور ہول کے ایک مصد تھر کرتے ہیں ،جمل کی پگھٹے ہم روزہ اضام میں گزروکئی ہے اطابر ہے کہ جولاک ایسا کرتے ہیں وہ
بڑل جائے گئی کہ میں اور کی بھٹے کہ مورک ہے وقت اور دم نگلتے ہی جبنا ہوں گے پھڑتے امرے کا مورٹ میں اور نامی کی اور دن نامی اور اس کے پھر تیا موں گے بھڑتے اس دورش میں
داخل ہوں ہے کہ کر اور تو اس کا تھی ساتھ ہے کہ اس میں جنا ہوں گے پھڑتے میں دورش میں

وَيُجْعَلُوْنَ لِهَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مَّا رَبِّ قَنْهُمْ مَ تَاللّٰهِ لَتُشْتَلُنَّ عَبًا كُنْتُمْ تَفْتُرُ وَنَ نَصَافِحَا وَنَهِ اللّٰهِ لَلْمُتَاكُنَّ عَبًا كُنْتُمْ تَفْتُرُ وَنَ نَصَافَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ تَعَالَىٰ اللّٰهُ اللّهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلَّذِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللللّٰلُهُ الللّٰلُهُ اللّٰلِي اللّٰلِي الللللّٰلِي الللّٰلُمُ اللّٰل

ان کی برقی حالت ہے، اور اللہ کے لئے بائد مفات میں اور وہ زیروست بے حکمت والا ہے۔

مشر کین کی جھونڈی تجویز ، اللہ کے لئے بیٹیال اوراپنے لئے بیٹے تجویز کرتے ہیں خودان کے بہال بیٹی پیدا ہونے کی خبرل جائے تو چیرہ سیاہ ہوجا تا ہے

مثر مین بوشرک از تین بین اس کا آیا می این این کی بیک مال کا کچوهد باطل معبودوں کے لئے مقر رکزوجے میں مس کی تعمیر مورؤ انعام میں کزرچکی ہے روجے ملوز المبلہ ہم مشاف خواصل المنتوث و الافاعام النبی المباق بالافر بیانا مند نے ادرائ می معبودوں کوادراویر سے بین کیتے ہیں کہ ایسا کر ادرست ہادرالدائی الم رفن کے موالی ہوگا اور موروز انعام شرق بیا سینتی نے میں کیتھے ہم بندا کشت مفتوز وزر کر اللہ کی متم ہم سافتر امرواز ایوال کا بدارد سے کا سافتر ورہز ورسوال ہوگا اور موروز انعام شرق با سینتی تھے بہندا کا کوا بقتر کوئی (دو مختر بیدان کی افتر امرواز ایول کا بدارد ہے گا

جو کہ خدا کے بندے ہیں خورت قرار دے رکھاہے)ا ہے لئے لڑ کمال پیندٹیس کرتے اوراللہ کے اواد ججو ہز کرنے بسنھے تو لڑ کمال ججو ہز کر ویں۔ سورہ زخرف میں فرمایا او من یُستَشَّوا فی المجلَّية و هُوَ فِي الْمُحِصام غَيْرُ مُهِينَ ( کیااللّه نے این اولاد بنائے کیلئے از کی کوپہند فر ہا اجوز پور میں اُشو ونمایائے اور جو جھٹڑ ہے میں قوت ہائے ندرکھتی ہو )صنف ضعیف کواللہ کی بٹیماں بتارہے ہیں، بے وقوفی کی انتنا ہے۔ الله کسلئے تو بیٹماں تبجو مزکر دیں اوراینا حال ہے کہ جب ان میں ہے کسی کوخبر ملے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس خبر ہے اس کا چبرہ سیاہ بینی بے رونق ہو جاتا ہے اور ول میں گھٹا گھٹا گھڑتا رہتا ہے الوگوں کے سامنے آنے میں عارمحسوں کرتا ہے اور چھاچھیا گھڑتا ے کوئٹ بیمیب ندلگا ئیس کہ تیرے گھر بیٹی بیدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس فکر بیس پڑ جاتا ہے کد ذلت بر داشت کرتے ہوئے اے روکے رکھوں یا عارے بیچنے کے لئے زمین میں گاڑ دوں ، گھر ہوتا بیتھا کہ بڑی کوزندو ڈن کر دیتے تھے اور دواج کی وجہ سے اوگوں کے سامنے آ کر ا پے کو با عزت قرار دے دیتے تھے گویانہوں نے بہت براعزت کا کارنامہ انجام دیاے کہ این کڑکونندہ وفن کر دیا سورہ تکور میں فرمایا وَ اذَا الْعَوْءُ وَدَةُ سُنِلَتْ ٥ بِايَ ذَنْبُ فَيَلَتْ ٥ (اورجب زندووُن كي بوئي بِكي كي مارب مين موال كماما عُكاكس كناه كي ويدت قتل کی ٹنی عرب جن جہالتوں میں مبتلا تھان میں ہے ایک یہ جہالت بھی تھی رواج نے انہیں بخت دل بنادیا<u>ا نی</u> زندہ نے کوفن کرتے ہونے ذرار حمنیں آتا تھا بورت اسلام ہے پہلے بالکل بے حیثیت تھی ،اس ہے بودی ہے آبروئی کیا ہوگی ،کہ بڑی پیدا ہوتے ہی فن کردی جاتی تھی اور ہندوستان میں تو بیدحال تھا کہ شو ہرم جاتا تھا تو عورت کواس کے ساتھ زندہ جانا پڑتا تھا اسلام نے عورت کوم تندعطا فرماما ہے اس ئے عقوق بتائے بچیوں کی پرورش کا ثواب بتایا سے عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا تھم دیا گھر بھی عورتوں کی ناتھجی پرافسوں سے کہ دور حاضر کے طدوں اور زندیقوں کی ماتوں ہے متاکثر ہوکرا ہی ذات کوئے آبروکررہی ہیں نے پردہ کچیرنے میں اورگندی زندگی گز ارنے میں بنرجھتی ہیں توہروں کے بحائے دوست تلاش کرتی چرتی ہیں آخر میں فرمایا الا سَکاءَ مَانِ مُحکّمُونَ (خبرداران کے لفیلے برے ہیں) اول توالغد تعالیٰ کے لئے اولا د ثابت کرنا ہی بہت بزی حیاقت اور سفاہت ہے پھراولا دبھی تجویز کی توالی چرتجویز کی جے اپنے لئے سب ولت اورموجب عار مجھتے ہیں۔

لىكىدىن كەنپۇمئون بالاجوة منشل المشوء (جۇگەت ترت پرىتىن ئىمىرىكىقة الكىرى حالت ب) (كەنە ئايىن جہالت ادر حماقت مىں جنابى ادر قرت مىں مذاب ادرولت مىں جنابول كى ) قىلگە الكنىڭ الاخلىكى (ادرانىڭ تالى كى صفات عاليە بىر) اس كا دېرود دى بىس كى قدرت كاملەب مائىلىت وار ماكىيت مىں اس كاكونى شركىداد تىم ئىمىن دەكى كاتفاق ئىمىن اداك كىكىد شايان شەربىم

وهو العزيزُ المحكِيم اوروعزت والااورفليولا بحكمت والاب، جوكهو جوديس بسب يحماس كي حكمت كمطابق ب-

وَكُوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمُ مَا تَكُلُ عَلَيْهَا مِنْ دَآتِةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى ا الدَّرَ الدَّذِينِ عَمْ مَا وَ عَاللهُ وَلَا يَعْ مَا اللهُ وَلَا يَكُو بُونِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَل اَجَمَلٍ مُسَحَّى وَ فَإِذَا جَمَّاعً اَجَلُهُمْ لِايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْلِمُونَ © وَيَجْعَلُونَ المِدَاعَ وَعَالِي مِن وَ وَقِيمُونَ اللهِ عَلَيْهُمُ لِايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْلِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ يلله مَا يَكُرُهُوْنَ وَ تَصِفُ ٱلْمِنْنَةُ هُمُ الْكَلْبِ اَنْ لَهُمُ الْكُلْبِ اَنْ لَهُمُ النَّارَ الْمُعَمُ النَّارَ الْمُعَمُ النَّارَ عَلَيْهُمُ النَّارَ عَلَيْهُمُ النَّارَ عَلَيْكُ مُعْمُ النَّارَ عَلَيْكُ مَا يَعْمُ مُلْكُلُونَ فَ عَلَيْكُ الشَّيْطُ مُ النَّيْفُ مَ عَذَا بُ الْمِيْمُ فَ وَمَا آنْزُلْنَ عَلَيْكَ الْكِتْبُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْكُنْ لَيْمُ اللَّهُ مُ النَّهُمُ النَّيْفُ مَ عَذَا بُ الْمِيمُ فَي وَمَنْ النَّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِي الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُونَ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّلُولُ اللْمُلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللل

زین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ قربا دیا، باائب اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جونتے ہیں۔

لوگول کے ظلم کی وجہ سے اللہ کر فت قربا تا تو زیشن پر چیلتے والوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ تا مشرک اور کافراپ عقائد اور اعمال کی وجہ سے جو سرا پاطلم ہے بندا ہے مشتق ہیں اللہ تعالیٰ خاندا آر چاہتا تو فورا خدا ہو۔ ایاک فرمان بنا کئیں مارے اس کم خان ہے کہ جہانے مطافر ماتا ہے اور جس قرم کی بنا کت ہوتی ہے وہیما و خرر کا بھی ا بر جب سے دمیس آجاتی ہے میں آئے کے ترب ہوتی ہے قاس وقت نہ آئے بروسے مسئلے بھی ہے جس میں انسان کی خان اور اس کا م بیات کرنے کے اور فرم کا وفر دی کو احداث وفرور کی کو احداث فرما تا تو زیشن کے کامی چیلے بھرنے والے اور چھوڑ تا کو اور کا اس کے لئے بیان کرنے کے اور فرمال کر اوگ احداث کے وہ چیز تو بروس کر حمل ہے اپنے کے تاب در کرتے ہیں (ایسی میٹیاں جنہیں اپنے لئے اور انہیں اور کے تاریخ بین مراحق میں تاریخ اور اس کا محملہ ہے )

وقصف المستفیق التکداب ان فیفی النخسنی ادران کی رہائیں جونا دوکارتی ہیں کدان کے لئے بھالی ہے (کئی وہ شرک بھی کر کرتے ہیں اور ماتھ ہی ہوں تھی کہتا ہیں کہ الفران کی ہم ہے توق ہے اور وہ میں بھیشا اعتصال میں رہے گا گاہیا کئے والوں میں وہ اوگری تا دوکار سے ایکن فی انجلہ تیا مت قائم ہونے کے بھی قائل تھے جیسا کہ بھروستان کے بعد وائر سرک کا مقید ورکھتے ہیںا ہے اوگری کا خیال کہتے ہوئے لیکن خطرات نے السحد سنے ہے جنے تھی مراد لی ہے اور تھر بین کا کاام بریکیل فرنس تھی ہو سکتا ہے اس صورت میں مطلب ہے وہ کا کہ کافر ہوں کتے ہیں کہ بالفرش قیامت موت کے بعد اگر جنت وووزخ کا معاملہ ہوگا جیسا کہ تھر رہول اللہ سے کہتے ہیں تا میں جنت ہی کے گی جونے وہ فرونے کرنے والوں کی تردیز کرتے وہ ہے کہا یا کہ جون آن فیفی الگز (رہیات الائی) بے کران کے لئے دوزخ ہے اور یہ بات تھی الائی ہے کہ آئیں دوزخ میں وہرے اوالوں کے طرف سے پہلے میل کے بایا کا کی میں کی وقوت دی ، شیبطان نے ان کے اغمال کومزین کر کے چش کیاا دران کے دلوں میں گفر دشرک کو اچھا کر دکھیا یا ( نبذاأنہوں نے شیطان اس کی بات اپنی اور حشرات انمیا برام جلیم ہمانسلو 5والسلام کے ساتھ بری طرح چش آتے ، جس طبر مرتان حشرات نے جبرکیا اس کی بات اپنی اور حشرات انمیا برام جلیم ہمانسلو 5والسلام کے ساتھ بری طرح چش آتے ، جس طبر میں اس میں اس مالد ت

ان می بات مان اور تشرک برای برای به بها سو وواسوای سیس طرفه بری ترین کید که سرتین سر ساست بری پ س به کرین اور بیجان لیس کمالله کیر کرون آئین کے ذوب کی اوراس کے ساتھ درونا کی عذاب میں جٹلا جول گ۔ میں تھی وائی ولی برگااوراس کی وزق آئین کے ذوب کی اوراس کے ساتھ درونا کی عذاب میں جٹلا جول گ۔ و سیس کے سرقہ از روز کر آزاد کا باری ان کا بالک جا کہ سال اور ان کا لیکن کا روز کر کرونا کر والی سال کو کہ ساتھ

اس کے بعد فریانی وصنآ انسیز کستا علیٹ الکھتاب (الایام) اور ہم نے آپ پر قرآن ای لئے نزل کیا کر جن چیز وں شمل اگ اختیاف کرر ہے ہیں آپ ان کے سامنے واضح طور پر تن واضح فرما ویر آپ کی تقریف آوری ہے پہلے اوگوں میں بھی تھا کہ مز بھوں گے پائیس اور قال چیز اند کے زدیک حال ہے پاترام۔ اور قدید میں تھی اختیاف تھیا انجش الگھٹے وجید ہے تکاک شےاووا کمٹر شرک عمل جہتا تھے بٹرک والے لیکن ایسے آپ کوئن پر تکھتے تھے رصول اند پھیلٹٹریف لائے تو واضح طور پر تن بیان فرما دیا اب جو تھی تک کوئ

مائے گاہ وا پناما کرے گا۔ مائے گلہ واز خسفہ گفتوم پُؤونوُن (اور پِرِ آن ان اوگوں کے لئے جاہیہ اور حت ہے جوایمان استے ہیں) حقیقت بیل قرآن تی کے لئے جاہیہ ہے کین چکر سپانگ میں ہواہیہ کوقول ٹیس کرتے اور صرف الحیامات می قبول کرتے ہیں اس کئے تقییہ کے خور پران می کے لئے جاہیہ اور حمد ہے سائی آر آن مجیر جوالیائی اور وجائی خذا ہے اس کے ناز ل فرمانے کا فرکز کے جسائی نغذا کا تذکر بڑر بنا واحظ اندول میں المتسماق منا تا فاضحابیہ الاڑھن بعلہ خوفیقا (اور الندنے آسان سے پائی اتا را تجروش واس معرود

ھور پران کی کے نظر باہد النسساء منا فاخیابہ الاز صل بعلد موزیقا (اورانشدے آسان سے بالی تا را تجرز شن ماں مدافا تذکر برقر با پا وافقا النول میں النسساء منا فاخیابہ الاز صل بعلد موزیقا (اورانشدے آسان سے بالی تا را تجرز شن ک ہوئے کے بعد پائی کے ذریعے زندہ فرمادی) جب زئین ہری تجری ہوگی اور اس میں سے طرح طرح کے بھی میں جب ہم بنایات نز انجمی دی مجری قوانسانوں کے لئے اوران کے جانوروں کے لئے غذا تان کر زندگی کا سہارا ہوگی اندانوانی نے زندگی تھی دروحاتی غز انجمی دی مجری تران مجدوط فرمایا اور اپنے رسول چھکو ہائی نا کر مہوجہ فرمایا اور جسانی غذا انجی دی بیسب اس کا فضل ہے۔

ں فی خال<sup>اں میں میں ہوتے</sup> ہے۔ ان فی خال<sup>اں این</sup> الآیۃ لیقو ہم ٹیکسیمنون (اس میں ان وگوں کے لئے نشانی ہے جو شنتہ میں) مینی راز کی ہے۔ منتی ہوت میں اور قادر اور خالق وما لگ پر ایمان ال تے میں جس کی رحمت ہے ہمایت کا تھی اعظام ہوااور کھانے بیٹے کو بھی طالب

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً مُنْتِقِيْكُمْ قِبَّا فِي بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَ مَوْلَبَنَا خَالِصًا الساويس في ويس عرب من من هن عن المن عن عن عن عن عن من عن المساول عن عن عن المناسعة عن المناسعة عن المناسعة عن ا المَيْغَا لِلشَّرِبِيْنَ ۞ وَمِنْ خَبْرُوا النَّخِيْلِ وَ الْأَعْمَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَمًا وَرَفَّاً

رسی الوجیوں نیروں و رک العدار کروجہ کے ہیں۔ اور ورعوں میں اور ان فارقوں میں جو اوک اوٹے گر بناتے ہیں ، ہر خم کے چلوں میں سے کھا پھر تو اپنے رہ کے راستوں می سُبْلُ رَبِّكٍ ذُلُلاً مِيَخُرُجُ وِنْ اُلِطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِكُ الْوَانُدُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَإِنَ فِي الراء الرائد عَلَيْ عَلَيْ مِن مَا عَلَيْ عِلَيْ عِنْ عِنْ مَا مَا مَا اللهِ عَنْ مَا رَائِ مِنْ اللهِ عَنْ أَ ذَلِكَ لَا يَدَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّلُوا وَفِيلُوا وَمِنْكُمْ مَّنَ ثُيرَةً إِلَىٰ المَا فَا اللهُ عَلَيْ الْعُمُولِكُنْ لا يَعْلَمُ بَعْفَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

> دیے جاتے ہیں تا کہ دو عظم کے بعد کچھ بھی نہ جائیں، باشہ باللہ جانے والا ہے قدرت والا چھ یا بول میں اور شہد کی مصلی میں تمہارے کئے عبرت ہے

ان آیات ہے مملے بارش کی فخت کا تذکر وقعا کہاس کے ذریعےاللہ تعالیٰ زمین کواس کے مردوو نے کے بعد زندوفر مادیتا. ے طرت کی نذا نعم متی ہیںان آبات میں اولا دود ھااور ہی ناشکر کااوراس کے ساتھ رزق حسن کا ٹاٹا شد کا تذکر وفر ہنا۔ دودھ کا تذکر دفریائے :وئے ارشادفریایا کہ ملجوج و بایوں میں تمہارے لئے عبرت ہے جو بایوں ہے دودھ کے جانورم ادہی ٹورکرو القدافعالي همين ان كے پينجال سندووہ كال كريا ہاتا ہے بدیبانور جارہ اورگھاس پيوٹس ڪاتے ميں اس سافون بھی فرآے اورفضند پاتنی و برجمی اوردود پرجمی ، سددود پیخون اور گویر کے درمیان سے صاف تنجم اخالص ڈھٹا ہے اس میں ایک ذر دمجمی کو بریاخون کانہیں : وتا ااور اس ووها چنانبایت مہل ہے آسانی ہے گلے میں اتر جاتا ہے، اس میں انلد تعالیٰ کی قدرت کا مظام و یہ حانوروں نے کھایاتھا گھاس ،اوراس سے بیدا: وادودہ، مدوودہ بیدا: واقو چیوٹو ل اور پزول کے لئے مُذابِن گیا۔ معالم النّز مل 🕒 'س۵ن ن<sup>ستان</sup> شرسان ت على كبات كدمانور جب جاره كلياتا ت اوراس كے معدويل جُلّه بكڑ ليتنا ہے اور معدوات پیریتا ہے تھ نے ویر ، درمیان مثر اوبرخون بن حاتات، پُتر ماذان القد تعالی جُمراینا کام کرتا ہے خون رگول میں جلاجاتا ہے اور دود ﷺ ی و برا بی جگید و جاتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ 🕸 نے ارشاد فرماما کہ جستم میں ہے کوئی تخفس کھانا کھائے تو یوں وعا باللَّفِيه بادِ ک لنا فيه و اطعمنا خيد ۱ منه ( ا ځانتهميل اس مين پر کت د ښاو رنميس اس ته بختر کها. )اور جب دوده پ تو یوں کے السابیسے ہاد ک لنا فید و ز دناہند (اےاللہ جمیں اس میں برکت دےاوراس میں ہےاورزیادہ دے) مام کھائے گی ، میر هعهنا محييرا هند قريوناوردوده يث مين و ز د فاهند قريانات كاسب آلخضرت 🌣 ئے نوونۍ تاد بافيامه ليب شييز يعجز ي الطعام والشبراب الإاللين ( كيدوده كے علاو وكوئي الي چيز فيم ہے، چوكھائے اور ہنے دونوں كا كام ديتي وور ( روروون دود ھاکا تذکروفر مانے کے بعد قبل اوراعناب کے پیلوں کا تذکر وفر مانا یعنی ہم نے جمہیں بھجوراو رائلور کے پیل میں کے جن ہے تم سکر اور مدہ کھائے کی چیزیں بناتے ہو، حجوروں اور افوروں کی مٹھاس اور نذائیت کولوگ عام طور پر جانتے ہیں ان وونو س سے بناتے ہیںا جیمارزق تنارکر کے کھاتے ہیں ،اس میں جولفظ سکرواردہ والے بعض ھفرات نے اس کا ترجمہ نشد والی چیز کیا ہے اور یہ جوسوال یدا: وتا ہے کہ نشرتو حرام ہے جوچہ حرام ہےاوراس کا استعمال کرناممنوع ہے اس کومقام امتنان میں یعنی احسان مرئے کے بیان میں کسے ذِ كُرِفَرِ ما يا ١٤ اس كا جواره فَعَلَ عَلَى حِياس وقت تَك نشروالي جيزي حرام نه: و في تقييل الحب شائع : و ت تح تهذا اس كا باروتمبر ١٣ .....سورة النحل ١٦

تذكر وفر ماديا مكين چونكه بعد ميس حرام بهونے والى تقى اس لئے خولى ير دلالت كرنے والاً كوئى كلمہ ذكر نبيس فر مايا اوراس كے علاو وانگوراور مجبور ہے جودوسری عمدہ چیز س تیار کر لیتے ہیں نہیں رزق حسن ہے تعبیر فرمایا اور حضرت ابن عباس پڑنے ہے ایک قول یوں مروی ہے کہ اہل حبشہ کے لفت میں سر کہ کوسکر کہتے میں (''کو یالفظ سکریباں ای معنی میں مستعمل ہوا ہے ) اورصاحب معالم التز مِل نے ابوعبیدہ کا قول نقل کیا ے کہ وسکو اُسے طعم مراد ہاور مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمہیں ایک کھانے کی چیزیں دیں جن میں مزہ ہاورلڈت ہو الله تعمالی اعلم با لصواب .

إِنَّ فِي ذَلِكُ لَا يَدُ لَقُوم يَعْقِلُونَ ( الشياس بن ان الوكور ك الحَيْنَ اليال إلى جو يحصر مين)-

اس کے بعد شید کا اورشید کی کھی کا تذکرہ فریا مااوروہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شید کی کھی ہے جی میں بیدیات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں گھر بنا یعنی شہد کے لئے چھند تیار کر لے اور شبد کی کہی سے فرمایا کہتو تھاوں میں سے کھا لے یعنی چوں لےادراس کام کے لئے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں میں آناجانا کر ،پیرائے شہد کی تھی کے لئے آسان فرماد ئے جب وہ پھلول ہے چوں کر آتی ہے تو چوسا ہوا موادان چھتوں میں جمع کرتی ہے جو پہلے ہے بنار کھے تھے ، یہ جمع شدہ مواد جے شہد کی کھیاں چوں یوں کر لاتى بين عسل يعنى شهد بياس كوييت بين بيشى باورمقوى چيز باوراس كارنگ بحى مختلف بوتا بيشهدا كيكيشى غذا اي نبيس دوادارد ك ليَ بهي اس كاستعال بهت مفيد ي اس ليَ فر ما كم فينيه شفرة فكناس (كداس ش لوكول ك ليُشفا ب) رمول الشدظ كا ارشاد بعليكم بالشف نين العسل والقوان (كمتم الى دوچيزول كولازم كراوجومرايا شفايي، ايك شهددومرقر آن (مفلوة المصابح عن ٣٩١)مطلب بيہ ہے کہ اپنے امراض کے علاجوں کے لئے شہد کواستعال کرواور قر آن مجیدیڑھ کرمریض پر دم کروہ اطبانے شہد کے بہت ہے منافع لکھے میں اور امراض کے لئے استعال کرنے کے بہت سے طریقے بتائے میں ،قر آن مجید سرایا شفائے تج سے کہ کوئی چھوٹی بڑی سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے حضرات صحابہؓ ایک جگہ تشریف لے گئے و بال ایک تخف کوز ہر لیے جانور نے ڈس لیا تھا جواس علاقہ کا سردارتھا، وولوگ حضرات صحابۂ کرام رضی الله عنبم کے پاس آئے اورا بنی پریشانی طاہر کی ،ان میں ہے ایک سحاتی نے سورہ فاتحہ پڑھ کروم کر دیا جس کے اثر ہے وہ ڈ سا ہواشخص بالکل ٹھیک ہو گیا جسے کو کی شخص ری میں با ندھا ہو بھرا ہے چھوڑ دیا حائے۔( سیح بخاری ص۱۰۰ ت۱)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكُوونَ (باشباس من الوكور ك ليَن الله الله والكررت من)

كِيرِفر ما إِ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ فَمْ يَعَوَفَكُمْ [ادرالله نيتهيل بيدافر ما الحجروته بين الحمال كالعني موت ديكا) ومِنكُمْ مَنْ يُردُ الْي أَزَ ذَلِ الْمُعْمُولَكُمُ لِاَ يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْنًا (اورتم میں بے بعض وہ ہوتے ہیں جونکی عمر کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں جس کا اثر سہوتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانئے ) مجھاور حافظہ کی جوتوت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی تھی جس سے جوانی میں اور بڑھا ہے میں خوب کام لیا پیرجاتی رہتی ہے جب خوب زیادہ بڑھایا آجاتا ہے تو آدمی تکما ہوجاتا ہے جوچیزیں جائنا تھااب انبین نبیس جاننا اورالیک چیز کے ا رہے میں بار بار یو چھتا ہے تھی کہ بتانے والے بھی زچ ہو جاتے ہیں ، زندگی مجرکھایا کمایا دقت و ہمت کے ساتھ محنت کی چیز ول کو جانا اور پچیانا زیادہ برھایا آخمیاتواس نے بالکل ہی تکما کر دیا ،اللہ تعالیٰ شانۂ جس طرح چاہتا ہےتصرف فرما تا ہے اور جس حال میں رکھنا چاہتا ہے مخلون كواى حال ميں رہنا يرات ب إنَّ اللهُ عَلِيْمٌ فَلِينُو ﴿ إِلا شِهِ اللهُ تعالى خوب جاننے والا براي قدرت والا ب)- والله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فَى الرِّمْقِ فَهَا الَّذِيْنَ فُضِّلُو البِرَآدِ فَى رِزْقِ هِمْ عَلَى

الله الله عَلَى العَلَى العَلَ

اللّٰہ نے بعض کو بعض پررزق میں فضیات دی ہے،اس نے تنہارے لئے بیویاں پیدا کیں، گیران سے بیٹے پوتے عطافر مائے اور تنہیں عمد و چیزیں کھانے کودیں ہیں۔ میں تھی اہتدعالی کا نعتوں کا تذریف باہ تو جو کی دوے دیں شاور شرک سے بیچنے کی تاکیفہ بائی ہے۔

بند کے سے امثال جموع نہ کرو اللہ تعالی جاتا ہے اور تم نہیں جائے۔

ان آیات میں بھی انتداقاتی کی نعتوں کا آگریفر مایا تو حید کی دون ہے اور قراب سے بچنے گیا تاکیفر مائی ہے۔
ادا ایا براشافر مایا کہ انتدافت کی نعتوں کا آگریفر مایا تو حید کی دون ہے اور قراب سے دون نے ایم را دیں جو بندوال کی مکلیت
میں آتی ہیں انتداقاتی نے جس نوج بچر کیا بھی مطافر مایا وہ انتداقاتی کا انتحام ہے کیر ان اضام میں تعقیل فر مائی بیش وہ الداریا تلکوی میں انتداقاتی کی حدیث ہے اور تی کا کار خواج ہے کہ میں انتداقاتی کی حکمت ہے اور کو کی کا کام کیا ہے۔
جا میں تو دیا کا افقام نوکیک طور کے خیس کی کیا ہی تعقیل کی حکمت ہے اور دون کی کام کیوں کر سے استدادات کی حدیث ہوتے ہے۔
مزود دون کی میں ہوتے ہیں اور بہت سے کام انتخاب ہوتی کی مرادر میں کی بھی کے خواج کی موجوعات کار انتخاب ہوتا ہے۔
مزود دون کی رکھ کے معالم کیا میں میں موجوعات کار ان کا کار خانہ بھی اور دور کے خشل کو چیسے کی خرود سے بتا کہ اس کی حادث ہے۔
بور ، پیرا آخش کام لیات کے بیدہ وہا ہے دور آخش کام کیا کہ موجوعات ہوتا ہے۔
بور ، پیرا آخش کام لیات کے بیدہ وہا ہے دور کے اور بیسے گیا تا ہے اس اطر بیات انوان کی تعقیل اور ان کی گھی اور ان کی سے دور کی گھی اور ان کی سے دور کی گھی اور ان کی گھی اور ان کی گھی ان ان اور دور کے تال ان کی انتخاب اور دور کے گئیں ہیں۔
کی میں موردی ہیں اور دور کیوں میں مال کی کو رکھ کیا تا ہم ان کی میں کی مال تیار دور سے تیں اور کو دانے کی دور کی میں کیا تا ہم دور کیا ہی ہیں۔
گیم دور میں اور دور کیا گھی تاریا ہے بازار بھی چاہد ہیں گیگم دوں میں بھی مال تیار دور سے تیں اور کی میانگھی کیا تا ہم ان کیار میں کیا تا ہم کیا ہی ہور کی ہوتا ہے۔

بیجواند قعال نے اوگوں کو مال ویا سے اور ایک کو دوسر سے فضیلت دی ہے اس میں بیا ہات تھی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ اپنے المام اللہ میں اس کے اس کے اس مال ہے وہ اپنے اللہ میں اس کے اس کی بیار اس کے اللہ میں اس کی اللہ میں اس کے اللہ میں اس کے اللہ میں اس کی اللہ میں اس کے اللہ میں اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اللہ میں اس کی اس کے اس کو اس کے اس کے اس کی کا میاب کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے ا

اس کے بعداز واج واوا او گیفت کا تذکر وفر با کہ اللہ نے تعہارے کے تعہیم میں سے جدیاں بناویں کی تعہیم میں سے پیخی تعہاری این کے بعد از واج کی انسان بہت ہاں ہے جن سے بعدی تعہاری این میں میں انسان بہت ہاں ہے جن سے اور ناق بخش اسے بھران بیٹوں سے بیٹے بیوائے جو تعہاری کے بیٹے بیوائے جو تعہاری کے بیٹے بیوائے جو تعہاری اسلام کے بیٹے بیان کے جو تعہاری اسلام کے بیٹے بیان کے بیٹوں کے بیٹے بیان کے بیٹوں کے بیٹے بیان کے بیٹوں سے بیٹے بیان کو این کے بیٹے بیان کے بیٹوں کے بیٹے بیان کے بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹے بیان کے بیٹوں کی بیٹوں کی میٹوں کی اسلام کی بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی

ویفیلیون من فون الله مناباد پینملگ لفینه و زفاه بین الشهوات و الاؤخس شیئهٔ و کا کینسطیفون ( اورده واکس الله سے سواان چیز دیں کی عمیادت کرتے ہیں جوآ سانوں میں سے اور ڈین میں سے اُنیس رزق دیے کا ذرائعی اختیار ٹیس کیے اور شائیس قدرت ہے ) اختیالی شائیا سب کورزق رویا ہے اور اخذ کے سوالون میں کی کسی کورزق ٹیس ویتا پھر ریسی سمانت ہے کہ رزق دیے دالے کے سادہ ان چیز دن کی عمیادت کریں جنہیں رزق ریے کا ذرائعی اختیار ٹیس اوردہ پھیٹھی طاقت اور قدرت ٹیس رکھتے ، اس کے محوم میں تمام جیودان باطول کی تو بیروکی جمل کی عمادت کرتے کہ سابقا ہے میں باطل میا ایمان لانے نے تیمیر فریا۔

ف الا تصور فوا الله الانتخال آس کا مطلب بعض ضرین نے ہیں انکھا ہے کہ اللہ کے لئے شاہل مت گھڑ وادوا پی طرف ہے ہائمی بنا کرتی میں دوا کر اللہ فقا فی کی شان میں ایمی مشانی میان نے کردج س ہے جنے کہا تھال پر دہل اوادر بعض دعرات نے اس کا میٹ کی تایا ہے کہ می کو اللہ کا مشان نے بناؤ کھنے کئے اللہ تعالی کی صفات خاصہ تجو برند کر داور کسی کو معجود نہ بناؤ اس منتی کے اعتبارے نہ کورہ والا جملہ فیلا فیضوف ایفہ اقداد کا سے معملی مولاء

اِنَّ اللهُ نِعَلَيْهِ وَالنَّهِ لِلْا مُفْلِونَ لَهِ السَّاصِةِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهِ لِلْا مُلِيَّ کرتے ہو،اللہ لقائی کواپی ذات وصفات کا لوارغلم ہے اور تم جواس کے ساتھ شرک کرتے ہواہے اس کا تھی علم ہے وہ اس پرمؤاخذ ہ فربات گالومزود ہے گا۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَنِيًّا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزُقْنَهُ مِتَارِزُقًا حَسَنًا فَهُو نندے ایک مثال دیان فرمان کیا نہ معملوں ہے جو سی چیز ہے قادر نہیں ور کیا ووقتنے ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھارزق عطا کیا مووواس میر يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهُرًا مَهَلْ يَسْتَوْنَ ۚ ٱلْحَدُلِيْهِ ۚ بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَضَرَب ے پوٹیدہ قور کوار وکوں کے ماعظ ٹری کتا ہے کیا یہ براہ ہو تک میں؟ سباقریف اندکیلے ہے، جُد بات بیت کہ من آنا وک توسی جانے اوراند نے لیک مثال اللهُ مَثَلًا ۚ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكُوُلاَ يَقْدِرُعَلَى شَيْءٍ وَّهُوَ كَانُّعَلَى مُولَلهُ ۗ اَيْنَي مانی، پیرشال دو آوٹیوں کے بارے میں ہے ان میں سے ایک ٹوٹا ہے وہ کسی چیز پر قادر نتیس اور اپنے وہ کی برمنسیت بنا جوا ہے وو اپ جہاں مجھی يُوجِهُهُ ۚ لَا يَاتِ بِخَيْرِ ۚ هَالَ يَسْتَوِي هُو ۚ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ ۚ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۖ لتیبتا ہے کوئی ٹیر نے کر کئیں آتا کیا یہ گفس اور ایبا اٹنس آئی میں برابر تو کئے ہیں جو انجی باتوں کا حکم ویا ہو اور وہ سیر مصرات پر ہو۔

دومثالیں پیش فر ما کرمشر کین کی تر دیدفر مائی

ان آ بات میں بھی مشر کینن کی تر دیوفر مائی اوراس بارے میں دومثالیں بیان فرما نمیں ایک مثال ریے سے کہ جیسے ایک غلام ہے وو کسی کی ملکیت میں ہے خود ک چیز کاما لک نہیں انبذا کسی مال میں بھی کسی قتم کا قسرف کرنے کا ذاتی طور یر کو کی احتیار میں رکھتا اور دوسرا وہ قض ہے جے اللہ تعالیٰ نے خوب روزی عطافر مائی اے اپنے مال پر پورااختیار ہے اوشید ہطور پراوراملانہ پیطور برکسی روک ٹوک کے بیغیر جس طرح عابتا ےاور جہاں جابتا ہے ٹرچ کرتا ہے دونوں شخصوں کا حال سامنے رکھ کریہ شرکین بتا کیں کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ غوڑے ہے ملم فہم والائھی جواب دینے کاارادہ کرے گاتو یمی کئے کا کہ مدونوں برابرٹییں ہو بکتے جب مدونوں برابرٹییں ہو بکتے جواللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ابقد تعالیٰ کے برابرکون ہوسکتا ہے؟معلوم ہو گیا کہ القدی سے تعریفوں کامستحق ہے کیونکہ ووا بنی ذات وصفات میں کال ےکوئی اس کے برابزمیں اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا کوئی عقلی او اُفقی جواز نہیں ، جولوک شرک میں لگے ہوئے ہیں ان میں ے اکثر جانتے ہی نہیں کہالند تعالٰی کی ذات وصفات کیا ہیںاور یہ کہاں کی ذات وصفات میں کوئی اس کا ہم سرنہیں ،اوراس کےعلاوہ عبادت کامستختی بھی کوئی نہیں ،ان میں اکثر کا بیرحال ہے کہ جانتے نہیں بلکہ جاننا جاہتے بھی نہیں ،اگر جاننا جاہتے تو غور وفکر کرتے اور حق کے طالب ہوتے تو ان کا بیٹوروفکران ہے شرک چیٹرا کرائییں تو حدیریز فال دیتا،اب رہے وہ لوگ جو جانتے میں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت كالمستحق بي وه بكيروان ي د بي بوئ بلي جواً بالى دين كوچيوز نائيس جائة اور بكيا ي بي جود نياوى منافع كي وجه شرك اورشركين ے جدا : ونائيس جائے قال الرول (١٩٦٣ ق١٦٠) و نفي البعليه عن اكثر همولا شعاد بان بعضهم يعلمون ذلك وانمالم يعملوا بموجبه عنادا

دوسری مثال یوں بیان فرمائی کہ چیسے دوآ دگی ہوں ان میں ہے ایک بیدائی طور پڑ فوٹا ہو( جو ہم انھی ہوتا ہے وہ نہ کچھینتا ہے نہ بچھتا ہ،اورا پن اس حالت کی وجہ ہے کسی چیز پر قدرت نبیس رکھتا ) کسی کے گھر ایسا بچہ پیداء و گیا یہ بچھاس اائتی ،وی بنیس کہ وہ کسی کی خدمت رے بلکہ جولوگ اس کی پرورش اور پر داخت کرتے ہیں ان کے لئے آئی مصیبت بناہ واہوتا ہے نداپنی خدمت فود کر سکے خدومروں کی

قدمت کے ان اور دوسرے اس کی ضدمت کریں آوان کے لئے مجھی وہال اس کو جہاں کہیں تھی جمیجاجائے کئے تھم کی کوئی بھلائی لے کر والیس ٹیس تا اول تو یکی پیشیس برنا کر جوبات کی گئی ہو وہ تھے گیا ہے چھر جب ٹیس جائے گاتو جس کوئی چڑ گئے ہے یا ہوالیس کو تھانے ہے جائز رہے گا اس تم تھو کو ایک طور کے لئے تھی وہال جان ہے بہتی جبجاجا ہے تو خیر کے رواہ پس ندآ فرصت تھی ٹیس کر شمان وور ہے کہ اس کی خدمت کر سے ہمان ہی ہے ہا اللہ تعالی ہو اس کے بیس جبجاجا ہے تو خیر کے رواہ پس ندآ ہے اور اس کے پر شس دومر آئیس وو سے چھرینا تھی ہے جھرتا تھی ہے ہمان تھائی نے اسے بدلے گئے تو اس کو سے بھرا فرمائی ہے وہ خود تھی گئے گئے اس اس کے باتا ہے اس بھرا ہو کرتا ہے اور کوئیں کہتی ہی جگی ہاتوں کا تھم دیا ہے اور کہ بھر کھروا ہے ہے۔ مجمل کو کام میں ااگر جلدی مضیر کام کر کے واپاس آجاتا ہے پر وقعی کے اور گئے ہیں اب بتا کا کہ پیدونوں آ دئی برابر ہو گئے ہیں اور ووسب باطل معبود ہو کی فنے وشر رہے مالک

وَلِلْهِ غَلَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَا آَمُرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَيْجِ الْبَصَرِ آَوْ هُوَ آَفُرُبُ \* است کے چرت اور کی مدعی کی چید ایک استان مالدی ایا یہ بے آتک ایکان ان بے کی بادا تھے۔ اِنَّ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ کُلِی شَکْئِ قَلَیْ لِیْرُ ﴿

بلاشبہ اللہ ہر چیز کے قادر ہے۔

الله تعالیٰ ہی کوغیب کاعلم ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ قِنْ ابُطُوٰنِ أُمَّهٰ تِكُمُّرُ لَا تَعْلَمُوْنَ شُيُّا ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّغَ وَالْابْصَارَ الر الله نے خبیر باوں کے خال ے قال تم یم می نہ باتے ہے، اور اس نے خبارے لیے کان الر آئے اور لیا الْأَفْهِدَةً ﴾ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّايْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ السَّهَآءِ \* مَا يُمْسِكُهُنَّ یدا فرمائے، تاکہ تم فشمر کرو کیا انہوں نے چندوں کو ٹین ویکھا کہ آبان کی فلنا <u>بٹن منتخ</u> جیں ، اللہ نے موا<del>لیس کا</del> لَّاللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وَجَعَلَ بیں روکتا، بلاشیہ اس میں ان لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو ایمان اوتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے كُمْ قِنْ جُلُوْدِ الْانْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ﴿ وَمِنْ لئے جانو روں کی کھالوں کے گھرینائے جن کوتم سفر کرنے کیلئے اور مقام کرنے کے دن بلکا یات ہو،اور اوٹوں اور اوٹوں کے بالوں اور دوسرے بالوں صْوَافِهَا وَاوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا آثَاثًا وَّ مَتَاعًا إلى حِيْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِتَّا خَلَقَ ے کھر کا سامان اور دوسری چیزیں بٹائھیں جوالیک مدت تک کام دیتی ہیں اور اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان میں بعض چیزی الیبی ہیں جوسا سروانی ہیں ظِلْاً وَّجَعَلَ لَكُمْ قِنَ الْحِيَالِ أَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّوَ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ اں ساتہارے کے پہاڑوں میں چینے کی جنہیں بائس ورتبارے لئے ارتے بنائے ہوتھیں اُری سے بنیاتے ہیں اور ایسے کرتے بنائے جوازان سے تباری حفاظت بَانْسَكُمْ - كَذْلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ ۞ فَانَ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ تے ہیں اللہ تم پر ایسے ہی ایل فعت بوری فرمانا سے تاکہ تم فرمال بردار ہو، سو اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کے وسد واقعتی طور پر

الْمُدِيْنُ ۞ يَغْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكُوْرُونَ۞ پہنچاد پنا ہے، بیاوگ اللہ کی نعت کو پہچانتے ہیں کھراس کے متسر ہوتے ہیں ان میں ہے اکثر ناشکر ہے ہیں۔

الله تعالیٰ کے متعد دانعامات ، انسانوں کی تخلیق جانوروں کا اڑنا، لیاس کا سامان پیدافر مانا ، یباژ وں میں رہنے کی جگہیں بنا نا

ان آبات میں اللہ جل شانہ نے اپنے متعد دانعامات ذکر فرمائے ہیں جن میں بندوں برامتنان بھی ہےاور دعوت تو حید بھی ہے۔ ا ).....اولاً ہندوں کی تخلیق کا تذکرہ فر مایا کہاللہ نے شہیں ماؤں کے پیٹوں بے نکالاتم سیح سالم باہرآ گئے تم مالکل ہی انحان تھےاللہ تعالی نے علم نے واز ااورعلم کے ذرائع پیدا فرمائے ، سننے کی قوت دی ، دیکھنے کے لئے آٹکھیں دیں ، جاننے کے لئے ول عطافر مائے میہ اللہ کی بڑی بڑی نعتیں ہیں بندوں کو جاہیے کہ شکر گز ارہوں شکر گز ارب یہ ہے کہ العد تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کواس کے لئے شریک نہ

، پھرارشادفر مایا که برندوں کونبیں دیکھتے جوآ سانی فضامیں سخر ہیں ان کو پنچے گرنے ہے کوئی چیز رو کئے والی نہیں صرف اللہ تعالیٰ ت اور قدرت ہے رکے ہوئے ہیں اڑ رہے ہیں اور آ گے بڑھ رہے ہیں حالانکہ بوجھ والے ہیں زہین کی کشش انہیں ابنی طرف ، کھنچ یاتی اگر کو کی شخص یوں کیے کہ پروں کی حرکت کی وجہ ہے ہوا میں تموج اور ترکیر یک ہے جس کی وجہ سے نہیں گرتے اس کا جواب بیہ کو پروں میں بیقر اور دوائن میں تو گزار اور تو تا کہا ہا کہ بیٹی قاتشقائی ہی کا پیدا فریا بواء و و داائنان تو از کے دکھیے لیے
اپنے باتھوں کو کرمد دھ بجرد کھے فضائیں تھر سکتا ہے ایک میں تا انسان کو بیات میں کا کوئی
اپنے انسان کو در دیں تا میں ہے جب اللہ تھائی شاندے دماغ میں الا اور طریقہ تایا تو اس کی شین اور ہاؤی بیا نے کہ
اوائی ہو گے مہ تینے تھی کی طرف سے ہے جب اس کی تھی تیں دی قوت ارسے آلات دھر سدوجاتے ہیں ہوشند پائمٹ ہے
تا بود و باتا ہے اور جہاز کر پڑتا ہے وائی فیل فیلاگ ایک اپنے تی قوم تو گوئی ہوئی ان اور اس کا است دھر سے اس کی تھی تا ہے اور جوائیاں ہیں جوالیمان اللہ بھی اس میں ان کوئوں کے لئے نشانیاں ہیں جوالیمان الاس میں میں تو ایس کی ساتھ کی اس کے میں اس کوئی ہوئی کی اور جین کی سے بھی تو ایس کی ساتھ کی سے بھی تو انسان کوئی کے لئے دور جائے کہ بھی تو انسان کوئی کے لئے نشانیاں میں جوائیاں میں جو انسان کوئی کے لئے دور جائے کہ کہ بھی میں کہ بھی تو انسان کوئی کے لئے دور جائے کہ بھی میں کہ بھی تو انسان کوئی کی سکت کی میں میں میں کہ بھی تو انسان کوئی کی کہ بھی تو انسان کی کی میں کے دور جائے کی کرنسان کی کر انسان کی کر بھی تھی کہ بھی تو کہ بھی کر انسان کی کھی کی کر بھی کر انسان کی کر بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کہ بھی کر انسان کی کر بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کہ بھی کر بھی کر بھی کہ بھی کر بھی کہ بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھ

۳).... پھرانسانوں کے گھروں کا تذکر مؤملیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے گھربنائے جن میں وہ رہتے ہیں ادر سکون پاتے ہیں، میدگھرش ہے بھی بنا لیلتے ہیں ادرایٹ پھر بے بھی اور چیتیں پہنٹہ بھی بنا لیلتے ہیں اور گھاس پھوٹس کے چیپر بھی ڈال چیزیں اللہ جل شاخہ نے پیدا فرمائی اور دلوں میں ڈالاکسال کے ذریعے بھر بیانے جائے ہیں چھکھ ایسے ہیں جو بافوروں کی کھالوں ہے تیار کئے جاتے ہیں ان کھالوں کورنگ کراور کھاکر فینے بنائے جاتے ہیں یہ فیے جلکے ہوتے ہیں جو مواسفر میں استعال کے جاتے ہیں۔ سفر میں کئیں پڑا اڈڈالستے ہیں، ان خیسوں کولگا کر قیام اور آرام کرتے ہیں۔

"") ... چوتھ یہ فریا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون سے اور اونوں کے بالوں سے اور دوسرے جانور ں کے بالوں سے تمبارے لئے گھر کا سمان بنادیا جھنے آیک مدت تک استغمال کرتے ہواور کام عمل لئے ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو جانور پیدا ہوئے اور اگر وونہ چاہتا توان کی کھالیں الگ نہ بو ایم تی جہنے مجھوٹ کے چھانے ، پہنے اور شیعے بنانے عمل استغمال کرتے ہیں پجراگر اللہ کی مشت نہ ہوتی تو جانوروں کے جم مرضاون ہوتا نہ بال ہوتے پاکس پجنی سپائے کھال ہوتی ، بیاون سے اور بالوں سے جو قائم سے حاصل کرتے ہیں ان سے باکس کھروم روج ہاتے۔

۵).... یا نچوین بول فرمایا کدانلد نے تبهارے لئے بعض ایسی مخلوقات پیدا فرمائی میں جن ہے تبہیں سامیہ حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا

ہے اس میں دوخت مکانات بڑے بڑے پراٹر اور وہ بسے بڑے میں داخل ہیں۔ جن سے سامین اصل کیا جاتا ہے۔ ۲) ۔۔۔۔۔ تصفیفہم ر مول فر ما کرارشد نے بماڑ وں میں تمہار ہے لئے نااہ لینٹے اور میں جیسانے کی چکہ بنائی ،اس سے بماڑ وں کے عارم او

ے) ۔۔۔ سابق میں ٹیس پر فرمایا کہ انشاقعائی نے تمہارے کئے کرتے بنائے کئی دو چیز ہی پیدا فرمائی جس سے کرتے بنائے جاتے ایس میں اس میں ایس کی دور حاضر میں چارتے ہائے اس میں اس کی بار کے بار کی بیٹیس کوئی ہے گئے ہیں اور دیکھتے آگے انسان کے بار کے بار

يُرِفِها كَسَدَلِكَ يُسِمُّ بِسَعْمَتُ عَالِيكُمْ لَعَلَّكُمْ مُسْلِمُونَ و (اللَّمِّ بِالْطِرْمَا بِيُّ الْعَب بالبردارة وماؤك

خان نولُوْ افانسَاعالِيك البُسائِ النُّهِينِين ه (حواگر ياكس درگروانی كرين و آپ ئندسرف واضح طور پريمانياه بيا ب است اهراي ان شهر است از منگلين نيدول آپ کي کون و سرواري نيس وي .

بىغىر فۇن بغضة الله قىقى ئىكتىزۇنغا (بىلۇك الله كى فت كەپچاپئة تىل گېزاس كەنگىزدوت يىس) دانگىندۇنى (ادران يىس اكثر ناظرے يىس) سب سے برى ناظرى كئر بے كرانشاقىاتى ئے مىس پېدافرماياادر بۇرى دى فىقتىي مطافرما ئىس گېرىخى ايمان مىمى الاستە-

وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلاَ هُمْ ہر امت سے ایک گواہ قائم کریں گے پھر ان لوگوں کو اجازت ندوی جائے گی جنبوں نے تھر کیا، اور ندان سے اس بات کی فرمائش کی جائے عْتَبُوْنَ ۞ وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ ظُلُمُواالْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ۞ راضی کر ٹیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ مذاب کو دیکھیں گے تو ان سے ملکا نتیں کیا جائے گا اور ند مبلت انہیں وی حانے گی وَ إِذَا رَا الَّذِيْنَ ٱشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَتَبُاهَوُ أَرَّءٍ شُرَكَّا وُّنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوا ار جن لوکوں نے شرک کیا جب اپنے شرکا ، کو دیکھیں کے لا یوں کہیں گے کہ اے عارے رب یہ عارے وہ شرکا ، میں آپ کو چھوز کر بھم جن کر مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَٱلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِيبُوْنَ۞ وَٱلْقَوْالِكَ اللَّهِ يَوْمَهِذِ والسّلَمَ عبادت کرتے تھے، سو وہ ان کی طرف بات ڈالتے ہوئے کہیں گے کہ بلاشیتم چیوٹے ہو، اور اس دن اللہ کے هفور بیل فرمال برداری کی وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْايِفْتُرُوْنَ۞اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْ نَهُمْ تم کرنے لکیس کے اور جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے وہ ب تم جو جائے گی، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ ہے روکا ہم مذاب پر ان عَـٰذَابًا فَوْقَ الْعَلَاابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُوْنَ۞وَ يَوْمَرَنَبُعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدً ال بب ے کہ وہ نساد کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ قائم کرو يُهُمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَؤُلَآءٍ ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْ جو انہیں میں ہے ہوگا وہ ان کے خلاف گوائی دے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر ااٹیں گے اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرِي لِلْمُسْلِمِيْنَ۞

10

یو ہر چزکو بیان کرنے والی ہاور قربال بردار میں کے بدایت ہاور بہت ہاور قوشخ ی ۔۔

قیا مت کے دن کے چندمنا فطر ، کافرول اورمشرکول کے لئے عذاب کی وعید میں نہ آرمہ سربوط مدرط زکر فیا برعی روا کا یہ نے بااکہ قامت کے دن پرامت میں ہے بم ایک گواد قائم

ان آیاے میں روز قیامت کے بعض من تقر ذکر فرمانے میں اول تو یہ فرمایا کہ قیامت سے دن ہرامت میں سے بہم ایک گواہ قائم کریں گے یہ گواہ ان کا پیغیم بروگا جوان کے کفر کے بارے میں گواہی دیے گا ، جب کفار قیامت کے دن جمع ہوں گے تو آئیس کی تھم کے عذر اور معذرت کیا اجازت ٹیمیں وی جائے گیا اور شان سے ایو اکہا جائے گا کہ الغذگوراتشی کر کواہ در ایکنی کر کے عذاب سے جھوٹ جائڈ میں کا میں میں میں میں ایک جائے گیا ہونشان سے ایو اکہا جائے گا کہ الغذگوراتشی کر کواہ در ایکنی کر کے عذاب سے جھوٹ جائڈ

کریں سے پر دوان کا میں روی ویوں کو اس بات میں کہا جائے گا کہ اللہ کو افزار انٹی کر کے عذاب سے چیوٹ جاؤ غذر اور مغذر سے کا موقد صرف دنیا ہی میں تقاو ہاں کفر سے تو بدکر لیئے تو اللہ تعالیٰ شانڈ راضی ہو جا تا کیکن جب کفر پر موت آگئ تو ا اسے رکے راضی کرنے کا کوئی را متدزر الب تو عذاب میں جانا ہی : دگا۔ اسے رکے راضی کرنے کا کوئی را متدزر الب تو عذاب میں جانا ہی : دگا۔

ہ پے در اور می رسے بھی دور است دو بادر بدن بسان ہو ہی ہے۔ کفر کی سرامی جب آبیں مذاب نظر آے گا اور مذاب میں واضل ہونے گئیں گےتو خلاصی کا یاتخفیف مذاب کا یا مہلت کا کوئی راستہ ن یا کیں گے اس موقعہ پر کفارا وارشر کیں رائے بیٹر کوا یا بختی اپنے معرودوں کے بارے میں بھی سے مجارے شرکا اورش ایسٹی بید وہ میرود میں جنہیں ہم نے آپ کی عمادت میں شر میک کرایا تھا ان کے شرکا یہ یعنی باطل معبود ان کا طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ تم

چھوٹے ہویہ بات بمبرکران سے اپنی بہتکاتی خاہرکرویں گے۔ علامہ قرطبی رحمتہ الشعابیہ بی تخصیر ( س ۱۷۲ ج ۱۰) میں کیسے ہیں کہا اللہ القابی بنوں کو بولے کی آوت مطافر ہائے گا اور دویوں کہیں گے

علام فرحمی راتبہ الندعایہ الحق المراق علی اللہ میں مصطبح میں الماللہ بھال کو سے محافز میں عظافر مانے فالودو ہی کرتم نے جو ہمارے بارے میں معبود ہونے کا عقید دہنایا اس میں تم جبوئے وہم معبود میں تنظیم تعمود مشکلی کا قلوات تضاون الزمنین تنظیم کے جمہیں اپنی عمادت کا تحکیمیں دیا فلا امالا فروں کو رسوائر نے کے لئے الند قعالی جنوں کو زبان دے دے گا جب میں خلاصات ا

ہے ہم سے بین بین جواب کے ایس ریو مان کر کروں دو اور سے ہیں۔ ریکتیں گے اور مذاب ہے بچچنا کا کوئی داستہ یہائیں گئے قربران پرداری کی باتمیں کرنے لکیں گے اور میں کئیں گے اے ب جوہم کرنے کے لئے تیار میں میس مذاب سے محفوظ کردیا جائے ، دنیا میں جب اُمیس تو حید کی وجوںت دکی جائی محکوم کر ک

کر نے بھے اور انہیں ضدتمی کر بھی تبول ریگر ہیں ، حضرات انہائے کرامطیبم اضلاق والسلام کو بھی جیٹلاتے بھے اور الشدتعالیٰ کی طرف ایس باتیں منسوب کرتے بھے جن ہے وہ پاک ہے ہماری باتیں اس دن گم ہوجا کمی گی اور تو بدکا بھی موقع ند دیا جائے گا قبول ایمان اور تو بیکا موقع وزایش تقامے بچھے چھوڑائے۔

جن نوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ ہے روکا وہ میٹلائے عذاب ہول گے اور ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ان کوعذاب دیا جائے گا ایک عذاب گفر بردمراغذاب فساد کرنے پر ایک عذاب گفر بردمراغذاب فساد کرنے پر

ما تال سامت الروحاى زدناهم علنا على العذاب الذي يستحقونه بحضوم بسبب استصراد هم على الافساد تال سامت السبيل (سماا من المرام) ترش فرايا بم برتماعت من سايك كوادة المركز من كرجواتين من سه وكالوران يركواى دسكا مد برامت كاني وكالور

نی اگرم پھی کوئی آئی امت پر گواہ بنایا جائے گا آپ اُن کا تڑ کیے فر ما ئیں گے ، بیامت دوسری امتوں کے بارے بیٹ گوائی دے گی ، اس وقت آپ نی مائیں گے کے میری امت گوائی دینے کے اوائی ہے، شاہد عدل ہے ( کمام فی البقر ق) اور بعض ضریع نے فر مایا کہ ہفسؤ لاقع سے حضرات انہا برام جلیم السلام مراد میں وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کے بارے بیس گوائی دیں گے اور آتخضرت حضرات افیاء کرام علیم السلام کے بارے میں گوائی دیں گے کہ ان حضرات کی گوائی تی ہے۔

ا على المسابر المسابر عن المسابر المس

نازل کی ہے جو ہر چز کو بمان کرنے والی ہے اور فریاں برداروں کے لیے ہدایت ہے اور دحمت اور خوشخری ہے ) اس عير قرآن مجد كي صفات بان فرما كي الراول تو تنيسان الكل شف ، فرمايا يعني برجيز كابيان كرف والا (اس سے امور متعلقه بالدین مراد ہیں ) قرآن مجید میں بہت ہے احکام اصول وفروغ بیان فمرہا دیئے ہیں اور بہت ہے احکام ومسائل جوانسانی معاشر ہ کی حاجات وضروریات برحاوی میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ،آ ب ؑ کا بیان فرمانا بھی قر آ ن ہی کا بیان فرمانا ہے کیونکہ قر آ ن نے جو ا حکام ہاتصر تخ خبیں بتائے ان کا بتانا اللہ تعالی نے آ ہے "میحمول فریادیا اور قر آن نے حکم دے دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی فریاں برداری کرواور آبِ كااتباع كرو وَاطِيُعُوا الرَّسُولَ بجى فرماياور مَنْ يُطِع الرَّسُول فقدُ أَطَاع الله بجى فرماياور وَمَا الناكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَا تُحَدُمُ عَنْهُ فَالْمُتَهُو اللَّهِ بِمِي فَرِما إِنْهِ مِينِ الْمُومِينِ كَاتَبَاعٌ كالجفي عَلَم وياجودوهُ نساء كركوعٌ ( فمبر١٦) مِين فدكور بـ البذااجراعُ بھی ججت ہوااورحوادث ونوازل میں حصرات بسحابہ رضی الله عنہم نے قرآن وحدیث کے بیان فرمودہ اصول وفروغ پر قیاس کر کے بہت پاکل بتائے ای لئے مختفتین کے نزد مک قباس بھی جت ہے کیکن اے جت مثبتہ نبیس کہتے جت مظہرہ کہتے ہیں جدیث اجہاع اور قیاس کو جمت نہ مانا جائے تو قرآن مجید کے بارے میں جو <del>نِبنیا آیا گ</del>ل شئی ۽ فرمایا ہےا*س کوسا ہے رکھ کر طحد* من گمراہ کر دیں گے خوب مجھ لیاجائے ،حوادث ونوازل کے بارے میں مقیس اور مقیس علیہ کور کھی کرا حکام ٹر عبہ کوستنزط کرنے کواجتیا دکیاجا تا ہے اور یہ فقیا ، کا کام ےالبتدا دکام منصوصہ میں قباس کرنا جا ئرنہیں، جب حضرات سحائے غیر منصوص مسائل میں اشتماط واجتماد کہا جن کی تعریف قر آن مجید يم فرمائي ہے قاس ہ تابت ہوگیا کہ تیا س بھی جمت شرعیہ ہے قرآن مجید نے جو فَاسْسَنْ لُمْ وَالْفِلَ الذّ تُحد إِنْ تُحَنَّمُ لَا مُعَلِّمُونَ ٥ فرمایا اس میں اہل علم کی طرف رجوع فرمانے کا ذکر ہے اہل علم میں محد ثین بھی ہیں اور فقہا پھی ہیں خوب آنچیں طرح سمجھ لیا جائے ، صاحب روح المعالى لكصة بن (ص٢١٥ ق.١٣) \_ و قدر ضي على لا منه باتباع اصحابه حيث قال عليه الصلاة و السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنو اجذ ) وقدا جتهدوا و قاسوا ووطنو اطرائق لا جتهباد فيكمانيت السينة والإجماع والقياس مسندة المرتبيان الكتاب (ليخي حضور ﷺ بريات سے راضي من كرميري مت میرے صحابہ کے نقش قدم ہر چلے چنانجہ ارشاد فرمایا"میری ادر میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کولازم پکڑوادراس براس لمرح مضبوطی ہے عمل پیرار ہوجیسا کہ کس چز کو داڑھوں ہے مضبوط پکڑا جاتا ہے۔اور صحابۂ کرام رہنا نے اجتہاد کہا، قباس کبااوراجتہاد کے راستوں بر مطلے البذا جوامورسنت ،اجماع اور قیاس ہے ثابت ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے بیان میں داخل ہیں )

پجرتر آئن نجید کی مزید تین صفات بیان فر با نمی هسدی (جایت) اوردشت اور بشارت بعض دحترات نے فربایا ہے کہ جائیت او رمست تو سجی کے لئے سے اور بشارت الراسلام کے لئے ہے کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے اور اسلامی ادکام پڑگل کر کے آخرت کی فعقوں کے ستی ہو تے ہیں اور تر آن مجید نے آئیس مجلوبگل ان معتوں کی بشارت دی ہے ای کے بعضوی کے ساتھ للصسلمین فربایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدَٰلِ وَالْمِحْسَانِ وَإِيْتَآيِ ذِي الْقُرُنِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْهُنْكُرِ بَافِ اللهِ مِلْ كَا الدِ اللهِ كَا الدِ رَابِ رَابِ رَابِ كَا مِنْ كَا مِنْ عَالِمَ كَا مِنْ كَامِن بِي الدِيانِ عَالَمُ مَرَاءً وَالْهِنْفِي يَعِظُكُمُ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

ے منع کرتا ہے ، ووتمبیں نصیحت فرما تا ہے تا کہ تم نصیحت تبول کرو۔

#### چنداوصاف حمیده کا حکم ورمنگرات وفواحش سے بچنے کی تاکید

بیآیت بهت جامع ہے تمام مامورات (فرائض واجبات مندوبات وستحبات ) کے حکم کواورتمام مشرات (منہیات اور معاصی ) کی ممانعت کوشائل ہے،اولا پیفر مایا کہاللہ تعالیٰ تنہیں عدل کا حکم فرماتا ہے،عدل عربی میں انصاف کو کہاجا تا ہے جیسا کہ سورۂ ما کدہ میں فرمایا۔ عُدلُوا هُوا أَفْهِ بُ لِلتَّقُوي احْ رائِ حِيولْ بِرْ بِرس كِ ماري مِين انساف كرنالازم بِحَرَّضُ وشَني كر بِيال كَانْشَى كَ جواب میں بھی عدل ہی کیا جائے دشنی کی وجہ ہے عدل کو ہاتھ ہے جانے نددیں اگر کن زیاد تی کرنے والے ہے بدلد لینا ہوتو زیادتی کے بقدری بدله ایا جاسکتا ہےاورمعاف کر دینا فضل ہے،عدل کا دوسرامعنی توسط یعنی افراد وتفریط کوچیوژ کرمیا ندروی افتیار کر زکا بھی ہےا ت اعتدال ہے کیا ہے اس انتہار سے عدل کا وہی مصداق ہوگا جوسورۂ لِقر ہ کی آیت و کے ذلک ہے جعل نگر نَهُ وَ سَطًّا كَيْنَير مِين حضرات اكابرُ نے بيان فرمايا ہے اوروہاں ہم بھی اس کی تشریح ککھ چکے ہيں صاحب روح المعانی " نے بھی عدل کی یبر کرتے ہوئے اوا ای معنیٰ کو بیان کیا ہے اورفر مایا ہے ای بسمر اعاۃ التو سط بین طرفی الافو اط و التفویط پھر پچی تفصیل کے بعدا ہن الی حاتم ہے مجد بن کعب قرظی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اورفر مایا کہ بتاؤعدل کیا چیز ہے؟ میں نے کہاواو کیا خوب آپ نے تو بہت بزی بات پوچھی ،اس کے بعد عدل کامعنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو چھوٹے کا باپ بن جائے اور یزے کا بیٹا بن جائے اور برابروالے کا بھائی بن جائے اورلوگوں کوان کے گن ہوں کے بقدراوران کےجسموں کی برداشت کے بقدرمزا دے اورائے غصے کی وجہ سے ایک کوڑ انجھی نہ مار ورنظلم کرنے والوں میں ہے ہو جائے گا۔حضرت مفیان بن عیبین ہے قتل کیا ہے ان العدل استواء السريرة والعلائية في العمل (يعنى عدل بيب كتبالًى مين بوياسب كسائضا بك بى طرح كأمل بو) ثانیا احسان کا تکلم فر مابالفظ احسان حسن ہے ماخوذ ہے اور پاپ افعال کا مصدر ہے جسن خولی اوراجھائی کو کہتے ہیں اور کسی کا م کواچھے طریقے پرانحام دینے کواحسان کہا جاتا ہے، حبادات میں احسان کی صفت ہواور معاملات میں بھی ، رشتہ داروں کے ساتھے بھی اور دوسرے نسانوں کے ساتھ بھی ،اس اجمال کر تفصیل کے لئے آیت کریمہ وَاَحْسِنُواْ اِنَّ اللهُ مُبِحِثُ الْمُحْسِنِينَ كَأْفِير الماحظ كرلى حائے۔ ٹالٹااہے رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں پر ہال خرچ کرنا ، پیجی بزیۋو ب کی چیز ہےادرصفت احسان میں بیجی واغل ہے کیکن

ان توں کر ساتھ بھی ، اس اجمال کی تفصیل کے لئے آیے کر یہ و آخیسٹواٹ آن انٹھ پاجیٹ افکہ خصیفین کی تامیر طاحظ کر لی جائے۔ ٹالٹا اپنے رشتہ داروں اور دومرے انسانوں پر مال خریج کرتا ، یکی بڑھے آپ کی چڑے اور صدقہ کا تھی اور ان اوگوں انگی میں مستقل طریعے پہلے اور ان اوگوں انگی اور ان اوگوں انگی اور ان اوگوں انگی میں ہے جو منظم طرح سے پراس کو طیعت کے تعلق انسان میں دو ہرا تو اب ہے سلمہ کی کا بھی اور ان گوارا تیس کرتے ، باپ کی طرف سے رشتہ دار بوں ایاس کی طرف سے بوں انقلا فسر نہیں سب کوشائل ہے ماں باپ اوالاد کان بھائی تھی گھی تھی شالہ ماموں اور ان کی اوال و سب کو انسان کی طرف سروحت کی جائے ہے۔ کسب فقد کی طرف سروحت کی جائے۔

مامورات کے بعیرمنہیا ہے اور کو رہایا و تبھی عن الفتخشاتی و الکننگر و البغی اس میں بھی تن پیزوں کی ممانعت فرمائی اور بیترن چیزیں تمام ممنوعات و تظورات اور معاصی اور تکورات کوشال بیرسٹر ہو کا مطال میں ہر گنا و پافظا مکٹر کا اطاق بوتا ہے بھی اس کے عوم میں واقعل بیس بیکن الگ ہے ان دونوں کو کئی ذکر فرمایا کہ سرچہ موکی طور پر اور ایک مرتب کو میں مان دی فصد شاء اس قول وقعل کوشال ہے جس میں ہے شری اور ہے جائی ہونا اور قضا ہے شہوت کے لئے جو بھی منوع فعل کیا جائے اور ایسے افعال کے مباہد اور دواق سے کوففا فشال مشال ہے ، علا مقرف میں تکھیتے ہیں ھو کل فیسع من فول او فعل اور ڈبی تھا ور دیا دی کے مثنی حضرت مجدالله بن مسعولات ارشاد فرمایا کدتر آن جبید کی میآیت دیگرتمام آیات کی بنسیت خیر دشر کنند کره کے لیے سب سے زیادہ جا می ہے کیونکداس میں مرخیری تخم ہے اور ہر رائی ہے روک ویا کہا ہے۔ مامودات اور منہیات کا ذکر فرمانے کے بعدار شافر مایا تیمنلکی تھ اُنعاقیکٹر فائد نگڑوؤئ ۵ (انترجسیں تصحیت فرمانا ہے تا کہ تا تصحیت آبول کرو) اس شرق کل کرنے کی طرف تقیید دلائی اور بیٹر مایا کہ بات می کر اور پڑھ کرا ہے کوفار رائے دیجھا و بکا کم کی کرو۔

### خطبوں میں اِنَّ اللهُ يَامُمُو بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ پِرْ صَحْ كَى ابتدا

عام طورے بعد کے خطیوں میں خطیب حضرات آیت ہالا کو پڑھتے ہیں اس کی ابتدا و حضر سے ہم بی عودالعن پر درمیۃ اللہ علیہ ہے ہوئی ، عالمہ سیونٹی نے تاریخ انتخفا ، میں کھا ہے کہ حضرت عمر بہن عیدالعر پڑے پہلے امراہے بخوامید اپنے خطیوں میں حضرت علی عظیہ کو بہا جملا کہتے تھے جب حضرت نمر بن عمدالعر پڑ خلیفہ ہوئے تو اس طریقہ کو تقرف مادوا اپنے گورڈوں کو تھی کھی تھی اور اس کی جگ بالا کو چو عنا شروع فرما دیا اس وقت ہے آئے کے بیطر ابتد جاری ہے تھر بیا پورے عالم میں اس پڑھل کیا جا تا تا ہا البتہ تھی تھی تھیوڈ و بط جا ہے تا کہ عامدہ الناس اس کو خطیہ کا برواز مر بہجے لیں۔

وَاوَفُوْ اِلْعَمْدِ اللهِ إِذَا عَهِدُ تُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْآيَدَانَ بَعُن تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَعْدَ تُوكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ اللهَ عَلَا مَعْدَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالْتَى تَقَضَتُ عَزْلَهَا وَنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِى تَقَضَتُ عَزْلَهَا وَنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِى تَقَضَتُ عَزْلَهَا وَنَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّهُ مَا لَهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

اِلْمَا يَهْ الْوَصُهُمُ اللهُ يِهِ ﴿ وَلَيُهَيِّ مَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيهُةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْن ۞ مَن يَ بَاكُمْ اللهُ فِيهِ تَخْتَلِفُوْن ۞ وَلَوْ شَنَاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَنَةُ وَالْحِنَةُ وَالْحِنْ يَضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَلَا اللهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَنَةُ وَالْحِنْ يَضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ مَنْ يَشَاءُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَلَكُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَلَكُمْ وَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مَنْ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَنْ اللّهُ هُوكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّه

#### عبدون اورقسمون كوبوراكرنے كاحكم

عدل واحسان نکاتھ فرمانے کے بعد ایفانے عمد کاتھ فرمایا گوافائے عمد کالی عدل واحسان میں دافل ہے بیکن خصوص طور پر اس کاتھ فرمایا تاکہ کوگ اے بہتم بالشان مجھیں اورا ٹی زندگی میں اس کا خامل خیال رکھیں ، آئیل میں جوعبد ہوتے میں چونکدان میں تشمیس مجھی کھائی جاتی میں اورات میں میں میں اس کے ذریع فساد کی وال دیا جاتا ہے اس کے قسموں کے بارے میں مجھی تعمید زندگی کران کی پاسمادی کرو اور کم کھائے کو احتم توڑ نے کوآئیل میں بھر خدا کرنے کا اور دور حسینا کا راوان اور افرار اور خدا اللہ اور خداف

ادر م صافے کویا مهم در نے کوا بین شاہد اور سے شاہد رسید شاہد دادا کا این کہا ہو اولو والیوں اللہ واقد علقائقیہ (اور تم اللہ کے عمید کو پورا کر و چہیتم عمید کرلو) اللہ ہے جوم ید کیا تھا کہ بیس فرما نیر داری گا اور اطاعت کروں گا اس عبد کو پورا کرنے کا تھم فریالہ

ر سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے فر با تبر واری کا عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے کی زبائی جوا حکام دیے ہیں ان کا پابند ہونالازم سے ان احکام میں حقوق آللہ بھی ہیں اور حقوق آلاحار کھی۔

پھرفرمایا وَلَا مَنْفُصُو الْاَئِنَمَانَ بَغَدَ مَوْ کِیلِبِهِمَا آوادرا پی آمول کوئو کرکے نے بعد سے بڑو) کرچوں آنوا ذم ہے، ہی کین جسم بعد و بیان بھل جم کھی کھائی اللہ ہے نام کوردریان بھی لے آتے اس کا پورا کرنا اور گئی زیادہ لازم ہوگیا البذاحم والے عمد کے بورا کرنے کا اور زیادہ شریت کے ساتھ اجتماع کرنا لازم ہے۔

وَ فَلَهُ جَعَلَتُهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مُحْفِيكُ ﴿ (اورتم الشَّرُكَابِ اورِ كواوينا عِيمَ عِنَهِمَ نِيمُ مُسَ زياده لازم موكم الله تعالى سب بكوجات بتم كواه ندينات تو دوه تب بحى كواه تعالى خود سے جوالله كواه بنايا اس كاخيل ركهنا اور زياده ضروري موكيا۔ مفسم میں گرام نے تکفیلا کا تار جرشاندا اکیا ہے جیسا کہ ہم نے اور کلود یا ہے اور کیعن حضرات نے تکفیلا کو اپنے اصلی میں میں کیا ہے جوڈ سردار کے شمق میں آتا ہے ان حضرات نے ذکرور جسلدکا مصطلب بتایا ہے کہ نے انشاد کیفنس کشن صاص بنالیا ہے کہ وہمسیں عمد اپنے پر ان کے خاصو جب ہے ہے جہ کہ میں عمد اب ہے ہو تاہمیں عقداب پر اگر سنے بعد اب ہے تعدول کے کا سو جب تم نے میر کوڈ ڈویا تو انشانی جو ضدوری تھی وہ تھی تھیں اور ان سالم کے ا وے اور میر ٹوڑنے پر مزاوے (وہ خدا کے تقولہ صلبی انشاعیا یہ وسلم من صلتی صلوقہ الصبح فہو فی خدمة الله فلا بعد المسلم کم انتف من خدتہ بیشی ء را احدیدی (رواد مسلم)

ولَا تَكُونُوا كَالِّتِي نَقضَتْ غَرْلَهَا مِنْ مَ بَعْدِ قُوَّةِ انْكَاثَا

(اداس مورت کی طرح ند ہو جاد تھی نے اپنے کا تے ہوئے کوئٹ کرنے کے بعد ذراذ راکر سکو ڈوالا ) اس جملے ملک میں بیا تاکیم عہد قر آرکر ایک مورت کی طرح مت بی جاد تھی نے موت کا تاہم اس کو مشہوطی کے ساتھ بنااور پھراس کے کلئے سکو نے کر سے پھیک ویا مہلاج وقوا سے کہنا سے ماس محت کی پھر بینے ہیں موت کی پھر جو کہا دھراتھا اس کے کلؤ سے کر کے ذال دیے آرک می اورت معاج ہو اور اسے بے دوف ادرائی تا ایک لیاندائم مهد کرے اس عبد لوڈ ز نے کر ترک ند کر دور زئم بھی تھا تھا ہوں کے مال میں شارہ ہو جاد کے ابھی مشمر میں نے فر مایا ہے کہ مید کو مدین ایک مورٹ تھی جس کا اگر عبد اور دی گار تا ہوا گار کے موج کہ دکورہ عمل کر گز رئے لیان بعض حضر اس نے فرمایا ہے کہ مدیر مدین ایک مورٹ تھی جس کا نام رچلہ تھا وہ ایک ترک سے کہا کر ق میں اشارع جا ) جو تھی صورت ہواں میں فقس عہدی کہا تھے دورٹ تھی تھی ان کہا ہے۔

احتر کے زویک الفاظ کا محوم بہت ہے۔ سائل کوشال بے نماز شروع کر کے قوٹر دینا روز اور ڈویٹا گئے ڈمرو کا احرام یا ندھ کا سدگر دینا اور جہاد ش جا کر پشت چیسر لینا اور شم کھا کر قوٹر دینا پیسب با تمی اور اس طرح کی بہت می چیزیں آیت کے عوم شن آتی بین بنزا تمال کو حبط کرنے والے اعمال کوشکی آیت کریے کا عوم شال ہے۔

اِنَّمَايِنُلُو كُومُ اللهُ بِهِ (بات يمي ع كالله تمهين اس كوريع آلاماتا ب

یعنی جواللہ تعالی نے تہمیں عبد پوراگر نے کا حکم دیا ہے اس میں تبداری آزیائش ہے تا کہ فرما تبرداد اور نافرمان کا کروار طاہر ہو جائے ، بعض حضرات نے اس کا میں مطلب بتایا ہے کہ کی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آجانے پر چملی جماعت کے مصاہد و کولاز کر دوسری بری جماعت اعداد والی جماعت سے مصاہدہ کرتے ہویا پرانے معاہدے رہے ہواں میں تہباری آزیائش ہوتی ہے۔ فاکدہ ........اگر کسی جماعت سے معامدہ کرنے کے بعد بیاند بیٹہ ہوکہ دوسرا قریق دھوکد دینے والا ہے اور شدید خطرہ ہے کہ وہ وگرا لکھی عہد کردیں گے اوران کے ساتھ معاہد مہاتی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے آتا اس کا طریقہ سودۃ انفال کی آبیت کریے۔ وامنی

تفاقلُ مِنْ قَامَ خَيَالَةً كَذِلِ عَلَى مُورِدُ وَكَابِ وَمُعَالِّينَ مَا فَإِمْ خَيَالَةً كَذِلِ عَلَى مُورِدُ وَكَابِ وَالْعَدِينَ مَا فَعَلَيْهِ مُعَلِّينًا مِنْ مُعَلِّينًا مُعَلِّينًا وَمِنْ مِنْ مُعَلِّينًا مُعَلِّينًا وَمُو

جوفنگف را ہیں افتیار کر بھی تھیں ان سب کی حقیقت طاہر ہوجائے گی اخترفتا کی امل حق کو بھتریں جزا اماد را کما باطل کو جرتریں مزادے گامیسز المغال بات کی دلیل ہوگا کرتم جو مجھ مقید و رکھتے تھے اور جو مکھ کہتے اور ٹل کرتے تھے وہ سب خلط تھا اس کی وجہ ہے آئ جتاا ہے اعذا ہے معمد مرجود

وَنُو صَانَا اللهُ لَحَقِكُمُ الْمُدُّةُ وَاحِدُةً وَلَكِنْ يَضِلُ مَنْ بُشَاءٌ وَيَهُدِى مَنْ بُشَاءٌ (اوراگراند چاہتا او تم سر کوا یک بی جماعت بنادیتا کین وہ نے چاہتا ہے کمراہ کرتا ہے اور نے چاہتا ہے ہوا ہے دو بتا ہے ) مطلب ہے کہ اندُندانی کو یقد رت ہے کہ اخذاف نہ ہونے دیتا اور سر کوا کیہ بنان اور چھا ہا کئی اس کی تحک تا فقائسا ہوا کہ کوگوں میں اخذاف رہے اللہ جم کو کوریا تا جم کو چاہتا ہے ہمایت دیتا ہے بسب مجھاس کی محکست اور شیعت بنا مقد کی محلت اور دوجا ہے باللہ میں میں اللہ میں ا طرف سے ہے تو بندے کیوں الموق نیس کاس کا جواب ہیں ہے کہ بندوں کو تکل اور جودی ہے اور اپنے اور اپنے اخذائی را میں اور جودی میں اور جودی ہے اور اپنے اس کے باتھ بالے نے میں جو اس جانے ہیں۔ افتیاد کرتے ہیں جمع تھی کو فائل کے بالے نے میں اور جودی میں میں اس کے ہاتھ بالے نے میں جو اس جانے ہیں۔

افتیار کرتے ہیں جس مخص کوفائی ہوائی کا ہاتھ بلانے میں اور جوجھ شدرت ہوائی کے ہاتھ بلانے میں جوڈر تی ہے وہ ب جانتے ہی ایک میں افتیارے ہے اور دوسرے میں افتیار ٹیمن ہے۔ وَ لَتُنْسَنَائُی عَمَاا کُمَنَائُو تَعَمَّلُونَ ہُ (اور تم جواعل کرتے تھے ان کے بارے میں تم ہے ضرور بازیرس ہوگی)عمیدوں کو یورا کرنے کا

تھم دینے اور قسوں کو تو نے اور قسوں کو فساد کا ذراید پرہانے کی ممانعت کے بعدار شادفر مایا کہ ماسورات پڑکل کرتے رہ واور تجو چیزیں شع ہیں ان سے بچتے رہویہ بینے بھی انکہ جو کچھ کر لیا وہ ہیں ہی گڑ رگیا جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے انتمال کی ضرور شرور بازیرس ہوگی۔

پھر فریا نے وَلا تَصِعْدُوا ایکنانگھ فَحَلُا مِینَکھی (الأیق) کیا پڑے تموں کواپنے درمیان ضادکاؤ ربید نہ بناکاس شمون کوبلورتا کید دوبارہ و کرفر یا یاور ساتھ میں کوفساد کا و بید بنائے کا تیجہ گی بیان فریا اور تیجہ ہے تیجہ کی باخر فریا دیا تیجہ بیان کرتے ہوئے ارشافر میا فیول فیفر میں تعد فیزی فیل کر سے میں جائز سے اس جائے کہ موجہ س جائے گا اگر انشادراس کے رسل فیل کے مرکز ڈالویں تی میں بایران کے بعد کوئی تیمیں مادرا کر بندوں کے عمد کولا ڈالوں کو دو کر انگر کے مددو کفر شارہ افل شہری اور م مستی حقاب وعذاب ہوئے بیجی بہت بری افورش ہے اس ایمان پر الازم ہے کہ ایمان پر چین کے ساتھ جیس جب قدم رائج ہوئی او اے جمائے رہیں ایمان کے فقاضوں کو بورا کرتے رہی بھر بیٹھی کا تیجہ بیان فریا بھی قدم میں کے اس موجہ اداروح والعو ادمن دوکئی وجہ ہے دیا میں مجی براعذاب چھوٹے اور آخرت میں تھی بر سے معذاب میں گرفتارہ و کے قال صاحب اداروح والعو ادمن السوء العذاب الدنيوى من القتل والا سوو النهب والبعلاء و غير ألمك معا يسوء (لين سور سرادد غير عذاب ينني و المساو النهب و البعداء و غير ألمك معا يسوء (لين سور سرادد غير عذاب ينني قل ميده من المراد غير مقال المتنول ( ٢٥٠٥ من المراد غير ما ١٨٠٥ من المراد غير ما مناد منطق المعهد على الناس بنقض كم المهدد لتن جب مهد تو زور عيد الأول كالعبد المناف المهدد على الناس بنقض كم المهدد لتن جب مهد تو زور عيد المراد عن المراد على الناس بنقض كم المهدد لتن بهدار كنا المراد على المراد من المراد على المناف المراد على المراد عن المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد كنا المراد على المرد على ال

پھرفرایا وَلَا مَشُنُورُوا بِعَهْدِ اللهُ فَعَنَا فَلِيُلَا (ادالله كِعهدكة ديوتيورُى يَست مناصل كرو) إنَّمَا عِنْدَاللهِ هُوَعَنِو لَكُنُهُ إِنَّ خُسُنَهُ تَعْلَمُونَ (باشِيع بِجُوالله كها مِن وهِهارے لئے بہترے اگرتم جائے ہو)

تشخیم علقطون فرنام بید بالایمن کی طرح سے جمد پوراکر نے کا حم فریا ہے اور تشکیل آفرون اور ان جید میں دیگر مواقع می خاند پوراکر نے کا حمقر المایس کی طرح سے جمد پوراکر نے کا حمقر فریا ہے اور کشکر آن اوقوا و سالفقو نو سروۃ الانوام میں فریا ہے کہ وَ بِعَنْهِ اللهِ اَوْفُواَ الورمودۃ الاسراء میں فریا ہے و آفوفوز اسالفقید اِنَّ الْفَعَلْدَ کُانَ مَسْتُولاً (اورمودہ لاہور) کر دیا جم جمدے بارے میں بازیرس موگی) در حقیقت عبد پوراکر نام بہت بیٹر کا ایمانی فرصواری ہے اس میں اور دیا وی مفاواد مرافع کے لئے بڑوات میں۔ بیٹر فریا ہے کہ و لاکہ تشخصہ و کر استحقیق اللهِ قسمت فیلی اور الشرک عبدے فرش آخری کی تیت حاصل شرکرو) اس میں میرکوڈ وکر دیاوی منافع حاصل کرنے کی مما نوستہ فریائی ہے ، خوادو مرافع اللی کی صورت میں ہوں یا جادی موردت میں ہوں، علامہ قرفی کھتے ہیں

دنیادی سائف عاصل کرنے کی ممانعت فربائی ہے ، خوادوہ صافع بال کی صورت میں ہوں یا جادی صورت میں ہوں ، عداسترطی لکھتے ہیں اپنے علی سائل میں استعادی کا تنقضو اعھود کھم لعموس قلیل من المدنیا افرادی الاجاج کی طور پر جو بھر کے گئے ہیں۔ جن مصطف افرای جاتا ہے بھران کو الل یا منصب اور عہد ہے کے لئے تو ڈویا جاتا ہے اس الوکول کے اس میں خواجی ہے۔ دن ہے تھوڑ ہے ہے دن کے اس میں خواجی ہے۔ دن ہے تھوڑ ہے ہے دن کے اس میں خواجی ہے۔ دن ہے تعلق کی میانعت کی میانعت کی میں استعادی ہے۔ دن ہے۔ دن ہے اس میں موردی ہیں ہے۔ دن ہے۔ دن ہے کہ موردی ہے کہ موردی ہے۔ دن ہے۔ دن ہے۔ دن ہے اس میں موردی ہیں ہے۔ دن ہے۔ دن ہے اس میں موردی ہیں ہے۔ دن ہے۔ ہے۔ دن ہے۔ د

ہیں۔ جس کی اجازت ٹیمیں ہے۔ آج کل عمد کو ڈر دینامعمولی تابات بن کرروگل ہے۔ پاست کی دنیا ٹیس قوعبد کرنا پھر مال اور کری کے لئے عمد تو ڈروینا کو گی بات ہی نمیں ہے جدھر جادو مال کافائد دو مکھاادھر ڈھل کے ایکشنوں ہے مبلے ادراس کے بعد جو عبد ہوتے تیں گھر جوان کی مٹی فراب ہوتی ہے اخبارات میں طاقعہ کرنے والے ان ہے نادافت خیس میں دو سماادرو وراہ جواند کا نام کے گرحف افعات ہیں کہ جم مسلمانوں مسلمانوں ملک کے لئے ہمدردان طور پر کام کریں گے دوانے جانف میں کن قدر پورے انرٹے ہیں جانے والے جانے تیں، ملک ادرقوم کے مفادی بجائے صرف اپنی کری سنجیائے گائر میں رہنا اورا تی جماعت ادرائے داروں کا فواز نادی مقصد بن کررہ جاتا ہے بیان لوگوں کا حال ہے جواسلام کے دفویدار میں ذرائے خالات کو تران مجید کے ادکام کے سامند کھر پر کھائیں۔

عمد کا پیرا کرنے کی شریعت اسلامیہ میں بہت ہوئی امیت ہے اور حملی پیشنی بری ذررداری ہے اور بیٹنا برا امیدہ ہے اس سے ای قدر آخریت میں اس کی باز پرس ہوگی اور روانی کا سامنا ہوگا ۔ حضرت معدہ پیٹ سے روایت ہے کدر مول انشد پیٹ نے ارشاد فریا کہ تیا مت کے دن ہر دحمد کدر ہے والے کے ایک بھینڈ او دکا اور جنتا ہزاند رفتا ای قدراہ نچا ہوگا جواس کے پاخانہ کرنے کے متام پر کھڑ آگیا جائے گا خرید فریا کہ پیٹم شل جائے الخاس کا ایم بناء کی کا غدراس کے غدرت برنے کرتیں ہے۔

حقیرے منظل میں بیاد دوناہ سے روایت ہے کہ ادشار فریلا رسول اللہ چھنے کے پرچھی کو فی تھی سلمانوں میں سے پھڑو کو ان کاوالی بنا (میٹی ان کی دیکے بھال اس کے ذھے گی کی مجروہ ان صال میں حمریا کہ دونان کے ساتھ خیارت کرنے والا تھا تو انداس پر جنسے جزام فرما دسے کا دومر کی دونا ہے تھے کہ اس کے بیاد مواللہ نے چھافراد کا تکسمان بنایا جمراس نے ان کو ل کی انچھی ظرح فیرخواہی نہ کی فوجشے کی شوشی شوم کھی کہ (مشکرہ انسان جنس ان میں انسان کے انسان کا سراہ کا انسان کو ل

مًا عِنْلَكُمُ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللهِ بَاقَ ﴿ وَلَنَجْزِينَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْ اَ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ تَهِدِ إِلَى هِ يَهِ عِنْ هِ بِعَ وَاللهِ اللهِ عَلَى عِنْ عِنْدِ اللهِ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ مَا كَادُوْ اللهُ مَدُونَ صَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ اوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحِيدَتُكُ حَيْوةً

یس کے بیش دے دیں ہے، جس کی مرد یا مهت نے قید عمل کیا اِس علی میں کہ وہ عنوی ہے تہ ہم اے شرو طلقہائے ، فر کانچیز کیائیگہ اُجگرفہ باکوسس ما گانوار کی کھیکٹون⊙

ا میں زندگی دیں گے ،اوران کے اجتمعے کام کے موض ہم انہیں ان کا ابر ضرور دیں گے۔

آ خرت کی نعمتیں ہاتی رہنے والی ہیں،صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طبیہ نصیب ہوگی اوران کے اعمال کا اچھا اجر ملے گا

یدو آجوں کا ترجمہ ہے بیٹل آیت میں بہتا یا کیونیٹی ونیا میٹی کمالو کے دوسہ شتم ہوجائے گی اور اٹھال صالحہ پر (جس میں گنا ہول ہے بچتا اور نقش عہد سے بچتا مجی شال ہے) جوانفہ تعالی کا طرف ہے آخرت میں انعام مے گا لادو ہاں جواکرام ہوگا دوسب باتی رہنے والا ہے (اس میں ان لوگوں کوخاص تعمیر ہے جومبہد قر کر اس سے موٹس مال لے لیے جیں یادینا وی اور انواز حاصل کر لیتے ہیں)

ر ہے۔ وہاں میں میں اس میں جیسے ہور ہاد وہال کے منافی لوٹ اگر کر گئے تیں اورا ڈرکی کو ایجارتے ہیں کہ تو تھم قوز جب و نیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاد وہال کے منافی لوٹ گرے گئے ہے۔ شیطان کے ورملانے سے بچکا جانا اور ٹس کے دہوے کو گھرا کرے جس سے مال اور جاد کا فقع ہوتا ہوتو اس وقت و نیاوی منافع کو مدد کیجے ، شیطان کے ورملانے نے بھا اور ٹس کے دہوے کو گھرا کر تکھرش کی بہتی دہنا ہوں بات سے مساجد نشخہ نیڈ نشکہ تھی سیتایا کردنیا ہی منافع کے لئے عمود اور تسمیں کو چھڑ قرت میں وادر اسم فرر ایوں سے جو پیر حاصل کرتے ہیں اس کوائی زندگی مع مقصد ندینا کہ دونیا شدہ جو بات گاس کی دور ہے آخرت کی اقتصد سے عمود مندود و بال جو کچھ ہے ہمیشہ کے لئے باتی سے والا ہے فائی دونیا کے لئے باتی رہنے والی نعیس سے عموم رہنا مجھواری کی بات میں ہے ، باتی رہے والی افتوس کی طرف وور واور انہی کے لئے عمل کرو یچھڑ کی رہنے والی تعقیق میں تھی ہوتی ہے۔ اور حزام چھوڑ کر مرکز ما پر ما پر ساتھ سی میں مجی فر را یا و تشخیرین الملینی صیئر تو انجز کھٹم بائنے سن ما محتوالیا یکھکٹری ۔

اں میں جو اَکنینی مَشَوُووْا فریااس میں ان کی استقامت اورثبات قدی کی طرف اشار وفر بادیا کہ دود نیاوی مناقع سائے مجھ ایمانی تقاضوں پر بھر ہے اور دنیا کی جد سے می میرکویس قرار چھپے سے گونتش عمید کاؤکر ہے لیکن الفاظ سے عموم نے بتادیا کہ جومبر کرسے گاراہ فن پر مشرکا اسے ضرورا چھے سے اچھا اجر سلے گا

فَإِذَا قَرَانَ الْفَرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ (انَّهُ كَيْسَ لَهُ سُلُطْنُ عبر آب رَآن ن عضی و خطان مردد ہے الله کا باد علی ایا کری دائم ہے ہے کہ خطان کا در ان وکوں ، عَلَى الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فِي إِنَّهَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ مِن ہے جماعان لاے ادر الج رب بر مرد رکتے ہیں ، ان کا در ایس بے جواں ہے دو ان کے ہیں ادر جواف سے علم

# هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ أَيْ

شریک تجویز کرتے ہیں۔

جب قر آن پڑھے لگیں توشیطان مردود ہے اللّٰہ کی پناہ مائٹیس، شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس ہے دوئی رکھتے ہیں

شیطان مردودان ان کاکھا جواد بھی ہے اس کا کوشفی پروتی ہے کدانسان چھن سے نہ پینے اس کے دل میں ہر ہے ہر ہے ہوئے الآل رہتا ہے ادر مارت کے کام میں کلیٹیٹیں دیتا اگر عبادت میں لگ جائے تو اس کے ذہن کو بنائے اور دل ہٹا نے کی کوشش شروع کر دیتا ہے قر آن جمیدالشد تولی کی تما ہے ہے ہے ہیں بندہ اس کو حالات کرتا ہے تو اس سے ہم کا ام ہوتا ہے اپنے دب کے کاام کو پڑھتا ہے تو اس کا کیف اور مروضوں کرتا ہے، بھلا شیطان کو بیکماں گوارا ہے کہ مؤسس بندہ ساپنے دب کے کاام سے مخطوط ہوں۔ اور اپنے دب شل مجہ و کے کالا مؤسس کی مائی میں ابندہ اسلام وور ہے اس کے دسوس سے اس کی شرائوں سے مخطوط فرام اتا اور شروع کرنے ہے پائے کہ دب کو گفتس کی مکان میں ہے کہ ادارہ کرتا ہے تو اس کے دسوس سے اس کی شرائوں سے مخطوط فرام اتا اور شروع کر چائے کہ دب کو گفتس کی مکان میں ہے کہ ادارہ کرتا ہے تو اس انگلے نسوب نے ان چیز وں سے دانے مقدم اگر است ہے کو اس سے کو اس کے کہ دب کو گئی کے اس میں انگر اس میں موالے موالے میں موالے موالے میں موالے موالے موالے میں موالے میں موالے میں موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے میں موالے میں موالے میں موالے موالے موالے موالے موالے موالے موالے موالے میں موالے میں موالے موالے موالے موالے موالے موالے میں موالے موا

قرآن مجد کی تلادت فرد کرتے وقت اعود بالله من الشبطان الوجیع پر شئ کا تھم آیت بالا سے معلوم ہوار مگرمواتی من می شیطان سے پناہا نگل آیاست اورا مادیث میں مارد ہوا ہے مورد اعراف میں ارشاد ہے وَاَشَّا یَسُنو عَلَیْکُ مِنَ الشَّیْطَانِ نَوْعَ فاسْتَعِلَّ پاللهٔ طائبَ مَسْسِعَ عَلَیْمٌ (اگرآپ کوشیطان کی طُرف سے کوئی وسرآنے کُٹِ اللّٰد کی ناہ لیجئے ہے تک وہ وشنے والا ہے کہ سورہ موسون میں فرما یا وَقُلُ رُبِّ اَعْلَوْ لِللّٰ مِنْ هَمُوَ اَبِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا کیچھ کہا سے میر سرد میں میں مشیطان کے وصوص سے آپ کی پناہ الگل اورا ورا سے میر سرد بسمی اس بات سے آپ کی پناہ الگل اوران کی اللّٰم میں میر سے ہاں آئی) افسار جاسے تربیعی اغوذ کا باللّٰهِ مِن الشَّبُطَانِ الرَّحِيْعِ پر شاور کلاسے کی آواز سنت ہی ہے۔

كلمات يره حيد (مشكوة المصابع ١٩١٣ز بخاري ومسلم)

اورا یک مدیث میں بے کہ جب یم کتوں کی اور کدھوں کی آواز سنوقاعو ذبالله من الشیطان الوجیم پڑھو کیؤنکہ بیروہ چنزیں دیکھتے میں جنہیں تم نیس دیکھتے (عظفر ڈالسان ۳ سے ایک کورٹر کارٹروں کوٹرا کھیں اظراقیہ ہیں جن کو دیکے کروہ پولیے ہیں اپنراشیطان سے انتدکی پناوہ اگی جائے ، بیت الخداء میں جاتے وقت شیطان سے پناوہا تھنے کی تعلیم دی گئی جس کے الفاظ بیر تیں اعسو فہ بسا الله میں المحبسث او الحجالات (شمالشک پناوہ تکابوں میں طین سے کر کروں یام تو یہ

ابل ایمان پرشیطان کا تسلطنہیں جواللہ پرتو کل کرتے ہیں

اس کے بعد بیتایا کہ شیطان کا کس پرتسلط ہے یعنی شیطان کن اوگوں پر قابو پالیتا ہے ارشا وفر مایا۔

اِنَّهُ لَيْسُ لَمُ مُسُلِطًانٌ عَلَى الَّذِينُ امْنُوا وَعَلَى رَبِهِم يَتُو كَلُونَ وَ (بِالشِهِ بات بيه كشيطان كازوران أولوں پُرُيْس بجر ايمان لائے اورات زرب رجو وسرکر سے جل)

لیخی جوانگ اللہ پرایمان لاے اوراللہ پر محروسہ کرتے ہیں ان پرشیطان کا زورٹیس چٹا شیطان آئے سجی کو بہکانے اورورشانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہیں اللہ پر مجروسر کھتے ہیں ان پرشیطان کا کس ٹیس چٹا اورو وان کوراوش سے ہٹائے کے لئے جوکوشش کرتا ہے اس مشریکا ممام پارٹیس ہوتا ، عام طور پرایسانی ہے بھی کھوار کوئی ہندوا ہے تنس گانا کر بیٹھے تو پردمرکی بات ہے قبال المقبوط ہے قد بیٹ ان ھذا عام ید خلہ الشخصیص و قد اغوی اُدم و حوا علیہما المسلام بسلطنه ،

شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جواس سے دوتی رکھتے ہیں

گِرِ فرایا۔ اِنَّمَا سُلَطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَعَوَلُونَهُ وَالَّذِينَ هُمَّ بِهِ مُشُوِ كُونَ هَ (اس)ادروائيس پر بجواس، ووق ركت إلى ادر جوالله كِساتَصْرِ كِيد استَة مِين)

اس میں بہ بتایا ہے کہ شیطان کا ذورائیس کوگوں پر چٹا ہے ہوشیطان ہے دوتی کرتے ہیں۔ دوتی رکھنے میں کنو ویٹرک بدوجاولی واغل ہے اور جولوگ کافر ویٹرکسیس میٹرطان کا بات مائے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ مجی اس کے دوست ہیں جب شیطان کوئی دوسرڈا لے آتا اس دوسے کوآ گئے تدبیر سے وی سائٹ فو فو ہا با بیفر مین الشافیطان الڑجنے و پڑھ کراتھ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دومرا کا میٹروٹ کردے، آگرشیطان کے دومرسے ساتھ چٹار اباقو دوموں میں اشافیدی ہوتا رہے گا اور بھی بھی جان تدبچوٹ گی وضو میں دوسے ڈالے کا ایمان میں مشک ڈالے گا نماز فراپ کر سےگا۔

شیطان جب اُسان کو مانوس کر کے گاتا ایمانیات اور احتقاد بات بھی دوسے ڈالے گا اور دسوس کی مصیبت ہے بھی چھنگارائہ وہ گا شیطان دسوسڈ الے قواسے و بین چھوڈ کر کے بڑھ جائے کی اور ہات بھی لگ جائے۔

هنرت ابو بریره دهد سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظا نے فر بایا تمبارے پاس شیطان آئے گاد دیکھا کہ اس چیز کو ک نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے ہیں کہ گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سوجب یہاں پی تی جائے واللہ کیا و مانٹے اور و میں رک جائے ( سی بی من ۲۳ میں)

حضرت قاسم من محد سے ایک آ دی نے سوال کیا کہ جھے اپنی نماز میں وہم ہوجا تا ہے اوراکٹر ہوتا ہے فرمایا تو نماز کو پڑھتارہ اور توجس

مشقل میں جاتا ہے یہ ان وقت بکی دورند ہوگی جب تمارکہ آ ایباند کر کے گوازے قارش جو کر (شیطان ہے) ہوں کہ و سے کہ می گواڈ نمیس ہوئی (مشار و والد میں اور و نمالا کی مطالب یہ ہے کہ شرقی اصول کے مطابق سمور کو کو باتی شیطان کا ماتھ دو و رو کے دوقت بھی کہتا رہے گا کہ یہ بات رو گی اشار نے فار کی شوان ہے کہدو دو کہ تال بھا کہ بھی بھر کی نماز نے کیا جدر درین کر جارہے کی ماز گئیس مولی ،جب ایسا کرو گے قاضی بھی بات کا ورشدو دوبان کے بچھے گا تان رہے کا ایک بزوک تھے دووقت کر کے فارش ووج ہے قبیطان کہتا تھا کہ تم نے رہا گئیس کیاسر کا کی شروعے تو قصون موجو او قرار نے دورقت و موجود کی ملا ہے جو کہا چے دی تقریب وی بر رک فریا تے تھے کہ یکھوں تک قو دوسرد دو کرنے کیلئے دو بادر میں کیا گھر ایک دن شیطان کو دھی دو یا دراس سے آپ کہ چی دفتی بھر کہا کہ مالے کہ بھی تھی ہے ایسا کر کے انداز کے پیشچے کچھانے کیا گھر کیک دن شیطان کو دھی دورات کے اور اس سے آپ کہ

قوله تعالى و الَّذِينَ هُمْ بِهُ مُشُو كُولَ ه اي با لله مشركون وقبل الكنا ية راجعة الى الشيطان ومعناه الذين هم ص اجله مشركون رمداله التزيل )

قر آن مجید کی بعض آیات منسوخ ہونے پرمعاندین کا اعتراض اوراس کا جواب

ر مول الدک موجودگی میں اعلام میں سنے معارجنا تھا لگ نے بیٹیا دیکھ میاں سے معافر مادیا اور اس سے طاق تھم دے دیاس کو دیکے ارمشر کیس نے احتراش کیا کو کھٹا کا ایک بات سکتے ہیں اورکل اس سے رجو کا کر لینے ہیں آئر واقعی پر آن اندی کھ ف سے موتا

تواس میں سننے کیوں ہوتامعلوم ہوتا ہے کہ بیرب کچھٹھ اپنے یاس سے بدل دیتے ہیں۔

ند کورون دیگا ہے بیبال وراؤ اسدائستانیڈ شکان (بقد را الأدیق فریسائران کا احتراض کا دواب ڈکرفر یا بال کا احتراض جہالت پر من الشالشان کی سب کا مرحک پر بھی جی ہے۔ جب الشد تعالیٰ نے کا تھم کوشوں ٹر بیا اقداس کی جد دومرا تھم میں بھی جس کے بیٹن میں زیادہ فقع مند تصادر کی تحصل موجود کے اس کرنے والے کو استراض میں اند جائل وہ تے ہیں اس کے اللہ بھی بہترا انکسر خسنج لا بیٹ کم لیفون فر بایا۔ اور بعض کو کے جم توریخت ہیں گئی مشداور موجاد کی جب احتراض کر سے ہیں ورمیان میں بھور جملہ معرض فر بایا و اللہ انقال کے بعد بایدول کر ماہد تعالیٰ کا مرافز کا تاجا ہے اور بھی اس بھور کے بات اس جو کہا ہے واقع کی جانسے جس کے معاوم ہے اور جس کے بات ہے۔ دیچھ بھور کے اس بھورائی کے مطابق کیلے۔

ا بنا م المين ال

پھر فربایا فال فؤلگو ڈوٹے الفلفس (الایدہ ہاس شمال او اوس گی تردیدے جنہوں نے پوٹ کو آپ اپنیا فرف ہے بات کتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جواب کا حاصل ہے ہے کہ بیا کام بھرانایا دوائیں اور ادکام میں جون کے دو میری طرف نے میں حضر سے دول القدر المجنی بھر خلال عالے اسلام نے اے اللہ کاطرف سے نازل فربایا ہے یا اگل تق ہے جسے جسے قرآن نازل ہوتا ہا مال ایمان سے ایمان میں مضوفی اور پنگی آئی ہے اور قرآن کے ذراید آئیس جارے بھی گئی ہے اور قرآن پڑس کرنے پر جوانی مہلیں کے ان کی فرشیزی کھی معلوم ہو جاتی ہے۔

مشرکین کےاس قول کی تر دید کہآ پ کوکوئی مخص سکھا تا ہے

ولق فد نعضا م الله في المؤلف (الأبعة) اس آنيت على شركين ما سكاتي برجنان كاند كرده بياد من المتدى اس برجنان كاور وسكن فدكود بسيد بين من المقاطعة مي كمريا فعد بساختوا التي يسائل المين كان بين برايا دول الاستوال الله وقد آن جويد مناسقة عقاقة مشركين مكى الاين مين كهود مع المستاطية الأوليلين يعني برائسا وكان يون بين الدولتي كتب تقديم بالتي المين المين المائل المنطق على المتعافظة القوال بين الدين على المين ا

صاحب معالم التو بل نے بیٹھی لکھا ہے کدو وقض ایسے بچھ وہائی کہ بین سے کیکن مائد عظمہ میں رہتے تھے پیٹوارین بنائے کا کام کرتے تھے اور قوریت وائٹیل پڑھے تھے۔ جب بی اگرم سے الل مائٹا کیف جائیاتے تھاتا آپ ان واوں کے پاس جیٹھوات تھاوران کا کلام من کردادے محسوس فرائے تھے شرکین مکرنے جوآپ کوان کے پاس بیٹھا ہواد یکھاتو کیفے گئے کہ بیا کیش دونوں سے با تیم من لیکنے میں گئے ہوں کہ دینے میں کر تھے پرانند کی طرف سے قرآن نازل وا۔

الفاتان فی شانت شرکیس مکرکی زید فریان فادران فرمها که یوگ می رکافت به تین شخصات کی نبست مست مین ۱۹۰۰ تنی مین ۵۰ شعرب مین فیصیح مربی جانب میں انہوں نے ایک واضح فصیح مربی زبان شرق کے کیے تصیم دے ۵۰ ایک تبی جوجیح عربی بال می مکارواتی بری فصاحت و مال عمارت کیے تلقین کرمکنا ہے جسم کا مقابلہ کرنے ہے بواجہ بری مسلم اور فاتا رہا تو ایو سی

ازول قرآن سے الرآج تک کسی جمت ند بولی اور شاول که فاتوا بسور قامل مفله الاستان قبل کرے۔

پھر فرمایا ان آلیفیل لا یؤونون بایات الله کا چیدیهم الله ولیفه عذاب النبره (بادشیدوکوان الله آیت پرایدان کش ا الله آئیس موایت کیس و سال الله کی کے دروناک مقراب به اس میس فیمایا که دوگر الانتقال کی آیات و شندین اور پر با شخ چی کرواقعی الله کی آیات چین پھر کی صدوحاد کی ویہ سے ایمان کیس الات الانتقال آئیس موایت کیس درے (فلسلسا والحق الان فلزیفینم ) دنیا شمان کی مزاید سے کدایمان سے خروص بی گاورآخرت میں ان کے دروناک مقراب سے

مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِل إِيمَانِهَ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُدُ مُطْمَعِنُ ، بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مِلْ مِن عَلَيْ اللهِ مِن بَعْدِل إِيمَانِهَ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُدُ مُطْمَعِنُ ، بِالْإِيمَانِ وَلكِنَ مَن شَكَ بِالْكُفْرِ صَدُرًا فَكَايُهِمْ عَضَبٌ قِنَ اللهِ ، وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿ وَلِاَيْهُ ﴿ مِن لَا اللهُ مَا مِن مِن اللهِ عَلَى الْأَخِرَةِ وَ اَنَّ اللهَ لاَ يَهِ اللهِ عَلَى الْعَوْدِينَ ۞ أُولَيِكَ المُتَكَبُّوا الْحَدُوقَ اللَّذِيكَ عَلَى الْأَوْجِرَةِ وَ اَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ الْخَوْدِينَ ۞ أُولَيِكَ المُتَكَبُّوا الْحَدُوقَ اللهُ عَلَى قَلُومِهُمْ وَ سَمْجِمُهُمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ، وَالْوَلَاكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ الذَيْنِينَ طَلَحَعَ اللهُ عَلَى قَلُومِهُمْ وَ سَمْجِمُهُمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ، وَالْوِلَ لَيْ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞ مِن لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَلُومِهُمْ وَ سَمْجِمُهُمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ، وَالْوَلَاكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞

#### لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْخْسِرُونَ ۞

ا ازی بات ہے کہ آخرت میں بدلوگ تباہ کا روں میں ہے۔

ائیمان لانے نے کے بعد مرتد ہوجائے کی سرزاء جس سے زیر دی کلد کر کہ وایا جائے اس کا تعکم

جب رسول اللہ فائد کے کے بعد مرتد ہوجائے کی سرزاء جس سے زیر دی کلد کر کہ وایا جائے اس کا تعکم

رسول اللہ فائد کے کہ معظمہ بھر اللہ بھر کہ وہ ہے آپ کہ اللہ کہ اور بہت کا دور تو اور آپ کو طرح سے سات کے بھر سے بوٹ اس کے دور سے بوٹ کے دور سے بوٹ کے دائے ہوئے اس کے دور سے بوٹ کے بعد اس کی معظم سے ایا ہم سے آپ ہوئے کہ اس کی معظم سے ایا ہم سے آپ ہوئے کہ اس کے دور سے بوٹ کے بعد سے بھرات کی دور سے بوٹ کے دور سے بوٹ کے دور سے بوٹ کے دور سے کہ بیان کر بھر پر سے بوٹ کے دور سے بھرات کو دور سے بھرات کی دور سے بھرات کو دور سے بھرات ک

ر و در مان من المراقب من سرح بوان من من المنطق المواد المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق من المنطق من و شيئين هند منه بالكل شاريان من منحق كوفى كفر يدكر آن الأروبيا المورهندت المان كه والمنطق كان من منطق المنطق ا دهرت بال مندكو هنرت الويكر و بيان نيز كركز أن الأروبيا المورهندت المان كمان الكل والمنطق المنطق المنطقة ا

ں میں سے برعمیان موں میں جب میں ایرو بیں۔ در بینا انسان کی اسٹان کا در انسان کی مارے بچنے کی وجہ ہے۔ بذور دہاا آیت ای می تحقیق کی ادر انسان کی جائے گئیں۔ ورمٹاؤٹس ماران کی سے کہا کے سرتیٹر کمین نے حضرت شاری پام کر کھڑا کیا اور ان وائس وقت تک نہ تھوڑا دہ تک کہ انہوں نے نجی اگرم کی شان القرش کے بارے میں برے کلیات نہ کیو کے اور امشرکین کے

ہجودوں کے باریہ میں ٹیر کے قعات نہ کہددئے۔ ایک بعد حفرت قارب سرمول انشدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کی ٹیر ہے ''انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے تیجہ بیان کیا کہ آن شمال وقت کچھونا ہوں جبکہآ پ کے بارے میں فلاقکات استعمال کے اوران کے مجودوں کونے کے ساتھ یاد کیا، آپ نے فرمایا تمہارے ان کا کہا جال ہے؟ عرض کیا دل آدائیاں کے ساتھ مطعمت فرمایا کر دولوں کچرائی تن آقلیف و بے گلیس تو تیجہ ایس کے اس کر آب کر کہد آلا صف آنکوں و فائلہ فطعیدتی میالا نیسان

۔ تنمیر درمنتوریس بیجھی تنحاب عبداللہ بن الی سرٹ نے اسلام قبول کرلیا تھا پھر مرتذ ، وکر کافروں سے جاملا اس کے بارے میں ولکٹ مَنْ شَوْرَ عَمَالْکُلُھُو صَدُورًا الذِل بولی۔

آیت با اش مید بنادیا کرچونگی الله پرایمان لیآئے گھرم قد جو جائے اور میرمرقد ہونا ول ہے ہوشری صدر کے ساتھ ہوا کے قطع پر

10 PM (2 M )

الذكا قعسب اورال كے لئے بنا اعذاب ہے۔ ودر كيات بير بتائى كر جش فقس كر مجبود كيا كيا كر كفرافقيا ركر لئے اوراس نے جان پچانے كے لئے كفر كا كلے كہد ويا تو اس كی مختیات ہے۔ اورا جازت ہے ( کئين اگر تقليف كوليسل جائے چينے حضرت جال رہ ہے نے كيا اعظم بيرہ ہو جائے جيسا كر حضرت تار دچھ ہے والدين نے افتيا ركيا تو بيا فضل ہے ) تشمير درسشور ميں انگھ ہے ہے ہوں ہے وہ درسل اون كو پخراليا اور انجين مسيل ہے ہاں ہے آ مسيلہ نے آيک ہے ہو جھا كيا تم محمد كے بارے ميں بير كوان وہ ہے ہوكہ وہ اللہ كے رسول بيرن؟ انہوں نے جواب ميں كہا كہ بال الجمرال

سیسیہ نے ایک سے بع چیا کیا تم مجھ کے بار ہے ہیں بیرگوائی ویتے ہو کہ وواللہ کے رسول میں ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ بارا انجراک نے بع چی اکم تر گوائی ویتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں اس پر انہوں نے کا نول پر ہاتھ وہر کراشارہ کردیا کہ میں ہم انول اس کیر سیلسے نے ان کو کئی کر دوریا ، مجرود سرے مسلمان سے ای طرح کا صوال کیا کہ تم گوائی ویتے ہو کہ مجل العظم کے مال میں کہا کہ م تم میرکوائی ویتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں انہوں نے اس پھی بال کرلیا انہذارائ کوچیوڈ ویا ہوہ بی اکرم کی شدمت میں حاضرت کے اور

پر اواقعہ سنایا آپ نے قرمایا تیراسائٹی ( جومنتول ہوگیا) ووقوایان برگذر کیا (لیٹن دل سے بھی سؤ من رہا اور نہاں سے بھی کو کا کھسالیمان کے طاف میں کہا) اور تونے رضعت یعنی شرقی اجازت پڑس کر کہا واضح ہے کہ مشکل میں بن والے وہو مکانے کانام امرائوئیس ہے۔ اگر کو کی فردیا جماعت یوں کے کہا تاباریں کے کرکوئی نہ کوئی مضوبات کردیں کے یاش کردیں کے اور ووواقعی اس برقاد دیکھی جول اور

ے سرشاراورلیر بر رہنالازم ہے۔ عمدالقہ بن ابی سرح جمن کا ذکر اور پر ہوا ہے حضرت مثمان بین سے کان بیٹ کے رضا کی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام آبول کر لیا تھا اور رسول کے کا ب تھے چھران کوشیطان نے بہکیا تو مرتہ ہوکر کا فرون ہے جا طے ، فتح تک سکے دن حضرت مثمان بھیدا آئیں خدمت عالی شمل کے کا مرتا مشروع نے دوبارہ اسلام قبل کر لیا ، گووہ اور شمل سکمان ہو کے کئی آبہت شمر یف مشرجہ و کلیکن تمنی خشر خواہلکھٹو

ئے کرعاسم جو نے اوامیوں کے دو بارہ اسلام کیوں کر میں اور وہ وہ بیٹ میں میں معنی میں معنی ہوئی۔ خسسانو'ا فرمایا ہے اس کا مضمون اور اس کا محتم تاام باقی ہے جو مختم پہلے ہی ہے ول سے کا فرم دویا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے نظر اختیار کرلے اس پر العد قبال کا خصہ ہے اور آخرے میں اس کے لئے برانقد اب ہے۔

اضیار رئے اس پراندان کا حسب جادما رہے ہیں ان کے بیج انتخاب ہے۔ مسئلہ .....اگر کی صاحب اقتدار نے مردان خزیر کھانے پاشراپ چنے پرچیور کیالار بیان کہا کہ بات ندانے گا تو ماد الوں مرکز میں جارت کے بعد بچھز جس کے سے مند صرف کے ایس معرف کے بعد میں معرف میں وجہ کیا انداز میں معرف الدان جد

کانے دوں گادورانداز و بے کہ بذاق میں یاکٹش دھمکی سے طور پڑیں کہ برہا ہے۔ قوال مورت میں ترام چیز کھانے بیٹے کی نامبرف اجازت بے بکدا بیسروتیڈ کام کا کھنانا بینافرش ہے ۔ اگر ترام نیکھایا اور زیر تک کرنے اور الے بیٹی کی مان کا کا کار مول - تاکید ایسے موقد ترام کا کھنانا بینافرش ہے ۔ اگر تاریخ اس کے انسان کی ساتھ کے ساتھ کے اس موقع کے ساتھ کے سات

مئلہ.... آگر کو تخص میں ہے کہ لفال مسلمان توقل کر دورور چین ترق کی آب کی جیدے کی مسلمان توقی کر ناصال میں ہے۔ کہ لکت ہاتھ ہم استین المحیوفی الدُّنی علی الاَ بحورۃ (اللہٰ تعالیٰ) کا بیاضہ اس کئے ہے کہ آمیوں نے دیادا کی زمر کو اور دورا زیدگی پرترخ وی کی کہ بیاہ ہمیداول کے مسلمانوں نے میس دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر کے دوبارہ تفریس چا جاتا ہونیا کی عبدت ہی کی جیدے ہوتا ہے بھیداول کے مسلمانوں نے میس دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیاتھ ہمار سیار کھی جائیں جا جات رہیں کے از میں دجائیاد دیا گھی دعویا پڑے گھا کا حریج آرہ جھوٹ جائیں گئی ہمار پرت ہے گیا تھی بالرئے گیا گئی کردھے جائیں گئی۔ جب ان برتن واضح جو گیا تو دیا بادر دیکھی اورانا روزیا دیکھا کہ منافع فقساد دیے اس زمان میں جو کو اسلام تھول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جولگ اسلام سے بچتے رہے ان سب کے ساتھ دیاوی جادوالی اعزوہ قاریب کے رہے درجاوران کی جب ساسلام سے منہ ہوئے ۔ بہ ادواب اس زمانہ میں کئی جکدا اسمام کی حقائیہ واض طور پر سب کے سائے آ چکی ہے ادواس سے بق وہ نے ساقر ارئ تھی میں بھر محق قبل کئیں کرتے اس میں کھی وہ ہی جادہ مال کی حمیت کا م کر رہی ہے جوان کے دلاس میں پیوست ہے، جوانک لیٹے میں دوانی آخرے کو رہی ہے میں اس کا حمیر آٹھیں ہتا ہے ہے کہ حقید وہ نوعی کے اس اور دراسا احتدار جاتا ہے ا آخرے کی سینرہا بیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی اوکی حقیدے گئیں، جندوستان چیسے ملک میں جندو مسلمان ہوتے رہے جی آئیں کا زمان کے اگر اور پایسی والے اور شہروالے طرح کے اور عیش جائیا تے وہ کھا تھی اسلام پر تقدر سبتے ہیں۔

جولاگ اسام قبول آنسک کافرود بات میں ودفعی مال عورت یا جمد دکی ویہ سے ایمان فرچوز تے ہیں دنتے و دیا کے اپنی آخرت وجاد کر لیے ہیں، بخش میں جواج آپ کو سلمان تق میں جن میں شخص نفروت کے عظر بھی خاص میں اور نوبا کرم سے کے بعد می و نوبی مانٹ کی ویہ سے کافر میں بیاد کو اور ادار کے اس سال میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ اگر چنہ سیکھ ہے ہے سب میں سال و موادر فردوں کی جیش ش کرتے رہتے ہیں اور دیا ہے جہت کرنے والوں کو این افراد کے میت دیا وہال تھیں ہے وہ ان اللہ کو بلودی الکفو نو الکھوین ن (اور واشا شاہ اندان کا فرق مکر مواجد کیشن دیتا)

جب دنیا کی وجیسے عفر اعتبار کرایا قاب اللہ اتعالی کی طرف ہے تھی ہدایت ندو کی منز پرفرویا اور آنے ہے۔ المدنین طبع اللہ علی فیلنو ابعد و صدفعینید و انصاد جد کر رودو وگ تیں تن کے دلوں پر کرتے رہے ہدایت ہے۔ دردو وقتے میلے گلوان کے دلوں کا فوسا وراتھوں برم پرگ کی وار کینے کے خام العضاؤن o (اور پرودوگ

میں جو الکل بن خالل ہیں )ان کی خفات نے ان کو ڈبردیا دنیا میں ایمان سے اور آخرے میں اور گھنڈوں سے تو وی وہ کے۔ ایک میں الکل بن خالل ہیں کا ایک الکلی الکلی الکلی کا ایک انگری کی ایک کا تقدیم کی الکی کا انسان کی کا دور انسان

لا حروم الفيقى في الاحودة هفي المنحاسوة في (يه بات الازل يسكد يولك آخرت بين بالكل بي تتابع وي كي ايسرف يدكر جنت سيخوم وال كي من كاليمان والوس سيوحد ب بلك دوز ت كرا كي مذاب بين واطل كرد كيابا نيم كي فايم سيك يوسب بيري تابع كارت سيد

تُمَّرُ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْلِ مَا فُتِنُواْ تُمَّ جُهَدُوْا وَصَبَرُوْآ وَالَّ رَبَكَ هُمِ سُنَا بِهِ سِلِهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال مِنْ بَعْدِهِ مَا لَغَ فُورٌ رَحِيْمٌ فَي يَوْمَ تَا إِنِي صُلِّلًا لَفُسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا هِ اللهِ اللهِ

## وَ تُوَقُّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٠

اور با نش كو اس ك الحال كا يورا بدلد ديا جائ كا اور ان يا خلم نيس أيا جائ كا-

ججرت کر کے ثابت قدم مرہنے والوں کا ایروثو اب ، قیامت کے دن کی ٹیٹی کا ایک منظر یہ دو آیتیں بیل آیت کے بارے میں مار بغوی معالم التوبل (۱۳۸۶ء) میں گفتے ہیں کہ عیاش بین ابی بہیدا وراد جندہ اور دلیدا بن اور ملس بیشاء اور میرانشا بن الجاسیة کے بارے میں نازل ہو کی ان حضر است کوشر کین نے اسلام آبول کرنے پڑکلیفیں

بغ ا

ا ویں قائبوں نے ان کے شرعے محفوظ ہوئے کے لئے بعض ایسے کلمات کہد ہے جوشر کمین کی خواہش کے مطابق متے پھران حضرات نے ' ججرت کی اور جہا دوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر بھی ہے۔ انسان تعالیٰ نے ان کے بارے میں فتر خبری کوئٹش و سے گا اور ان پر مہر بانی فر بات گا۔ صاحب معالم المتو بل نے حضرت صن اور حضرت کر مدھے بیسی فلٹس کیا ہے کہ یہ آ ہے۔ مجبلاً بن الجہ مرت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے اسلام کے بعد کفرافتیا دکر ایا تھا پھر فتح کھکے دن مسلمان ہوگے اور اجھے مسلمان ہوگئے جمرت بھی کی اور جہا دوں میں کئی حصد با

سب سائے بوگا اور ہمخص کواس ع مل کا پورا پورابدارد دے دیا جائے گا اور کی پر ذرامجی ظلم شہوگا۔

وضَرَبَ الله مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ امِئَةً مُظْمَيِنَةً يَاتِيهارِ رُقُهَا رغَدًا قِن كُلِ

مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمُ اللَّهِ فَأَ ذَا قَهِا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْمَعُونَ ۞

پاں آنا تنا تی این نے امند کی فتوں کی ہافتری کی اور ان کے کرووں کی جدے امند نے ان کو مجمل اور خوف کا عزہ جمارہ وَ لَقَدُلُ جَمَاءَ هُمُهُمْ رَسُولُ فِی فَهِمْ فَکَسَلَمْ اَنْ فِی فَکُلُونُ وَالْمُونُ فِی هُمُ ظُلِمُمُونَ ف

ادرالبتان كے باس أنيس ميں برول آيا موال كوانبول نے جينايا البندائييں عذاب نے پكراليا اس حال ميں كدو ظلم كرنے والے تھے۔

ایک الیی بستی کا تذکرہ جے اللہ تعالیٰ نے خوب جعتیں دیں پھر ناشکری کی وجہ ہے ان کی فعتیں چین کی گئیں

بعض مضر بن نے فرمایا ہے کہ آیت بالا میں کمی خاص میتی کا ذر کمیں ہے۔انڈ تعالی نے ایک عمومی شال بیان فرمائی ہے۔اوراس سے اٹل مذکوسٹنیہ کرنا اور ذرانا مقصور ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اسٹی گذر چکل ہیں جو اس اور اطمینان سے در تی تھیں اس کر بے دواوں کی زندگی خوب ایکھو کرنے تھی گرفتر تی تھی ہو گھرے ان کے پاس در قریب پٹیٹی انہوں نے انڈی افتد وں کی قدر دیہ کی بنعتوں کی ناشمری کی تغریب مجمعے ہے۔ ہی جو رسول آیا اس کو چھلا دیا ان تک سے حرکتوں کی وجیسے انہیں عذاب نے پکر لیا۔ پیدا اب بھوک کا بھی قداخوف کا بھی جس ستیوں کے ساتھ میں حالمہ جوا ہے ان میں سے کر بھی سسی کا حال سامنے رکھا وادراس سے

عبرت حاصل کرو۔

اور کفش حضرات نے فرمایا ہے کہ "بستی " ہے خود مکہ معظمہ ہی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا بھی کومبعوث فرمایا آپ آئی میں ہے تضرب کے اعتبارے آپ قریم کی تھے۔

( کیا ہم نے ان کو اس والان والے حرم میں جگر ٹیمن وی جہاں ہر تم کے پھل کچھے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو لیخت ہیں کئون ان میں سے اکثر کوگ ٹیمن جائے ؟)

آیت کریمہ سے معلوم ہو اکر نعتول کی ناشکری نعتوں کے زوال کا سبب بن جاتی ہے اور رمورہ ابراہیم عمل فریا ہے لین شکورتم کا زِیْدَنْدِیکُم وَلَیْنَ کَفُورَ مُنْهُ إِنْ عَذَاہِی لَشَیْدِیْدُ (اگرام شکرکرد کِتُواوروں) اورا

تختے)۔

فائده ..... جوع اورخوف كوابس فريلاس عبار بير من ضرين في الكلا كيار فك بيليا فتول من و و بيدو نه بيخاصتون في أمين و المنتجزة والكوات و المنتجزة والكوات و المنتجزة والكوات و الكوات و ا

قَكُلُوْامِمَا رَمَّ قَكُمُ اللهُ حَلاَ طَيِّبًا ﴿ وَاشْكُرُوا لِعُمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ مِنْ مِن حَالَةُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَا إِنَّ عَالَمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُنْتَة وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ

کَ مِلت کُت یہ مُ پی مرف مرار اور فون اور فزیر کا کہنے اور در باؤر حرم کیا کیا جس پر ان کے اقت کیر الله بله، فَکَنِ اضْطُرَ عَکْدُر کِاچُ وَلاَ عَالِهِ فَإِنَّ اللهُ عَفُوْرٌ رَجِيْهُ۞

القد کا نام پکارا کم پاجو موجود خوص مجوری میں وال و یا بات اس حال میں کہ یا فی نہ بواور حدے بڑھ جانے والا نہ وجو باشیانقہ ففورے مرتبع ہے۔

الله کادیا ہوارز ق کھاؤ،اوراس کاشکرادا کرو،حرام چیزوں سے بچو

ید و آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں طال اور پاکیزہ رزق کے کھانے کی اجازت دکی ہے اور ساتھ ہی ہید بھی فریا ہے کہ ا ان محتشفہ آیافہ فغلفون ۵ کیونکی شمر مجمع عبارت ہے اور کا کی عبارت شمر کے بغیر نہیں ہوسکی دور مرک آئے ہیں بھی ان پر ان کو نہ کر ان کو ان کی بال پر بن اور کھانے کے اعلان اور کھانے کے اعراض کے بالان کر ایا چوٹھی مجبور اور مضلر عبور باہ داور بھوک کی دجہ ہے اس کی جائی پر بن برای بالان کی جائے اس کے اس محالی ہیں ہو جوٹھی بائی میں ہے بچھی میں ہو ان بھی ان کی بال پر بن ان کے بالان بر کھانے کی محالی ہے اس بھی محالی ہو میں مقدار اس کھانے کی محالی ہے اس کے بالان مقدار میں مقدار اس کھانے میں مقدار کر کی ترب میں مورد کی کے دوجہ میں کہ بھی مورد اس کھانے میں دور ان محالی ہے اور مورد کا محالی ہو کہ بھی کہ دور کے میں بھی گذری ہے اور مورد کا محالی ہو کہ بھی میں میں ہو گئی ہیں جن کو ہم نے درائے مورد کھی ہے اس کے مورد یا ہے مورد کھی ہیں جن کو ہم نے درائے کو میں ان کے مااہ دی کی محالی ہو جیز کے دکھر میں ان کے مااہ دی کی حالے میں کہ در گئی ہیں جن کو کہ بیاں بھی چیز کی ذکرہ میں ان کے ماہ دی گئی ہے جیل رکھر میں ان کے ماہ دی کھی ہے جیل کو بیا تھانے میں مورد ہے جیسے میں جن کو کہ بیاں جو چیز کی ذکرہ میں ان کے ماہ دی گئی ہوں جی میں جی کی کو کر کہ بیان میں جو چیز کی ذکرہ ہے اس کھی ہوں کہ ہے کہ میں کہ کردی گئی ہوں جو چیز کی ذکرہ میں ان کے ماہ دی گئی ہیں جن کو کر کہ بی میں جن کو کردی گئی ہوں جو چیز کی ذکرہ ہے کہ میں دورد جو ہے جوٹھر کی ذکرہ میں ان کے ماہ دو گئی جو چیز کی ذکرہ کی اس کے معالم اورد جو ہیں جین کو کردی گئی ہوں جو پر کی ذکرہ کے دورد کی میں جو پر کی ذکرہ ہے کہ میں دورد جو ہے۔ وَلاَ تَقُوْلُوْالِهَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكِيْبِ هَذَا كَلُلُ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتِفَقَرُوْا سان عال عالى عالى عالى عالى العالى القائدة عالى الله عالى عالى الله الكَوْبُ لَا يُفْلِحُونَ هُ عَلَى اللهِ الْكَوْبُ وَالَّ اللَّوْيُونَ يَفُتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَوْبُ لَا يُفْلِحُونَ هُ عَنَاعٌ قَلِيْلٌ ﴾ وَ لَهُمْ عَذَابُ الِيهُمُ ۞ وَعَلَى اللَّذِيْنَ هَا دُوْا حَرَّمْنَا مَا قَمَّصُمْنَا عَنَاعٌ قَلِيلٌ ﴾ وَ لَهُمْ عَذَابُ الِيهُمُ ۞ وَعَلَى اللَّذِيْنَ هَا دُوْا حَرَّمْنَا مَا قَمَّصُمْنَا عَلَيْكُ فِنْ قَبْلُ \* وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَالُونَ هَا الْفُسُمَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ عَلَيْكُ فِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### تحلیل اورتح یم کا اختیار صرف الله تعالی ہی کو ہے

مشرکین مک کاطر ایشان که آمیوں نے بیٹے پار سے اشاہ کی حات و ترمت تجویز کررگی تھی ہو فوروں کی تخطیل و تجربیک ہارے میں بہت ہی ہیں ان کی فورقہ اشہرہ قبیسی مسی کا فرسورہ انعام کے (روی انہروں) میں اور سورہ بالدور نے روی انہروں) میں بال جارہ ہیں اس کے بارے میں اپنے پار سے حال و ترام مست کو حال اور مسیح کی اس کے بارے میں اپنے پار کی در امرام کے اور اس کے بارک کی اور کی اس کے بارک کی در امرام کے اور کا کرنے کا اختیار اور امرام کی بابا میں اپنے بارک کی در افراد وروا شیار کو اس کا میں اور کا کرنے کا اختیار کی در باتران کی در امرام کے بابا میں اپنے بارک کی در کی در کیس کی سے در افراد وروا شیار کو اس کا میں اور کی در کیس کی سے در افراد کی در کیس کی سے در افراد کی در افراد کی در افراد کی در افراد کر اس کی بیرا فراد کی در افراد کی در افراد کی در افراد کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در اس کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در افراد کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در امرام کی در افراد کی در

جب شرقی دلیل ٹیمن ہے قابی طرف ہے۔ جرام وطال تج بیز کرنا تمام ہے، الفداقالی پرافتر ایکرنے والے کامیاب نہ ہوں گے دنیا و آخرے میں سراک تین دوں گے ، پیر چود نیاوی زمدگی تھاررے ہیں جس میں طرح سرح سے اللہ کی افر ایک کرتے ہیں اوران میں ایعن مافر ہائیوں کی وجہ ہے جو کو گیا تھ نے اورائی تک بی چاہد ہے جو بروز وہ ہے جو زاسا میش ہے ذرای زمر کی جارم میں ان کو وں کے لئے دروناک مقداب ہے جوالفہ تھائی پہنچہ ہے ہائی میں کہ پیرا کردونیج وال واپنی طرف سے حال و جرام وسے تاریح ا

اس كـ بعدار شافر ما يا وعلى الدين ها ذوا حرّضا ما فصصا عليك من قبل ٥٥ (ودجم في يودويون يوه يوج بي ترام كر دي تحيى شمن كابيان بم يسلم آپ ي كري هي من مودة انعام كـ ركو تأم ١٨ اين الدي اقد كريتا يست شريف وعلى المُدنين ها ذوا حرّف الخل ذي طفر كامطا و كرايا بات ويكدان كي شريف الدين ميت ميت يا دو تحيير او قطم كرت تصالف كراه سدو ك شخ الدين ها ذوا كي شير كان يرتم المردي كي تحيير المن كاوكر مودما الدواك الدين المربع على المنظمة ولكن كافوت الكين ها ذوا كي شير عاد ظاهر كراي بات يونك بيراان كراو كون جديدي كي تحي الريك في يا وما طلسلهم فر ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشُّوَّءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ اِنَعُو ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوَّا ﴿ \* المُهَا لِهُ كَانِ اللَّهِ عَلَى لَهُ صَلَى لَهُ عَلَى لِهِ مَا لِمَالِكَ مِنْ اللَّهِ عَلَى لَهُ عَلَى لَهُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ اَبَعُوهُا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْدٌ ﴾

يِلْ شِيرًا بِلِي يَرُونُهُ مِن مَنْ جِدِينَمِ ورَمِنْ مِنْ سِنْ قَرِياتِ والاستِ رَمِقْ مِاتِ والاستِ

#### اللدنوية قبول فرماتا ہےاورمغفرت فرماتا ہے

گذشتہ چندرکوٹ میں متعددا دکام نم کور بین اورا دکام کی خالف ورزیوں پر آخرت کے مذاب کی وعمیدا ورق بے کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف مے منفرت اور رحمت کا وعد و تھی ندگور ہے۔ اس رکوٹ کے تتم پر بھی ان کو گوں کے لئے منفرت اور رحمت کا وعد وفر مایا جنہوں نے جہالت بھی نمیاقت سے گنا کار لئے گھراتو بیکر کی۔ اورا وال وائمال درست کر لئے اگر کوئی کافر و مشرک بھی تو یہ کر لے اور ایمان لے آتے اس کا بھی مب کی بھی مواف کردیا جاتا ہے یا دائمانی خال دیت ہے۔

اِنَّ إِبْرِهِيمُ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْشُرْكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا الْمَالَمُ عَلَيْكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا اللّهُ عَلَيْكُ مِنَ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَا لَكُ فَيَا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَ اللّهُ فَيَا حَسَنَةً وَ اللّهُ فَيَ اللّهُ فَيَا اللّهُ فَي اللّهُ فَيَا اللّهُ فَي اللّهُ فَيَ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي الللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ فَي اللللّهُ فَي اللللّهُ فَي اللللّهُ فَي اللللّهُ فَي الللّهُ فَي اللللّهُ فَي اللللّهُ فَي اللللّهُ

شیا ہے اور قیامت کے زبان کے درمیان اور جی اور کے بارے میں مرور مرد پیسافر ہادے ہی میں واقعہ اے اور حصرت ابرا ہیم الظبیلا کے اوصاف عالیہ اور ان کی ملت کے امتاع کا حکم

سیدنا هفرند ابراه نیم هیبخ کاقر آن مجید میں جگہ جگہ ذکر ہے انہوں نے اللہ تسداد بھی بزی تکلینس اٹھا کی آؤسید کی کہز دید کرنے کی دور ہے انہیں آگ بنگ میں والا گماالڈ تافی شانٹ نے ان کوفواز دیا۔ کہز دید کرنے کی دور ہے انہیں آگ بنگ میں والا گماالڈ تافی شانٹ نے ان کوفواز دیا۔

سورة يقره الراشاد ب وَإِذِ النَّفَى إِبْرَاهِمُ وَبُّهُ بِكُلِمْتِ فَاتَّمَهُنَّ طَقَالَ إِنِّي جَاعِلْكَ للنَّاسِ إمامًا (اورجب ابراتيم كو

ان کرب نے چند نگلات کے ذریع آزیا قانبوں نے ان کو پوراگردیا ان کرب نے فریا کہ میں آم کو گوال کو چیشا ہائے والا ہوں )

انتخابی نے آئیں بین کا کا سے بھتی جوں دکا ہم بھتی ہو آئیں ہوا کہ اللہ نے آپ کو بہت سے خرار فریا ہاں پر جھنے ادار فرید کے اس کی اسٹس اور دریت میں اسٹ کو جاری فرید کا اجہاں کے اسٹس اور دریت میں اسٹ کو جاری فرید کا اجہاں کے اسٹس اور دریت میں اسٹس کو جاری فرید کا اجہاں کہ بھت کا اسٹس کے جاند اسٹس کے جاند کی اسٹس کے جوابد کی اسٹس کے اسٹس کا کہ بھت کی اسٹس کے جاند کی اسٹس کے جاند کی اسٹس کے جوابد کی اسٹس کے جاند کی اسٹس کے جوابد کی اسٹس کے جوابد کی اسٹس کر اسٹس کا اسٹس کر اسٹس کو بھت کی اسٹس کر جوابد کی اسٹس کو بھت کی بھت کو بھت کی بھت کے بھت کی بھت کے بھت کو بھت کی بھت کے بھت کھت کی بھت کے بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کے بھت کی بھت کی بھت کی بھت کے بھت کی بھت کی بھت کے بھت کی بھت کی بھت کی بھت کے بھت کی بھت کے بھت کی بھت کے بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کی بھت کے بھت کی ب

ملت ایران بی اس وقت ملت آند بیش تخصیب اور آخفیت می در اس الله این این اس که دا می بین ، تولوگ اس سے بینا اربی وه لوگ شرک ، بیت پرست بید بیا بسینهم بداخلاق ، بعدا فعال وتو که باز اورز مین می فساد کرنے والسلاورقو موں گواز ان والسے بین، اور جس قدر نجی و بیاش قبال آور بر سیکام بین میسب افتیل اوکون میں بیائ جاتے ہیں جو است ایک جس نیسی موسب بین گور والسام لمانوں میں بھی مواضی بین گین اول قرائیس میاہ مجھتے وہ سے کرتے ہیں دومر سے تو یکرتے رہتے ہیں اور ہر حال میں ملا

ج آن الاس فی نئیں صفامہ دو کی تاق کرنا تکی مگر قربانیاں کہ الدوندیدا اللّٰ بھی میں جرے سالم ٹائل قربانیاں وہ الدونفقة کرنا پر مشتقی آبرا ایم کے ملت میں ہے ہیں جو میرونا مجدر مول اللہ ہے کی شریعت میں آئی ہیں۔

آیت بدا شن هنر سنا براتیم هی گوقانت نگی بتایا به بینگر فاقط التوت "ب ما شوفه به داری اور میادت آزاری سام شی شن آتا به هند مت ابراتیم و هنگر مانید دارشی شخاه در میاد شان هم این نشر فرمهایا به سه محسان امواهیفه بیفوذیک و نضر این و لمکن کان حیفا فیضلیفا هو ها کان من النّصشور کین (ایراتیم نشیمودی تقیاد رشاند ان کنین دو منیف شخاه در فرما نیر دار شخاه در شرکین ش سے نشیقی)

هنرت ابرائیم سے کور آن جمیدش" هیف" فرمایا ب اس کاده رقب بالم راف بیستی بین الحصف هو العیل عن الصلال الى الاستفامة و الحلیف هو العائل الى ذلک ( ۱۳۳۳) لينی حف بدیم گرائل ب بنت و بن تن پراستقامت وه او حفیف و دب بش ش بیسفت پائی جائے آئیے ورمشورش ۱۳ ن ایش منداجما ورالا وب الفرد ( تنجیری ) بیش کیا ہے کرمش کیا گیا پارسل الذاللذرقائی کون مادین لیند ہے؟

آپ فرما يالحد يفية المسمعة اليني وودين التدكوم وب بجس من باطل ع بيجة و ين وابنايا كيا واورجس رعمل كرف

میں دشواری نہیں ہے (اس سے دین اسلام مراد ہے)

یده و اصار کی هند تا ابراتیم بعده کی طرف این نهبت کرتے میں طاانگد شرک بھی میں بقر آن پاک میں جگہ جگہ ارشار فر بالا کہ استخدار استفاد کی بیان کے سازہ فر بالا کہ کہ استفاد کی بیان کی بیان کے استفاد کی بیان کی دواورو و خوصہ میں بیان کی دواور میں کی بیان کی بیان کی دواور کے بیان کی بیان ک

(عاشری کاوبال جوک در ذف کی صورت بیش خصت میتی واب آدیانشوی چوز دادرایجان قبول کرد)

گیر فر با اختیاب و هدا فر اللی صورت بیش خصت میتی واب آدیانشوی چوز دادرایجان قبول کرد)

گیر فر اندادانده می مید و خصال الله آدیانی کافتش و کرم بیشهم کونی کام به بنایا در میشد کن ما کرافعام بعطافی با پایین بسید فضل می تصفی میتی میتی بین این ما با بین می با بین می با بین می باید می بین می با الله نید میشد می میتی بین این می باید بین می باید می بین می باید بین می بین می باید بین می بین بین می بین م

سالفي و يكالاهمي (اسـ عن يتراسمين) لواس كما تناط بين إلى التي تتابير كادرام كادي كما تلا تتناوي الإ است تاريخ وقطاب كرت وب شارط المراجع المواجعة في الله حق جهاده فهرا جندكمه و ما جعل على كله في اللّذِين من

خوچ (اوراند کے بارے ٹیں جہاد گرومیسا کہ جہا کا تق ہاس نے تعیین بھی کیا اور تم یو دین شرکو کی تھی جہیں تھی )۔ انڈاق کی کی کا کچھواڈ پسینین مس کو جو کھی مطافر ہا پایپ اس کا کرم ہے گی کو دین مشکد کی بنایا جو پارکی و نیاوی مجدو منابت فرمایا - بعد افزود

پڑ فریا و انسیافی میں الذُنیا حسید (اورہم نے ان کو دیاش صنیہ نے زادا) صنداقتی حالت انہی شھست و کہا ہاتا ہے بھش هنرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ الشّد قالی نے آپ کو نوبیاں عطاقر مائی اور بعض هنرات نے فرمایا ہے کہ اس سے انہی اواد اور اور ہاور بعض هنرت نے فرمایا کرفیوت سے مرفراز فرمانا مراد ہے اور بعض هنرات کا تول ہے کہ اس سے ان کی دعا کی تقویلت مراد ہے، انہیں نے بیان دعائی تی واجعل کی لسان صادق ہی الاجور نین (اور پر سائے آئیدہ آنے والوں عمل انہا کہ جاری رہے کا ج عمل جھٹے بھی اویان جی سب کے بائے والے حضرات ایرائیم اعظام ان کا ورائیل کہتا ہیں، ہرفراز میں رسول اللہ بھی پرورود چڑھے وہ اور وارا انہی پڑھاجا تا ہے اس میں حضرت ایرائیم سے کا وائر کیل ہے اور نگار میں بھی جواسلام کے والی رہے تھیں۔ سنیچر کے دن کی تعظیم یہودیوں پرلازم تھی

' الذين اختلفوا کے بارے بمن صاحب معالم التنزيل حضرت آفادہ کے فکل کرتے ہیں بھو البعد و استحلوا بعضا بھو حوصوا بعض بھر بھنی بیادننا اف کرنے والے بعودی تھ جب ان کوشیج کے دن کی تقلیم کا تھم ویا گیا توان بیس سے بھش کہ توسے اس کرتم بھ کی خلاف ورزی کی اوراد کون نے تھم کے مطابق کمل کرے اس کو باقی رکھا)

۔ پتھیے زیادہ اقرب بے جو مورہ افراف کی تقریق کے مطابق ہے وہاں بیان فر ملا ہے کہ چھاؤ وں نے سننچ کے دن کی بے ترش کی ادر چھیاں چکزیں اور پھلوگ ایسے بھے جو امیس مع کرتے تھے۔

جمد کاون آخراا نجیاء ﷺ کی امت کے لئے رکھا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فر بال ہے کہ بیدن النہ سے نزد کی سیدال آتی اور ہوم الفطر کے ون سے بھی برا ہے (مظفرة العمان من ۱۱) اور بیٹی ارشار فر بالم ہے کہ اس شن ایک ایک گھڑی ہے کہ بندہ جو تھی موال کرے الفار تعالیٰ عطا فرادیا ہے ہو محقق قالمان میں اجاز کے تھی رکھا گیا ہے خطبہ تھی ہے نماز جد تھی ہے جعہ میں حاضر ہونے کی بری بری ک تصلیعی اور جد چھوٹے کی بڑی بری وغیر ہی احادے شریفہ میں کہ کور ہیں، حضرت ابو بریوہ ہے۔ ہے در میں احتفاظی نے ا ارشافہ با کہ باعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دون ہم سب ہے آئے ہوں کے (ہمارے نیسلے بھی ہاد ہوں کے اور ہزنت میں واضلہ تھی ہیں احتفاظی بھی انہوں نے اس کے خواب پر فرش کیا گیا تھا آنہوں نے اس مناسات کی بھی اس مناسات کی بھی تعالی کی اور کی اس کے اور اس کے انہوں نے اس کے خواب پر فرش کیا گیا تھا آنہوں نے اس مناسات کی بھی اس مناسات کی بھی ہے۔ کہ بعد اس مناسات میں ہوا سے بھی اور خواب میں من مادے نکل کا دن اسے اور اس کے لیا اور نصار کی بھی ہو میں کو اس میں مادے نکل کا دن کے بعد ان فرش کی بھی مادون آئے ہے والوں کے دونوں دن بین بھی میں اس کی ہو ہے۔ میں بھی ہو اس کے لیا اس کے دونوں دن بین بھی ہمادون آئا ہے ہیں گئے میں جو میں ہو میں ہو اور کا دن کے لیا ان کے دونوں دن اس کے لیا تعالی ہو اس کے لیا اس کے دونوں دن اس کے لیا تعالی ہو اس کے اس کے اس کے خواب کو اس کے لیا اس کے دونوں دن بھی کا میں ہو اس کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کی بھی ہمادون آئا ہے ہیں گئے میں دونوں کے بین کے دونوں کے بین کی بھی ہو ان کی بھی ہو دونوں کے بین کی بھی کو اس کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کی بھی ہمادون آئا ہے ہیں ہو کہ کو بھی ہوں کے بین کے دونوں کے بین کی بھی کے میں کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کی بھی کو دونوں کے بین کے دونوں کے دونوں کے بین کے دونوں کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کے دونوں کے بین کے دونوں ک

ت بحدر جادر بنش بحارت به بارى التيمية كار القدق الى ان كدر بيان المراز في المدود و كارتم بركل كرف والول كو الواب هافر بالمحادر طاف ورزى كرف والول كوفاب من جنافر بالديماً أدع إلى سبيديل رتبك بالدكمة و الموقع طلق الحسكة و بجاد لهم بالتي هي الحسن م

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِمِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞ اللهُ مَتَابِيْنَ ۞ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ مِنْ اللهُ عَلَامُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ ا

## دعوت وارشاداوراس کے آ داب

ال آیت میں دوستان الشکاطر بیتہ بتایا ہے ارشاد فرمایا آف نا ایک سینسل درخک بسالو پیکنید آ (آپ اپنے رب کی طرف مکت کے در مید بالدیج کی اکمئو غطاقہ المنحسنیة المنحسنیة و المنظم بالکی بھی انحسان (اوران سے ایسطریقے پر بحث کیچنے جربہت اچماطر بیتہ ہو) میں میں چروں کی رعایت رکھنی کام فرمایا ادل محست دوسرے موعظہ حضہ میں ایک طریقے پر بحث کرنا کھم تو رمول اللہ بیشائل ہے کہ تو سام ساماری احت کواس کا حمل فرمایا در اور سے میں ادر دوست تی قبول کر لیستہ میں وقومت اللہ میں اور دوست تی قبول کر لیستہ میں وقومت اللہ میں اور دوست میں مکرو دوال چیز میں اختیار کرنا خروری ہے۔

حكمت سي كيام واحيا ال كي باري بي صاحب وركم العاليّ في بعض مغرات في لل كياب انهدا السكداد و المصواب الواقع من المنفس اجعل موقع لتخوّمت ووجعٌ ات بي بولس الناليّ بمن خويصورت لم يقد برواقع بوجائ سكت كي دومري تعريش بجي كن كي بين ميكن النسب كا كال بجي ب كما إيسطريقي باسك جاسة جيرتاطيب قول كرك ميدان كما لية ميري موچئا ہے، واسطوں گواستان ال کرتا ہے زئی ہے گام لیتا ہے انواب متاتا ہے اور مقدار سے مجلی کو ڈاتا ہے وہوقد و کھی کہ بات کرتا ہے جواوگ مشخول ہوں ان ہے بات کرنے کے گئے گئے فرصت کا انتخاذ کرتا ہے اور آئی ویر بات کرتا ہے، ص سے وہ تکدل اور طول متد وب بارخاظمین نے اثر دریا تو گھر موقع کا منتظر رہتا ہے، گھر جب موقعہ پاتا ہے گھر بات کہور بتا ہے اور اس میں نے افر اقدالی شاونٹ نے جب حضرت موئی اور باور وہ شکے السام کوفرون کے پاس جائے کا تھر وہا تو فریا کے فیفر کا کہ فیفر کا بی خینے (موقر وہ اس سے زئی کے ماتھ بات کرنا ممان ہے کہ وہ گھرجت آبول کر کے باؤ ربائے

البتراپنے لوگوں کو موقد کے مناسب کی تختی ہے فطاب کرنا تھی مناسب ہوتا ہے، چیدا کر آخضر ہے مواد مالم بھٹا نے دھنرے مواذ ہمن چین گؤتی ہے قاطب فریا اجتماد اور اس عشاری نماز میں گئی آر اُن کردی تھی، ساحب حکست اپنے تس کے ابھارادر کی بخش و حسد کی جید ہے قاطب گؤٹیں ڈاخشاء دائی کے لئے ضروری ہے کہ تاسی تھی ٹی خرخواہ جو اور الیٹن بھٹی امازت وار بھی ہوجیہا کر حضرت بود الشفیر نے اپنی قوم سے فرمایا و آنا لیکھ فاصلے آمین (اور میں تہرارے لئے ٹیرخواہ جوں اسٹین بھوں) حکست کا بھی تا قاضا ہے جو بہت ہی اہم ہے کہ وین کو آم مان کر کے چیش کر سے اور فرت نے بھوا ہوئے کا سب ندسیت، دھنرت اُس بھی ہے دوایت سے کہ رسول الشر چیشائے ادشاؤ کہا یا بسسو وا و لا تعصووا و بعشووا و لا تنفووا ( آمانی کے ماتھ بات کروادر تی ہے جی نے آور دہشائے دونفرت الدی ایک

بہت ہے اوگوں میں تن کینے کا چذہہ تو ہوتا ہے کین وہ موقع نہیں و کیتے ، متصورا مارکر یاالا بنا تاہر کر مطعنی ہوجائے ہیں کہ ہم نے تو بات کہدوی اپنا کا مم کردیا کین اس سے تاطب کو فائد و نہیں گئیٹیا کیلائیٹ مرجہ شدو محمان پیدا ہوجاتا ہے ، ہاں جہا تریان سے کہددیا تھی ہزی بات ہے السے صوفتی ہو تکست کا فقاضا ہی ہوتا ہے کرین گل کہدیا جائے آئی کو رایا ہے افسنسل المجھاد من قال کلمہ تحق عند مسلطان جانو (رواہ ابنوی ٹی شرح الند) سب سے زیادہ فعیلت والاجہادائ تھن کا جہاد ہے جس نے ظالم بادشاہ کے سامنے کا کلمہ کردیا)

تھے۔ کی باقوں میں سے بیٹھی ہے کہ بات کیفے میں اس کا کانا دکھا جائے کہ سننے والے طول اور تکدل نہ ہوں ، دھنرت عبداللہ ، مسعودہ دی ہر جعمرات کولوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ کرواز تیں بان فریا یا کرتے تو اچھا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعودہ بیٹ نے فرمایا کہ مثل دوزائداس کے بیان ٹیس کرتا کئے ہیں طول اور تکدل کرنا گوارائیس ہے، میں تہیں وفیت کیساتھ موقع و بنا ہوں جیسا کررمول اللہ بھڑے ہمارے کے موقع کا وصال رکھتے تھے کہ مرتقد کا شدوعا کس۔ (پھی جنا ہی بھران م

يار پتمبرهم ا.....سور قالنحل ١٦

کو کی کلمہ کسی دوسری قرات کا پڑھ دیا جائے تو حاضرین کہیں گے کہ اس نے قرآن کوغلط پڑھ دیا اور اس تکذیب کا سبب وہ قاری ہی ہے گا جس نے کسی دوسری قرائت کے مطابق تلاوت کردی۔

نیز حکمت کے تقاضوں میں ہے ایک بیجی ہے کہ اجتماعی خطاب میں تخت ہواور انفرادی گفتگو میں نرمی ہواور حکمت کے طریقوں میں ے ایک بیچی ہے کہ صحف کوکس غیر شرق کاموں میں مبتلا دیکھیے تو ہجائے اس ہے خطاب کرنے کے محفل عام میں یوں کہہ دے کہ پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جوگنا ہوں میں مبتلا رہتے ہیں،فلاں فلاں گناہ کی بدوعید ہےاس طرح سے ہرو ہخف متغیبہ یو

جائے گا ، جواس گناہ میں جتا ہوگار سول الله صلی الته عليه و کلم بعض مرتبه يول بھی خطاب قرماتے تھے كه صاب ال اقوام يفعلون كلا كما قبال صلح الله عليه وسلم ما بال اقوام يصلون معنا لا يخسنون الطهور و انما يلبس علينا القران اولئك. (مشكوة المصابيح ص ٣٩)

لفظ حکمت بہت حامع لفظ ہے اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے،اجمالی طور پر سیجھ لیا جائے ، کہ جس فر دیا جس جماعت ہے خطاب کرنا ہےان ہےاس طرح بات کی جائے کہ بات قبول کر لینااقرب ہوادرا بیاانداز اختیار کیا جائے ،جس ہےوہ متوحش نہ ہوں دای کے طریقہ کار کی وجہ ہے نہ چڑ جائیں ندعناہ پر تمریا ندھ لیس مقصودی قبول کرنا ہونفرت دلانا ندہو، جب کو کی شخص نیک نیتی ہے اس مقصودکو لے کرآ ھے بڑھے گا تو خیر پہنچانے کے دہ طریقے اس کے ذہن میں آئیں گے جواسے کسی نے نہیں بتائے اور جواس نے کتابوں میں نہیں یائے ،انشاءاللہ تعالی ۔

اور واضح رہے کہ کسی فردیا جماعت کوراہ حق پر لانے کے لئے خود گناہ کرنا حلال نہیں بعض لوگ دوسروں کو ہدایت وینے کے لئے بدعتوں میں نثر یک ہوجاتے ہیں ماجانتے ہوجھتے ہوئے مال حرام ہے دعوت کھالیتے ہیں بہطریقینٹر بیت کےخلاف ہے، بمیس پی کلمنہیں دیا گیا کہدوس کوخیر برلگانے کے لئے خود گنا بگار موحا کیں۔

الله تعالُّ شانهُ كي طرف سے دعوت دينے كاطريقه ارشاوفر ماتے ہوئے مزيد فرمايا وَالْسَمَةُ عِسَطُةِ الْمُعَسَنَةِ كم موعظ حسند كے ذريعيد وگوت و پیلفظ بھی بہت جامع ہے ترغیبے تر ہیب والی آیات اور احادیث بیان کرنا اور ایک روایات سنانا جس ہے دل زم ہواور ایسے واقعات سامنے لانا ،جن ہے آخرت کی فکر ذہنوں میں پیٹیے جائے اور گناہ چھوڑنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کے جذبات قلوب میں بیدار ہوجا ئیں رسب چزیں موعظہ حسنہ میں آ جاتی ہیں، ناظمین کوایسے انداز سے خطاب ندکرے، جس ہے وہ اپنی اہانت محسوں کریں اور دل خراش طریقه اختبار نه کرے جب اللہ کی راہ پر لگانا ہے تو پھرا پیے طریقے اختیار کرنا جس سے کہ لوگ مزید دور ہو جا نمیں اس کی گنجائش کہاں ہوسکتی ہےا گرکوئی ایسا کرے گا تواس کاعمل موعظہ حنہ کے خلاف ہوگا۔

تیسری بات یون فرمانی وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ ( کهان سے ایجھطریقے ہے جدال کرہ) جدال ہے جھکڑا کرنام اذہیں ہے بلکہ وال وجواب مرادہے جس کا ترجمہ مباحثہ ہے کیا گیا ہے جن لوگوں سے فطاب ہوان میں بہت ہے لوگ باوجود، ماطل مرہونے ا اوراسلام کی تقلید جامد ہونے کی وجہ ہے حق کو دہانے کے لئے النے النے سوال کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لئے ایباراسته اختیار کرنا مڑتا ہے، جس ہےان کا منہ بند ہوجائے اوران کے لاجواب ہونے کود کچیکران کے ماننے والے گمراہی ہے منحرف ہوجا نمیں اور حق کو تبول کرلیں ، جب کشخص میں اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کی ہدردی پیش نظر ہوتی ہے تو اللہ کی تو نیس سے سوال جواب اور مباحثہ میں عمد گی اور نرمی اور مو ژ طریقے سے گفتگو کی تو فیق ہو جاتی ہے حضرات اپنیاء کرا معلیہم الصلوٰ ۃ والسلام کو دیوانہ، جا دوگر، گمراہ ،احتی کہا گیا

اور بے تکے سوالات کئے محنے ان حضرات نے عبر قبل سے کا ملیاجس کے دافعات سورہ اعراف اور سوء ہوداور سورہ شعراء میں مذکور ہیں، اگرکوئی شخص برے طریقے پر پیش آئے تو اس ہے ایجھ طریقے پر پیش آنالازمی ہے، سورہ حم سجد ومیں فرمایا \*

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِسْمُنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ انَّنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّمَةُ ﴿ وَفَعُ سِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَافِذَا الَّذِي يَيْنَكُ وَ يَيْنُهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلْقَهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ وَا وَمَا يُلَقُّهَآ إِلَّا

فُوْحَظِ عَظِيم اوراس الي سي اليس كي بات موكى جوالله كي طرف بلائے اور نيك عمل كرے اور يوں كيے كديس

فرما نیرداروں میں ہے ہوں اور نبیں برابر ہوتی ، اچھی خصلت اور بری خصلت ، تو اس طریقے پر دفع کر جوطریقہ اچھا ہو، پھرا میا تک وہ تخف جس میں دشمنی تھی ایسا ہوجائے گا جیسا خالص دوست ہوتا ہےاور پیخصلت انہی انو کوں کودی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیااورانہی کودی جاتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔

سورة تصص من قرماما وَإِذَاسَهِ عُوا اللَّغُوا أَعُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا النَّا أَعْمَا لُمَّا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ سَلَّمٌ عَلَيْكُمُ لَا يُتَغِي الْجِهِلِيْرِ اوروہ لوگ جولغوبات منتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیںتم پرسلام ہوہم جاہلوں سے الجھنائبیں جا ہے۔

جابلوں اورمعاندوں ہے خوش اسلونی کے ساتھ تمثنا پڑتا ہے، اگر داعی حق نے بھی جابل اورمعاند کے مقابلہ میں آستین چڑھالیں ، آ تکھیں سرخ کرلیں ،لہجہ تیز کر دیا، ناشا استدالفاظ زبان ہے نکال دیئے تو پھردا گی اور مدعوا درصاحب باطل میں فرق کیا

حضرت ابراہیم الظفی سے ایک باوشاہ نے (جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی جب حضرت ابراہیم 🕮 نے فرمایا رَبّی الَّذِی یُحییٰ وَ یُعِیْتُ ( کرمیراربوہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے )اس براس نے جیل خانے ہے دو قیدی بلائے ان میں ہے ایک گوٹل کر دیا اور ایک کور ہا کر دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں اس نے اپنی جہالت ے یا عماد سے ایسا کیا ، حضرت اہرا ہیم الظفیٰ نے زندہ کرنے اور موت دینے کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بات کا انداز بدل دیا اورقر مایا کدیمرارب وہ بجوسورج کوشرق سے لے کرآتا ہوا سے مغرب سے لے آ، بین کروہ کافر جران رہ گیا،اورکوئی جواب بن شد یزا،اگر حضرت ابرا تیم الظیری زنده کرنے اور موت دینے کامفہوم تنعین کرنے اور سمجھانے اور منوانے میں لگتے تو ممکن تھا کہ وہ جامل کافر غلطمفہوم بر ہی اڑار ہتا، اورخواہ مخواہ جمک جمک کرتا،حضرت ابراہیم الظیہ نے بات کا انداز ایسا اختیار فرمالیا جس سے وہ کا فرجلد ہی غاموش ہوگیا۔

يدواقعدسورة بقره ركوع (٣٥) يش ندكور بح حضرت ابراتيم الظينة كاليك اورواقعه بعي بي جوسورة انبياء مين ندكور بال كي قوم بت پرست تھی ،حضرت ابڑتیم الظیمی نے ایک دن ان بتول کوتو ڑ ڈالا۔وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے تو دیکھا کہ بت تو لے بڑے ہیں۔ کہنے لگے کداے ابراہیم کیاتم نے بیکیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کدبدان کے بڑے نے کیا ہے اوراگر بولتے ہیں تو انہیں ہے یو چھلو اں پردولوگ كنب كله يوتمبين معلوم ب كرية بولية نبين حضرت ابراہيم الفيظ منظورت كرتے انبين يهان تك لے آئے اوران ہے کہلوادیا کہ بید بولتے نہیں ، تواب تبلیغ فرمائی اور توحید کی وعوت دی۔

قَـالَ اَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكُمُ شَيئًا وُلَا يَضُرُّكُمُ ٥ أَثِ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ سو

کیاتم ایسی چیزی عبادت کرتے ہو چو تہمیں نیٹن دے سکے اور نیشر رہینچا تھے۔ تم پرانسوں کیاتم بھینیس دکتے۔ بدتر کیب ے بات کرنا اور قدیر سوچنا سب موعظ مندش وافل ہے۔ رسول اللہ چیزے نے بھی اصلاح کے لئے پیشر بیشافتیا فر ایا کہ کسی کی خلطی پر مشتبر فرمانے کے لئے بعض مرتب سام کا جواب نیس دیا،

رسول القد بيون نه بهمی اصلاح کے لئے بیطر بیشا افتیار فرمایا کمسک فی سسی پرستگیر فرماے کے سے جسسی حرج سلام کا بوا حضرت محارمی باسر چند نے بیان فرمایا کہ کمس ایک سرحیہ سفرے آیا مجمدے جمعے بیر سے تھر واقعال سے ان پر زعفران انگا او یا مان کے بعد مل صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مملام کیا ہ آپ نے ملام کا جواب دیدا اور فرمایا جا قال کو دھواو

(مشکو قالمان کاس ۱۵۵۱ ایوادی) ایک مرتبه آب یا برانشریف لے محے دہاں دیکھا ایک اونچیا تبدیا ہوا ہے۔ آپ کے محاب سے بچ چھا میر کیا ہے؟ حرش کیا کہ یونال

انساری کا ہے، آپ خاموش ہو گئے اور اس بات کواپنے دل میں رکھا جب تروالے صاحب حاضر خدمت ہوئے قرانبوں نے سلام کما ہ آپ نے سلام کا جواب میں ویا کی بارائیا ہی ہوا جس کی جد ہے تیروالے صاحب نے یہ جھے لیا کہ آپ ناراش میں۔ حاضرین انہوں نے دریافت کیا کہ میں رسول الفد چھٹکا ارقبہ بلائجواد کچور ہا بھوں بھی ایدہ نے بتایا کہ آپ ایک نے باہر تشریف لے سے تشکے اور تہارے تیروکیے لیا تقالہ معلوم کر کے دوصا حب واٹس لوٹے اورائٹے تیروگر اکر ڈینگی ہا برکردیا، اب حضرات بھی ایدہ ک

تمہار<u>ے تو</u>کود کیچایا تھا۔ معلوم کر کے ووصاحب واپس لوٹ اوراپ نیٹوگر اگر زیمن ٹم ایرکردیا اب حضرات محاید ہم کا ادب بیٹوک واپس آئریون ٹیس کہا کریٹر کرا آیا ہوں، پیمرآپ کسی ون اس طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ووٹیس ہے دریانت نمایا کہ ووقئے کا کہ چواجمعتابہ رہنے نے عوض کیا کہ قبوالے المصاحب نے آپ کی ہے دفی کی شکامیت کی تو ہم نے بیدتا دیا کہ تجہارے تبنے پر آپ کی نظریز ڈئی انتھی انہوا انہوں نے اس کو کرادیا اور آپ نے فرمایا کہ خروار ہم تھارت صاحب تھارت کے لئے وہال ہے مواج اس تھارت کے

ضرورت ہو۔ (مشکل قالصان ۴۳۳) ان روایات سے معلوم ہوا کہ ذافتا وڈ بنا اجھر کنا بخش کرنا ہی انعلیم وتبایغ نہیں ہے زیاد و تر نرمی ہے اور حکست و تذہیر سے کام چلانا

چاہے، کہیں ضرورت پڑگی تو تختی بھی کر لینی چاہیے کین بھیٹے نہیں، بہت سے ادگوں اور یکھا باتا ہے کہ دہ دو برول کے ساستہ تو زی و تو آخت ہے چیش آتے ہیں، کین اپنے آل اولا دکے ساتھ صرف تخنی اور مار پٹائی ہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جس سے بھی بچرل کو ضعہ ہو جاتی ہے جب بحک کم عمر رہے ہیں ہیٹے رہتے ہے چھر جب بڑے ہوجاتے ہے تو ہوھ چے ہوکرنا فربانی کرتے ہیں، ہی وقت ان کورین پوڈالٹا

علیک بالرفق و ایاک العنف ، ان الرفق لا یکون فی شیگی الا زانه و لا تنزع من شینی الاشانه اے ما تشویزی کوارم پکزلواورکن سے اور بدکامی ہے بچہ بایشہ جس کی چیز میس تری ہوگی دواسے زینت وے دیگی اور جس چیز

اے مائشے ٹری اولازم پلالواور کی ہے اور بدقائی ہے چو بلاتیہ 'س کی پیچر سی مردی ہوتی وہ اسے دیے ہے ہے ہیں اور 'س سے زمی بنا کیا ہو ہے گی آقو وہ اسے عیب دارینا ایسے گی۔ شد

نیزرمول اللہ دی نے ارشاوٹر مایا کہ من یعورہ الوفق یعورہ العنین جیخش فرق سے حورم کردیا گیا تیر سے حورم کردیا گیا۔ اصلاح کا طریقہ بیٹی ہے کہ گناہ کرنے والے شے فٹل تعلق کر ایا جائے ، لیکن میدای وقت منبیر ہے جب وقیخش اثر ہے جس تعلق قطع کیا گیا ہے ، آج کل قدید بات ہے کہ گناہ وال میں جوانگ جنا ہیں اگران سے تعلق قراد واجائے تو وہ خوشی ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کراچھا ہوائم دو شھے اور ہم چھوٹے ، ابڈواکسی نیک آری کے نارائس ہوئے کا بھے الرخمیس لیتے ، اوروجہ اس کی ہے کہ معاشرہ میں شراور معاضی کا اٹھان زیاد ہے، و بندارول کو جاجت ہے کہ انس معاضی سے بلین طیس الن سے مالٹر یہ ہیں، مگناہ کل اول کو کی شرورت نیس کردہ و بنداروں کے پاس آئیں ،ای لئے اطاقعلق اور بائیکاٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اسل متصوداً سال جمو فی چاہے، دا فی اور مثل تعدر دانشور پر بیسو پے کہ فان فر داور فلال جماعت میں کیا طریقہ کارمناسب موگا، پھر اس سے مطابق عمل کر ہے بعض بزرگوں نے فربا ہے کہ دنویت واصلاح کے کام میں آگر مردم شامی اور موقعہ شامی کوچیش نظر رکھا جائے تو اس نے مطابق عمل کرتے بعض بزرگوں نے فربایا ہے کہ دنویت واصلاح کے کام میں آگر مردم شامی کارورہ

۔ یہ بین مجھنا چاہیے جباں دبور تنظیفی شریا خلاص ہوگا ، الفرد تعالی کی رضاعتصو د ہوگی ، وہال نشریا ادر نفسانیت کا قطل شدوگا بعض اوگ ک کو تنام پر لوکے بیس اوسان متصور کیسی ہوئی ، دل کے پیچھو لے پیوڑنے کے لئے تو کیے بین اور اعتراض کرتے ہیں جس شخص سے ان بین ہوگئی ہے ذکیل کرنے کے لئے جمع شمی تو کور و ہا جمعسوداصلا کی نیس ہوئی بکلہ بدل لینا اور ذکس کرنا متصود وہ تا

ہوں کے دس سرے سے سے میں و حادثیا ۔ دور النظامی میں بھی ایسے در میں اور النظامی میں میں اور میں اس میں اور میں جب بات کرنے والے میں کی نیت اصلاح کی میں ہے و محاطب پر کیا اثر ہوگا ، ہبر حال میں فوود کی کو نیر خواہ مونالازم

آخر می فرایا این دَیْک خوا عللم بعن حدل عن سیله و فواعله با لفهه بین (داشیاً پ)ارب ان اداکون کوف جاسا به جواس کی راه سے بینک میک دادود موایت والان کوف برارد وجائت والا به ) آپ آین محت کرتے رین موایت قبول کرنے والوں اور گرای بریشند والوں کواند آف کی فوب وائٹ ووالے عمر کے مثالی جزاوروا و ساکھ۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوْا بِمِشْ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَهِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّيرِينَ ۞ المَارَدَ مِنَ لِيَا اللهِ مِنَا مِن مِنَا مِن مِن مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَنَا اللهِ وَمَرَادَ اللهِ وَمَرَادَ وَاضْهِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْدَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُوفَى صَيْقٍ وَمَا يَمُكُونُ ۞ مَنْ مِن حَسَالَ وَمِرَانِ اللهِ وَلَا تَعْدَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُونُ فَي صَيْقٍ وَمَا يَمُكُونُ وَكُونَ ا مَنْ مِن حَسَالَ وَمِرَانِ اللهِ وَلَا تَعْدَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْدَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْدَنُ مِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهِ وَالْعَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْعَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ اللّهِ اللّهِ وَلَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالِكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُونُ وَالْمُعَلِّلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَلَا تَعْلَى الْمُعْلِقُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ واللّهُ اللّهُ الل

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ التَّقَوُاوَ الَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُوْنَ ۗ مِوْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ التَّقَوُاوَ الَّذِيْنَ هُمُ مُّحُسِنُونَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

بدله لینے کا اصول اور صبر کرنے کی فضیلت

وع

وتميرهم ا......سورة النحل ٢

صَبَوتُ مَهُ اللهُ وَخَدِرٌ لِلصَّالِوفِينَ ( اورا كُرَمَ مبر كراية البية وعبر كرنے والوں كے لئے بہتر ہے ) رسول الله على نے فرمایا كريس بم صبر كرس گاور بدله لينے كاراد ومزك فرماد ا۔

فالمحمد لله على انعامه واحسانه ولقد تم تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى و حوله و قوته في الليلة العشرين من جمادي الاولى سنه ١٣١٦، ه والحمد لله اولاً واحرا و ظاهرا و باطنا

# رياره نمير ۱۵

على مورة الاسراء الآيتين ١١ركوع الآيتين الآي

مُبِيِّحُنَ الَّذِيِّ ٱسُوْمِي بِعَبْدِم لَيُلاَّ قِسَ الْسَيْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَيْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي لِكُلِّ الْحُولَلَةُ ك به وقالت من خداج بغام كيد دانت من مجرم عسم النوعد عزم لا من عرار الروم نه يكن دكى عِير

> لِنُرِيدُ مِن التِتَا وانَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ نَ عَلَمُ إِن إِنَّ إِن مِنَ مِن مِن مِن السَّالِ عَنوال اللهِ اللهُ

الله تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کوایک رات میں مجدِ حرام ہے محبِداقصیٰ تک اور وہاں ہے ملاءاعلیٰ کاسفر کرایا

یماں سے سورۃ الاسرا بٹرو منا ہموری ہے اسرا دکا تنی ہے رات کو سؤر کرانا انڈندنائی شانڈ نے اپنے حبیب بھڑ کا کیا رات میں سجو حرام سے لے کر مجدر آفعنی تک سیر کرائی اس سورت کی مجلی آیت میں اس کا ذکر ہے اس مناسبت سے بیسورت سورۃ الاسراء کے نام سے معرف سے

آیت ذکروه می اس بات کی تصریح بر کدرسول الله الفظائی مجد حرام سے لئے کرسمجد النسی تعدیم کرائی گی اور دورة وائیم کی آیات عِنْد بسازة الْکُنْتَیْفِی وَ عِنْدُهَا جَنَّةُ الْکُنا وَی وَاذْ یَعْفُنِی البَسَلَدُ وَ مَنا یَغْشِی وَ مَا وَاغَ الْبَصْرُ وَمَا عَلَی وَ الْکُنْتُونِی مِنْ آیات وَیّهِ الْکُنْدِی مِنْ اس کی تقریح کر آخضرت الله نے عالم بالا شما الله تقال کی ہوئی وی آیات ما حظفر ما تم چوکل امریکی چیند به فرما باسمور اوادی شریف می محبر آتھ فی سے آسانوں پڑھریف کے جانے کا مجمل ذکر سے اوراس تذکرہ می فیم عرج بھی فرما باسم اس الله کو امراز اور معران وونوں ناموں سے یادکیا جاتا ہے۔ آیے کریے کو فقط اسٹر بحق الله فی سے چوڑو ع فرما ہے اس میں اس کم فیوں کے خیال دکھان کی تر دید ہے جواس واقعہ کو کال اور مشتع مجھتے تے اور اب بھی بعض جائل ایسا خیال کرتے ہیں بیانگ اللہ تعالیٰ کی قدرت مظیمہ میں شک کرتے ہیں، ان کی تر دید کرتے ہوئے فریالی کا اند تعالیٰ شانہ کو مب بی تحد قدرت ہے وہ کی بھی چیزے عالم بٹیس ہے وہ جموعیا ہتا ہے کر سکتا ہے وہ بڑھن

فرما که الد تعالی شانه کوس به محدودت ہے وہ کی جی چیزے عاجز میں ہے وہ جو چاہتا ہے ارسلنا ہے وہ بر علی اور ہر عیب سے پاک ہاں کی قدرت کا ملہ سے کوئی چیز خارن میں۔

اور امنسوی بیعبلدہ جغر بالاس میں رسول اللہ کھٹی شان عمید بیت کو بیان فربایا ہے عجدیت بہت بڑا مقام ہے النسکا بندہ وہونا بہت بڑی بات ہے بخے الند تعالی نے اپنا بندہ دینا لیاور بیا اطلاق فرباد یا کروہ تارا بندہ ہے اس سے بڑا کوئی شرف میں ارشافہ با یا ہے کہ احسب الاست مصاء المبی الله عبد الله عصد کہ اللہ کوسب سے زیادہ پیار سے نام عبداللہ اوم عبدالش

ا کیسر جہ ایک فرشتہ رسول اللہ بھنجی خدمت میں حاضر ہوا اس نے فرش کیا کہ آپ کے رہب نے سلام فریا ہے اور فریا ایا کہ اگر آم چا ہوتو عبدیت والے ٹی بن چا کادرا گر چا ہوتو ہوشاہت والے ٹی بن چا کا آپ کے مشودہ لینے کے لیے جبریلن کی طرف دیکھا آموں نے قاضع افتیار کرنے کا مشودہ دیا ۔ آپ نے جواب و سے دیا کہ عبدیت والا ٹی بن کر دہنا چا بتا ہوں ، حضرت عاکش<sup>ور مو</sup> راویے ٹیں آئیوں ) نے بیان کیا کہ اس کے بعدر مول اللہ چا بھی گئے گا کر ہمانا کمیس کھا تے تھے آپ کڑ ماتے تھے کہیں ایسے کھا تا ہوں جس

یر درجا تب اورا بے پیشنا ہوں جیسے بنر و پیشنا ہے۔ (مثل ہ تالمدن کا من ۱۵ انٹریٹ انٹ) واقتدامر اور بیان کرتے ہوئے انفاظ علدہ لاانے بھی ایک مقلت یہ بھی ہے کہ واقعد کی تفصیل میں گرکی کو بیو ہم نہ ہو وائے کم آپ پڑی کی جیشیت عمیر بہت ہے آگے بڑھ کی اور آپ کی شان میں کوئی الیا امتقاد شکر کے کہ مقام عمیر بہت ہے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان الوجیت شمارش بیستر اروے دے واور جیسے انسازی حضرت میسی انقلابی کی شان میں نلوکر کے کم او ہوئے اس طرح کی کوئی کم ان امت محمد میں صاحبه المسافرة والسام میں ندا جائے۔

معبد انعسی کے بارے میں اُلّب نی ہو تکنا حولاً فرمایالتی جس کے چارول طرف بم نے برکت دی ہے، بدیرکت دی امتبارات مجس ہے اور دینا دی اخترارے تھی ورٹی احترارے تو بول ہے کہ بیت المقدس حضرات انبیا مرام ٹیم مالصلو قوالسلام کی عبادت گاہ ہے اور ان حضرات انبیا کرام ٹیم میں اصلا قوار میں میں میں ہے جس کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے جادول طرف حضرات انبیا کرام ٹیم میں اکسلو قوار ملام دفون میں ماور دیاوی احترارے اس کے بارول میں ہے۔ مِنَ الْسِيسَا ( تاكريم البِين بند والي آيات ين في بند والي آيات الله عنها الله المستروع بانا اور حفرات انها مراع ليم المسلة والسلام سلاقا من بونا الان كما امت كرنا اور استدعى بهت ي جزير و فيناييسب كانب قدرت من سے قف

الله فو السَّمينُ البَّصيرُ ( إاشرالته سنة والاو يَعِينه والاب ) صاحب معالم التو لل تصع بين كد السميع فرماكرية ما كالقد تعالى

و ماؤں کا منتفوالا ہے اور المصبوفر ماکر پر طاہر فرما ہوا کہ وہ ہے جھید کیفنے والا ہے اور دات کی تار حفاظت کرنے والا ہے۔ مورۃ الاسراء میں سمبور تصنی تک سفر کرائے کا ذکر ہے اور احاد ہے شریقہ میں آسانوں پر جانے بلکہ مسلورۃ المصنعی بلکدا ہے بھی اوپر تک بقریف کے جانے کا ذکر ہے ، المی سنت والجماعت کا میں خدہب ہے کوانشر تعانی نے آپ کوایک بھی مات میں مجدح ام مجبر آتھنی تک اور بھروہ ہاں ہے ساتھ میں ہے اوپر تک سمبر کرائی گھرائی رات میں واپس مکد منظمر پڑنچا دیا اور بیآ تا جاتا سب حالت برواری میں بھالود میم اور وق س کے ساتھ تھا۔

واقعه معراج كالمفصل تذكره

ہم پہلین گئی خاری اور بھی مسلمی روایت نش کرتے ہیں، پہلیسٹی مسلمی روایت لی ہے کیونکہ اس میں مسجد حرام سے سجد انسی تک حکینے کا اور بھر عالم بالا بیل تقوید ہے جانے کا ذکر سبینگی بخاری کی کسی روایت میں بمیس مجدِ حرام سے مجدِ انسی تک حکینے کا ذکر ٹیس مالا اس کے بخاری کی روایت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔

> براق پرسوار بهوکر بیت المقدس کا سفر کرنا اورو ہاں حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کی امامت کرنا

پیر سف سدو داهنتهی یک سے بوید یا با با چیک بین اجوان که رائیست میں سے بات کیے دان چیز وں نے ڈھا تک ایا آداس کا کے گیال انتظام برت بین چیسے بینکے ہوں ، جب سردۃ اکتبی کواند کے حکم ہے ڈھا تکنے دال چیز وں نے ڈھا تک ایا آداس کا بدل گیا اندگ کی مخلوق میں آئی طاقت جیس کہ اس کے میں کو بیان کرسکے۔

سیخ مسلم ۹۷ ج) میں بروایت ابو بر برج ہوں یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حفرات انہائے کرام پیٹیم انساؤ دواساں کی جماعت میں و بھی اون اٹنا میں فماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کی امامت کی جب میں نماز سے فارغ جوانو کی کینے والے نے کہا کہ است تھر یہ دوز تح کا داور ہے ہار کو مسلم کیلیج میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے خود سلام کیا (یہ بہت المقدس میں امامت فرمان آ سانوں پر تشویف کے جانے سے میملے واقعی ہوا)

صافظ این کیرنے اپنی تغییر ( ص ۲ ج ۳) میں حضرت انس بن ما لک چھ کی روایت جو بحوالدا بن ابنی صافح نقل کی ہے اس میں ایال ہے (انسی بیت المقلق میں میں تھے ) کہ بہت سے لوگ تی ہوئے گھرایک اذان دیے والے نے اذان ری اس کے بعد ہم عظی بنا کر کھڑے ہو گئے انتظار میں میچ کہ کون امام ہے گا؟ جبر کل الفیاؤ نے میرا ہاتھ کچو کراتے بڑھا دیا اور میں نے صافر ک جب میں فہانے جارتے جبر کئے کہ اس نے کہا ہے گئے ہوئے آپ جائے ہیں کہ آپ کے چھپے کن حضرات نے آپ کی احتداء میں نماز پڑھی تھی (جن حضرات اپنے چھیم السلام ہے پہلے مانا ت ہوئے گئی گان کے علاوہ میکی بہت سے حضرات نے آپ کی احتداء میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف تبیری ہوا تھا اس لئے ایال فرما دیا کہ میں ان سب کوئیس جائے) حضرت جبر تیل نے کہا کہ جتے بھی کی احتدادی نے نم موٹ

لتحيح بخارى ميں واقعه معراج كى تفصيل

میمع بغاری ش واقد معراج بروایت حضرت انس بن ما لک پیشه متعدد میگه مروی ہے کہیں حضرت انس پیشہ نے بواسطہ حضرت الوذر عظامه اور کمیں بواسطہ حضرت ما لک بن صحصحہ اضاری نقل کیا ہے ۔ (۲) في مجمع الزواند (ص ۲۲۳ ا) فربطت المدابة بالمحلقة التي توبط بها الانبياء لهم دخلتا المسجد فنشوت لي الانبياء سمى انته ومن لم يسم فصليت بهم (يكموس ۵۱ ر۵۵ اور ۱۵۵ (و ۵۸ ت) ۲

حضرت انسی بین نے حضرت مالک بن صعصد بینی کے داسطے ہیاں کیا کر دمول الله دی نے ارشاد فر بایا کریش کعیشر یف کے قریب اس حالت میں بھا بیسے کچھے جاگ در ہا ہوں پکھیوں ہا ہوں ، بھر سے پاس تین آ دی آئے میرے پاس و نے کاطشت لایا گیا ہو حکت اور ایمان سے پرتھا میرا سید جاک کیا گیا چھرا سے فراس کے بائی ہے والے میں اس کے جدور یا گیا اس کے بعد اس کو درست کردیا گیا ادر میرے پاس ایک سفید چھ پاید لایا گیا و دقد میں تچرے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا ہے چو پاید بران تھا۔

> آسانوں میں تشریف لے جانا اور آپ کے لئے دروازہ کھولا جانا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانا اوران کا مرحبا کہنا

میں جبرئیل الظنیز کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آ سانوں تک پہنچ گیا حضرت جبریل نے آ سان کے خازن سے کہا کہ کھولتے اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا کہ مجمد ﷺ ہیں اس نے دریافت کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جرئيل نے جواب ديا كه بان انبيس بايا كيا ہے! اس برمرحها كها كيا اوروروازه كھول ديا كيا اوركها كيان كا آنابہت اچھا آنا ہے، ہم او ير يهيجة و ہاں حضرت آدم الظفظ کو پايا میں نے انہیں سلام کميانهوں نے فرمايا موحب بڪ من ابن ونبي بيٹے اور نبی کے لئے مرحباہے، پھرہم دومرے آسان تک پہنچے وہاں بھی جرئیل ہے ای طرح کا سوال جواب ہواجو پہلے آسان میں داغل ہونے ہے قبل کیا گیا تھاجب ورواز و کھول دیا گیااوراو پر پنجیختو و ہاں تیسی اور یچی علیہااسلام کو پایانہوں نے بھی مرحباً کہاا نکےالفاظ یوں تقے صوحب ا بک من اخ و نبی (مرحها ہو بھائی کے لئے اور نبی کے لئے ) پھر ہم تیرے آسان پر پہنچے دہاں جبر کیل ہے وہی سوال ہواجو پہلے آسان میں وافل ہونے تے آل ہوا تھا بھر درواز و کھول دیا گیا تو ہم او پر بینی گئے وہاں پوسف الظیھ کو پایا چھے انہیں سلام کیا انہوں نے موحیا بہک من اخ و نہی کہا چرہم جو تھے آسان تک ہنچے وہاں بھی جریل ہے حسب سابق سوال جواب ہوا، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اور پہنچ گئے وہاں ادریس الله کو پایا پیرنجان کوسلام کیاانہوں نے بھی وہی کہامسر حب ایک من اخ و نہی ، چرہم یانچویں آسان پر پہنچے تو وہاں بھی جریل ہے حسب سابق سوال جواب بواب روازه کھول دیا گیاتو ہم اوپر پہنچے وہاں بارون الفظیع کو پایا میں نے ان کوسلام کیا آنہوں نے بھی مسر حب ک من اخ و نسبي کبا چرېم چيخ آسان تک پنځ و بال بھي حسب سابق حضرت جريل سے واي سوال جواب بوسے ، جب درواز ه کھول دیا گیا تو ہم او پر پنٹنے گئے وہاں حضرت موک القلیج کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے بھی مو حبا بھٹ من اخ و نہی کہاجب میں آ گے بڑھ گیا تو وہ رونے لگےان ہے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑ کامیرے بعد مبعوث ہوااس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جومیری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے( دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے ) گھر بم ساتویں آسان پر پہنچے وہال کھی جرئیل لطفی ہے حسب سابق سوال جواب ہوا جب درواز و کھل عمیا تو ہم او پر پہنچے وہاں حضرت ابراہیم الظلی کو پایا میں نے انہیں سلام کیا انہوں ئے فرمایامو حبا بک من ابن و نبی حفرت آوم اورحفرت ابرائیم نے مو حبا بک من ابن وبنی فرمایا کیونکر آپ اُن کی نسل میں ے تھے۔ باقی حضرات نے موحبا بک من اخ و نہی فرمایا۔

#### البيت المعمور اورسدرة المنتهى كاملاحظفرمانا

اس کے بعد "البیت المعود" میرے سامنے کر دیا گیا بیس نے جرنگل سے سال کیا ہے کیا ہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ "بیت المعود" ہے اس میں روزان سر بزارفرشنے نماز پر سے میں جب فکل کر چلے جائے میں قامی بھی بھی کی واپس ٹیس ہوتے تیم میرے سامنے صدوۃ المستعنی کولایا گیا کیا دیکھ کیا ہے اور کہ کہ اس کے جراجر میں اور دواسکے میت آئی کا نوا کے برابر میں۔ سررہ اکنتیں" کی بڑی میں چار خبر کر نظر آئیں دو باطنی نیس اور دوفاہری فہریں میں نے جرنگل سے دریافت کیا تو انہوں نے نتائج کہ باطنی دونیریں جزنے کی نہریں میں اور فطاہری دونہریں فرات اور نئل میں (فرات عراق میں اور فطاہری ہے)

الل ماریخ کے نگلساب کر حضرت اور میں الفقی حضرت فرج النظامی کے داوا مقطار و ترجید کے اور حضرت آور النظامی کی ادا مجھی نسل چلی ہے وہ حضرت فوج الفقیوں سے ہائیڈا آخضرت النظامی می حضرت اور کس النظامی کی اواد دیس ہوئے آخی می مو من اس و نسبی مجمولیا ہے تھے آئی المراکز ماریخ کی میروات میں موقع اس میں سے کہ انہوں نے اخوت کا ذکر مواس میانا کی قارضات انہا پہنچ المبال المجمود فوج سے کا مقارات ہوئی ایون کی میروات کے ملطقا او تعاویا اور می موسود کے انداز کر اور فائی انزازی شده دوسود

(r) مرب مين جرائم ايك المتي هجال كراب بنات شقيم شهور تقيد

(۳) ۔۔۔ وہ نہرین جواند کو جاری تھیں یکو گو اور نہر وہت معلوم توئی ہیں، کدوفوں سلسیل کی شانعیں ہیں تمنین سے کہ سلسیل اور اس کا دوسرق جہاں کے گوڑ وہ نہرونت کا اس سے اضحاب جواب ہیں۔ سب سدوق کی دوسرئی جزیش : وں اور نگل اور قرات کا آسان پر جوا اس طرح مشمان ہے کہ ویا بھی جوشل وفرات ہیں طاہر ہے کہ یارش کا پائی چذب ہوکر پھڑے جاری جزیا سینا وہ برش آسان سے سے جوجھ حسب بارش کا خلل وفرات کا اور ہے مکمان ہے کہ دوہ آسان ہے آتا ہوئی اس طور پریشل وفرات کی اسمل آسان پر جو کی ۔ ( آئرونی شرائعیب اس انتہا تھی ایکٹر جاری اس

## پچاس نماز ول کافرض ہونا اور حضرت موکی انتیا کے توجہ دلانے پر بار بار درخواست کرنے پریائج نمازیں رہ جانا

اس کے بعد بھی پر پیار نماز پر فرش کی گئیں میں واپس آیا تی گرموی انتظامت کے پاس تنفی مجما آمیوں نے وریافت کیا (کاپنی است کے لیے ) آپ نے کیا کیا جمس نے آبا بھی پر پیاس نماز ہی فرش کی گئیں ہیں ، موی انتظامت کے اب کہ میں اوقوں کو پ نے اور وہ انتظام بھی استیار کی است کو انتخاب کی است کو اتن نماز ہی چرصے کی طاقت مدہوگی، جائے ، ایسے ویسے (مختلف کا) سال کھی میں وائیں اوالدوائٹ کر سائٹ کیا شد کے تخفیف کا سال کیا تو العد تعالیٰ کیا تا العد تعالیٰ کی است کو انتخاب کی است کو انتخاب کی است کو انتخاب کی اور انتخاب کی جائے ہیں کہ بھی میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی استیار کیا تھی ہموں (۲۰) نماز ریم کی کہ موتی ہے کہ وہ تی بات کی تا وہ انتخاب کی طرف سے بھی (۲۰) نماز ریم کی کہ موتی ہے کہ وہ تی بات کی تو وہ فواست کرنے پر انتخاب کی طرف سے در کواست کی بھی ہموں کے بچہ وہ تی بھی موتی ہے کہ وہ تی بات کے اور انسان کے بچہ وہ تی بات کی میں کہ بھی ہوں کے بھی وہ در بھی است کی بھی ہوتا ہے بھی وہ تی بات کی تو انہ انسان کے بیان کھی نماز ریم باتی ہیں۔ نیاس بر تسلیم آرای (ب در قرات میس کرد) اس پر الدیدانی کی طرف سے بدادی گی که بیس نے اپنے فریفندی کا کھی اور اپنی بدون کے نشخیف در ای دورش کئی کا جدادی بنا کرد بتا ہوں (ابندادا کرنے بیس یا بطار اور درجہ جو محرات کا دائفند کی کیا ہو میں میں مقدمت اور ایک میں سے معرف بنا ہوں بین بیس میں بیار کے لیے فرور کیا کہ بیس کی اور ایک کا دائفند کیا ہے میں میں مقدمت اور ایک میں کے موجود میں میں بیس میں بیس کر کے لیے فرور کی کیے میکند کی اور اس کے اور اس کے بعد مولی میں میں کہتے ہوا ہے اور براڈاہ اپنی میں بار موال کرنے پر پائی نمازی اور بائے کا وکر سے ادر اس کے اور اس کے بعد مولی نے کہ بالا یسدن المقول لدی محمد بیس بیاں ہے تھی بھری جاتی اور موالے کا وکر سے ادر اس کے افراد میں ہے کہ الشراق الی انستی کے وریہ میں فرد بیا کہ اور اس کے بیس بی میں میں میں میں بیس بین تھی ہو میں دیا تھی والی کو کیا گیا دوران کے تاریخ

ص ۵۲۸ ق.ا پر بھی حشرت اہام بخاری رویہ القد عابہ نے حدیث معراق ڈکر کی ہے وہاں بھی حشرت آئس بیش ہے بتوسط حشرت یا لگ بن صحصحہ انسازی نے سے روایت کی ہے اس میں البیت المعمور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ بھرنیز سے پاس ایک برتن میں شمراب اور ایک برتن میں دورصاد را کیا ہے رتن میں شہر میا ایک ہے ہے وہ ہے بائی نماز تیں بر بھرنگ نے کہا بھی وہ شہرت تھی وی اسلام ہے محمل پر آپ چیں اور آپ کی امت ہے ،اس روایت میں بیٹمی ہے کہ جب پانٹی نماز تیں دو گئی آتو حضرت موقی نظیمین نے مزید تخفیف کرائے کے ایک آب او آپ بیڑی نے فر بایسالت روپے حتی است حیث واقعی او حتی واصلح (شس نے اپنے رب سے یہاں تک موال کیا کرش باکرا آپ فرق اروان بروتا ہوں کیا جم کرتا ہوں۔ (انتہان روان الادن)

#### نمازوں کےعلاوہ دیکراحکام

معرون کی را ہے ہیں جونماز دوں کا اضام طاور پانٹی آخاز میں چیسی پیچاس نماز دوں کا تواب دیے کا اللہ کل شائد کے جو وعد فرایا کے اس کے ساتھ یہ بچی انعام فریا کی سورہ نیز دی آئے تھا ہے۔ مجھی املان فریا ہا کہ رسول اللہ چیئے کے احتم اس کے بڑے بڑے کتا ہوئش دیئے جا کیں گے جوشرک شرکرتے ہوں کا سمارسے ہی ناا مطلب ہیسے کہ کہرہ کتا ہوں کی دیدے مجھشے عذاب میں شدر ہیں گے بکہ تو ہدے معاف، دو جا کیں گیا غذاب جنگ کر چھنگادا ہو جائے گا ( تارائوری ) کافراود شرک بھیشہ دون شامل میں گیا۔

### معراج ميں ديدارالبي

جمہور تحاباً ورہ بعین کا بی ندیب ہے کے حضور پیجائے اپنے پروگا رکومر کی آنگھول سے دیکھااو محققین کے نزویک بیکی قول رائے اور حق ہے۔

حضرت ماکش<sup>وط</sup> رکایت کا انکار کرتی تختی اور حضرت این عماس ﷺ دکایت کوتابت کرتے تضاور مانتے تھے ، جمہور ملاء نے ای آول کوڑ تیچ دی ہے بنا مدنو دی رحمۃ العند مایشر کر مسلم میں <u>گھتے ہیں و</u>الاصل فسی الب اب حدیث ابن عباس حبو . **(حمة والمعرجوع**  أليه في المعضلات وقدر اجمد ابن عصر في هذه المسئلة هل راى محمد صلى الله عليه وسلم بم فاخيره الله راه و لا يقدح في هذا حديث عائشة فان عائشة لم تجرانها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم او ربي وإنما ذكرت ما ذكرت متاولة لقول الله تعالى وَمَا كَانَ لِيشَرِ أَنْ يُكُلِّمَة اللهُ إلَّا وَخَيَا أَوْ مِنْ وَرَاتَج جَخَاب أَوْيُرْبِلَ رَسُو لا ولقول الله تعالى لا تُشْرِكُه الأيضار والصحابي اذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة وأذا صحت الروايات عن ابن عباس في البات الروية و جب المحصير الني الباتها فانها ليست مما يدرك بالمثقل ويؤخذ بالطره وانما يتلقى بالسماع والا يستنجيز احمد ان يطن بابن عباس انه تكلم في هذه المسئلة بالطن والاجتهاد اه قلت لم اجد التصريح من ابن عباس انه راى ربه تعالى بعيني راسه وروى مسلم عند اند راه بقله وفي رواية راه

سورة النجم شن جد فُتُم فَنِي فَنَدَلْقَى اور وَلَقَلْمَدُ وَالَّهُ الْوَلَّهُ الْحَرِي 6 عِنْدُ بِسِدُوةَ الْمُسْتَفِيقَ 6 وارد ہے اس کے بارے شن حضرت عائش میرویڈ خسفر آبانی ہیں کہاں میں جہ سُکر کا ویکنا مراد ہے رسول اللہ اللہ کا کہ من حضرت جہر سُکرا انسانی صورت میں اور اللہ علی کہ اس کے اصلاح اللہ کے اس کے اس کو اللہ کے اصلاح میں میں است میں ویکھو یا تقامہ حضرت عبدالشائن مسووریٹ تکی بھی فرائد کے تقل کہ فیکان قائب فوانسٹین اوّ اُوکیلی اور کَشَفْدُ وَالٰی مِنْ اِیاب وَبِّهِ الْمُکْمُومِی سے حضرت جہر سُکر اللہ کا کہ اور ویکنا مراد ہے۔ (مجسم معرض الرائد) من عالم من اللہ وی ا

#### قریش کی تکذیب اوران پر ججت قائم ہونا

بیت المقدر تک پیٹینا مجرو ہاں ہے آ سانوں تک تشریف کے جانا اور کم معظمہ تک وائیں آ جانا ایک بی رات میں ہوا وہاں ہوتے ہوئے راستہ میں ایک تجارتی اقاطب سے ملاقات ہوئی جو کہ لیٹن کا افلہ تھا اوروہ شام سے واپس آ میں آگا وجب آپ نے معراق کا واقعہ بیان کیا تو قریش تھی کرنے کے اور چھلانے کے اور حضرت ابو مجرصہ ہیں آئے جھڑے اپن کم بھی میں اور کہ ہے ہیں کہ رات کوائیوں نے اس اس طرح سفر کیا چھرضی ہوئے ہے پہلے واپس آگئے ، حضرت ابو بگڑئے کہا دی تا دفقالہ فقد صدف کی کہا گرائیوں نے بیے بیان کیا ہے تو چ فر مایا ہے حضرت الوکم وہیں۔ وولوگ کینے گئے کئیاتم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہوانمیوں نے فر مایا کہ میں تو اس ہے تھی زیادہ بجیب ہاتوں کی تصدیق کرتا: دوں اور وہ پر کہ ''مان ہے آپ کے پاس ٹیمرا آئی ہے، اس وہ ست' هند ستا ابوکمر'' کالقب صدیق ہے پڑ گیار دلا نوا المبروة للبیدیفی صو ۲۰۱۰ ہے، المداید والعابیدی

## الله تعالى نے بيت المقدى كوآپ ﷺ كوسا منے پيش فرماديا

قریش مکہ تجارت کے لئے شام جا یا کرتے تھے ہیت المقدر ان کا دیکھا ہوا تھا کہتے گئے انچھا اگر آپ رائت ہیت المقدر سکے تھے اس میں نماز پڑھی ہے جو بہت پیت المقدر میں فلاں فلاں چیز ہی کئی جوں (میٹی اس کے ستون اور درواد وں اور دوہری چیز وں کے بارے میں موال کرنا شروع کردیا کا اس وقت حسطیم میں قشر بھت بھتے تھے آپ نے فر بایان اوگوں کے موال پر بھے بری بیٹی ہوئی اس مجھی بے چین کمی ٹیس ہوئی تھی میں نے بہت المقدر کو دیکھا تھا تھا میکن خوب انچھا طرح اس کی برچیز کو منوفیش کیا ( اس کا کہا اندازہ تھا کہ ان چیز وں کے بارے بھی موال کیا جائے گا ) اللہ جل میں ان کے بہت المقدر کو میری طرف اس طرح اضادیا کہ جھو تے آپ فیک مدجو کبی کچھ بچ چینے دے شان سب کا جواب چار باز کچھ سام میں 40 بھا)

بعش روایات میں یوں ہے ضبیلی اللہ لی بیت المقلد می خطفقت اخبر هیم عن ایات ہو انا انظو الیہ (اللہ نے بیت المقدس کو میرے کے واشیح طریقے پر روشن قرما دیا میں اے دیکیتار ہااوراس کی جونشائیاں پوچیز ہے تھے وہ میں آئیس بتا تارہا۔ (میج بناری ۱۸۸۸ من ۱۷)

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے قافلدوالوں کوسمان مجھی کیا تھا اوران میں بعض سننے دالوں نے کہا کہ یے تھر ( 海 ) کی آواز ہے۔

#### سفرمعراج كيعض ديكرمشامدات

معراج كسفريس رسول الله والمعالية على الميسان جن الميسان وهديث اورشروح حديث من جكه جلد منتشريس، جن كوامام يهيق ف د دائل المنبوة وجلد دوم میں اور حافظ تورالدین بیٹمی نے مجمع الزوائد جلداول میں اور ملا مرتجمہ بن سلیمان المغر نی الروانی نے جمع الفوائد جبد سوم ( حق پرینه مزره) میں اور حافظ این کثیر نے اپنی تغییر میں اور طا مداہن مشام نے اپنی سیرے میں جمع کیا ہے بعض چیزیں او پرؤ کر ہو چکی میں بعض ذیل میں تاھی جاتی ہیں۔

حضرت موی الطبع کوتیر میں نماز پر صتے ہوئے دیکھا.....حضرت انس بھنے روایت ہے کہ رسول اللہ دی نے بیان فرما کہ جس رات مجھے سر کرائی کئی میں موکی اللہ اور اوا بنی قبر میں نماز پڑھدے تھے۔ (سیمسلم ۲۵۸ ت۲۰)

ا بسےلوگوں برگز رنا جن کے ہونٹ فینچیوں سے کاٹے جارے تھے ......حضرت اُس ﷺ ہے یہ بھی روایت ہے کہ رسول الله والله عن بان فرماما كه جس رات مجھے سير كرائي كئي اس رات ميں ، ميں نے بچھولوگوں كوديكھا جن كے بونث آ گ كي فينجيوں ہے کاٹے مارے تھے، میں نے جرکیل سے دریافت کیا کہ بہکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیآپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا تھکم دیتے ہیں اورانی جانوں کو بھول جاتے ہیں اورا یک روایت میں یوں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جوو وہاتمیں كتي بين جس برخود عالنيس، اورالله كى كماب براحة بين اورهمل بين كرت والمعان عسر ١٥٠٨)

کچھلوگ اینے سینوں کو ناخنوں ہے پھیل رہے تھے.....سنت سنرے انس پینے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پرگز راجن کے تابنے کے ناخن تھے دواپنے چیروں اور سینوں کوچیل رہے تھے میں نے کہااے جرئیل پیکون لوگ میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ والوگ میں جولوگوں کے گوشت کھاتے میں (یعنی فیبت کرتے ہیں) اوران کی ہے آ بروئی کرنے میں بڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤد کمانی اعظو تاس ٢٠٩)

سودخورول کی بدحالی .......دهرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سر کرائی گئی میں اپنے لوگوں برگذرا جن کے پیٹ اٹنے بڑے بڑے تھے (جیے انسانوں کے دینے کے )گھر ہوتے ہیں ان میں سانب تھے جو ہاہر ہے ان کے پیٹول میں نظر آ رہے تھے میں نے کہا اے جرئیل سکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مود کھانے والے ہیں۔ (مقلُّوة المصابح ص ٢٣٧)

کچھلوگوں کی کھالیں تینچیوں سے کاٹی جارہ تھیں ......عفرت راشد بن سعدے نیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فربایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تا میں ایسے لوگوں برگز راجن کی کھالیں آگ کی تینچوں سے کاٹی جارہی تھیں میں نے کہا اے جرئیل یہ کون لوگ میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیروہ لوگ میں جوزنا کرنے کے لئے زینت اختیار کرتے ہیں ، پھر میں ایسے بد بودار گڑھے پر ۔ گزرا جس سے بہت بخت آوازیں آ رئ تھیں میں نے کہااے جرئیل میکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ عورتیں ہیں جو

ز نا کاری کے لئے بنتی سنورتی ہیں اوروو کا م کرتی ہیں جوان کے لئے حلال نہیں۔(الزغیب والترہیب ص ۵۱۱ ن ۳) ا مک شیطان کا پیچھے لگنا .........مؤطا ما لک میں بروایت کی بن سعید ( مرسلاً )نقل کیا ہے کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو سر كرائي عن آپ نے جنات میں سے ایک عفریت کودیکھا جو آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کا چیھا کر رہاتھا آپ جب بھی (وائیس یائیس) النفات فرماتے وہ نظریز جا تا تھا جرئیل نے عرض کیا کیا ہیں آپ کوا پہلے کلمات نہ ہزادوں جنہیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کا شعلہ جھھ جائے

پر رہوا ہوا لیک ان سام اربیا ہی اس مرجے ایں اور می ایک دن سامت میں ہے ہیں اور ہاہے ہے ہیں ہور دیں ہی جو ب چیسے پہلی تھ ، آپ نے جربئل سے دریا دشتر مایا کر یکون اوگ ہیں؟ جربئل نے کہا کہ یا اللہ کی راہ میں جواد کرنے والے ہیں ان کی ایک شکل مات مو گانا تک بڑھاری جائی ہے اور یہ وگئے ہی گئے ترچ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کا بدل خطافر ما تاہے۔

ز آُنو وَ وینے والول کی بدحالی ........هم ایک اورقوم پرگزر برداجن کی ثم مگانول پرآ گ اور بینچه پیتیتر کے لیئے ہوئے ہیں اور وہ اون اورتیل کی طرح کرتے ہیں اور شرکع اور زقو معنیٰ کا نئے دارخیبٹ درخت اور جنم کے پیٹر کھارہے ہیں آپ نے پو چھا یہ کو انوگ ہیں؟ جزیکل نے کہا کہ بیاد ولاگ ہیں جواپنے الول کی زکو و نیس دیتے۔

سرا اہوا گوشت کھانے والے ......... بھرآپ بھڑکا کیا ہے اس کو م پرگز رہوا بٹن کے سامنے لیک بانڈی میں پکا ہوا گوشت ہجاور ایک ہانڈی میں کچا اور سرا اہوا گوشت رکھا ہے ہوگئے سرا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ، آپ نے دریافت کیا ہے کون میں؟ جرنگل نے کہا کہ میآ ہے گئے اس کے پاس میں میں میں مال اور طیب مورت موجود ہے کہ وہ ایک زانسیا اور طیب شوہرکو کھوڈر کرکن زائی اور با مجارک کے ساتھ وات گڑا دلی ہے۔ با مکار کے ساتھ وات گڑا دلی ہے۔

ضريع آگ كيكائع ،اورزقوم دوزخ كابرترين بدبوداردرخت

لکڑ ہوں کا ہزا انھرا انھانے والا ۔۔۔۔۔۔۔ پھرا کیا ہے تھن پر آپ ہے گا گزرہوا جس کے پاس کئز یوں کا بہت گھر ہووا ہے اٹھا نہیں سکنا ( کیلن )اورزیاد و ہڑھنا چاہتا ہے آپ نے دریافت فریا پیون تھن ہے؟ جبرئیل نے بتایا کہ وقیقس ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں میں ان کی اوا ٹیکن کی فاقت بیس کھتا اور مزیداما تو ای کا بدچھ اپنے سر کینے کو تیا ہے۔

آیک بیل کا چھوٹے سے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا .........س کے بعدا پے سوراخ پرگز رہوا چو پھوٹا ساتھا اس میں ایک بڑا تیل نگا، دو جا پتا ہے کہ جہال سے نگا ہے پجراس میں داخل جو جائے ، آپ چھٹے نے موال فرما پیاوان ہے؟ جرکن سے کہا کر پروقیض ہے جوکوئی پراکلمہ کہر دیتا ہے (جوگزاہ کا کلمہ ہوتا ہے) اس پروہ نادم ہوتا ہے اور جاہتا ہے کہ اس کو واپس کردے بھر وہ اس ک طاقت بیس رکھتا۔ جنسے کی خوشبور ........ پچر آپ بھٹا ایک اول کی پہنچ جہاں خوب آجی خوشبور آرہی تھی پیدشک کی خوشبور کی اور ساتھ ہی ایک آواز

چنت کی حوصوں۔۔۔۔۔۔۔۔ چراپ پھڑالیا۔ ایک وادق پر پتیج جہاں توباء حل حوصوا رس ن بیدست ن توسوی فاورسا ھیں ایسا اوا مجمی آری تھی آپ بھڑے نے دریافت فریا پایے کیا ہے؟ جمرشل نے کہا کہ مید جنت کی آواز ہے وہ کمبدری ہے کہ اے ممرے رب جولوگ میر ہے افرور ہے دوالے میں اُدھی اور اینادھدو اور افرائے۔

روزَ خ کی آواز سنن اسسساس کے بعد ایک اور وادی پر گزرہوا وہاں صوت مشریعتی ایمی آواز منی جونا گوادشی ، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا پیما ہے؟ جربَّل نے جواب ریا کہ پینم ہے بیافتہ تعالیٰ کی بارگاہ مٹن جرش کررہی ہے کہ جوادگ میرے اندر رہنے والے بین ان کو کے آئے اور اپنا وید و بیرافر مائے (انعہت روایہ ایسی هریوہ من جمع الفوائد من انداع مشیشہ بید شورہ)

#### بابالحفظه

پہلے آسان کے دواز سے بھی ٹر بایا کردہ باب العصفطة ہے اور فر بایا کداس پایکسٹر شیئے تھررے جس کانام اسائیل ہے اس کے باقت یارہ براوفر شنتے میں اور برفر شنتے کے اقت بارہ بڑار میں جب تخضرت سرورعالم ﷺ نے بیات بیان فر بائی تو بیآ ہے۔ طواح کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ وَ زَبْتُكَ بِاللّٰهِ فَوْرُنْ الروکِسُ ٢٠٠ میں ہے۔ ہیں جنام)

# يهلي آسان برداروغ جنم سے ملاقات جونااور جنم كاملاحظ فرمانا

جب آپ ما دونیا پینی قریب والے آسان میں واقس ہوئے تو جوجی فرشیدا تا قابشتہ ہوئے بشاشت اور خوش کے ساتھ مات تعالی وزیر کی اور دونا تھی دی گیاں دونا کے اپنے کے جہائے کہ اس نے جہائے کہ اس کے جو تھیا کہ یہ کون سالم نافر شدہ ہتا تا کہ بھر کی کے لیمن کی کے بہتا تو آپ کی ما ایک ایس کے بعد کو کا کہ بہتا تا کہتا ہوئے کہ مار کی اس کے بعد کو کا کہتا ہوئے کہتا ہوئی ہوئے کہتا ہے کہتا ہوئے کہتا ہ

#### دودھ، شہداور شراب کا پیش کیا جانا اور آپ ﷺ کا دودھ کو لینا

صحی مسلم میں (ص ۱۹) بولٹول کی گئی ہے اس میں یوں ہے کہ بہت المقدن میں ٹیں ایک برتن میں شراب ایک برتن میں ودو حیثی کیا گیا ہے آپ نے دورہ لے لیا اس کے داوی حضر سہ اُس بن ما لک حقوقہ میں تی جسلم کی دوسر کی ردایت جمیعت کہ خوارے جس کے داول حضرت او مربر قادی میں اس میں یوں ہے کہ عالم بالا میں مسرد آنستنی کے قریب چنے کی چیز بی جیش کی گئیں اس میں کئی ا چیئے نے دورہ لے لیا اورام میزاری کی دواجت میں بیہ ہے کہ بہت المعمور ساننے کئے جانے کے بعدا کیے برتن میں شراب ایک برتن میں ودورہ اورا کیے برتن میں شہر دیش کیا گیا ہیت المعمور میں تھی ہے کہ بہت المعمور ساننی کی اور اور المرام الم ایا ایس تھی حاضر خدمت کی کئیں ہوں اس میں کوئی مثافات نہیں ہے دوبارہ پیش کئے جانے میں عقلا ونقلا کوئی ایس بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے تھی جزار ک میں ایک چیز یعنی شہد کا ذکر زیادہ ہے اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں بھض مرتبد راویوں ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے جسے دوسرا ذکر کر دیتا ب(ومع ذالك المعنب مقدم على من لم يحفظ صحيحمسلم كروايت (ص ١٥ ع) من بيهي بيركر جب آب نے دودھ لياتو حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہا گرآ پ شراب لے لیتے تو آ پ کی امت عمراہ ہوجاتی ،اس ہےمعلوم ہوا کہ قائداور پیٹوا کے اخلاق اور اعمال کااٹر اس کے ماننے والوں بریھی پڑتا ہےائفتح البار کی (ص۲۱ہ جے) ہیں علامہ قرطبی نے قتل کیا ہے کہ دودھ کے بارے میں جو بھی الفطوة التى انت عليها فرمايا بمكن بكريال وجدي وكريج بدا بوتا باوتا كيديث من دودهدافل بوتا باوروس اس ك آئق کو پھیلادیتا ہے (اور ہر بچفطرت اسلام یہ پیدا ہوتا ہے البذا فطری طور یر فطرت اسلام اور بچیکی ابتدائی غذا میں ایک مناسبت ہوئی اس لنے فطرت ہے دین اسلام مرادلیا ) حضرت محکیم الامت تھانوی قدس سرہ تحریفر ماتے ہیں کدروایات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ (جو برتن چیش کئے گئے وہ) چارتھے دود ھاورشہداور ٹمرادریانی ،کی نے دو کے ذکر پر اکتفا کیا ،کس نے تین کے ذکر پر ،یا پہ کہ تین ہوں ایک پیالے میں پانی ہوکہ شریفی میں شہر جیسا ہو جھی اس کوشید کہدریا بھی پانی اور ہر چند کہ شراب اس وقت حرام تھی کیونکہ بید میند میں حرام ہوئی ہے تگر سامان شاط ضرور ہے اس لئے مشابد نیا کے ہے، شہد بھی اکثر تلذذ کے لئے پیاجا تا ہے غذا کے لئے نبیس تؤیہ بھی امر زائدادرا شاره لذات دنیا کی طرف ہوااور پانی بھی معین غذا ہے غذائبیں جس طرح دنیامعین دین ہے مقصونہیں اور دین خودغذائے روصانی مقصود ہے جیساد وو ھفذائے جسمانی مقصود ہے اور کوفذا ئیں اور بھی ہیں گر دود ھاکواروں برتر جی ہے کہ بیکھانے اور پیٹے دونوں کا کام دیتا ہے( کذانی نشراهیب وراج کلاباری می ۲۱۵ج ۷ )تفییر ابن کثیر (ص۵ج۳) میں دلائل المنبوت کلیمینتی نے قتل کیا ہے کہ جب آپ نے پانی کواورشراب کوچھوڑ دیا اور دودھ کو لےلیا تو جرئیل نے کہا کہ اگر آ پیانی کھیتے تو آ پاور آپ کی است غرق ہوجاتی اورا گرشراب پی لیتے تو آب اورآب كامت راه يح يد بين جاتى \_

سدرة المنتهى كيامي؟

روا بات حدیث عمال سردة اُستنی (صفت موصوف) اور سردة اُستنی (صفاف مضاف الیه) دونو ل طرح اور دو وا ساختا" سرده کر پی زبان عمی بیری کو کیتی میں اور "اُستنی" کا متنی ہے اُجہا ہوئے کی میں اس ورخت کا میں ام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں میچ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ وقتائے ارشاوفر بایا کراو ہے جوا مکام پہلے وہاں آتے ہیں بجروباں ہے تال ہوتے ہیں اور جو بندوں کے اعمال پیچے ہاد پر اُجا تے ہیں وود ہاں پر فعمر جاتے ہیں (آنے والے اکام پہلے وہاں آتے ہیں بجروباں ہے تال ہوتے ہیں اور پیچے ہوائے والے جو اعمال ہیں وود ہاں شعمر جاتے ہیں (آنے والے ایس کے ہیں)۔

میشاگرز دیکا بحدر سول گاهاند نر با که اس مدوم پرچه چیزین میمانی جونی تحییمان کی دید سے جواس کا حسن تقالب انتشاک کوئی مختل بیان نیمی کرسکانا در دو بری صدیف میں ہے کہ آپ نے فر با یا کہ اس پر سونے کے پروانے تھائے ہوئے تھے اس درخت کے بارے میں بید تھی صدیف تاریخ نے بین دار دو واہے کہ اس کی شاخواں کے سابید ش ایک سوار سوسال بحک بٹل سکتا ہے یا بیان فر بایا کہ اس کے سابہ شرمہ دار سابہ لے بچتے ہیں۔

قىال السنووى قىال ابىن عبىاس والممفىسرون وغيرهم بسميت سدرة العنتهني لان علم المملكة ينتهي اليهاولم بمجاوزهما احدالارسول الله المجاز (المهروكل كمية بين/هنرستان/مايس ينشاورد مُحرَّشر كناكا كباسيكرمدرة/تشكي/مدرة/تشكل

# 

## جنت میں داخل ہونا اور نہر کوٹر کا ملاحظہ فرمانا

حطرت انس بینے نے دوایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فریا کا اس درمیان میں کہیں جنت میں جل رہا تھا چا تھ کہتا ہول کہ میں ایک المین نہر ہے ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتوں کے قبے میں جوزی میں سے خالی میں ( لیٹنی پر اقبا کیک میں نے کہا ہے جرئیل میا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مین ہم کوٹر ہے جوآ پ کے دب نے آپ کے وعطافر ہائی ہے میں نے جودھیاں کیا تو در کیتا ہوں اس کی منی (جس کی سطح میں لئے ہے) خوب تیزخو شبود الاسٹنگ ہے۔ (دواہ انظاری کرنا ہے)

#### فوائدواسراراورحكم متعلقه واقعه معراج شريف

ہوتے رہے ہیں)

پراق کی شوخی اوراس کی جید ..... من ترقدی (تغییر مؤلاسراه) بیس بے کہ بنی اکرم پھٹٹ نے ارشادفر مایا کر جس رات بھے پیر کرائی گئی میر بے پاس براق الایا کیا جس کولگا مرتبی ہوئی ہوئی تھی ، براق شوخی کرنے لگا، جرسُل نے کہا کہ تو تھے بھٹے کے ساتھ شوخی کرتا ہے تیر بے اور کوئی بھی الیا تھی مواڑیں ، واجوانش کے نزو کیا تھر (ایسیس) نے داوہ کرم اور معرز ہو، سے بنتے ہی براق کی پیپ بیسیت ہو گیا (کچراس نے ابنا نافر مانی کا انداز گچھوڑ ویا) (فال النومذی ہفا، حدیث حسن خوب بداکراللوج وائیں ہے کہا ہے نے فرمایا جب براق نے شوخی کی قو حضر سے جبر شل بھیلیانے اس کا کان چکز کر گھرا ویا تھے جائے ہواکہ دیا۔ دولال اندو بی معرف م

بعض روایات میں ہے کہ جب بیت المقدر پنجی قو صرت جبر کیل نے اپنی افکی ہے پھر میں سوراخ کردیا پھراس سوراخ ہے آپ

ئے براق کو ہاندھ دیا۔ (ٹخ الباری ن مے ۲۰۷) راق زشنی کوں کی ؟

بالياق بي بيك ايك مرتبه آپ هنزت ابو بكره بينه وحضرت مره بينه اور هفرت مثان كى ما تهو ثير پراژ پر شقه وه پهاؤ تركت كرنے لگا آپ پينينے نے فرما يا كيفهر جا تيرے او پرايك بي ب يك معربي سے اور وشهيد بين - (مقلو ةالعبانا ۴۵۳) ه

ا الله ن کواس پر قدرت ہے کہ بغیر برات کے مؤکرار لے کیکن آپ کونشر بفاؤگر میا براق پر موارکر کے لے بایا گیا اگر مواری شدہ وقی او گو با پیرال مؤرمونا کریکٹر موار شبیت پیرل چلئے والے کے زیادہ موز ہوتا ہے اس کے موارک پینچی گئی۔

### حضرت جبرئیل انظیلاکا بیت المقدر کاک آپ کے ساتھ براق پر سوار ہونا اور وہاں ہے نینہ کے ذریعیہ آسانوں پر جانا

جب مکه معظمے ہے بیت المقدس کے لئے روا تھی ہوئی تو حضرت ج<sub>ب</sub>ر کیل الظاہدیعی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے اورآپ کو چیجھے بھی الاوخو داخلور رہم سوار ہوئے۔ (خخ الماری عام ۲۰۰۸، ۲۰۰۵ ع)

> آ سانوں کے جافظین نے حضرت جرسکل الفلیدے بیسوال کیوں کیا کرآپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟

حضرت جبرئیل ﷺ نے جب کوئی دروازہ کھلوایا تو آسانوں کے ذمدداروں نے حضرت جبرئیل سے بیسوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد (ﷺ) ہیں اس پرسوال ہوا کیا انہیں باایا گیا ہے حضرت جرئیل جواب دیتے رہے کہ ہاں انہیں ہلایا گیا ہے جواب ملنے پر دروازے کھولے جاتے رہے اور آپ او پر چینچتے رہے یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ ملاء اعلیٰ کے حضرات نے بیہ سوالات کیوں کئے کیا جبرئیل کے بارے میں انہیں بیگمان تھا کہ وہ کئی ایٹ شخصیت کوساتھ لے آئے ہوں؟ جھےاویر بلایا نہ گیااس کا جواب یہ ہے کہ ملاءاعلی کے حضرات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج کسی کی آمد ہونے والی ہے کیکن آنحضرت ﷺ کا شرف بڑھانے کے لئے اورخوثی ظاہر کرنے کے لئے بیہ وال جواب ہوا اوراس میں بیے تکمت بھی تھی کہ نبیء کرم ﷺ کا آپ ﷺ کا اسم گرا می ملاءاعلیٰ میں معروف ہے جب بیسوال کیا گیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبر نیل انٹیلا نے جواب دیا کہ مجمر ہیں اگر وہ آپ ﷺ کے انم گرامی ہے دانف ندہوتے اورآپﷺ کی شخصیت ہے متعارف نہ ہوتے تو یوں سوال کرتے کہ محدکون میں؟ای ہے پہلے ہے دروازے ند کھو لنے کی حکمت بھی معلوم ہوگی اوروہ میرکہ آپ ﷺ کو میر بتانا تھا کہ آپﷺ سے پہلے زمین کے رہنے والوں میں ہے کی کے لئے اس طریقے پرآسان کا درواز ہنیں کھولا گیا کہ وفات ہے پہلے دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے قاصر بھیج کر بلایا گیا ہو جہاں اکثر مہمان آتے ہوں اور بارآتے رہتے ہوں وہاں بہی بات ہے کہ پہلے ہے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے اور چونکہ برمہمان کے لئے دروازےکھول دیئے جاتے ہیں اس لئے اس میں کسی خصوصیت اورامتیاز کا اظہار نہیں ہوتا کیکن معراج کامہمان بے مثال مہمان ہے نساس سے بہلے کسی کو میر مہانی نصیب ہوئی نساس کے بعد ، اور مہمانی بھی الی نہیں کدا مریکہ والا ایشیا جلا آیا یا ایشیا والا افریقہ چلا گیا یعنی خاک انسان خاک ہی ریگھومتار ہا بلکہ وہ السی مہمانی تھی کمہ فرش خاک کارینے والا سبع مسموات ہے گزرتا ہوا ''سدرۃ أنتتني ' تَكَ يَجْعُ مُما ياجهال اسمحوب مهمان كي والوكن ثين يُنجا حسلسي الله تعالى عليه و آله بقدر كماله و حماله ويذكه السانول میں سے دہاں کوئی نبیس جاتا اور وہاں کی راہ متبذل نبیس ہے اس لئے حکمت کا تقاضابیہ واک بر برآسان کا درواز وآمد ریکھولا جائے تاک ياره نمبرن ا.....مورة بنتى اسر آء يل ١

وبال ی شاقین اور تقسین کوموز دمهمان کامر تید معلوم بوتا جا اجاسے اور بیرجان کس کر یکو کی اسک ستی ہے جس کو اینفر در خواست کے باایا کا بیا ایا کا بیا این بیا این بیا این کا بیا بیا کی بیا بیا کے بیا بیا کی بیا بیا کی بیا بیا کی بیا بیا کی بیان کی کرد کرد کرد کرد

جوں ہی کوئی دوازہ فتکھنایا گیا اس آمان کے رہنے والے متوجہ ہوئے اور یہ بچو ہا کہ کی اہم شخصیت کی آمد ہے اور گھر چرکئل بھیچھ سے موالہ وجواب ہوااس سے ماضرین کو بمہان کا افعارف اور شخص حاصل ہوگیا پہلے سب نے مہان کا نام سنا گھر زیادت کی مہمان کی آمد کے بعد جونوں نے حاصل میں نے کریا ہاتا ہے وو دروازہ کھکھنانے اور حضرت جر شکل انقلاع کا نام دریافت کرنے ہے حاصل ہوگیا ، فناہر ہے کہ آمد کی عمومی اطفار کے سے بات حاصل ندجوتی او چونکہ بازگاہ ورسالطلمین کی حاصر کی کے لئے پیشر فقا اور فرشتوں کی زیارت یا فرشتوں کو زیارت کرانا متقد والی نی قام اس کے ہوگھ تیا ہم کرنے کا موقع شدفا فقا طاق موجوجہ و تدریاور آپ کی زیارت کرتے رہے اور آپ آگے برحت چلے گئے ویا ہی ماستقبال کے لئے استقبالے کمیٹن کے افراد کو پہلے سے تع کرنا پڑتا ہے کہ پیکھ دیا کے دمائل کے چشن اظراع بک سب کا حاصر ہونا شکل ہوتا ہے الٹالہ پہلے ہے آنہ کی کوشش کرتے ہیں تا کہ وقت ندگل جائے گئی حام ہو ہو تھ وروازہ کھولیا تھو تھیں۔

حضرت ابراجيم الطلطة نفاركم كراني كي ترغيب كيون جيس دي؟

ایک بدانشکال بیدا بوتا ہے کر حضرت ایرائیم الفظاف نے اماز وال گفف کا موال کرنے کی طرف کیول تو پیکس وال کا جد خوات اکا بر اس کے بارے بی افزود کی بدار ایرائیم الفظاف کی احتمارت اکا بر اس کے بارے بی افزود کی بارے بی کو بھر اندین مقام کا میں مقام خلت کا اقتا خاسات ہے وہ جو بھر ہو اُن کی بی مقام خلت کا اور حضرت مورک علیہ الصلاح وہ اندین کو میں مقام خلک تھا میں اور حضرت مورک علیہ الدور خوات کے بیا کہ میں مورک کی بھر کر کے میں مقام خلاص کا برائیم الفظاف کو اس کے بیا کہ میں مورک کے بیا کہ بھر کہ کہ میں مورک کی بھر کے اور جو گوگ آپ پر اٹھان ان کا گول ہے بھرہ وہ منا کر مائی مورک کے میں مورک کا اور جو گوگ آپ پر اٹھان ان کا کول اس کے بھرہ کو اس کے اور جو گوگ آپ پر اٹھان کا ان کول کے میں مورک کے میں کہ مورک کے میں کہ مورک کے میں مورک کے میار کے میں مورک کے میں کہ مورک کے میں کہ مورک کے میں مورک کے میں کے میں مورک کے میں کہ

ا باشید بنت کی آجھ می سینشن بائی ہے اور ویشکل میران ہے اور اس کے بودے یہ بی سب حسان الله والسحمد مذفو و لا الله الا الله [والله اکبر (مشکرة المصابح ص ۲۰۰)

یہ جو نریا کہ بہت چین کی میدان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہاں میں سب بجھ ہے کین اس کے لیے تھے جود ویا شما ایے کا حمر کے جائے جو سے ذرایع جزت میں واظہ ہو سے جزت اتی تحت ہے ہے گا اور اس کو اس طرح مجھالے جائے جھے کوئی بہت اچھی زمن بوٹ تھی مدوء یو بائی مجھی شیمان بوجب کوئی شخص اس میں دوخت لگا ہے گا اور اس محد بائی کر سے تاقوان کو مجل کے انتہاد ویا میں تیک اندال کرتے رہواں تھا کہ کر کو میسیدھان والا اللہ الا اللہ واللہ اکبور پڑھا کروان کو پڑھا کروان کو پڑھا کے جزت میں ایک کے جن روخت یا لوگ ای لیے ایک مدیث میں فر مایا کرجس نے سب حیان اللہ اللہ عظیم و بعجمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک دوخت لگاہ یا جائے گا۔ داخلو والدسائ میں امواز تریکی کے

#### سونے کے طشت میں زم زم سے قلب اطہر کا دھویا جانا

#### نماز كامرتبه عظيمه

نماز الله تعالی کا بہت بردا اس مرے دگر موبادات ای سرزیشن میں رہیج ہوئے فرش کی تکین کیان عالم بالا بھی فرش کی گئی اللہ تعالیٰ شاخہ نے اپنے تعہیب چھکوعالم بالا کی بیر کرائی اور دہاں بھیاں بھر بابی نمازیں عطا کی کئیں اورڈ اب پھیاس کی کا رکھا گیارسول اللہ بھی حضرت موک الطبیع کے توجہ دلائے بے بار بار بابی والی والی میں ساخر ہو کرنماز دل کی تخفیف کے لئے درخواست کرتے رہے۔

اور درخواست قبل ہوتی رہی عالم ہلا میں بار بارآ ہے بھی حاضری ہوتی رہی، دہاں آنخیفرت بھی کے منا جات ہوئی گھراس دیل میں آ ہے بھی کے ساتھ آپ کے صحابتگی اور سحابہ کے بعد پوری است کی منا جات ہوتی رہی اور تا حیات میسرما جات ہوتی رہ کی ان شا، اللہ تعالی ۔

چنک بید الله تعالی شاند کی در بارگی صاخری ہے اس کے اس کے دو آداب ہیں جودومری عیادات کے لئے الازم ٹیس کے گئے باؤخو ہونا ، گیروں کا پاک ہونا ، فاماز کی جگہ پاک ہونا ، اقدار نے ہونا ، اداب کے ساتھ پاتھ پاندھ کر کھڑا امونا ، اللہ کی کام کو پڑھنا ، رکوگا کرنا، مجد سے کرنا ، بیدوہ چیز ہیں ہیں جو جمعوق حشیت ہے کی دومری میادت بھی شر فرائیس آیں ( کوان میں سے بعض ادکام فیض و مگر مجادلت سے بھی محصلتی میں ) چھڑ فرازی ہردود کھت کے بعد شخید بڑھتا ہے جو النسجیات اللہ سے شروع ہوتا ہے بعض شراح صدیث نے فرمایا ہے کرشید میں آئیس الفاظ کا اعاد ہے جوشب معراج میں ادا کا گئے متے حاضری کے وقت آئیشس مقط نے تھے بیش کرتے ہوئے موسل السحبات لله والصلوات والطبيات ال*ي كراب ثن الله قائل أثراث كالرف*ت جزاب لا المسلام عليك ابها اللبي ورحمة الله وبركاته *برئراراً كي شخرش إ*يا السلام علينا و على عباد الله الصالحين.

رو محمدہ اللہ و ہو گالہ بین کر اپ یا انساز علیہ و علی عبید ان اللہ الا الله واشھید ان محمد ا عبدہ ورسولة حضرت جرئل لطبیع نے فوراتو میرورسالت کی گوائی دی اور اشھید ان لا اللہ الا الله واشھید ان محمد ا عبدہ ورسولة کے گلات ادا کے ۔

ے ماہ استان ہے۔ نماز چونکہ دربارعالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی سمتر وساسنے رکھنے کی ہدایت فرمانی تا کہ دل جمعی رہے ادھر اوسر رکھنے ہے منع فرمالی ہے نماز پڑھنے ہوئے انگیروں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت فرمانی ہے ، کھانے کا تقاضہ ہوتے ہوئے اور بیٹاب ماناند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز بڑھنے ہے منع فرماہ کریکٹر سرچز س قوجہ بٹانے دالی تیں ان کی دجہ ہے خشوش کاخضوش

ہوئے اور چیٹاب پا خاند کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ، کیونکہ سے چیزیں توجہ بنانے والی ہیں ان کی وجہ سے خشوع خصوع باقی میں رہتا اور پیدرباری حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حصرت ایو ذریطے سے روایت ہے کہ رسول القد چیڑنے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں موقع برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس

منفرت ابودری ہے روایعے ہے لہ رئوس اللہ بھی ہے الدولوم میں کہ بہ بعد فار میں ہود کو اس موری کی طرف بڑی ہے جب تک کہ بندہ فورا پی اجب بندہ اقبہ بنالیتا ہے اللہ اللہ کی گاتھ پیش رئی جنس الواریجی ہے روایت ہے کہ رمول اللہ بیٹی نے ارشاد فر مایا اگرتم میں ہے کوئی شخص نماز کے لئے گھڑا ہو تو تنکریوں کو نہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف دھت متوجہ دوئے ہے۔

#### منکرین وملحدین کے جاہلا ندا شکالات کا جواب

کٹن اپ دور ماض کے طور ین دافتہ معمران کو بائے میں تا کس کرتے ہیں اور لعص جائں بالکل ای جھلا دیتے ہیں اور بول کہ دیتے ہیں کہ فواب کا دافتہ ہے، لوگوں ٹیمیس سوچے آگر بیٹواپ کا دافتہ ہوتا تو سٹر کین مکد اس کا انگار کیوں کہتے کہ بیت المفتر مائٹ کے باد کا دور سے کھر کی اور پھر آئیس بیت المفتر کی کا فاتا ہو کہ ان کے کہا معرود الاسراء سکٹروٹ ہیں شہیستان المدین آسنری بعنید و فریا ہے اس میں بعیدہ ہے صاف شاہر ہے کہ کے دور اور شہر دو فول کے ساتھ تشریف لے گئے بیٹر افقا اسری جو سری میر کی اور اسری کے باب افعال سے بائٹی کا صیفہ ہے بیٹھی مات سکسٹر کرنے پر دالات کرتا ہے خواب میں کو گیس چلا جائے اس کو سری اور اسری سے بیٹر فیصل کیا جا ایکن و مشیس بانا ٹیمیں ہے دو آبید قر آنے اور احادیث کی انکار کرنے میں

## وْرانْبِينْ جِحَكَةِ هداهه اللهُ تعالَى \_

ذرا جین سیجھ هداهم الله تعالمی۔ منظرین کی جابوات باتوں جم سے ایک بات یہ ہے کہ زیٹن سے اوپر جانے بٹس انٹی مسافت کے بعد ہوا موجود ٹیس ہے اور فلال کرہ سے گزر مالازم ہے اور انسان بغیر ہوا کے زیمی رومگما اور فلال کر وسے زند وٹیس گزر سکتا ہیں ہے جابات ہاتی جس بندہ کو حس کرہ بیتین کیا ہے جس کا لیوگئی جو کا کرتے ہیں اور اگر ان کی کوئی ہاتے ہج کی ہوتو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اسے جس بندہ کو حس کرہ ہے جا ہے ہا سماحت گزار و سے اور لغیر ہوا کے بھی زندہ ورکھتی تو اساس کے لئے گئی تو ای نے زندگی کا ذرایعہ بنا ہے اگر وہ انسان گؤلیش کی ابتداء می سے بغیر ہوانی بغیر برنس کے زندہ ورکھتا تو اسے اس پڑھی قدرت تھی اور کیا سکتہ کا مریض بغیر برنس کے زندہ وکئیں رہتا ؟ کیا جس ومرکز نے والے بہائی لیے بغیر تحقیق مجبس جب ج

بعض جال اَوْ آسانوں کے دجود کے تکشرین ان کے انکاری خیادسرف مدم انعلم ہے اِ<mark>نَّ خَدُمُ اِلَّا یَسْخُرْ صُوْنَ کی چ</mark>ز کا نہ جانثا اس امری دیس نیس ہے کہ اس کا وجود بی شریحش انگلوں سے انڈاخالی کم آب جیشات میں گانٹلیکم اللہ اُنٹی پُوُفِکونی .

ال المزورة و من حبال الواجودون شاء في العول تعالمه العالم الما المعلم الله الدي و فعظهم الله الدي و فعطون. فلسفه وقد يديمة و يا جديده ال تحقل ركفته والول كي باقول كا كول اعتبارتيم خالق كا خات جل مجده في الي تمال بي سات آسانول كاتخليق كا تذكره فرما يا كين العجاب المنطقة عمد يمير كتب منطقة كانوات جل مجده كا فرمان تحقيم بي عودة علك من فرمايا كرت الب بناؤان النكل لكان والول كي بات تحيك بها خالق كا خات جل مجده كا فرمان تحقيم بها عرود علك من فرمايا لا يفليه عن خلق عود هذا المطلبات المنطقية ( كرماوتيس و مناخ من في يدافرمانا وقود الحيف بينهم بي )

ا میں میں موسوں میں موسوں میں ہوتوں کے بیٹری ساتھ ہیں کہتے کہ آ سانوں میں آخری والتیام نہیں ہوسکا کھن آ سان پہدئیں سکتا ہے اللہ ملک فلائے میں مسال بھر کہ ساتھ ہیں کہتے کہ آسان میں سکتا ہے اس کی ان کی اس کی کہتر کر اور اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کہتر کر اور اس کی بات اس کی جو میں اس کی کہتر کر اور اس کی بات اس کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی بیات اس کی بیات کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی بیات اس کی بیات کی جو بیا ہے بہتر اس کی بات اس کی بیات اس کی بیات کی بیات

باری میں ، بیکا وگ جوسٹر معران کے مشکر میں یاس کے وقع شراستروہ میں خودہی بتا کمیں کدرات دن کئے گئے بیٹھیے آنے میں (ان کے خیال میں ) زمین جوانے خور پر گھوٹی ہے چیس گھٹے میں کئی مسافت سے کرلیتی ہے؟ اور پیٹی بتا کمیں کہ آئی ہے جوز میں کروزوں ممل وور ہے کرن طاہر ہوسے بی کنٹے میکنڈ میں اس کی روشی زمین پر آئی جاتی ہے؟ اور پیٹی بتا کمیں کہ جب چاند پر کئے تیجاتی سمتی ہسافت کمنٹے وقت تیں ، خطی تیجی ؛ مدس کے فیظروں کے ماسے ہے بچہ واقعہ معران میں ترد دکیوں ہے؟

صاحب معراج ﷺ میں براق پرتشریف کے شخصاں کے بارے میں فریا ہے کہ دو صدائر پر اپناا گا قدم رختا تھا تیسی یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک ٹیٹیٹ تھی۔ آمرسوس پرتظر پر تی ہوقہ مک معظم ہے بیت المقدر کا تصاف نہ بارومنٹ کو مساخت فتی ہے اس طرح بیت المقدر کا آنے بائے میں کل میں منٹ کے نگ جسک فرق ہوئے کا حساب فرآ ہے اور باتی اپوری دات عالم بالا کی بیرے لئے فتا گئی۔ کی بیرے لئے فتا گئی۔

ميمن كاطريقه يه بكالله تعالى شانه ، اوراس كرسول على كابت ف اورتصديق كرب والموتابون هم الهالكون

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِبَنِيْ إِسْرَآءِ يْلَ الاَّ تَتَّخِذُواْ مِنْ دُوْنِي وَكِيْلاً ثُ ذُرْتَيةَ مَن اور بم نے موی کو کتاب وی اور بم نے اے بنی امرائیل کے لئے جاہد بنا دیا گھ لوگ میرے عاد و کی کو کدرمز نہ 10 اے ان اوگوں ف نسس جن کو َّ كُلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞ وَقَضْيْنَاۤ إِلَى بَنِنَ إِسْزَآءِ لِيلَ في الْكِتْب لَتْفُسِدُتَّ في نے نوح کے ساتھ سار کیا، بے شک ووشکر گزار بندو تھے، اور ہم نے بنی امرائکل کو کتاب میں بیاتا دیا تھا کرتم وہ مرحہ زمین میں ضرور فیاء کر لِأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا لِكِيْرًا ۞ فَإِذَاجَآءَ وَعُدُ أُولِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِمَادًا لَنَآ أُولَى بَأْسِ گے اور بری بلندی تک پڑنج جا ا گے سوجب ان دونوں میں پہلی مرتبہ کی سیعاد کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنٹا ایسے بندے پہنچ ویں گے جو خسالز ان لڑنے شَدِيْدٍ فَجَاسُوْاخِلْلَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۞ ثُمَّ زَدْدْنَا لَكُمُّ الْكَزَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدْنَكُمْ بِامْوَالِ لے بول کے لچرود گھروں کے اندرقس پڑتی گے اور پیاوندو ہے جو بورا ہو کررے گا، چرتم ان پرتمبارہ خلبہ والیش کرویں گے اور میتوں ہے اور میتوں ہے اور میتوں ہے اور میتوں ہے وار میتوں زَينِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ إِكْثَرَنَفِيْيُرا۞ إِنْ ٱحْسَنْتُمْ ٱحْسَنْتُمْ لِاَ نَفْسِكُمْ ۗ وَإِنْ ٱسَأَتُمْ فَلَهَا ۚ فَاذَا جَآءَ عاعت کے اقبار سے تمہین غرب نیادہ برحادی گے اور تم انتظام کرد گے ڈاپنی جائی کہتے اجہا کرد کے دار اگریز کام کرد کے دو ترین کے دان کے دان گے۔ جب دسرتی وَعْدُ الْاخِتِرَةِ لِيَسُوِّءًا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواالْسَلْجِدَكُمَا دَخَلُوْهُ اَقَلَ مَرَّةٍ قَالِيُتَ بِرُوُ رجہ کی میعاد کا وقت آئے گا تا کہ وہ تمبارے مونیوں کو بگازی ارتا کہ وہ کیجہ میں وظل جو جا گیں جیسا کہ وہ اس می ویک بڑے اس سے عزاز کہ وہ اس سے وہا ب مَاعَـلَوْا تَتْبِيْرًا ۞ عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمُمْ عُدْنَام ن کے قابویش آ جائے قریب ہے کہ تبہادا رہتم پر رحم فرمائے اور اگر تم کچر وی کرو گے تو بم بھی وی معامد کریں گے جو پہلے تمہارے ماتھ

# وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا۞

اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل فات بنا دیا ہے۔

# ین اسرائیل کا زبین میں دوبارفساد کرنا اوران کودشمنوں کا تباہ کرنا

ا سرائنگ نے زیمن میں شدائیا اندرتعالی حکموں کی مخالف کی حقوق الدُصنائع کے اور مخلوق پچھی مظالم سے اس وقت ان پروٹن مساطر دیے گئے بتے جونت جنگ جو بتھے اس کے بعد بنی اسرائنگ مشجل کے تو اند تعالیٰ نے اپھیں کیرفزت اور دولت سے سرفراز فرما دیا مہاں کہ دیا بہیٹے تھی دیے ادران کی جماعت کی جدت یا دو بڑھا اور کا معالی کے انداز کی آفر دولار دوٹس مساط ہوگیا جس نے بری طرش ان کی بریاد کہ کا دادرد دارد مدال مقتر بندر واقل مجران کا تاکم خوا

بنی اسرائیل کوبر بادکرنے والے کون تھے؟

تغییر کی تناوں میں بی اسرائیل کو پر باذر نے والوں کے ٹی نام نکھے میں (۱) بخت افتر (۲) جااوت (۳) خردوش (۳) سجار گھران میں بیلی بربادی سمی کے اقوں بوٹی اور دوسری ہار کس نے ہائے کیا اس میں بھی اختلاف ہے، صاحب معالم النقو مل بہت کچھ نکھنے کے بعد تخریر فرماتے ہیں کہ بیلی بربادی بخت نفر ادواس کے نظریوں کے ذریعے اور دوسری بربادی خردوش اور اس کے نظروں کے ذریعے بوئی بربادی چیلی بربادی ہے بربی تھی اس کے بعد بی اسرائیل کی حکومت قائم شدہ تکی اوران کے تمام علاقوں میں بیا ناہوں

کی تکویمت قائم ہوگئی ، ہاں بنی اسرائیل تعداد میں نے اورہو گئے ان کی تکویمت آئی تیکی البتہ بہت المقدر کیران کی ریاست قائم تھی۔ اللہ نے تفصیل آئیس بہت دکی تھی انہوں نے نعتوں کو ہل ویااور نئے نئے طریقے ایجاد کئے اللہ تعالیٰ نے ان پرطبیلوس این اسطیا ٹوس رومی کوسلظ آمر دیا جس نے آن کے شہرول کو دیران کیا اور ایٹی ادھرا بھر جھاڈ بیا اورانڈ نے ان سے تکومت اور بیاست جسین لی اوران میں مصدر المقدمی کے گئی ہاتی ندر ہاجو بڑزیہ ندریا تا وارد ڈسل نہ ہواں کے بعد دعشرت عمر عیدی کی طافت تک بیت المقدمی ویران رہا

تو تارخ ان جائة تى بين وليف خلواالفسنجد كما ذخلوة اول مُؤترة بن بنايا كدوولوك دومرته بيروين فقل كرديس كدولوك مرتبه مجديت المقدس من دافع بوسك (چنانجياليات بردا) ولينيسرو استاعلوا اغيشوا اس مي بيتايا بيكده ودومري وارخى بق امرائيك في قد وطاقت اوركومت وبريارت يجوزي كي ان اخسستنم المنظمين في ان استانم فلها اور وان غلقتم غفذا هن به بناه يا كدا تصحام كروكة اس كاجها تبل في اورمواسف كر بعد پهريركامون من لكو كرة بجرمذاب كامدد كينا پزسكان

آ ٹریٹر فرہا وَ جَعَلْنَا جَهِنَّم لِلْکَفِرِیْنِ حَصِیْرًا (اوریم نے جَبِّم کوکافروں کے لئے حصید بنادیا) حصید کارجمہ بعض هنزات نے سبعن کینی جل خاند کیا ہے کیونکہ یہ حصو یہ حصوبے ماخو نے جدود کئے کے مئی میں آتا ہےاور هنزت من نے فرمایا کہا نے فراش مینی کچنا مراد نے حصید چنائی کو کہتے ہیں ای نبیت ہے نہوں نے اسکایہ منی ایا ہے آیہ کریمہ اللہ تم فرز جَهِنَّم جِهَادُوْ

إِنَّ هٰذَا الْقُرُّانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِي اَقُوَمُ وَلِيَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّلِخْتِ اَنَّ يَّكُ وَرَبِّنَ السَّامِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ لَهُمُ أَجُمًا كَمُمُونَ فَهُواَنَّ اللَّهُ فِي لَا يُؤْمِنُونَ بِالْوَجْرَةِ اَعْتُدُونَا لِكُمْ عَذَانًا لَيْمَانُ

لئے بوا اجر ہے اور یہ بات مجی جاتا ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان ٹیس اوستے ان کے لئے ہم نے وروتاک مذاب تیار کیا ہے۔

قر آن سید ھے داستہ کی ہدایت دیتا ہے اٹل ایمان کو بشارت اور اٹل کفر کو عذاب المیہ کی خبر دیتا ہے ان دون آنڈوں میں اول قریبتا کا کر آن جورات بتاتا ہے وہ اِلکام پیرھارات ہے اس میں کوئی گئیس، خمیری خیر ہے، دیا ش ياره نمبر۵۱.....مبورة بنتي اسر آء يل ۱۷

اورآ خرت میں اس کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ کے انعامات ملتے ہیں،اہل ایمان جوا ممال صالحہ کرتے ہیں قرآن مجیدانمیں خوشخری دیتاہے کدموت کے بعد تمہارے لئے خیری خیرے بہت بزااجرے نیزقر آن بیکی بتاتا ہے کہ جولوگ آخرت یرایمان نہیں لاتے ان کے لئے اللہ تعالی نے دروناک عذاب تار قرمایا ہے، جولوگ تو حیداور رسالت کے قائل ہیں ووآخرت کو بھی مائے ہیں آخرت کامشر بھی مومن نہیں ہے جیسا کہ تو حیداور رسالت کےمشر بھی مؤمن نہیں ہیں ہروہ مخف جومتیوں چیزوں میں ہے ک<sup>ہ</sup> بھی چیز کامنکر ہواس کے لئے دردناک عذاب ہے جس کی جگد قرآن کریم نے خبر دی ہے۔

## وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۞ اور انسان برائی کے لئے ایک وعا مانگنا ہے جے خیر کے لئے مانگنا ہے اور انسان جلد باز ہے۔

انسان اینے لئے برائی کی بدوعا کرتا ہے،اس کے مزاج میں جلد بازی ہے

اس آیت میں سہتایا کرانسان اپنے لئے برائی کی دعا کرتار ہتا ہے اورجس طرح فیر کی دعا کرتا ہے ای انداز میں شرکی دعا کر بیٹی تناہے تفیر درمنثو ر(ص١٦١ج») میں حضرت حسنٌ ہے آ یہ کی تغییر بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب انسان کوغصہ آتا ہے تو اپنی جان کواورا نی پیوی کواورا ہے بال کواورا ٹی اولا دکو ہر ےالفاظ میں یا دکرتا ہے بھراگرا س کی بدد عاکے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف جھیج و ہے تو نا گوارمعلوم ہوتا ہے بھر خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالٰی اسے خیرعطا فریادیتا ہے ،حفرت مجاہد ہے بھی بھی بات نقل کی ہے ،حقیقت میں انسان ذراس نا گواری کی دجہ سے بددعا کر بیٹھتا ہے حالانکہ دعا بمیشہ خیر ہی کی مانگنی جائے اور عافیت ہی کا سوال کرنا جاہے حضرت جابر ﷺ۔۔۔روایت ہے کے حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فریا یا کہا تی جانوں اورا ٹی اولا داورا بنے مالوں کے لئے بدد عانہ کرو،الیانہ ہو کہ تم کسی متبولیت کی گھڑی میں اللہ جل شانۂ ہے سوال کر بیٹھواوروہ تمہاری بدوعا قبول فرما لیے۔ (مقلُّو ۃ المصابح ١٩٨٠ ازسلم)

اس کے بعدانسان کا مزاج بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا و تک ن الائسک ان عَجُولٌا ﴿ (اورانسان جلد باز ہے) دوسری آیت میں فرما الخبليق الإنسَسانُ مِنْ عَجَل (انسان جلدي سے پيداكيا كيا ہے) انسان كاريران بيكراس كے اعمال اوراشغال من جلت ظاہر ہوتی رہتی ہےاور پی عجلت بہت مصیبتوں کا سب بن جاتی ہے بہت ہے ایکسیٹنٹ جلد بازی ہی کی وجہ سے ہوتے ہی اور بہت ہے فیملد کرنے میں جلدی کرتے میں طلاق دے بیٹھتے میں اورا لیے کام کر بیٹھتے میں جس کی وجہ ہے بعد میں بچھتاتے ہیں ای لئے رسول اللہ ع نارشاد فرمایا ہے کہ الا نماۃ من الله و العجلة من الشيطان كربرد بارك الله كي طرف سے بادرجلد بازي شيطان كي طرف سے ے\_(مشكرة المصابح ١٣٩٩ زرندي)

ہر کام موج مجھ کرا طمینان ہے کرتا جائے البت آخرت کے کاموں میں جلدی کرے لینی ان کی طرف آگے بڑھنے میں دریندلگائے لیکن اس کامطلب نہیں ہے کہ جلد بازی میں آخرت کا کام خراب کر لے، آخرت کے کام میں دریندلگئے جیسے بی موقع کے انجام دے و اور مشفول بوجائ اى و سَارِعُو اللَّى مَغْفِوةَ مِن رَبَّكُم مَن مراياب-

آخرے کے اعمال میں جلدی کا بہ مطلب نہیں کہ ناقص اعمال ادا کرے ممل تو یورا ہولیکن اس کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کر ہے جب شروع کرے تو اچھی طرح انجام دے ، بہت ہے لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو کھٹا کھٹ تو چل میں آیا کہ مطابق رکوع مجدہ ادا کرتے چلے جاتے ہیں ہر چیز ناقص ادا ہوتی ہے، جو تحض امام کے ساتھ نیت باند مصاور بھرامام سے پہلے سراٹھائے اس کی اس جلد بازی

کرنے کاارادہ کرے باشکر گزار ہونے کاارادہ کرے)

ے بدے بیش رسل اللہ ﴿ فَ اللّٰهُ فِي مِنا كِدِيرُ مُنْفُلُ اللّٰمِ ﴾ في ميليسرافيا تا ہے آياد واس بات سينجس ذرتا كداللہ تعالى اس ميسرگو گلاھ كامر بلا ہے .. بوغند مدهن وقوفي بيش هجور ہيا اس كئے بيات فرمائى جب اللم ميسمام ميسماقيدی فعال ساتھا ہے قواس محل رقوع الارتعاد وكرن ساتھ في گئيل ہے قواس ہے ؟

رات اورون کا وجود میں آتا گرویش ہوتا کی جائٹ میں کی زمان میں رات کا زیادہ ہوتا ادر کی ملاقت کی زمان میں والی اور وہ دوسا ب ایف قال کے مقر کر وہ نقام کے تقدیم کی اوس میں فراہمی ڈیل ٹیمس ہے ہے۔ اہلی عظل اس کو جائے اور مائے ہیں رات کی نشانی کے پرے شرح فرز بنا فرخ فوق ایف اللگ (ہم نے رات کی نشانی کو کورکر پر) کھٹی اس کورڈٹی والی چوٹیس بنائی جگھ تاریک رکھا تا کہ انجادا کہ اس میں آرام میں چیتا تیکہ تے ہیں روز کی مکس میں است محلول اللہ وہ اور کی مسائل میں گئے ہیں اس کو الفاق کورڈٹی والے اس کی نشانی کورڈٹی دولوں میں کا مسائل میں گئے ہیں اس کو الفاق کورڈٹی میں اس کو الفاق کی موڈٹی میں کا دورٹی اس کے ہیں اس کو الفاق کی موڈٹی میں کی سائل میں گئے ہیں اس کو الفاق کی موڈٹی میں کا مواج کے دولوں میں کھیدے ہے۔

ا، ادانٰ نِسَذُكِ اوْ اواله شُكُورا (اوروووی ہے جس نے بنادیارات ودن وَآگَ تِجِی آنے والااس تَحْص کے لئے جونسیحت حاصل

رات اوروں کے آئے بیچھ آئے جائے گائیک اورفائدونکی بیان فر مایااوروو پیکران کے ذریعے تم بیس کی تکی اورش کھا کے ان وونوں کے نفر نے نے عصومہ وون کے کتے بیٹے گذرے اور کتے میسیٹھ جو سے اور کتے سال گذر بیکاان کے فرر نے جا پٹی یالے پیس ٹی فرین کی میں معدومہ بوتی ہیں اور جو آئیں میں معاہدے ہوئے میں ان کیارے بیش معلوم بووا رہتا ہے کہ انکی مدت گذر گی اور آئی مدت پائی وونی دہب مدت معید شم نو مواہد ہیں تھا معاہدے میں تھا میں میں میں میں میں اور انسون کی اوا نسکن کے اوقات میں معام ہوجا ہے ہیں وہ بین اور جو اوقات نے متعلق میں مثال میں شاور میں میان ان کا ملم میں موقف کے ون کفرر نے ہیں وہ سال پورادو جاتا ہے، اگر رات تی رائے دون کی اون میں بروت تو میٹی کا اور موس کا شراب داگایا تے۔ رائے تی رائے دون کیاون میں بروت تو میٹین کا اور موس کا شراب داگایا تے۔ وَكُلُّ اِنْسَانِ الْزَمَنْهُ طَلَيْرِينَ فِي عُمُقِهِ ﴿ وَخُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ كِشَّا يَلْقَنْهُ مَنْشُوْرًا ۞ اِفْرَأَ المربح المان كرامان عن المحافظ المدافل وي عداد بمراي عنظي عن المهابي وي عداد المان كول عن مجد عادة ال كِتْبَانَ وَكُفْنِ يَنْفُسِكَ الْيُومُ عَلَيْكَ حَسِينَيًا ۞ مَنِ الْهَنَّانَ فَالِّمَا يَهُ اللّهُ عَلَيْكَ ا إِنْ اللّهِ وَمَنْ مَنْ إِلَيْ اللّهِ وَمُعَلِينًا كَمِنْ المِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّه

يضِلُّ عَلَيْهَا - وَلاَ تَزِنُ وَازِنَ أَوْرُسَ الْخُرى - وَمَاكُنَّا مُعَلِّدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولُا ۞ كَ كَ رُاهِ مِنَا بِهِ الرَّرِكَ بِإِن كَ وَرِعَ لا يَعِينَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

اس كي بعد فرمايا من الفندى فائمًا يفعَدى لِنفُسِه (جس فيهايت بإلى تواس في ابن بي جان كے لئے راوہدايت اختيار كي

کیونکداس کا نفخان کو پینچگا و مَنْ حَسْلُ فَسِالُمُ عَالَیْهَا (اور حَس نَے گرائی افقیار کی اس کی گرائی کاشررای کو پینچگا) لینی آخرے میں جاد کا دروگاہ ورعذاب میں ڈالا جائے گا چرفر ہا و اَلاَ فَوْرُواْ وَرَ قُوْ وَاُوْرُوْ خُرِی اِوْرِ کا م وائی میں ایس کی دیا میں مہت ہے لوگ دومروں کے کینے سے کا فرووجاتے میں اور گناہ کر لیتے ہیں اور بھش جائی ایس مجم کرتو میرے کینے ہے میں وال کوئی کسی کی طرف سے عذاب بیشکتے کو تیار نہ وگا اور زائند کی طرف سے بھٹ اول گا کہ ایک ہے جہ لے دویا میں کہدری جاتی میں وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بیشکتے کو تیار نہ وگا اور زائند کی طرف سے میں متظور ہوگا کہ ایک سے جہ لے دور سے کوخذاب دیا جائے۔

یہاں پیا یک سوار ڈیمن میں آسکا ہے کہ جوادگ کفر وقرک و بدعات کے دائی میں ان کے کہتے پر جن وگوں نے برائیاں اختیار کیس ان لوگوں کے اتال بھی تو ان وقرف دیے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں کتھے جائیمیں کے جیسا کر آیات اور مادیہ دیے معلوم بیونا ہے بچر و کو کنو ذواز ڈ ڈوز ڈ ناخوری کا مصداق کرائے؟

جواب ہیں ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی وقوت دی اور بھتیں جاری کیں ان کے طل بھی کی وجہ سے لوگ گراہ ہوئے اور بدطنوں میں پڑے، برائی کا میں بیٹنے کی وجہ سے دوسروں کے اتمال کا وہال بھی پڑ گیا ہیں ہب بنا اپنا انگر کس ہے ان کی وقوت پڑ کس کرنے والے جو بما خوز ہوں کے وہار پیٹ کی کی وجہ سے بجڑے جا کیں گے اور بیا ہے گراہ کرنے والے کس کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے سماؤ ترونی الحدیث معلق میں اوز اور چھ شیئا ۔

پھر قریبا و قدائم کھنگ مفغلین ختنی نبغت کو شو آق (اور جب تک ہم کوئی سول دیتی و پی مغداب نیس و جے اس میں انشاقائی نے

ہور بیا و قدائم کا مفغلین ختنی نبغت کو شو آخر اور جب تک ہم کوئی سول فربیا جنہوں نے قوب واضح طریقے پر ہمایت کا داستہ بیان

مورا جنہوں نے ہدایت کا داستہ اتھیا رکیا بیا گول، و ناہم کہی ایشے صال میں دہیں گے اور آخرت میں تھی ان کا انجاائم ہوگا اور من کو کو در ان حضرات کی ہدایت کو اور آخرت میں تھی ان کا انجاائم ہوگا اور من کو کو ان حضرات کی ہدایت کو اور آخرت میں تھی ان کے کئے خداب ، یہ جو دو بیا میں خداب آجا تا اس حضرات کی ہدایت کو اور آخرت میں تھی ان کے کئے خداب ، یہ جو دو بیا میں خداب آجا تا اس حضرات کی ہدایت ہوگا اس میں انداز میں منظم کے ان حضرات کو اور آخرت میں تھی ان کے کئی مذاب آجا تا اس کو جد ہے دخالا دو آخرت میں منظم کو منظم کی مختلف ہوگا کی مذاب کہ کی مختلف ہوگا کی مذاب کو کی مختلف ہوگا کی کہ مختلف ہوگا کی کہوگا کی مختلف ہوگا کی مختلف ہوگا کی کہوگا کی مختلف ہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی مختلف ہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی کہوگا کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کے کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کہوگی کا کہوگی کہوگی کی کھر کر آئی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کھر کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگی کی کہوگئی کہوگی کو کہوگا کی کہوگی کی کھر کہوگی کی کو کہوگ کی کھر کی کی کہوگی کی کو کھوکی کی کو کھوکی کی کو کہوگی کی کو کی

روتمبر۵۱....سسورة بنتي السرآء يل .

وَإِذَآ اَرَدُنَّاۤ اَنْ تُهُلِكَ قَدْرِيكَ اَمُرُنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُواْ فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ الدجه مَن الله عاسَدَ عِن الدون مَنْ اللهُ وَمَن عِنْ اللهُ وَاللهِ عَن اللهُ وَلِي عِنْ المِنْ اللهُ وَلِي ع فَدَ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْها ﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُدُونِ مِنْ المُحدِدِ نُوْجٍ وَكُفَى بِرَتِكَ بِلاُنُونٍ عَمِي اللهُ وَلِونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَلِي مِنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# عِبَادِ لا خَبِيْرًا ' بَصِيْرًا ۞

مائے د کھنے کے لیے کائی ہے۔

ہلاک ہونے والی بستیوں کے سردار اور مال دار نافر مانی کرتے ہیں جس کی وجہ ہے ہر بادی کا فیصلہ کردیا جا تا ہے

د مری آیت میں بیفر بایا کمؤن منطبع کے بعد بہت ہا تیں گفری ہیں جنہیں اند تعالیٰ نے بلاک فرمادیا بیاوگ بھی اپنے کفروشرک اورا عمال بدکی وجہ سے ہلاک کئے گئے آخر شمار فرمایا و تک طبی بور فائک بلڈنؤ ب عباد چہ خیبیڈ اسٹیمیسی آہ اس میں بیتادیا کہ اندقعائی شانڈ دانا اور بینا ہے اپنے ہندوں کے گنا بول کاظم ہے کی کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ سب پکھ جانتا ہے گنا وگار قوسوں کا اور فرمائیر دارقوموں کا اسے علم ہے اپنے علم کے مطابق تجزا سمزادیتا ہے۔ مُنْ كَانَ يُرِينُدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَرِيدُ ثُمَّةَ جَعَلْنَا لَهُ جَهَدَم عَيضُلَهَا مِنْ مُوْمًا عَدُ حُوْرًا ﴿ وَمَنْ اَرَادُ الْحُجْرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُوَمُوْمِنَ فَاوُلِيكَ كَانَ مَنْ مُوْمًا عَدُ حُورًا ﴿ وَمَنْ اَرَادُ الْحُجْرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُومُوْمِنَ فَاوُلِيكَ كَانَ مَنْ مُعْمَدُهُ مَشْكُورًا ﴿ فَكُرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

سى دومر كومعود فد بنانا ورندوندمت كياجان وال ، ب يارو فدكار بوكر جي رب كا-

# طالب دنیا کوتھوڑی می دنیادے دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جہتم ہے اہل ایمان کے اعمال کی قدر دانی ہوگی

ان آیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی دادود کش اور مطانوازش کا تذکرہ فرمایا ہے جود نیااور آخرت میں بندوں پر ہوئی ہے اوراس بارے میں نکو ٹی آنا نون ہے اس کا نذکر وفر بایا ہے، اول دینا کے طلب گارون کا تذکر وفر بایا کر چھٹھی اپنے اعمال کے ذریعے دیاتا کہ وجاہتا ہے اوس کو دینا کا کچھسے دے دیاجا تا ہے لیکن شرور کی ٹیس کے برطانسے دینا کواس کی مرازل جائے اور یہ تھی شروری ٹیس کہ رجو چاہتا ہے دوسیس ل جائے ای کوفر بایا ہے خبیجہ کمانا کہ فیضا منا فضائے لیفن فرینگ کر تم ایسے تھیں کے لیاس دیا ٹیس جس کے لئے چاہیں کے جتماجا ہیں جائے ای کوفر بایا ہے خبیجہ کہ کہ خات کہ فیضا منا فضائے لیفن فرینگ کر تم ایسے تھیں کے اس دیا ٹیس جس کے لئے چاہیں

ادر چنگ فیض محض طالب دنیاتها، قریت کا طالب نیتمااس کے ایمان ہے تی عافل رہا ہترا قریت میں اے کوئی فیت نہ لے گیا ہاکہ دور خیم رواض بوگا ہے کہ اور ایک کے خیفت کو جھرائم اس کے لئے جہم کوشر کردیں کے اینصلاقا مذاخو ان اور وہ اس اس میں ممال میں وہ اس محمد کی کہ در محمد اللہ میں وہ محمد کی اس محمد کی اس محمد کی اس محمد کی محمد کی ادار محمد کی محمد کی محمد کی استرائی کے محمد کی استرائی کی محمد ک اس کے بعد آخرت کے طلب گاروں کا تذکر فرہا یا وَحَمَّ آرَا فَالْاَحِوَّ وَ وَسَعَى لَهَا سَعَيْهَا وَهُوْ مُوْمِنٌ فَاوِلَنَّكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَّشَدُ کُووْرَ (اور چھن آخرت كارادہ كرے اور اس کے لئے كوشش كرے جسى كوشش ہوئى چاہيے اور وہ مؤممن ہوسویہ وہ لوگ جس جمن کی كوشش کی قدر دانى ہوگى )

گرفر بالا انظر کیف قطنگذا بخطف علی بغض (آپ کیے کیے ہم نے اعض کواحش پر کسی فسیلت دی اید زیادی فسیلت ہے اس کی می اس پیس موسم اور دکافری قین میں ہم بہت سے کا فروں کے پاس ال یادہ ہادر بہت سے مؤمنین کے پاس کم ہے وقل خوج والم انگیر فوجت و انگیز قطعت کم (دوبائی آخر تحد دوبات کے احتمار سے بری پیز ہادوفسیلت کے احتمال سال میں بیتا یا ہے کہ آخرت کے لئے فکر مندہ ونا چا ہے اور وہاں کے درجات حاصل ہونے کے لئے ایمان سے ادرا عمال صالح سے متصف ہوں الم ونا کی ونا داخل دکریں۔

آخر میں شرک اوراصی بیشرک ما مستر برائی اورتو جدافتیار کرنے اورتو جدیر بینے کا کلم فروایا دارشاد ب کا تسخیل مع انفو الجها اخور (استفاطب تو اللہ کرمائے کی کوئٹی مجبود بستا ہا کھنگفانہ منطقہ کی آدور میڈو اس حال میں بیٹیور ہے گا کرتہ مندم ہوگااور مخذول ہوگا ) لئن قیامت کے دن بدحال وگوں ٹین شارہ ہوگا اور ہال کوئی یا دو شگارت ہوگا تو جدکو تجھوڑنے کی وجہ سے وہال کی عاجزی ہے کی اور کے کی اور بدحائی سامنے آجائے گی۔

ۉڰڞ۬ؽڒۘڷؚڮٙٱڷٲڗۧؿؙڿۘڋؙۉؖٳٳڷؖۯۧٳؾؖٳهؙۅڽٳڶۅٳڸۮؽۑٳڂڛٲٵ؞ٳڡۧٵؽڹڷؙۼؾۧۜۼۣڹ۫ۮڬ اڵڮػڔٚۯٲڂۮۿٳٙ ٳ؞آب٤ڔ٤٤٤

# اُوُكِلُهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمُ اَ اُفِّ وَلا تَنْهَرُهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِنْيًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا وَ اَيْنَ اللَّهُ مِنْ دَبَهَ، اد ان لا من جورُنا، اد ان من التحريف ما باسكن من من عند عند من الماري من ما تح جَنَاحَ اللَّهُ لِيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ الْرَحْمَهُمَا كَمَا رَبِّيْنِيْ صَغِيْرًا ﴿ وَرُبَّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ

# نْفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوا صلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۞

تمبار ، دول من مين، بلاشيده ورجوع كرف والول كو يخف والاب-

## والدين كے ساتھ حسن سلوك اور شفقت كے ساتھ زندگی گذارنے كا حكم

اس آیت کریمہ بیس حق بیجا نہ دفعائی نے اول تو میکھ فرمایا کہ اس کے علاوہ کی کا عبارت نہ کرو، انبیا چکیم الصلوٰۃ والسلام کی تمام شرائع کا سب سے بڑا یہی تھم ہے اور اس تھم کی فیسل کر انے کے لئے اللہ جل شانۂ نے تمام نہیں اور رسولوں کو پیجیجا اور کمائیں نازل فرمائیں اور میں سے خاتا ہے۔ محیضے اتارے اللہ جل شانۂ کو تقدیم سے ایک مانٹا اور صرف اس کی عمارت کرنا اور کسی چیز کو اس کی ذات وصفات اور تقطیم وعمارت میں شرکیٹ کرنا فعداوند قدر ترکا کسب سے بڑا تھم ہے۔

دوم........ بیقر بایا کددالد مین کے ساتھ حسن سلوک کیا کروہ اللہ عالی شایڈ خالق ہے، ہی نے سب کو جود بخشاہے اس کی عہادت اور شمر گذاری بہر حال فرض اور لازم ہے اور اس نے چیکہ انسانوں کو وجود بخشے کا فرابیدان کے بال باپ کو بنایا اور مال ہاپ اوار کی ہورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اضافے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عہادت کے تھے کے ساتھ اوسان کرنے کا بھی تحقر فریا چرفر آن مجید میں تھی تھی کے ساتھ انسان سلوک' میں سب یا تمین آجائی ہیں جس کو مود بقر و میں اور سورۃ انسام اور بہال مورۃ الاسراء میں فریالو المذین اِخستان کے تعیم فرمایا ہے، مال باپ کی فرما ہو داری، جارت رسانی نرم گفتاری اور برطرح کی خدمت گذاری ال انتقوں کے عوم میں آج باتی ہے الب الشاف کی نافر بائی میں کی فرما ہم داری جارئیس۔

ہیں ویا مصنف و میں مصنف میں سابھی ہی موجود ہیں۔ لفذا اف ابطور مثال کے فرمایا ہے ، بیان القرآن شمی اردو کے محادرہ کے مطابق اس کا ترجمہ ایوں کیا ہے کہ "ان کو ہول بھی مت کہو" دوسری زیا نوں میں ان کے مطابق ترجمہ ہوگا۔

حضرت صن جڑا نے فرمایا کر اللہ جل شاند ، کے علم میں کلمہ اف سے بینچے بھی کوئی درجہ مال باپ کے تکلیف وینے کا ہوتا تو اللہ حل شاند اس کوئی شرور در امتر اروب ویتار درومثور)

ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما نہرواری بھیشہ واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اورا حادیث کے عموم ہوتا ہے کیان بڑھا پے کا دکر خصوصیت ہے اس لئے فرمایا کہ اس مجرش جا کر مال باپ بھی بھش مرتبہ پڑ چڑھے ہو جاتے ہیں اوران کو پیماریال فائق ہوجاتی ہیں اولا دکوان کا اگالدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلیا درنا پاک کچڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت پورہونے

نا توال تھی ،اس وقت ہاں باپ نے برطرح کی تکلیف ہی اور دکھ تکھ میں خدمت کر کے اولا دکی پرورش کی ،اب پیمایس ساٹھ سال کی بعد صورت حال الٹ تنی کہ مال با پیشرج اور خدمت کے تمان میں اور اولا دکمانے والی ہے، رویبہ پیسے اور گھریار اور کاروبار والی ہے، اولا وکو جا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہے نے تحبرائے اوران برخرج کرنے ہے تنگ دل ندہو، دل کھول کر جان و مال ہے ان کی خدمت کرے اور ا ہے چھوٹے بن کا وقت یاد کرے اس وقت انہوں نے مجھے چھوٹے بن میں یالا اور برورش کیا۔ تفسيرا بن كثير مين لكعباب كدا يك تخش اپني والده كوكم يراشحائ بوئے طواف كرار باقعان نے حضور اقد س ﷺ ے عرض كيا كه كيا

میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کردیا؟ آ گے نے فر مایا ایک سانس کا حق بھی ادائیس ہولا تغیب این کشیس م مستدالبزار يستدفيه ضعف ، واخرجه البخاري في الادب المفردموقوفا على ابن عمر )

يه جفر ماياكه ربُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمُ ( الأبقة) ورمنتوريس اس كاتفيركرت بوت مفرت معيد بن جيرٌ فَقَل كيا

ہے کہ اگر اولا دکی جانب ہے ماں باپ کے حقوق میں غفلت ہے کوتا ہی ہو جائے اور دل ہے فرماں بردار ہوتو القد تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور تو بہ کرے اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کومعاف فرمانے والا ہے۔

صاحب بيإن القرآت كصته مين اورصرف اي ظاهري توقير وقطيم براكتفامت كرناول مين بحي ان كاادب اورقصداطاعت ركهناء كيونك تمہارارب تمہارے مافسی الصمیر کونوب جانتاہاورای ویہ ہے تمہارے لئے ایک تخفیف بھی ساتے میں کراگرتم (حقیقت میں دل ہے )سعادت مند مواد نظطی یا تنگ مزاجی یا دل تنگی ہے کوئی طاہری فروگذاشت ہوجائے اور پھرنادم ہو کرمعذرت کرلوتو اللہ تعالیٰ تو بہ كرنے والوں كى خطامعاف كرديتاہے۔

## ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مرتبہ

حضرت عبدالله بن مسعود عله نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ کوکون ساکام زیادہ پیارا ہے؟ آیگنے فرمایا پروفت نماز پڑھنا(جواس کاوفت مشخب ہے) میں نے عرض کیااس کے بعدکون ساتمل اللّٰد نعالی کوسب عمال ہے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرنا، میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون ساتل اللہ تعالی کوسب اعمال سے زیادہ بیارا ہے؟ آپ ئے فرمایا کرائندگی راہ میں جہاد کرنا۔ (مشکوة المصابح ص٥٨ از بخاری وسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ جل شانۂ کے نزد کی سب سے زیادہ محبوب عمل بروقت نماز پڑھنااوراس کے بعدسب سے زیادہ محبوب عمل ہیہ کہ انسان اینے مال باب کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسر نے نمبر پر جہاد نی سمبیل اللّٰد کوفر مایا معلوم ہوا کہ ماں باب کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی بڑھ کر ہے۔

ماں باپ ذریعہ ُ جنت اور ذریعہ ٔ دوز خ ہیں

حضرت ابوامامہ ﷺ بے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقد س ﷺ ہے عرض کیایا رسول اللہ والدین کا ان کی اولا دیر کیا حق ہے؟ آب على في مايا كدوه دونول تيري جنت يا تيري جنهم جين - (مشكوة المصابح ص ١٣٥١زابن بلبه)

مطلب بیرکہ ہاں باپ کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و کرتے رہو، زندگی جمران کے آرام وراحت کا دھیان رکھو، جان و مال ہےان کی فرمانبرداری میں گئےرہوہتمہارائیل جنت میں جانے کاسبب ہے گااوراگرتم نے ان کی نافرمانی کی ان کوستایا د کھ دیا تو وہ تنہارے دوزخ کے داخلہ کاسب بنیں گے۔

## الله تعالی کی رضامندی ال باب کی رضامندی میں ہے

حضرت عبدالله بن عمر الله بسيدوايت ب كرحضور اقد س الله في ارشاد فر ما يا كدالله كي رضامند كي مال باب كي رضامند ي بي ب اور الله كى ناراضكى مال بايكى ناراضكى ميس بـ (مطَّلُوة الصابح ص ١٩٥)

یعنی ماں باپ کوراضی رکھا تو اللہ یا ک بھی راضی ہےاور ماں باپ کوناراض کیا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مال باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا ہے جب ماں باپ کوناراض رکھا تو اللہ کے حکم کی نافر مانی جو کی جو اللہ جل شاخہ کی ناراضی کا باعث ہو گی۔

واصح رے کہ بیای صورت میں ہے جبکہ مال باب کسی الیے کام کے ندکرنے سے ناراض موں جو فلاف شرع ندمو، اگر فلاف شرع کسی کام کاتھم دیں تو ان کی فر ہانبرداری جائز نبیل ہے اس ناراضگی میں اللہ جل شاخہ کی ناراضگی ندموگی اس صورت میں اگروہ ناراض بھی ہو جا کمیں تو نار اُنسکی کی برواہ نہ کرے، کیونکہ القد جل شاخہ کی رضامندی اس کے احکام برنمل کرنے میں ہاس کے قلم کے خلاف کسی کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔

#### والدجنت کے درواز وں میں سے پہتر درواز ہ ہے

حضرت ابوالدرداءﷺ نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جشت کے درواز ول میں ہے ب ہے اچھا درواز ہے اب تو ( اس کی فر ہانبر داری کر کے ) اس درواز ہ کی حفاظت کر لے یا ( نافر ہانی کر کے ) اس کوضا کتے کروے۔ (مشَلُو ةِ المصانيح ص ٢٠٠٠)

## باپ کی دعاضر ورقبول ہوئی ہے

حضرت ابو ہر پر وہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قبن دعا کیں متبول ہیں ان ( کی قبولیت ) میں کوئی شک شمیں (1) والد کی د عااولا و کے لیے (۲) مسافر کی وعا( ۳) مظلوم کی وعا۔ (مشکّلو قالمصابیح ص۹۵ زتر ندی،ایودا دُوراین ماجه )

اس حدیث ہے والد کی و با کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے ملائل قاریٌ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں، کہ گواس میں والدہ کا ذکر نہیں ایکن ظاہر ہے کہ جب والد کی دعا ضرور قبول ہوگی تو والدہ کی دعا بھی بطریق اولی ضرور قبول ہوگی ،اولا دکوجا ہے کہ مال باپ کی خدمت کرتی رے اور دعالیتی رہے، اور کوئی الیم حرکت نہ کرے جس ہے ان کا دل د کھے اور ان میں سے کوئی دل سے یا زبان سے بددعا کر پیٹھے۔ 'یونکہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوتی ہےای طرح ان کے دیکھے دل کی بددعا بھی لگ جاتی ہے،اگر چیموما شفقت کی وجہ ہے وہ بددعا ہے بچتے ہیں،ان کی دعاہے دنیاوآخرت سدھر عمق ہاور بددعاے دونوں جہانوں کی بربادی ہوسکتی ہے۔

## ماں باپ کے اگرام واحتر ام کی چندمثالیں

حفزت عائشہ رمز سے روایت ہے کہ ایک شخص حضورا قد س ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے آ پ نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیمیرے والدہیں، آپؑ نے فرمایا کہ باپ کے اگرام واحترام کاخیال رکھ ہرگز اس کے آگےمت چلنا اوراس سے میلےمت بیٹیھنا اوراس کا نام لے کرمت بانا اوراس کی وجہ سے ( کسی کو ) گالی مت دینا۔ ( تفسير درمنثورص ايمان چ٣٠)

ماں باپ کا احترام واکرام دل ہے بھی کر لے اور زبان ہے بھی جمل ہے بھی اور برتاؤ ہے بھی ،اس حدیث پاک بیس اکرام واحترام کی چند جزئیات ارشاوفر مائی ہیں۔ اول قویر کفر مایا کرباپ کے آ گےمت چلنا، دوسرے بیفر مایا کہ جب کی جگد پیٹھنا، ہوقو باب سے پہلےمت بیٹھنا، تیسرے بیفر مایا کہ باب كانام لى كرمت يكارنا، جو تقديد باب كى وجد يم كو كالل مت دينا، مطلب بدكدا كركي تخص تهمار ياب كوك في نا كوار مات کہد ہے اوس کو یا اس کے باب کو گال مت دینا کیونکداس کے جواب میں وہ چھرتمہارے باب کو گالی دے گا اور اس طرح ہے تم اپنے باب کو گالی دلانے کا سب بن جاؤ گے۔واضح رے کہ لیفیحتیں باپ ہی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں میں والدہ کے حق میں بھی ان کا خیال رکھنالازم ہے اور بیر جوفرمایا کہ باب کے آ گےمت چلنااس ہے وہ صورت مشتعیٰ ہے جس میں باپ کی خدمت کی وجہ ہے آ گے چلنا سرّے مثلاً راسته دکھانا ہو بااورکوئی ضرورت در پیش ہو۔

#### ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں

حضرت الس بیٹ سے روایت ہے کھ حضورا قد س بیٹی نے ارشاد فر مایا کہ جس کو یہ پیند ہو کہ الفتہ تعالی اس کی عمر وراز کر سے اوراس کا رزق بڑ صابے اس کو چاہیے کہ اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کر ہے اور دشتہ داروں کے ساتھ صلہ رقی کر ہے۔ ( درمنٹورص ۳ عاج ۱۳ زیمنزی

اس مدیث سے معلوم وہ کہ مال باپ کے ساتھ حس سلوک کرنے سے ادران کی شدمت میں سگور بنے سے محروراز ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے بلکہ مال باپ کے مطاوہ دوسر سے رشتہ داروں کے ساتھ حصار دگی کرنے ہیں عمر دراز ہوتی ہے اوروستی رزق انصیب ہمتا ہے بنگ مل سے بہت سے نو نیز تو جران دوست احباب بیوی بچھ بہتی ہوتی ہوتے کرتے ہیں اور مال باپ کے لئے بچھوٹی کوڈی مثر جس کرنے ہے بھی ان کا دل دکھتا ہے ہیا وگ ترجت کے تو اب ہے محروم ہوتے ہیں ہیں دنیا ہیں بھی انتصاف انصابۃ ہیں مال باپ کی محروم ہوتے ہیں۔ محروم ہوتے ہیں۔

## ماں باپ کے اخراجات کے لئے محنت کرنے کا ثواب

حضرت الو بر پر وہ ویف سے روایت ہے کہ ایک ایسے فیش کا (مجلس نہوی سے تریب) گذر دواجس کا جم و بلا تبا القاس کو دکھر کہ مواضر بن نے کہا کہ کاش میے مرائشہ کی راہ بش ( میخی جہاد تیں وہ با ہوا ہوا) ہوتا ہوں کہ مسابقہ اللہ بھر وہ اپنے پوٹسے مال باپ پر محت کرتا ہو ( اوران کی فدرت بش کلنے اوران کے لئے روزی کمانے کی وجہ سے دیا ہو گیا ہو ) آگر ایسا ہے تو وہ فی سیمی الشہ ہے ( وہ بھر تر با پاکہ کیا ہو ) آگر ایسا ہے تو وہ فی شاید وہ چھوٹے بچر اپر محت کرتا ہو ( میٹی ان کی فدرت اور اورا پی جان کے لئے روق مہا کرتے بھی و بلا ہوگیا ہو ) آگر ایسا ہے تو وہ فی سیمیل اللہ ہے ( چھر نہا کہ ) شاید وہ اپنے تاکہ ہو اورا پی جان کے لئے محت کر کے روزی کما تا ہو ) تاکہ اپنے تھی کو گولوں سے بنے بناز کر دے ( اور تکاوق ہے سوال نگر تا ہو ۔ ) آگر ایسا ہے تو وہ فی سیمیل اللہ ہے ۔ ( درمنٹورس بران میان جماوت تھی )

ماں باپ کی خدمت نفلی جہاد سے افضل ہے

حضرت عمیدانشہ بن عمر ہونیہ سے روایت ہے کرا کیے تخش حضور بھائی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکیکہ ہونے کی اجازت ما گلی آپ نے فر ما یا کیا تیر سے ماں باپ زخدہ ہیں؟ اس نے عرش کیا تی بال زندہ ہیں آپ نے فرمایا اُنٹین میں جہاوکر (مینی جوقہ عمت اور کوشش اور مال خرج کر کے گائے تھی ایک جائے ہودگا) اور ایک روایت میں ہے کرآپ نے فرمایا کہ والی جااور مال باپ کے ساتھ انجیابرتا ڈکر تا رہے (حفظہ قالمان کاس ۱۳۳۱ز بناری وسلم)

حضرت معاویت باہمہ چیسنے بیان فرمایا کے میرے والدحضرت جاہمہ پنج صفوراقد کی طوحت میں عاضرہ ہوئے اور عرض کی کریس نے جہادکر نے کا ادارہ کیا اور آپ سے مشورہ کرنے کے لئے حاضرہ وا آپ نے فرمایا کیا تھری ماں زعدہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا بی باں از ندہ ہے آپ نے فرمایا کمی قوامی کی خدمت میں انگارہ کیونکہ جنت اس کے پاکان کے پاس ہے۔(مشکو والعمان عمی اسه ادارہ، نسانی بیٹی ) ان دول صدیقوں سے معلوم ہوا کہ عام طالات میں ( جَلید جہاد فرض بین شہو ) جہاد کی شرکت کے لئے جانے ہے اس باپ کی خدمت کرتا ہے اور اور اور اجادی و جائے گے۔ خدمت کرتا نے اور افضل ہے اگر دور اجادی فیدر میں کہ منصور اقدال کھٹنے کی خدمت میں اسٹ کی ایمیت اور زیادہ وہو جائے گی۔ حضرت ابد معید خدری ہیں ہے دوایت ہے کہ حضور اقدال کھٹنے کی خدمت میں ایک شخص میں سے جمرت کرکے آیا آپ نے اس سے فرما کہتم نے مرز میں میرک سے تو چورت کر لی میں جہاد ( باقی ) ہے تو کیا میں میں ہمارا کو فی ( تر بھی ) عزیز ہے؟ مرجود ہیں، آپ نے موال فرما کا کرائم ہوں نے تھی کو اجازت دی ہے؟ عرض کیا تھیں فرمایا سے تواب اور ان سے اجازت اواکر اجازت و یہاتی چیر میں تھیں میں میں میں میں میں مواد کرتے و بہا۔ (رمثوری ہے) میں معدد والعاکم ، وقال صحعد العاکم )

ہجرت کی بیت کے لیے والدین کوروتا چھوڑنے والے کونسیحت

حضرت عبداللہ بن عمروز ایت بے کہ ایک شخص صفوراللہ سی کی خدمت یہ بجرت پر بیت کرنے کے لئے آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے جبرت پر بیت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میں نے الدین کو اس ال میں چھوڑا کہ وودونوں (میری جدائی کی وجرسے )رور ہے تھے۔ آپ نے فربایا کہ ان کے پاس واپس جا اور ان کو بشیا جیسا کہ تو نے ان کو راایا۔ (متدرک حاکم میں ۱۵۳۔ ن میں ایوا دو فیمرہ)

میر مخص متصوراتیس پیچ کی طدمت میں ٹیک نیت سے حاضر ہوائٹی اجرت پر بیت ہونے کے لئے سؤ کر کے آیا تھا اول اجرت کی ٹیے پھر حضوراتیں پیچھ سے اس طل پر بیت ہونا ہے سب مبارک اور ٹیک عمل ہے جس میں کوئی شک ٹیمن لیکن مال با ہے اس کے سؤ کرنے پر رامنی نہ بتے وہ اس مختص کے سنر میں جانے ہے بہت ہے چین ہوئے اور جدائی کے صدم سے دونے گئے جب حضوراتی کھڑ کو یہ باے معلوم ہوئی تو فر بایا کروائیس جا اور دالدین کو تباجیسا کرتھ نے ان کورلایا ہے۔

اس ہے ماں باپ کی داداری کی اہمیت اورفعدیات معلوم ہوئی ہیاس زماندگی بات ہے جب جبرت کرنافرش نیقااسلام خط عرب مثل مجیل دیکا قدامسلمان ہر جگ اس والمان کے مماتھ اسلام کے مطابق زندگی گذار سکتے تھے۔

اس صدید ہے معلوم ہوا کہ ایسا کام کرنا جس ہے ماں باپ رتبیدہ ہوں اور صدمہ کی وجہ ہے روئیس گناہ ہے، اور ایسا کام کرنا جس ہے مال باپ خرش ہوں اور جس ہے ان کوئمتی آئے تو اب کا کام ہے۔

حضر سانج توکیز کیا کہ سکاء الواللہ بن من العقوق و الکیائو (نشخ مال پاپ کاروناعتو ق اور کمیائز میں ہے ہے) جمیداولا دایسا کام ارہے جس سے ایڈ اوینٹینے کی جد سے دورو یہ نیکٹن سہ الان سامنز رافقاد کیا

حضرت اولیں آرتی روت الفدتونی عاید میں کردینے والے بھران کے بارے میں صفور اقد می ﷺ نے تیر الرا بھین فرما یا اور یکی فرمایا کہ دان ہے اپنے کے دعائے مففرت کرانا مانہوں نے عمیر نبوت میں اسلام قبول کر ایا تھا کیوں والدہ کی خدمت کی وجہ ہے بارگاہ رسالت میں حاضرت ہو سکتا اور شرف سماییت سے عمورہ ہوگئے انتخفرت سرور عالم میں نے ان کے اس کے اس کم فرک کی مکدروائی فرمائی اور ارشا و فرمایا کہ ان سے وعا کرانا، والدین کی خدمت کا جو مرتبہ ہے وہ اس سے ظاہر ہے سمج مسلم میں ہے انتخفرت بھیلئے فرمایا کراویس قرنی کی والدو ہے اس کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا اگر اولس ( کسی باب میں ) اللہ چھم کھالے لؤ انتخفائی مشروران کی تم بوری فرمایا ہے۔

## ماں باپ کی خدمت نفلی حج اور عمرہ سے کم نہیں

حضرت انسی بیان سروایت ہے کہ ایک مختص حضورا قدری بیڑی کی شدمت میں حاضر ہوااور عرض یا کہ میں جہا وکرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادرتیس ( حمکن ہے کہ میں صاحب بہت کو وربوں یا بعض اعضا وقتی سالم ندہوں جس کی جدید سے بیا کہ جہاد پر قادرتیس ہوں ) ان کی بات میں کر تحضرت مرورعالم بیڑنے نے موال فرمایا کیا تیم سے مان باپ میں سے لوکی زندہ ہے؟ عرض کیا والدوزندہ ہے، آپ نے والم بالے کر کس آوا آپی والدوز کی ضدمت اور فرما نیر داری ) کے بارے میں اللہ تعالی کے ذرات والدوزندہ ہے۔ آپ عرو کرنے والا اور جہاو کرنے والا ہوگا کس جب تیری ماں مختبے بیا ہے تو ( اس کی فرما نیروادی کے بارے میں ) اللہ سے ڈرما ( لیمنی تافر مانی مت کرنا) اور والدہ کے ساتھ جس سلوک کا برتا و کرنا۔ ( درمنو رس اس اے اور اس کی فرما نیروادی کے بارے میں ) اللہ

اس صدیت پاک میں اسٹاوفر ما یا ہے کہ والدہ تم کو بات تو اس کی اطاعت کروہ عام حالات میں جب بھی ماں یا بیا بیا میں ان کے پیار نے جو بات اور جو فدمت ہو بات اور جو فدمت ہو اس کے اور جو فدمت ہو اس کے اور حیث ہو اور اس وقت والد میں مس کوئی آواز دیتے ہو اس کے بارے میں تقویر کی شروت ہے آتے ہاتے پاؤ سیسل سے اور کی جو بیٹ کے اور دفوں میں سے کوئی گر جائے پاگر کی مصیب کی دید ہے پائر میں شان پائوا اور مشجالے والانجیس ہے تو اس کے انسان کے اور دور انسان نے والا اور سنجالے والانجیس ہے تو اس کے انسان کے اس اور سنجالے کے والانجیس ہے تو اس کے انسان کے انسان کی اور دور کے ہوا میک اور دکر کر ہوا میک اور اس کے انسان کی مطابقہ کی اس کو مسان کی اور میں کی اور بیٹ کے لئے اور اس باب نے آواز دی گئی میں ان کی مطابقہ کی میں میں اور میں بالی موادم نہیں کے مطابقہ کی میں دور میں ہے کہ والوں کی میں کہ اور اس باب نے آواز دی گئی میں کو اور باس باب کے اس کے میں میں کہ اور اس باب ہے کہ اور دی گئی میں کو اور باس باب کے اس کے میں کہ اور اس باب کے اور دی گئی میں کو اور باس باب کے اور اس باب کے اور دی گئی میں کہ اور اس باب کی میں کہ اور اس باب کے اور اس باب کے اور اس باب کے اور اس باب کی میں کہ اور اس باب کی میں کہ اور اس باب کر اس کے میں کہ اور اس باب کے اور اس باب کی میں کہ اور اس باب کے اس باب کی کی اس باب کے اور اس باب کی کی اس باب کی کر اس باب کر کر اس باب کی کر اس باب کی کر اس باب کی کر اس باب کر اس باب کر اس باب کر کر اس باب کر کر اس باب کر اس باب کر کر اس باب کر کر اس باب کر

## والدین کے ستانے کی سزاد نیامیں مل جاتی ہے

حفرت الذيكره عندست روايت ہے كەرمول الله هؤائے ارشادةر بالا كەتمام گنادا يے بين كەللىند چاہتا ہے قانبىن معاف فرماد بتا ہے گھ والدين كے متانے كا گناداييا ہے جس كى سزاد نياتى بلس موت ہے پہلے دے ديتا ہے۔ (مشكلة والمصافح nn الشرعی بالا بيان والدين كے متانے كا گناد مال بين كى نا فرمانى بوعے كہيرہ گنا و**دن بين ہے ہ**ے

حضرت عبداللہ بن تمریشہ ہے دوایت ہے کہ صفورالڈس کے نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گزاہ یہ بین (۱)اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا (۲)والدین کی تافرمانی کرنا (۳) کمی جان قوق کر دینا (جس کاقل کرنا قاتل کے لئے شرعا حلال شہو ) (۳) تجوفی قسم کھانا۔ کار میں میں میں کہ

(مشكلوة المصابح ص كااز بخاري)

کیرہ گناہوں کی فہرست طویل ہے اس حدیث میں ان گناہوں کا ذکر ہے جو بہت بڑے ہیں ان میں شرک کے بعد ہی عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا ہے، افتظ عقوق میں بہت عموم ہے ماں باپ کو کی بھی طرح سمتانا قول یا فضل سے ان کو ایڈ اور چاول و کھانا ، مافی کرنا ، حادث ، ہوتے اور نے ان پر فرع نہ کرنا میں سبطوق میں شائل ہے پہلے حدیث ذکر کی جا بھی ہے جس میں مجدوبہ ترین اعمال کا بیان ہے اس میں بروقت نماز پڑھنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسس ملوک کا دوجہ تایا ہے بالکل ای طرح بڑے کیرہ گناہوں کی فہرست میںشرک کے بعد ماں باپ سے متائے اوران کی نافر ہائی کرنے کوشٹارفر ہایا ہے ماں باپ کی نافر ہائی اورایڈ ارسانی کس درجہ کا گناہ سے اس مصاف خلاہرے۔

و چھن دلیل ہے جے مال باپ نے جنت میں داخل نہ کرایا

حضرت الوہر پروہ ہیں۔ سروایت ہے کی حضور اُقد کی ﷺ (ایک مرتبہ)ارشاد فرمایا کردود کیل ہو، دود کیل ہو، دود کیل ہو، عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جمس نے اپنے مال باپ کو یا دونوں شرک ایک کو بڑھا ہے کے وقت ش پایا کچر( ان کی ضدمت کر کے ) جنت میں داخل شہوا در مشکلہ عالمان عمل ۱۳۱۸ (سلم )

ماں باپ کی طرف گھور کرد کھنا بھی عقوق میں شامل ہے

حضرت عائش<sup>رہ</sup> ہے روایت ہے کہ حضور اقد س کا گئے نے ارشاد فر مایا کداس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نبیس کیا جس نے والد کونیز نظر ہے و یکھا۔ ( دمنثور سماعان ماریسی فی شعب الا بمان )

اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تیز نظر وں ہے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں دافل ہے ، حضرت حسن ﷺ ہے کی نے دریافت کیا کہ عقوق کیٹن ماں باپ کے ستانے کی کیا حدے؟ انہوں نے جواب میں نم بایا کران کو (خدمت اور مال ہے )محروم کرنا اوران ہے ملنا جینا جھوڑ دینا اوران کے چیر ہے کی طرف تیز نظرے دیکھنامیہ سبطق ق ہے۔ (درمنور اران ابل جیسہ)

حضرت عمروہ دینے۔ نے بیان فر مایا کا گرمان باپ بجھے تا رائش کردیں (مینی ایکی بات کبد دیں جس سے بیٹھے نا گواری ہوتو ان کی طرف ترجھی نظرے مت دیکھنا کیونکد انسان جب کسی پوغصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تیزنظرے تک اس کا پید چلنا ہے۔ (درمثور کن ابل ماتر) معلوم ہواکہ ماں باپ کی تنظیم ویکر کئی کرتے ہوئے اعضاء وجوارح سے بھی فرما تبرواری انقساری فاہر کرتا چاہئے رفتار و گفتار اورنظر سے کوئی امیدا کھل ندکرے جس سے ان کو تکلیف پیٹنچے۔

ماں باپ، کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمرہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضور القدس ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ کیر و گنا ہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدی اپنے مال پاپ کوگا کی دے، حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) کما کوئی خض اپنے مال باپ کوگا کی دے گا؟ آپ نے فر مایا ہال یے خودگا کی دیے والوں میں شاہر ہوگیا۔ اس کو حضورا تو رکھانے کہ کیرو گنا ہوں میں افراد کیا۔ اس سے بچھالیا جائے کہ جو تھن اپنے مال باپ کو خود اپنی زبان سے گالی دے گا طاہر ہے کہ اس کا گا عام کہیرو گنا ہوں سے بردھ کر ہوگا۔ حضرات محالیا کرام رضی انتشام کم کو اپنے ماحول کے اعتبارے میدیا ہے۔ یہ مسلوم ہوئی کر کوئی تھیں اپنے والدین کو گلی دے۔ان کے تجب پر حضور ہی نے گالی کا ذریعہ اور میب بنے والی صورت بتائی جو اس ذائے میں چیش ہمکن کھی لیکن تھارے اس ورمش او السے لاگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے اس با پ

گوگاہ دیے ہیں ادر پر سالفاظ ادر پر سالفات ہے اد کرتے ہیں۔انا ملٹ وانا آلیہ داجعون ماں باپ ہے کے لئے دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے نا قربال اولا دکوقر ما نیر دار لکھ دیا جاتا ہے دھتر انس ﷺ سے روایت ہے کہ شوراقد ک ﷺ نے ارشافہ مائی کہ بالشرد (ایسا بھی ہوتا ہے ) کہ ہندہ کے امال باب وفات یا اس تعمید انس میں میں میں اس میں فیر میں اس میں کھٹھ اس کی زنگر میں کہ خانو انکر اور اس مار میں اس کو انکر اور اس میں میں میں کہ انکر اور اس میں میں کہ دائی کا میں اس کے خانوں کا میں میں کہ خانوں کو اس کے انسان کا میں میں کہ دائی کا دور انسان کیا ہے۔

جاتے ہیں یادونوں میں سے ایک اس حال میں فوت ہوجاتا ہے کہ پیشخس ان کی زندگی شما ان کی تافر ہالار ساتا تارہا۔ اب موت کے بعدان کے لئے دعا کر تارہتا ہے اوران کے لئے استخفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جمل شانہ اس کو ماں باپ سے ساتھ مس سلوک کرنے والوں میں کھود چاہے۔ (محکوم الدمان تا استخار کا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جمل شانہ اس کو ماں باپ سے ساتھ مس

مال باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتتے ہیں حضرت ابوہر برہ ہیں۔ یہ دوایت ہے کہ بادشہ اللہ مثال ثانہ ثبت میں نیک بندہ کا درجہ بلند فر بادیتا ہے دہ موش کرتا ہے کداے رہ بید درجہ بھے کہاں ہے ملاہے؟ اللہ مثل شائہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تیری اولاد نے جو تیرے لئے مغفرت کی دعالی کی بیاس کی جو ہے ہے۔ (مشکوۃ

الصاع میں ۱۶۱۶ میں) معلوم ہوا کہ مال باپ کے لئے دعا کرنا بہت بڑا حس سلوک ہے اور بید حسن سلوک ایسا ہے کہ جو میوت کے بعد مجھی جاری کی اساس میں میں مکم فرخش نواز کی اور ایس کی گئے میا کہ ان کر بروز میں ملم کے فرج کے جج بہتر میں میں اس اس موال

ستر ہون نہ اور کہاں ہیں ہے سے وہ سن مراب ہی برا کی طوعت ہوریں کی طوعت ہیں ہے کہ بوطری کے بعد می جاری رکھا جا سکتا ہے ، کم سے کم ہر فرش نماز کے بعد ماں باپ کے لئے دھا کر دیا کرے اس میں چکھ فرق کا کی ٹیس ہوتا ، اور ان کو برا فائدہ کا کا کہ کا کا جات

وَاتِ ذَا الْقُرُ فِي حَقَّةُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَرِّزُ لَبَنْ يُرُاهِ إِنَّ الْمُبَرِقِي كَانْوَا الدرفة داركه استعمار دو الدسائرة الدى قد حدود الديل كرب الداوه والشائعرضيّ عَمْهُم البَتِغَاءَ وَحَمَةٍ قِسُ رَتِكَ المُحَوَّانَ الشَّيْطِيْنِ \* وَكَانَ الشَّيْطِلُ لِرَبِم كَفُولُاهِ وَإِمَّا تُعْرِضَيَّ عَمْهُمُ البَتِغَاءَ وَحَمَةٍ قِسُ رَتِكَ بِي وَالدِينَ اللهِ اللهُ اللهُ تَرْجُوهُا قَعْلُ لَهُمْ قُولًا مَيْسُولًا هِ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولُةً لِلْهَ إِلَى عَلَيْ اللهِ الله كرت قوال عن من الدياء والله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عن من الدياء الله الله خَبِنُوًا بَصِيْرًا حَ

ے باقبر ہے، دیکھنے والا ہے۔

رشتہ داروں مسکینوں ،مسافروں برخرج کرنے اور میاندروی اختیار کرنے کا حکم،

فضول خرجي كي ممانعت

گذشتہ آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تکم فرمایا اس حسن سلوک میں مال خرج کرنا بھی آتا ہے اب ان آیات میں ا والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کودینے کا تھم فر مایا، ذوی القرلی یعنی رشتہ داروں کو ا مور مرکز و بنا ہی جائے کے بھی مجھی رشتہ واروں پر مال خرج کر ناواجب بھی ہوجا تا ہے جس کی تفصیلات کتب فقیند کور ہیں رشتہ داروں اورمسکینوں اورمسافروں برخرچ کرنے کی فضیلت سورہ ہقرہ کی آیت کریمہ کیئیس الْبسرَّ اَنْ تُسوَلُّوا وُجُوُهُکُم کے ذیل میں

رشته داروں مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا تھم فرمانے کے بعد فضول خرجی اور بے جامال اڑانے سے منح فرمایا مخادت تو

شر بعت اسلامیہ میں محمود ہے لیکن مال کوضائع کرنا ہے جااڑ انافضول خرجی کرناممنوع ہے، بہت ہے لوگ گناہوں میں خرج کردیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں ہے جا مال صرف کرتے ہیں اوراس کے لئے اسے سرقر مضے تھویتے رہتے ہیں جن میں بعض مرتبہ مود کا لین دین بھی کر چٹھتے میں اوراین جان کومصیبت میں ڈال دیتے ہیں ایسےلوگ آیت کریمہ کےمضمون برغور کریں دیگر آیات میں فرمایا

ب وكا تُسْرِفُواْ طَائِدُ لَا يُعِبُّ الْمُسُرِفِينَ (اورامراف ندكرو بلاشبالله امراف كرنے والول كويسند تيس فرماتا) اور يبال ضنول خرج کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ بہلوگ شیطانوں کے بھائی ہیں( شیطان ہی ان سےفضول مال خرج کروا تا ہےاور گناموں میں لگوا تا ہے اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں یعنی اللّٰہ کی نافر مانی میں شیطان کی طرح ہے ہیں۔

تنسیراہن کثیر (ص۳۷ ج۳) میں حضرت این مسعودٌ اور حضرت این عباسؓ نے فقل کیا ہے کہ نب خدیسے ہیں ہے کہ حق کے علاوہ دوسر ک چیز وں میں مال خرچ کیا جائے اور حضرت محابدٌ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کو کی شخص اپناسارامال حق میں خرچ کرد ہے تو بیتبذر نہیں اورا یک مد

مْ يدفرمايا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورُ الاورشيطان اسية رب كابرانا شكراب) جولوگ شیطان کی راہ پر چلتے میں مال فضول اڑاتے میں وہھی ناشکرے ہی ہوتے میں انڈ تعالی نے مال دیافعتیں عطافر ما نمیں ان کو

سوچ سمجھ کرمیا ندروی کے ساتھ خرچ کرنالازم ہے، فرائفن وواجہات میں خرچ کرے تفلی صدقات وےاور گنا ہوں میں مال نہ لگائے ، بیہ کتنی بری بے وقو فی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو مال عطافر مایا ہے گنا ہوں میں لگا دیایا پیماخرچ کر دیا،جس نے مال دیا آت کی نافر مانی ک اس سے برد رکر کیاناشکری ہوگی ،اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدروانی ہے کدان فعتوں کو فعت دینے والے کے تھم کے مطابق خرج کیاجائے۔ بعض مرتباليا برتا سے كرد دى القرني اور ساكيں اور سافرين كود ہے كے ليے باس مال بين مال مال بين مات والدرا بهت برتا السياسوق پرلوگ اميدوار بوت بين ميكن ان كى مال خدمت كرنے سعفدورك اور مجودى بوتى ہے مرساتھ دى فرق كرنے والے كوان الدن قال بياميد مى بدكى بوئى بوتى ہے كران شا وائد تعالى مال آجا ہے موقعہ پران اوكوں سے انتھا الفاظ میں اور م مجھ میں معذرت كرك جائے ان كى مردش شاكر ساور اليے الفاظ نہ كيے من سے أميس دكھ بينچ بغرائران كثير فيفل فلها فور كا فيسور كا كافتير كلت بين عدھم و عدا بسھولة و لين .

لکھتے میں کہ دھنرت والٹ اور خباب (فقرائے سحایہ ) بھی بھی اپنی اخرورت کے لئے تخضرت ہیں ہے سوال کر لیا کرتے تھے بھی امیا بھی ہونا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لئے بچونہ ہونا تھا آپ اُن کی طرف ہے ٹیم م کے مارے اعراض فرما لیتے تھے زبائی طور پرکوئی جواب خبیرں دیئے تھے اس برآجہ ہے وابھا تھُو صَلَّ عَلَيْهُمُ اَلِيفِكُا ہِ الأوج بازل ہوئی۔

يُحرِقها إِ وَلَا تَسْجُعَلُ يَدَ لَكَ مَفُلُولَةَ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعْدَ مَلُومًا مُحْسُورًا ٥ (اورتواسِيمُ باتحاكو ت رکھاور ندا ہے مالکل ہی کھول دے ور ندتو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہوکر بیٹیر دیےگا ) اس آیت میں خرج نے میں میاندروی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے جو کچھاللہ نے دیا ہے اس میں ہے مال خرج کرتا رہے (کیکن گناہوں میں خرج نہ ے ) اور بالکل ہی ہاتھ روک کرنہ بیٹھ جائے کہ خرچ ہی نہ کرے ) اور جب خرچ کرنے گئے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے (كرسارامال فتم كرد) كيونكه ايهاكرنے علوم بھى بوڭااور محسور بھى بوگا، ملوم كامنى بىلامت كيا بوااورمحسوركامتى ساركا ہوا بعنی عاجز بنایا ہوا، جب اپنے پاس کچر بھی شدر ہے گا تو لوگ ملامت کریں گے جن لوگوں پرخرج کیا ہے وہ بھی کہنے لکیس کے کداریا ہے تکاخرچ کرنے کی کیاضرورت بھی؟ سوچ مجھ کرخرچ کرناچاہے ،مال حاجات پوراہونے کاؤر بید بھی ہے اور مال کمانے کاؤر لیو بھی جس کچھے تہ رہے گا تو حاجتیں بھی یوری نہ ہونکیں گی اورآ ئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ملوماً کا تعلق کہلی ات ہے ہے جس کامعنی یہ ہے کہ خرچ کرنے ہے ہاتھ دوک کر بالکل ہی نہ پیٹھ جانے ور نہاوگ ملامت کریں گے اورمحسورا کا تعلق دومری ہےاورمطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں آئی زیادتی نہ کر کہ خود تنگدست ہوکر عاجز ہوکر رہ جائے ، آیت کریمہ میں میاندروی کے ساتھ خرج کرنے کا تھم دیا ہے اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے حدیث شریف میں ہے الا قسصاد فی النفقة نصف المعیشية كرخرج میں میانہ روی آ دھی معیشت ہے۔ (مشکوۃ المصابع مں ۴۳۰) یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آ دھاعل میرے کہ خرچہ میں میانہ روی افتیار کی جائے اورآ دھاحل باتی دوسری تدبیروں میں ہے جوفر دیا جماعت اس ہے غافل ہے وہ یا تو تنجوی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی ما ذ رای مدت میں سازا مال خرج کر کے عاجز ہوکر بیشیر ہے گی ، گھر قرضوں پرنظر جائے گی قرضے کیڑھ جا کیں 2 تو انگی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا، غیر قوموں کی طرف تکس گےان ہے سودی قر ضے لیں گے سود درسود چڑھتا جلا جائے گا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ ۔ آیت بالا سے بورا مال خرج کر دینے کی ممانعت معلوم ہوئی بدعام افراد کے لئے ہے جوخرج کر کے بچھتانے آگیس اور پریشان ہوں اور چرووسروں ہے مانتخے گلیں۔حضرات مغسرین کرائم نے فرمایا ہے کدافی توکل جوفرج کر کے ندگھبرا کیں نہ تلملا کمیں اور الله تعالیٰ بران کا پورا پورا مجرامیہ والیے حضرات کواجازت ہے کہ اپنا پورامال الله تعالیٰ کی رضا کے لئے خرج کر دیں حضرت ابو مجرصد یق عظیہ کاواقعہ تو مشہور ہی ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو بمرصدیق ﷺ سارای مال لے آئے آپ نے سوال فریایا کتم نے گھروالوں کے لئے کیا ہاتی رکھاتو حضرت ابو بکرنے عرض کیا کہ ابتقیت الله ورسوله ( کہ ش ان کے لئے اللہ

اوراس کے رسول کو باقی رکھا)۔ (مفتلہ ۃ المصافی من ۵۵۱ز تر ذی دا بوداؤد)

آخر ش فرمایا راق و تلک بینسط الوژون کیفن فیفناتا و نیفتان فر نقط کان بعباده خیبیزا المجییزا و (باشهر تیراب جس ک کے جا سے درق بھر فرانی دینا سے اور دورزق میں گافر اور تا ہے بادا ہے دورا ہے بندوں ہے باتیرے دیکھے دلالے ک

# الْكَيْلَ إِذَاكِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِنْطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ وَذَٰلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَالُولِيَّا

ناپو تو پويا ناپي اور محج تران ہے قوق ہے گئے ہے ہر نبوہ کے شہر ہے آگئی 2 ہے۔

### ا پی اولا دکونل نہ کروہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ کی جان کو ہلا شرق تھم کے نمل نہ کروہ میٹیموں کا مال نہ کھاؤ

ان آیات میں متعددا حکام ذکرفر ہائے ہیں، بہلا تھم پرفر ماما ٹیاولا دکوتٹند تق کے فریت قبل نے کرو۔اٹل عرب اولا دکوائی وجہ سے قبل کر ے تھے کہ ہماولاد کو کہاں ہے کھائمیں گے ؟ جواؤٹ تلکہ تی میں ایسا کرتے تھان کے بارے میں فرمایا و لا تسفینہ لموا آ او لاد مُحکمهٰ من الملاق بداغاظ مورة انعام مين مين اور بجولوك أس اليقل كروية تفي كمكن عدائده تك وست و جائمي سران سر لئ فرما لذًا اوْ لاه كُنَّهُ حَشْبِة الْملاق تم تَنْكُدَى كَوْرِ سِاوا وَقُوْلَ نَدْرُوه بِسورة الإمراء كَالفاظ مِن نيز اللَّ مِسارٌ كَيُول كُولَ كَر ﷺ تھے تا کہ سی کوداماد نہ بانا بڑے یہ سب جاملا نہ ترمیس تھیں ، زبانہ جاملت میں شیطان نے اہل تو سکوان چیز وں برڈااا تھااللہ تعالی مِل شننے فریا اللّٰهٔ کسان خطا کبینواان گُلِّلَ مُزمّابِزاً امّاه ہے۔ یرانی جالمیت اب پُتر مودکراً کی ہے دشمنان اسلام نے بیہ بات اضافی ے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرع ای طرث رہی جو پورے عالم میں ہے تو زمین چھوٹی پز جائے گی اور کھانے پینے ئی چہز وں کی گفایت نہ ہوگی مذاایک کوششیں جاری کردی گئی ہیں جوان کے ضال میں بچوں کی پیدائش رو ننے والی ہیں اس کے لئے گئی کئی ں تے یہ روپینکٹرہ وریاے بھاری جماری آفیس فرق کی جاری جی اور تھیب بات سے سے کہ وشمنان اسلام جو پیچھ کہو ہے جی مسلمان صاحب اقتدارات تسليم كرليلية مين قرآن وحديث كي تقير يحات كو بالكل فهيس و يكيفة قرآن في اس جهالت كاليميلي جواب وعدديااور بهاه یا خیطهٔ نههٔ اُولانگینه (بهمتهین بهی رزق وین گیاد رأتین بهی رزق وین گی بتهمین س نے روزی رسان بنایا ہے؟اور نے اللہ کا گفوق ورزق دینے کا ٹھیکے دیاہے؟ در تقیقت جینے بھی طریقے تقلیل اوالہ کے لئے جاری کئے ہیں یہ سب اللہ کی قضاوقدر كِ ما شناكام بين رمول الله ﷺ كاارشاد ما من نسمة كالنة الى يوم القيلمة الا وهبي كالنة (يتن الله كينم مين قيامت ك دن تک جنتی بھی جانیں پیداۃونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہوکرر ہیں گی )اورا لک حدیث میں ہے کدرسول القدﷺ نے ارشا وفر مایا ہا من كل السماء يكون الولدواذاارادالله خلق شي لم يصعد شي (برنظ عادلاؤنيس، وفي اورجب الله كيزك بيداكر في كا اراد وفریاتا ہے تواتے وکی چزیرو کنے والی نہیں (مشکو قالمصابی عن ۱۷۵) ویکھاجاتا ہے کہم دومورت ولادت کورو کئے کے لئے کئی طرح کی چزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی کے گلیق منظورہوتی ہے وان سب چیزوں کے باوجودا ستقتر ارہوجا تا ہےاوراولا دپیدا

آئے والے انسانوں کے بین خیرخواہ جوان کی آمدار پیدائش کے دوکئے کے لئے زور لگار ہے ہیں آئیس وقت ہے پیطیآ نے والوں کی روز کی کو قفر سے کیش موجود وانسانوں کی جانوں کا قفر ٹیس آئیس کرتے ہیں اور قبل کرواتے ہیں اورا سے ایسے آلات جرب تار کرر کے ہیں جود دو روزت میں میں چرب سالم کی جان کا بعث بن سکتا ہیں۔

دو مراقعم یوں دیو و کلا تظریفود الزنبی افذ کان فاحشة شوساته سیناگر ۵(اورزاک پاس بھی مت پھھوجاشہ دورزی بے جیانی اور بری راہ ہے) اس میں زنائی منافحت فر مائی اور پون فرمایا کر اس کے پاس بھی مت پھلوادرات بے جیانی کا کام بتایا اور بری راہ سے تعبیر

فرمایا، زنااییا براعمل ہےاورالی لعنت کی چیز ہے جو بھی بھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نتھی بلکہ اسلام کے علاوہ جو ووسرے ادیان ہیں مذبی طور پروہ بھی اےممنوع سجھتے ہیں گویائنس وشیطان کے ابھار کی وجہے اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

آج جب كريورپ اورامريك بيديائي كوبنراور حيا كوعيب مجهاجان نگاے وہاں زنا كارى بہت عام بوچكى بيرولوگ حضرت يمينى

ﷺ ہے اپناتعلق طاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحدیار کر چکے ہیں اور چونکہ ان کے یادری ہراتو ارکو حاضرین کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے میں اس لئے خوب دھڑ لے ہے عوام وخواص زنا کرتے میں ، جومسلمان دہاں جا کر پہتے میں وہ بھی ان بے حیائیوں میں مبتلا ہو

جاتے ہیں وہاں رواج کی ویہ ہے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زناکاری میں متلا ہوتے ہیں اورشوہر کی رضامندی ہےا کیشخص کی بیوی دوسر مےخص کے ساتھ درات گذارتی ہے رسول اللہ ﷺ ادشاد ہے کہ جب جیھے معراج کرائی گئی تو میں

ا بےلوگوں برگز راجن کی کھالیں آ گ کی تینجیوں ہے کائی جار ہی تھیں۔ میں نے کہااے جرائیل بہکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیدہ لوگ میں جوز نا کرنے کے لئے زینت افتیار کرتے میں پھر میں ایسے بد بودارگڑ ھے برگز راجس میں بہت بخت آوازیں آ ری تھیں

ميں نے كباجرائيل بيكون بيں؟ انہوں نے جواب ديا كربيده كورتيں بيں جوزنا كارى كے لئے بنتى سنورتى بيں اوروه كام كرتى بيں جوان کے لئے حلال نہیں۔(الترغیب والتر ہیں ص ۱۱۵ج ۳)

اس گناہ ہے بحانے کے لئے شریعیت مطہرہ نے برنظری تک ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آٹکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں،اور ماؤں بھی زنا کرتے ہیںاوراس گناہ کی دنیاوی سزابید تھی ہے کہ غیرشادی شدہ مرد ماعورت زنا کرلے تواس کو

سوکوڑے مارے جائیں اورشادیشدہ مردیاعورت زنا کرلے تو اس کوسنگسار کیا جائے بینی پیٹر مار مارکر ہلاک کردیا جائے وثما میں جو ھیبتنیں آ رہی ہیںان کا بہت بڑاسیب بڑے گناہ بھی ہیںاوران گناہوں میں زنا کاری کا عام ہونا بھی ہے حضرت عمر و بن عاص ہیں۔ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر ماما کہ جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی قبط بھیج کران کی گرفت کی جائے گی اور جن

لوگوں میں رشوت کالین دین ہوگارعب کے ذریعے ان کی گرفت ہوگی ( یعنی دلوں پر رعب طاری ہوجائے گا اور دشمنوں ہے ڈرتے ر ہیں گے ) حضرت ابن عماس اورا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے روایت ہے کدرسول اللہ ہیجے نے ارشاد فر مایا کہ جب سی قوم میں (ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بہتی میں ) زنااور سود کاظہور ہوجائے توان لوگوں نے اپنے جانوں پرانند تعالی کاعذاب نازل کر

لاله (الترفيب دالتربيب ص ٢٤٨ ت٦) جب زناعام ہوجاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے نسب باتی نہیں رہتا کون کس کا بیٹا ؟اور کس کا بھتیما یا جمانحا ؟ ان سب ہاتوں کی ضرورے ٹبیس رہتی ۔صلہ حمی کا کوئی راستے ہیں رہتا۔اورانسان حیوان محفس بن کررہ جاتا ہے۔حلالی ہونے کی کوئی ضرورے محسوں

نہیں کرتے \_بلکے جرامی ہونے ہی کومناسب سجھتے ہیں اور اس رفخر کرتے ہیں یورپ کے رہنے والوں پریہ ہانٹی تحقیقیں ہیں۔ حضرے میمونہ رض ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر بررے گی جب تک ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نه ہو جائے ۔ سوجب ان میں زنا کی اولا دنچیل جائے گی تو عنقریب اللہ تعالی ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔اورا یک

جدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظام ہو جائے گاتو تنگدتی اور ذات کاظہور ہوگا۔ (الترغیب والتربیب ص ۲۷۷ ت ۳) صحیح بناری میں حضرت سمرہ بن جندب پڑے ہے رسول تھے کا ایک خواب مروی ہے(حضرات انہیاء کرام ملیہم السلام کا خواب سجا ہوتا

ہے ) جس میں بہت ہی چیز وں کا تذکرہ ہےان میں ایک بات بہجھ ہے کہ آپ کا گذرایک ایسے سورا ٹے پر بواجو تور کی طرت تھا۔ اس میں جوجھا نک کردیکھا تواس میں ننگے مرداونٹنگ عورتین نظرآ ئیں ان کے نیچے ہے آگ لیٹ آتی تھی جب وہ لیٹ اور آتی تھیں تو و ا جواب بوجہ بوجہ کے معرف کا محرود دراہ کا دور میں میں اس میں میں استہوں ہے ۔ جب زنا کی عادت پر جاتی ہے و بڑھا ہے بھی زنا کر ہے کہ رہتے ہیں۔ حضر سالا جریزہ بھی دوایت ہے کہ میں شخص اپنے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات مذکر سے گا اور ان کو پاک مذکر سے گا اور ان کی طرف (حدث کی نظر سے ) ٹیمیں دیکھ گا(ا) زنا کار پڑھا(۲) جمونا بادشاہ (۳) تنظر دست مشکر اور ایک مدریت میں ہے کہ تین تھی جن میں داخل اندیز کے اس کار اور شے کوئی

پر خسال ۱۳ بھونایا دشاور ۱۳ عدست مسمبر دور یک معدیت میں ہے اساس جنت ہیں داس نیس دنا ہوری ہوت ہوں ہوت ہوں کا خور شار فرایا دادور ایک معدیت شین فریا کہ بیش شخصوں سے اند کوفیش ہےاں میں سے ایک زیاد حامجی ہے۔ (الزفیہ بس میں مور حضرت ایوفائو دہ بیٹ سے دوایت ہے کہ سول اند ہوتی نے اسٹاد فریا کہ بوشش کی ایک فورت کے بہتر پر بیشا آر دس کے ان اوالتر ہیسیس بھائی ہوئے کواس نے زنا کا ذریعہ بنا ایل آواللہ تھائی قیامت کے دن اس پر ایک اڑ دوا مساملہ فریا ہے گا (الزفیہ والتر ہیسیس بھائی سے مورک میں مورک میں مورک شورت محمول کرتی ہے زنا کاری کا حراری رکھنے والے ایک فورت سے جوڑ بھیا لیے ت بیس ایسے وگوں کو فیکردو بالا دمجید سنائی ہے بیر مطلب نہیں ہے کہشو ہر اگر گھر پر بواور دیوٹ بوتو اس کی اجاز ت سے گناہ طال ہوجائے گا زنا برجال میں ترام ہے۔

اسلام عفت او عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور مشکرات اور نا کاری اور اس کے اسباب اور دوا کی ، ناج ریک و غیر ہ کی کوئی گئی آئی میں میں سے بریت کے شہوت پرست انسان نما جوانوں میں نا کا دی عام ہے موم عود قول سکت سے زنا کرتے ہیں قانو نامر دول کومروں سے شہوت یود کرتے کو حاکز شر اور داکھیا ہے اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدتر بن امراض میں جنالا ہیں۔

ا کیسعدیث شن بر بادک کے اسباب میں سے بیٹھی بتایا جاتا ہے انصنی الرجال بالوجال النساہ بالنساء ( کرمرومرووں سے شہرت یورکی کرنے گلیس اور گورشن گورؤں سے ) سے (الزنیب والزبیبس ۲۰۱۵ تا)

یورپ الول نی دیکھاریکھی سلمان می ان کے گرفتو توں کے ساتھ بنتے جارہ بیری اور شہوت پر سنوں کوان کے مقاصد شرکا کا بنارے بیں سورہ نما ، میں فرمایا و آھاڈ ٹیور مُلڈ اُن بُھُوا ب غائبنگیم و ٹیری نہ الْلَّبِیْن بِشَعِلُونَ الشَّفِواتِ اِنْ فِیمِلُوا مَنْ مِنْ اِلْمَ اللهِ چاہتا ہے کہ ہماری تو بچول فرمانے داور جولوگ شہوت کا اجام کا کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہتم بڑی بھاری گئی میں پڑجا ک

لبعض زنا کار طورتوں کی ہے بات سنے میں آئی ہے کر بیرابدن ہے میں جس طرح چا یوں استعمال کروں۔ بیٹو کشرکی ہات ہے قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کامنی ہے (العجاد باللہ میں ان کا کاری ہے قرآن کا من فرہانا بیخی نیس ورحقیقت بہت ہے لوگوں نے ہیں جھائی ٹیس کر ہم بھرے میں اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے ، مرارے بندے اس کی تھوق میں اور مملوک جمیں مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی وات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم وجان کے بارے میں خو کو محتام سمجھے۔

بہت ہے مکوں میں بیجا نون نافذ ہے کہ ز ضا بسال جوہو تو سخے ہے بیکن اگر رضا مندی ہے دئی مر دعورت ہے زنا کر لے قاس پر تیکوئی مؤاخذہ ہے اور ندگوئی سزا۔ بہت ہے وہ مما لک جن سے اصحاب اقتد ارسلمان ہونے کے دعوے دار میں اان سے ملک میں مجھی بیتا توان نافذ ہے اور ڈمنوں کے جھانے سے بیتا نون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت روسکی ہے کئن دوستیاں جنتی چاہے دکھ سکتا ہے۔ زناکاری کو عام کردیا انجام کے اعتبار سے کیار نگ لائے گائی کے بارے میں پاکٹس کو نگرٹیس ،مسلمان کو کافرے کم پانھیں ہیں تا اسے قوش آن وصدیت ہے توان میں نافز کرنالازم ہے۔ آخر میں ایک حدیث کار جمد لکھ کریہ مضمون فتم کیاجا تاہے۔

حضرت این محروبید نے بیان فرما کی کرمول اللہ ہیں نے اسب سے ایک اسے مہاجر بین کی جماعت پانگی چیزیں ایک ہیں کہ جب تم ان حضرت این محروبید نے بیان فرما کی کرمول اللہ ہیں کے اس موری کی مصیبتوں اور جا ڈک میں اجلا امہو گا ) میں مبتا امو ہا کہ نے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کونے پاکھ کے اور کا مسلم کے اس میں اجلا امہو گا )

- (1) جس قوم میں محلم محلوط اپنے پر بہت جیائی کا دوائی ہو جائے گاان لوگوں میں طاعون چیلیے گاادرا پیے ایسے امراض میں مبتلا ہوں کے جوان کے اسلاف میں نہیں تھے۔
- (۱) اور جولوگ ناپ تول میں کی کریں گےان کو قبط کے ذریعہ پکڑا جائے گااور خشر بھت اور بادشاہ سے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔
- (٣) اورجونوگ چے مالوں کی زکو 5 کوروک لیس گےان ہے پارٹر روک کی جائے گی اور اگر چانور شہول ( پالکل ہی ) مالٹرن شہو۔
  - (٣) اورجولگ افذ کے عمیدگواوراس کے رسول کے عمید گوقو ژوی گیان سکواویو شمی مسلط کردیا جائے گاووان کے بعض موال کے لاگا
  - (۵) اور حمل قوم کے اسحاب اقتد ارائشد کی کتاب کے ذریعے فیصلے نیکریں گے اور اللہ نے جو چیز ناز لرقی مائی اس کو اقتیار در کریں آو اللہ تعالیٰ ان کے آئیں میں ایک مخالفت پیدا فرمادے جس کی وجہ ہے آئیں میں لؤستے رہیں گے۔ (ردوانان باد فی اساستان استان استان کے استان استان کے اساستان کے اساستان کے اساستان استان کے اساستان استان کے

تیر اظم یفر با یا کمانف نے جس بیان کوگل کرنے ہے منع فر بایا ہے تل مذکر و جس کسی بیان کا گل کرنا شریعت اسلامیہ یمی طال ٹیمیں ہے اس کا آگل کردینا کیرو گنا ہوں میں ہے ہے۔اورائ ہارے میں تخت وقید ہی وادر ہوئی ہیں آئی کی جش صورتوں میں قضا می اور پیش صورت میں ویت ہے اس کی تفسیطات سوروکا بقر و کے اکیسویں رکوع میں۔اور سورہ نسا ہے تیر ہویں رکوع میں اور سورہ ماکم ہ کے ساتویں رکوع میں گزر دیکھی ہیں۔

ہے ہیں۔ اِنسانہ تک نی منتشطیز کا (بلاشیہ مقتول ہے وہلی مدر ہوگی) مقتول حدثری کے اندر دیجے ہوئے قصاص کے گا تو اند تعالیٰ طرف ہے ان کی مدد کی جائے گی۔ بعثی شریعت اسلامیہ اس کی مدد کار ہوگی۔ اور انس ایان اسحاب اقتد ارتصاص دلانے کے لئے راہ ہموارکریس گراہے قصاص دلائیس کے ۔ اس کا دوسرارخ تھی بجھے لینا جیاہیے اور دوسید کداگر دی محقول صدیح بڑھ کا اور

معامله برنتس ہوجائے گا۔اوراب شرق قانون میں اس کاموَ اخذہ ہوگا۔

چوقیا تکم. . . . فرمایا کریتیم کے مال کے قریب تھی نہ جاو تکرا کیے طریقے پر جوستحسن ہو یہاں تک کہ دہ اپنی جوانی کو بچنی جائے اس

بارے میں مورہ نسا می تغییر میں تفصیل ہے تصاحبا پریکا ہے۔ یا تجوان تھم : سید یا کرعبد کو میرا کر دادر ساتھ میں میرسی فر مبایا کہ اِن المنطقات کان منسٹو کو (لینٹن عبد کی از برس ہوگی) بہت ہے ایک میں سیاحت کی سیاحت کے مصرف میں میں میں میں ایک میں اس میں کا میں اس میں میں میں اور ایکٹرن عبد کی ایکٹر کے

لوگ جهدتو کرلیتے میں اس کی ذمه داری محسون نہیں کرتے اور قصدا عہدی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دفع الوقتی سے طور پر وعدہ کرلیتے ہیں اور میں معام ہ کرتے وقت بھی ول میں مید ہو ڑنے اور دغاد ہے کا ارادہ تے ہوئے ہوئے ہیں۔ سرطرت سے کو کس کو تعمی عہدی یاز پرس ہوئی قرآن مجیدی متصور موتوں میں عہد ہو ماکر نے کا حکم دیا ہے۔ سوری بقر می کا تیمت والسف فرف ن بعضہ بھر آگا علاق اور سرد نائدہ کی ہیلی آیت ایک بھا الگذین المنوا آئو فوا بالکھور ہ اور سورہ کیل کی تیمت و آؤ فوا بعضہ باللہ آ

> یں جو پچوہم نے لکھا ہاں کا مرابعہ کرلیا جائے۔ جھٹا تھم: . . . . دیا کہنا ہے تو الارکی کیا کرواور ٹھکٹر از وے تو لاکرو۔

پینٹ آئیں میں میں میں میں میں میں میں میں است میں ہے۔ آٹرین اور ایک خیز و اُخسان آڈرینلا کیاد کام پڑئل کرنا انہتر ہے اور انجام کے اعتبارے انجی چز ہے۔ آباہ الانکس جواعلام زادر ہو کے مورد انعام کے رکو تائم ہڑاایس کی ذکر فریائے گئے ہیں وہاں کی بلا حقافہ مالیس۔

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ وَإِنَّ السَّنْعُ وَالْبَصَرُ وَ الْفُؤَادِكُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ۞

الله قرال على الله على والله على الله على والله على الله على والله على الله على ال

#### وتندير كرزوك البادوين

کام تیرے رب کے ٹرویک ناپٹندیدہ ہیں۔

میں بات کا پید پیس میں کے چیچے پڑنے اور ڈیٹن پرارات سے ہوئے چیچے نے جائے سے مما آخت سیمن آبات میں بیٹل آ ہے، بیرہ اس بات کی جو ہے جوا عمال ماہ درجواں کے چیچے نہ بڑواں کی جامعیت بہت سے اعمال کو شال ہے اس نصیحت پر وسیان نہ دینے کی جو ہے جوا عمال صاور ہوئے ہیں معاشرہ میں جو ہوگی پیدا ہوئی ہے اورا کید دوسرے کی آبرور پر بی جو بائی ہے مختص الفاظ میں ان سب کی ممانوت آگا۔ غلاط مدیشیں بیان کرنا خود صدیثیں وضع کرنا جوٹ نے راویوں سے مدیشیں لینا اور آمیس آ کے برطان کا فروس کی ممانوت آگا۔ غلاط مدیشیں بیان کرنا خود دیشی ہیں ہے کہ کہد ویا سہت ایسی چیز میں ہیں جود بی امتبار کے گرائی کا فریعی تی ہیں اور دیاوی اضیار سے آپس میں گفش اور دیشی کی بیلا تی ہیں سرف ممان سے انگل کیچ کو کہا ہے نا ہدیشیں جوئی سرور تجم میں فریا یا آب ہدف میں المنطق الشم (بعض میں فلان عمود سے بیم روساؤمی ان اور ان ہے کہ اور اس کا کالیتین جوتے ہوئی میں طال فیمیں ہے کفال میں نے فلال گھا و کیر والے ایافال شخص میں فلان عیب ہے کچر بھاؤمیں انگل ہے یا يار پنمبر ۱۵ .....سورة بنتي اسر آءيل ١٤

کر کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا کے اس نے بوں کیا ہے یا کہا ہے کیے حلال ہوسکتا ہے؟ صاحب معالم النتز مِل تحریر فرماتے ہیں قال قتاده لا تـقل رايت ولم تر سمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمهٔ وقال مجاهد لاتوم احدا بما ليس لك به علم قال القتيبي لا تتبعه بالحدس والظن وهو في اللغة اتباع الاثر يقال قفو ت فلا نا اقفوه وقفيته واقفيته اذااتبعت اثر. كِيرار شادفر مايا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُواْدَ كُلُّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا كان اورآ كَيواوردل ان سب كے بارے ميں باز یرس ہوگی ،اللہ تعالیٰ شانۂ نے جو بیاعضاد ہے ہیں یوں ہی نہیں دیے کہان کوجیسے جا ہیں اور جہاں جا ہیں استعال کریں جس ذات یا ک نے عطافر ہائے میں اس نے ان سب کے استعمال کرنے کےمواقع بھی بتائے ہیں اوروہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کومحفوظ رکھنا لازم ے کہاں و کھے اور کیابات سے اور اپنی قوت فکر یہ کو کہال خرج کرے ان سب کی تفصیلات احادیث شریف میں موجود ہیں کی نے چەرى كركى كى كۇظلما مارا، حساب غايدلكوركر ياجھونا بل بناكر خيانت كردى ياكسى ايسے مردياكسى عورت سے مصافحه كراياجس سے مصافحه كرنا جائز نہیں تو اس نے اپنے ہاتھ یا وَں کو غیر شرق امور میں استعمال کیا ، با کمیں ہاتھ سے کھایا اور داہنے ہاتھ سے استخبا کیا رہم می ہاتھ کا غلط استعال ہوا بھی مختص نے گانا سنایا جوں کی آواز کی طرف کان لگایا غیبتیں سنتار ہایہ کان کا غلط استعمال ہوا بھی شخص نے الی جگہ نظر ڈالی جہاں دیجینا نظر ڈالناممنوع تھا، بدنظری ہے کسی کو دیکھ لیا کسی کے ستر پرنظر ڈالی آٹکھوں کو کسی بھی طرح گنا ہوں میں استعال کیا تو بیسب آتھوں کاغیرجگہ استعمال کیا، مدیث شریف میں ہے کہ تکھیں زنا کرتی ہیں اوران کا زناد کھنا نظر کرنا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں ان كازناستا ب اورزبان بهى زناكرتى باس كازنابات كرناب التي يمي زناكرتاب اس كازنا كيزناب أوريا وال يمي زناكرتاب اس كا ز تا چل کر جانا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور گناہوں کی آرز وکرتا ہے اوراس کی شرمگاہ اس کی تقیدیتی یا محکمہ بیب کردیتی ہے یعنی موقعہ لگ جاتا ہے توشرم کاہ گناہوں میں استعمال ہوجاتی ہے ورندشرم کاہ کا زنا ہوئیس یا تاکین اس سے پہلے دوسر سے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اوران کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑ جاتا ہے کیونکہ انہیں ای نے استعال کیا ہے۔ (مقلوۃ العماۃ ۲۲)

حضرت عمادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم میرے لئے چیر چیزوں کے ضامن بن جاؤمیں تمبارے لئے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں (1) جب بات کروتو کج بولوگر ۲) وعدہ کروتو بیرا کروگر ۳) جب تمہارے یاس امانت رکھ دگ جائے توا۔اداکر وارس) ابنی شرمگاہوں کی حفاظت کروڑ ۵) اپنی آنکھوں کو نیچی رکھوڑ ۲) اپنے ہاتھوں کو (بے جااستعمال ہے )روکے ركهو\_(مشَّلُوة المصابح ١٥)

فُوا د .....دل كوكت بين يه على الله تعالى كاعطيه ب اوربهت بزاعطيه بجوزندگى كاذ رايد ب مورة الملك مين فرمايا فُسلُ هُوَ الَّذِينَّ ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْا فَيْدَةَ فَلِينَالا مَّا تَشُكُووُنَ ﴿ آيِفْرِما وَ بِحَ الْمُهِ وَالْأَبْصَارَ وَالْا فَيْدَةَ فَلِينَالا مَّا تَشُكُوُونَ ﴿ آيِفْرِما وَ يَحَ لَيُهُمِينَ پیدا فرمایا اور تعببارے لئے کان اور آنکھیں بنائمیں اور ول عطافر مائے تم کم شکر ادا کرتے ہو ) بیدول بی تو ہے جس کے ذریعے جسم میں خون رواں دواں ہےاور قویت فکریہ وی سمجھ ہوٹر گوش کا آلہ ہے، دل کی جوفعت عظیمیداللہ تعالیٰ نے عطافر ما کی ہےاس کو بے حااستعمال کرنا غیر شری امور میں اس کی قوتوں کو صرف کرنا، گنا ہوں کے لئے قد میرین کرنا، میسب دل وو ماغ کا غلط استعمال ہےائی زندگی میں انسان آ زارنبیں ان سب اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن بازیرس ہوگی کدان کوکہال لگایا اور کن کامول میں استعمال کیا بداعضاء يهان دنيايس توفر مانبردار بين كين قيامت كدن مخالفانه كوائي دير كسورة نوريس فرمايا يؤم مَشْهَادُ عَلَيْهِمُ المُستَتَهُمُ وَأَيْدِيْهِمُ وَأَدُ جُلُهُ مَهُ بِهَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (جسون ال كَي زبانيس اوران كے ہاتھ اوران كے پاؤل ان كے خلاف اس عمل كي كوائي ويں گے

جروه کیا کرتے تھے رسول اللہ بھتے نے آیک سحابی کوخائف اصناء (ازمناص) کے لئے یدہ نابتانی السلیسیم السی اعو ذریک من شو سمع می و شسر بعصبری و شو لسلنی و شو قلبی و شری منبی (اسالته تیم آپ سے اپنے کا نوں اورا پی آنجوں اورا پی زبان اورا پنے دل اور پی می گرشرے پناہ مانگا بھوں کہ کی تحقی پیڈیل ندگر کے دبیر ساعشاء ہیں جیسے جاہوں استعمال کو قو خور اپنائیس ہے تو اور ہم سامند میں الشریل شاند کی تحقول اور کھوٹ ہیں میدان آخرے میں کرنے جی کام ندرے کی اعمال نامد مانعوا و سامنہ میروکا انداز ایسے قلس کو اپنے قلب کو اپنے اعتمام کو پاک اور صاف ہے کر جا کہ بیسب اعتمار اللہ تھائی شاند کا علیہ میں ا

منگرز فشا (بیب برے کام تیرے ب کنندید و بین بیده بین)صاحب معالم التقریل فرمات میں کہ وقعصی د اُماک آن آلا تعفیلفوڈ الآآیافاف سے بیان تک جوامور فیر فدوروے ان کوژک کرنا اور شن امورے بچنے کاعم فرمایا ہے ان کار تکاب کرنا بالم میں تمہم اسے میں مل شاخہ نے کہ کردو میں ناپیندیدو ہیں جس نے وجود بخشا پر ورش کے امیاب پیدا فرمانے جوائل اس کے نزوجی بائیندیدو ہیں، ان کوافقیا کرنا مقدا بھی تھے ہے، جورب جل شائد کور پائیس مائے وی افعال شیدہ اور انعال میں کے مرتکب بو

ذَلِكَ مِنَا ٱوْتِي النَّيْكَ رَبُّكِ مِن الْحِكْمَةِ وَلاَ يَخْعَلُ مَعَ اللهِ اللهَ اخْرَ قَتُلْفَى فِي جَهَنَّمَ اَنَّى رَضَّ عَن يَهِ وَ يَكِ مِن اللهِ وَلَا يَعْنَى مِن اللهِ النَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا مَلُومًا مَلُ حُورًا ﴿ اَفَاصُفْكُمُ رَبُّكُمُ بِالْبَرِينَ وَاتَّخَذَ مِن الْمَلَيْكَةِ اِلنَاقًا وَلَكُمُ لَتَقُولُونَ مَن اللهِ إِلَا مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قُوْلًا عَظِيْمًا أَ

بزى بات يتبتج جور

## اللہ کے ساتھ معبود تھبرانے والوں کے لئے جہنم ہے اوراس کے لئے اولا دنجویز کرنابہت بڑی بات ہے

آیات مایقہ بش جوادکام بیان بوت اول آوان کے بارے بش ربول اللہ ﷺ کو کاطب کرتے ہوئے ارشاد فریا کہ کہ بہت اس اگر تحصت میں سے بیں جوانشے آپ پُروی کے ذریع پیچی ہو انداز طوفر فریا کے بی ہذہ من الافعال المصحکمة التی تقتضیها حکمة الله عزو جبل فی عبدادہ و خلقها لهم من محاسن الاخلاق و الحکمة و قواتین المعانی المحکمة و الافعال الفاصلة ، (آئے ترقیمی) ۲۰۰۳ن، ا

لین بیره دختام افعال بین جمن محتلق الله تعالی کا متعسد کا ظافشا ہے کہ بند ہے آمیں اختیار کر میں اور بیدہ وہ حاس اطلاق میں اور محتام قوائمین میں اوران خال فاضلہ میں جنمیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشروع فر مایا ہے۔

اس کے بعد بول فریلا ہے۔ شاطب انٹر کے مواکو گی مجبورتجو پر نشر کو درنہ ملامت کیا جوار اندہ کیا جوادوز ٹے میں ڈالا جائے گاہد خطاب ساری امت دکوت اور ساری امت اجابت کو ہے جو کو گھنٹ گئی انتہ کے ساتھ شریک کرے گا ستی ملات ہوگاہ وقیا میں ہ ون دوز ٹے میں چکیل ویا جائے گا، حد حولا لفت کے انتہارے وہ ہے جو ڈیٹل جواد ماس پر چینکار پڑی ہوجس کی جدیدے دورکردیا کمیا جو چنکہ فضکہ تلفی فرنی خیفتی ملوکھ کا خطوراً (فریلا ہے اس کے کاورہ کا ترجہ بول کیا گیا ہے کہ ماست کیا جواد زئے می ڈال داریا بڑی

مشرکتین عرب بوطرح طرح کےشرک میں مبتلا تضان میں سے ایک بیٹھی تھا کہ واللہ تعالیٰ کے لئے اولا وتجویز کرتے تضاوراولاد بھی کیا تجویز کی بخرشتوں کواللہ کی بیٹیال بناویا! بیر ہب کچھانموں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوگ نبین تجی ادار قا الداده ای کے لئے ادارہ تو یو کرنای تھی جو داداد دس کی شایاں شان تھی مائید اداد بھی تھو یک آقر بیٹی این تو پر تیں اپنے المیشن کی اور ادر تھیں تی بیدا وہ ای تواست ندہ اور کرنا چو داکسی کی میں توجود اکٹیں تھیں گوٹسوش کردیا اور فرشقوں کو اپنی بیٹیاں دایا اس المسلم لند فواقع کی تعظیمات (جاور تیم بھی تاریخ کا میں کا سے بہت بڑی ہو ہے جادر بہت تی یا دوروی ہے۔ اس کی شاعت اوراق حد بیان کرتے ہوئے میں تاریخ کی فوالو التا محفظ کے الدر خصل و لگا اور فاقع کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی اور استان کو استان مورد کی تاریخ کی تاریخ کی شاعد استان کرتے ہوئے میں تو اور استان کو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی استان کو تاریخ کی تاریخ کی

وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هَذَا الْقُرْانِ لِيَزَ كَرُوا وَمَا يَرْنِيهُ هُمْ إِلاَّ نَفُوْمُ ا۞ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَةَ اللِهَةُ البَهَةُ البَهُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا اللهُ عَلَيْكُونُ عُلُوا اللهُ عَلَيْكُونُ عُلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ عُلُونُ عُلُونُ عَلَيْكُونُ عُلُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ عُلُونُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

عرب المراز المر

بِحَبْلِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَشْبِيْحَهُمْ ﴿ إِنَّهَ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ نَوْلُ مِنْ هُو مُونِ مِنْ مِنْ مُولِمِنْ مِنْ مُولِمِنْ كَانَ عِلْمُ عَلَيْهِمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے، شرک کرنے والوں کی باتوں سے پاک ہے، ساتوں آسان اور زمین اور ہر چیز اس کی تنبی و تحمید میں مشغول ہے

ان آیات میں اول قرید لویا کہ ہم نے قر تان مجیومی و با تمہ بیان کی میں (جمن میں قوعیدی وقوت ہے اور اس کو انگل میں اگرک کی خرص اور آفرت کی انظیمی و بانی ہے اور اضاف کی قرید شریب ہو اور اس اضاف کی وجیدیں تیں ) ان کو طرح سطرے ہے ہیان تاکی کے خصص کو کر کر سرور میں بھی قر آن وقور دگھ اور قدر والوں کے لئے ذریعے ہمایت میں کیا معالمہ میں کئے گئے جعداو افران کا ذریعہ دن باہے جمن گول کو ان ساج ہے جو دو آن کی میں کو شخت میں لئی سال کے بیان سے افرائیس کیتے حالا کہ مختلف وجو و سے ان کھیا جاتا اور طرح کے سادہ کی دوجو و سے ان کھیا ہو ان کے انداز کر دوالوں کے بیان سے افرائیس کیا ہے حالا کہ مختلف وجو و سے ان کو کہ

اس کے بعد مشرکین کی تر دیدفر مائی اور فرمایا کیتم جوالند تعالی کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کرتے ہواین اس احتقاف بات کے بارے میں یوں موجو کہا گرانڈرتعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ بھی زور دار ہوتے اورا پنے زور کواستعال کر لیتے اورانلہ تعالیٰ شانہ' جو عرش والا ہےاس تک پہنچنے کاانہوں نے بھی کاراستہ ڈھوٹد لیا ہوتا لیٹن راستہ تلاش کر کےعرش والے تک پہنچ جاتے چرآ پس میں لڑائی ہوتی اوراس لزائی کا بتیجہ بیہ ہوتا کے تخلوق کا نظام درہم برہم ہوجاتا سب د کھورہ جیں کہ بزاروں سال ہے ایک خاص محکم نظام کے ساتھ سارے عالم کا نظام رواں اور دواں ہےاگرا یک ہے زیادہ خدا ہوتے تو پیر سے گز کررہ جاتا جب کوئی بھی معارض ادر مقابل نہیں ہے تواس ے صاف ظاہر ہوا کہ معبود چیتی ایک بی ہاور وہ شرک ہے بالاتر ہے دووحد والاشریک سے لوگ جوشر کید بائنس کرتے ہیں ووان باتوں ے پاک ہااورائل باطل جو بھی کچے کہتے ہیں اس سے بلندوبالا بے پھرفر مایا تستیخ فی السَّمنواتُ السَّبعُ وَالارُض ومنْ فِيهِنَّ (الأية) اس ميں يه بتايا كرساتوں آسان اورز مين اور جو پھھان كے اندر ب يدسب الله كى ياكى بيان كرتے ميں يعني وواس بات ك اقراری میں کدان کا خالق وہالک برعیب اور برنقص سے یاک ہےوہ اس سے بھی پاک ہے کداس کا کوئی شریک بوآسان اورز مین اوران کے اندر جو کچھ ہے اور جو بچھاس کے علاوہ ہے سب اللہ کی تلوق ہے ان کی شیخ بتائے کے لئے ارشاد فرمایا و اِنْ مِسن شسی ۽ اِلَّا يُسَبِّحُ بحمد به التي ول مح يزايي تين بجوالله ياك كتبي بيان دكرتي مو ) اورساته من يول محى فرما ياك وللبك لا تففه ون تَسْبِيعُ خَفِيهُ (اوركين تم ان كي تبيح كو تحصة نبيس مو)

الله تعالى كالوق كويوالي بجودى حيات بج في زنده كهاجاتا بان من فرضة اورانسان وجنات بين بياسحاب مين الله یا کے نے ان کو مجھ عطافر مائی ہے، اور کھے چیزیں ایس میں جوزندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے کیکن فہم زیادہ نیس ہے جیسے حیوانات اور چے غدو پرندان میں آئی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لئے کھا نمیں پئیں بجوں کی بروڈش کریں حملہ آورے بیجاؤ کریں اپنے مجازی مالک کی ہدایت پرچلیں ، درخت بھی زندہ چیزوں میں تارکیا جاتا ہےان میں زندگی تو ہےادر انداز ہےمعلوم ہوتا ہے بچھ بھی ہے کیکن حیوانات کی ہنسیت ان میں کم مجھ ہے۔ اس تفصیل کود ہن نشین کرنے کے بعداب مجھنا چاہئے کہ برمخلوق کی زبانیں ہیں خودانسانوں کی پینکزوں زبانیں ہیں ایک ملاقد کے

لوگ دوسرے علاقہ کی زبان نہیں سمجھتے فرشتوں کی بھی زبان ہے جس ہے آپس میں بم کلام ہوتے ہیں اورانسانوں کی زبانوں میں سے جو زبانين أنين تائي كى بول الالدووات بحى جائة بباظاهر جنات كى بھى كوئى زبان بوگى اگر جدودانسانوں كى بحى زباني بيجية بين-اس طرح حیوانات کی زبانیں ہیں بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں شیر، گدھا، کتا، طوطا، جڑیا، کو اور دریا کی ا جانوروں کی اپنی زبانیں ہیں۔

فرشے ،انسان، جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالی کی شیح بیان کرتے ہیں گوانسانوں ک مجھ میں نہآئے۔

حصرت ابد بر پره ه وی سے روایت ہے کہ نبول میں سے ایک نی کوایک چیوٹی نے کاٹ ایا تو انہوں نے چیوٹی کی بوری کستی کوجلانے کا تھم ریادلند جل شانٹ نے وی تعبی کے تہمیں ایک چیوٹی نے کا ٹااورتم نے ایک الی است کوجلایا جوتسیج پڑھتی تھی۔(مشلو ۃالمسائ سا۲۳) تغییرروح المعانی میں حضرت ابن عمر ﷺ نے قتل کیا ہے کدرسول اللہ ہو ﷺ نے مینڈک کے قتل کرنے ہے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان كالولنالله كي سيح بياور معرت على على عند منقول بكرسول الله وي في ارشاد فرمايا كد بالشبه جب صبح بوتى بقويرند ساية رب کی تشیج بیان کرتے میں انتخد ہے اس دن کی روزی کا سوال کرتے ہیں ۔ (روٹ المعانی من ۸۸ ج ۱۵) اور کچھٹر جو اس میں جو رحم میں زائد ہے اس کیون میں اس میں میں مشہور کے جو تھ تھے میں اس میں ک

اور پعض چزیر ای بین جن میں بظاہر تمارے دیکھنے میں حیات ٹیمن ہے کین حقیقت میں ان میں مجی اوراک ہے زمین اور بہاڑاور او مب چزیر جنمین جمادات کہاجا تا ہے ان کے شعور وادراک کو ہم نیس مجھتے کیونکہ وہ ہم ہے بات نیس کرتے لیکن ان کا اپنے خالق ہے محکوق اور ممکوک ہونے کا تعلق ہو واپنے رب تشخیع خواں میں سورائ بقر ہش فرمایا ہے وارق میں المجمعنا واقعا فیا فیلم طوم شرخت شیا

الله (اور بالشبعض پھرا ہے ہیں جواللہ کے ڈرے کر بڑتے ہیں)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تیج کی دوسورتی ہیں ایک شیخ حالی دوسری شیخ مقالی تیج حالی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے اور اس سکا ہے فالی احوال ہیں جو اس پر گزرت ہیں ہیا تی بات پر دالات کر رہ ہیں کیدوہ اپنے وہ بھی اپنی رہنے ہی اور اپنے احوال کے مقلب ہونے میں کی صاحب قدرت ذات پاک کے تالی ہے وجود اور احوال کی شہادت خالتی کا کتاب جمل مجدد کی تشتع ہے اس محوم کے امتیار سے کا نکات کا برڈر روز روز کردی یا جمادہ انجمراہ دیا تجربوہ مؤسمات و پاسکنرسب کے وجود سے انستاناتی کی تیج آخر بید غام برموردی ہے ، دوسری تھی مقالی وہ ہے جوالفاظ وجروف الملت کے ذریعے بوریوں تو تیج ہے جس میں سے شروری ٹیم کی اسان کی اٹیمین مجھ جائے اور س کے آئیس کی زیا ٹیمی ٹیمین مجھ پائے تو جوافو دول کی زیا ٹیمی کیا جمیس کے اور جمادات کی تیج کیا شیخ اور جمیس کے۔

سوره من من حضر سداوا ودهنده كانتر كرم رح بوئ ارشارهٔ باید با آن منسخه زنا المبنيان مَعه يُسَبِّهُ مَن بالدُهبي والسَّيْسِ مَعْخَسُورَةُ كُنُّ لَكَةَ أَوْابُ (جم نے پیاڑوں کوهم کررکھا تھا کدان سے ساتھ شام اور کیج کیج کر می اور پرندوں کوهم جو کدیم جو جاتے تھے جن کی دید ہے مشغول ذکر رجے ۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت واؤد لفظ یع کے ساتھ پہاڑ اور پر نمہ ہے تیج کرتے تھے تھی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ کابی نے ارشاد فرمایا کے احداثیا بہاڑ ہے، جوہم ہے مجہت کرتا ہے اور اس ہے مجہت کرتے ہیں۔ (مثلو قالمینانی مجامان بنازی مجس

حضرت جابر بن سره بیشد دوایت فرمات میس که رمول الله چینے نے ارشاد قربایا کہ بااشید کئر مدیس ایک پیتر ہے بن اے پیچا تنا بھوں پیری بعثت سے پہلے دو تھے مسلام کیا کرتا تھا بیٹی الزماری میں بھوال بلرانی حضرت این مسود نے نقش کیا ہے کہا کانام کے کہاںا کی محفظ اللہ کا ذکر کرنے والا پیرے او پرگز زماج اس پرود موال کرنے والا پہاز خوش بوت ہے قسال الهیشہ صبی روی و بتا ہے کہ بال ایک محفظ اللہ کا ذکر کرنے والا پیرے او پرگز زماج اس پرودموال کرنے والا پہاز خوش بوت ہے قسال الهیشہ صبی روی اسکسلورانی و رجالہ رجال الصحیح او و ہی حسکم العمر فوج کھا فی حاشیۃ العصص العصوب لا نہ لا یعد ک

سورہ ٹور پی فرمایا الشر نسز انَّ اللهُ نِیسَسَیعُ لَهُ مَنْ بِلِی السَّموٰتِ وَ اَلاَوْصِ وَالطَّمَنُ طَنْفَتِ کُلِّ قَلْ عَلَمْ صلومَهُ وَتَسْبِعَهُ وَاللهُ عَلِيهُ "مِسْفَ يَفْقَلُونَ ( کِيا تَحْقَدُ مُعِلْمِ مِينَ کرانتَ کِيا کِيانِ کرتے ہيں وہس جوآسانوں اور نشری ہیں اور پذہ یہ دوپر پھیلائے ہوئے ہیں سب کواچی اچی وعادوا فی تیج معلم سیادواتُقد تھا کی کوگوں کسسافعال کا پورالم ہے )

اس آیت ہے مطلوم ہوا کرآ سان اورز مین کے درمیان جو چیزین ہیں وہ خصرف پیکدانٹدی تیج بیان کرتی ہیں بلکہ دعا بھی کرتی ہیں اور ہرائیک کا پی اپنے تیج اورا پی اپنی دعا کا طریقہ علوم ہے۔

حضرت ابو ورواہ بیٹ سے روایت ہے کورمول اللہ ہی نے ارشاد فر بایا کہ بے شک عالم کے لئے آسانوں والے اوز میں والے استغفار کرتے ہیں اور جھیلیاں تھی یاتی میں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ (مشکنو قالمصاباع میں ۲۳)

تھیج جناری (میدہ) میں ہے کر رسول اللہ چڑنے مسلمانوں سے فطاب کر کے ادخاد فریا کرتم بیودیوں سے جنگ کرد گے اور حمیس ان پرنلید دے دیاجات کا بھڑ می یون کیس گے کہا ہے سلمان میں بیودی میرے بیچھے جمیابودا ہے قواسے قرآ کرد سالبت غرفد کا درخت ایسا تدکرے کا کیونکہ دو میرودیوں کا درخت ہے۔

اوراستوانہ منانہ کا قدیۃ معروف تی ہے کہ جب رسول اللہ یہ منہ پر خطیہ دینے کے گئے تھو ایف کے گئے وہ مجور کا تندی پاس کھڑے ہو کر آپ تھلید دیا کرتے تھے بچے کی طرح رونے لگا آپ منہرے اترے اورائے چہایا تو وہ پیرکی طرح روں روں کرنے لگا چیے بچے پچے کا کیا جاتا ہے۔ آپ نے فریا کر دیا س وجہ ہے رویا کہ اس کے پاس جوائٹہ کاؤ کر کیا جاتا تھا اے سنتا تھا ( سخ جماری س 4 - 4 ) ان آیات اور دوایات ہے دامنح طور پر معلوم ہوا کہ ہم جن چیز وں کوغیر ذی روح بچھتے ہیں اند کی تیج میں اور دعاش ان ب رید چیزیں ذکر انتد ہے بانوس ہوتی ہیں اہل علم کے لئے استعفاد کرتی ہیں اور دشمنان اسلام کے کسی جگہ چیپ جانے کی خبر و بنامجی ان کے اعمال میں شامل ہے۔

الله القرطبي في تفسيره (ج ۱۰ م ۲۲۸) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار المدالة على ذلك ولو كان فال القرطبي في تفسيره (ج ۱۰ م ۲۲۸) فالصحيح ان الكل يسبح للاخبار المدالة على ذلك ولو كان كلت السبيب تسبيح المقال بختاق الحياة والانطاق بالسبيح خلك در المعتال المستحت السبة على ما دل عله ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء . فالقول به اولي والله اعلم قلم د كل من ي فالقول به اولي والله اعلم قلم د كل من ي فالقول به اولي والله اعلم قلم د كل من المعالي والمقالي وجه السبيع والمعالي والمقالي وجه المعالي والمعالي المعالي المعالية ال

آیت کے تم برقر بالے اٹسانہ تک نے خلینکہا غلوؤ آ (بلاشیدہ دلیلم سے فنور ہے) اس ملس شرکین کے اس موال کا جزاب کے کہ تعلظ راوپر میں قوم کومز ان کیوں نمیس کی جائیں گئی ہے اور میں اس میں میں میں بھی اس میں ہے گار نیالمس مجسی مزادے گادر آخرے کی سرا انو شرکین کے لیاز مہی ہے، دوغورتھی ہے اگر شرک ہے تو بدکر کے اس کا جیجابوادین تجول کرلوگ تو وجب معافستی ما دے گا۔

و إذا قرآت المقرَّان جعلَنا بَيْنَك وَبَيْن اللَّذِينَ لا يُوفِئُونَ بِالْخِفِرَةِ حِجَابًا مَسْعُوْرًا فَ سَيْمَ آَنِ الْمُؤْرِيَّةِ مِنْ الْمَيْنَا بَيْنَك وَبَيْنَ اللَّذِينَ لا يُوفِئُونَ بِالْخِفرَةِ حِجَابًا مَسْعُوْرًا فَ عَجْعَلْنَا عَلَى قُلُونِهِمْ أَرِيَّةَ أَنْ يَفَقَهُوهُ وَقَى الْفَرْانِ سَنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْوَلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْرِّ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُعَالِي اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### س ہے لوگ مراہ ہوگے سو راہ باب ٹیس ہوں گے۔

جولوگ آخرت کے مشر ہیں ان کے دلوں پر پردہ اور کا نوں میں ڈاٹ ہے قر آن کو بدنیتی سے

سنتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کدان پر جادہ کر دیا گیا ہے

کہ ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دیے میں) جب انسان مار مار کی مادو ہائی مرتوشیس دیتا کھیا گھیا آبات اور واضح مجزات سانے ہوتے ہوئے تی قبول ٹیس کرتا تؤ پھرالشد تعالیٰ کی

طرف سے پن شفادور کھنے اور کھوٹی کا ویکن سے پھروم کردیا تا ہے اس کوسرہ صف مس فرمایا فیلسٹا واضو آ اوّاغ اللہ تُلف کو اُن اِنجام ( موجب واوک شیخ سے ہی رہے اللہ نے ان کے دلول کا اور ٹیر ھائی کردیا کا دنیا تیں جو ٹنٹس اپنے لئے برایت کو افتیار کرسے گا اس کو ایک پر مدد کی جائے گا اور ای کے مطابق اس کے لئے اللہ کی طرف سے آسائی فراہم ہوئی رہے گی اور بچوٹنس اپنے لئے کمراہ کو افتیار کرسے گا

پرید بی جائے کی اورای کےمطابق اس کے نے اندنی طرف ہے امان فراہتم ہوئی رہے کی اور جوئس اپنے نے مرائی واقتیار ارے کا اس کے لئے کمرائن کے راہتے کھکٹے رہیں گیا دور ترت میں ہرخش اپنے عقائد کو اغمال کے انتہارے جنت یادوز ن شن چلا جائ قبال صباحب الیہ و حرقہ لیانہ تعالیٰ مستوراً ای خااستہ و عن الا مخصفہ انا بعضیٰ مساتبہ او مستور اعن العجب علی

فتان صاحب الدوح هو قد تنظيم مستورة ای دانشترو من ادا حقیق انه بقطی سان و مستور امن الحسن علی ظاهره و یکن بیانا لائه حجاب معری لا حسی و قو له تعالی ان یفقهره هو مفعول له ای کراهد آن یقفواعلی کنهه و مورفر ا انه من عندالله تعالی انهی بحدف

ر گونگ ذات کو بازی کا بھی الفوان و خداد و قالوا علی اداباد چنا بفاؤ دا (اور جب آپ قرآن شرام رف پے رہادا کر کرت پی او ویٹ چیر کرنز کرتے ہوئے گاں ہے جب بین اسٹریس کا طریقہ تک کہ جب مم کھائے تھے انسانوانی کی مسم سے ساتھ مقول تم مجمی کھالیج سے وہ انشرقائی کو کئی مائے تھے لیکن ساتھ ماکان کے دل جو ان کی عظمت ہے تھی لیم پر بتھے اور زیاد و تر جو ان می کا تذکرہ کرتے تھے بھی بری مصیب میں گھر کے تو انشرقائی کو کھیا دکر لیاتے تھے۔

در سول الله بخالف نے ان کے سامنے تو حید کی فرون کی فرائنس یہ بہت نا گوار موا آپ جیب قر آن مجید علاوت فر ماتے اور بیالاگ اس بھر الفرنوانی کی اور صارف اور مان کر بکا کو کر منتق تو اندر اس کے ہوئے پیچے کر مجاگ حاتے ہے۔ بھر الفرنوانی کی اور صارف ان شرک کو کر منتق تو اندر کار رہے ہوئے پیچے کر مجاگ حاتے ہے۔

نسخن أعلكم بعد المستعبد فوق بعد (الأبعة) اورجب قرآن سنت كلية سفرة الرائح يحضو ادراس كا دفوت يركان وحرف كه لئو ادر قبول كرنے بر ليختين سنتے شے بكارتر آن كى آواز كوريانے كے لئے بيمودها بخص كرتے تصاور قرآن اور صاحب قرآن والا كا بناتے سے اورائيل ميں چكي چكي محد ب كرتے جاتے ہے لئى قرآن كو جنائے تھے اور يوں كہتے تقديد كرتم كس ايسے آوكى كا اتبائ كرتے ہوئس برجاد والد بينتى اگر تم نے ان كا اتباع كر ليا تو محوداً كوركا اتباع كرد كے۔

قال صاحب الروح اي ما تتبعون ان وجدمنكم الاتباع فرضا اناوكول كي بيات نقل كرك كدوه آپ ومحور

بتات میں ارشاد فرمایا انتظر تکیف صرفوا للف الافتال (آپ دکید لیج کآپ کے لئے کیے کیے القاب جو برکرتے ہیں مجی ماح بھی شام بھی محود کہتے ہیں اور بھی مجنون بتاتے ہیں فیضلوا (البنداوہ کراوہ ہوگے داوتن سے جنگ کے ) فیلا یسٹ جانفون سنینلا (سولوگ داوان نیس موں گے) کیک تدویت کی استعداد ضائع کر کے ہیں۔

منکرین بعث کا تعب کدریزه ریزه جوکر کیسے زندہ جول گے،ان کے تعجب کا جواب کہ جس نے پہلی بارپیدا کیاہ ہی دوبارہ زندہ فرمائے گا

پہلے پیرالرباده دورا دپیراند کرسکتال تعالی و فلو الکنٹ بیندؤ، البحاق قم پینداذ و فلو الفون علیّیہ (سربة اربر) سوده پیس شریف شریف شریف شریف شده مذاکر و تبدی محلقه قال من کیشی العظام و هدی دمیّیم (اورانسان نے ہماری شمان مشرحال بیان کردی ادرائی شان تکلی تیند کو چول گیا دو کینے لگا کہ فیریس کوئون زندہ کرے جہ بسکر دو اور سردہ ہوتگی ہوں گی) اس کے جواب شمافر مالے فالی نخسینی المذبی انشاخا اوّل هزة شوخو پشکل تحلق علیتم (آپذر ماریک ارتبین وی زندہ کرے گا جس نے انتین پنجی مارز عدم ما انتقاد و دو مرکز کا عداکر ناماتات کے

یمال مودوا سراء شرفر ملا فحلُ عنسی اَنْ یُشکون فویبّا (آپ فرمادیجُ کردهٔ فقریب: دوبانه بی واله به اینی وقرع قیامت یمی گوبظامر دیرلگ ردی جنگن چیکساس کوآنای جاس کا آنا گین جاس کے دوقر یب وی جیز ریّا دودور دو کیا اور دو آنے والا جود قریب جه مودوا نعام بیش فران یا اِنسفا تُو عَلَاؤن لا نب وَعَا آنتُمُ ہِمُعَلَم جَوَیْن (با شیر جس چرکام سے دعد وکیا جارہا ہے دوخرور آنے والی جادرتم عاجز کرنے دالے نیس بوشنی کھا گھر کمیس بیس جاسے )

آخر مم آریما یوفی بلند خونی فی فیسند بیشتری بخشد بینی قامت کافور تا این بردگا جسن دانشری تا بین بازشگار ند کیته بوت اس سے هم کی میل کرد ہے ( یعنی زندہ می بوت اور میدان حشرین می عاضر بوت کا ورعاضر بونای پزین کا اور انتدائی فیشتر کیا ہے کہ جب شاند کی قدرت کا ملکا آفر از کرتے ہوئے الشرکی آخریف می بیان کرد کے صاحب رون العانی کئے مید برائی مید سے می کا ک تجرب نے میلی کی قدرت کا ملک ہے بود کا معمد کے پزینے ہوئے گئیں کے ادر کافروں کے بین سے بھی کی کا مات گئیں گائی وقت ان کے پڑھنے میں ان کوکی کئی میدی وقت موقع ہوئے گئی گئیں گئی ہوئے ان کرد کے کہ بریت می کم جرب بود کا میں می میٹول کرد کے کہ بڑس اور دیا میں زاودون تیس رہے تیا مت کا دن جو بولان کی ہواد و سابق زندگی و بھاد ہے کا اور این میں اس سے میسائی فوری بی بی زندگی گزاری ہے۔

وَ قُلْ لِعِبَادِی مَقُولُوا الَّتِی هِی آخسنُ واِنَّ الشَّيْطِن يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطِن كَانَ لِلْإِنْسَانِ اور آپ برے بندن سے فرا دیجے کروہ ایک ہے تھی جو ہم جروائے چھان ان کے درجوں فساد آوا دیا ہے ، واقع شھان انسان کا عَدُوقًا مَّهِيْنَا ۞ رَبُّكُمْ أَعُلُمُ بِكُمْ وإنْ يَشَا يَرُحُمُكُمْ أَوُ إِنْ يَشَا يُعَلِّبُكُمْ \* وَمَا آرُسَلَنْكَ عَلَيْهُمْ علا هود أن يه تعياد ارجيس خرب عاتب الروط بعز تم يرج فرائ يائر جابة تبين عذب وساده بمن آب ان يداده الدورد وَكِيْلاً ۞ وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمِنْ فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَلَقَدُ فَضَلْمَا لِعُصَلَ النَّهِبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ عا كريس عباده رب كارب أيس خرب بانا جرائانون عن بن اور ذعن عن بن اور من ناس عن بن اور من المناس في المناس النَ

# وَاتَيْنَا دَاوْدَ زَبُوْمًا۞

اورہم نے واؤدکوز پورعنایت کی۔

بندول کواچھی یا تیں کرنے کا تھم بعض انبیاء بعض انبیاء سے افضل ہیں، اللہ تعالی نے حضرت داؤد الظین کوزیورعطا فرمائی

ان آیات میں اول تو تجی آئرم چھٹائوخطاب کر کے بیٹکم دیا کہ آپ چیزے بندوں نے فرمادیں کروہی ہات کہیں جو بہتر ہو ہم ہم کے عموم میں فرق ہے بات کر مااور نیز خواق کا طریقہ افتیار کرنا اور تکسٹ موصفات کی وہ سب صورتی وافعل ہیں جن سے خاطب متاثر ہو سکے اور قع قبول کر سکے چونکہ زمانہ زدول قرآن میں مشرکین اور کفارے باقتی ہوتی رہتی تھیں اور ان لوگوں کی طرف سے بے سکے صوال و جواب محکی ہوتے تھے بہتن میں سے اور پر کی آتجوں میں بعض ہا تو ان کا کرم و چکا ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کو فصد آجائے اور اس کی وجہ سے نا مناسب مورتحال جیش آجائے کا اجتمال تھا اس کے تھم دیا کہ تائج کا رہے کہ

شرا چهاطر <u>بق</u>داختیار کریز تی مجی نده بو بدکاری همی نده و . چه و خسابه فاید به سالنی هدی اخسان سے تعییر فرایا ہے جو سرو نمل کے آخری کر کوئی میں ہے دہاں ہم نے حکمت و موعظت ک

سے و جسادلہہ بسالتی بھی احسن ہے جیم کرمایے جوہورہ کل کے احمال کو اول کئیں ہے وہاں تم نے علمت و موعظت کے طریقے ہمان کردیئے ہیں۔ کچوفر ملیا اُڈ اللہ مُنظِنَ مُنتُ مُنتِنکُمُ (مارٹ شطان اون کردرمان فہ اداڈال جنا سر کہنے دو منتظم منتا سر کر کے را۔ کاران

پُوٹر مایا اِنَّ الشَّيْطَانَ نِیْزَغُ نِیْنَهُمُ ( بِالْهِ شِیطان ان کورمیان فداؤال دیتا ہے) مینی دو خترر بتا ہے کہ کب کیا ہے کا بہانہ اسلام اور ایس کے دوریان کے دوائی اسلام کی دوریان کے دوریان کا کھارا مواد کر اوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریان کا کھارا مواد کر اوریان کا کھارا کو دوریان کا کھارا کو دوریان کے دوریان کا کھارا مواد کر ایس کا کے دوریان کے دوریان کا کھارا مواد کر ایس کا کہ دوریان کے دوریان کا کھارا مواد کر اوریان کا کھارا مواد کر اوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کا کھاران کا کھاران کا کھاران کا کھار کو دوریان کا کھار کو دوریان کے دوریان کے دوریان کی دوریان کی دوریان کی دوریان کو دوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریان کیا کہ دوریان کو دوریان کے دوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کے دوریان کی دوریان کے دوریا

کب چونے کیا۔ چھڑ کرمایا و ڈیکٹھ اغلیم بیٹٹھ اون ڈیٹنا نوز خدیٹھ اوان ڈیٹنا نیفڈیٹٹھ کیے تجارار بے مہیں خوب جاسما کہ جائے تم پااگر جائے تم کومذاب دے صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں کہ سلمان خرکیں سے بدیات کہیں کدائمان کیاتو بھی ویکر رائم را ایا اکثر پر موجہ دے کر مذاب و بنا میرسسہ تبدارے دب کی حیست سے تحت ہے دائیٹ محری بات کافر دل اور سرکول سے کئی جائے تو دواس میں فور کریں گے اگر بالصرت ایس کہو گے کہتم دور ڈی ہوؤ تمکن ہے کہ دومز بدود کرنے کافر دلید بن جائے عام مصمون کو مشین اور کافرین کے

لأعمار مستملأ يونيم

پچرز ما یا و مقا ار نسانت کے علیفی نو کتیا که (اور ہم نے آپ کوان پر نسرون اکرٹیں میجو) صاحب د من العاق کم آس ت ہوئے گفتہ میں کہ آپ کا کام بات پہنچا ہے زیر دی بات مونا ادار اصام قبول کرونا آپ کے ذمیشن آپ اورآپ کے ساتھ مارات مرید لیر در بیر کتاب کے نظام کا میں دائے کہ بیری کا بیری کا بیری کا بات میں اور میں موافقات اندوا (ارفاریسید و

ے کا ملس اوران بے جَوَکَلَیْسِ بَیْنِیس اُمِیس برداشت کریش هال صاحب الروح هذا قبل نوول اید السیف ا و و هذا لا پیست جالیه فی هذا المقام لان اللین والمداراة مرغوب فی مقام اللاعوة و الا رشاد اورانش حفرات نفر بایک کراس میں امل ایمان کردھا ب بے کرآئیں میں ممل مجبت افرت اور زم موادی کے ساتھ در بیں اور شیطان کو اسینز درمیان شروف اور قبل کرنے کا

ا سان ایران و رفعاب به برای سان میت اون اور برای سان میت و شدی در بیشتن در میت روست و برای در در در در در در د موقعه شدین در در کرد دانتر مین مان ۲۵۷۷)

اس کے بعد فربا یا وَرَبُکْ اَعْلَمُ بِعَنْ فِی السَّموٰ وَ وَالْاَوْضِ (اورا کپارب ان سپکوفرب جانبا ہے جو آسان میں ہیں اور ز مین میں ہیں ) بعض منسرین نے فربایا ہے کہا میں مشرکییں کی اس بات کا جواب ہے کہ این ابی طالب کا شیم تو تی بمن ج کے مہاتھیوں کے بدن پر کیٹر انگی ٹیس اور چیت میں دفی ٹیس اور دو کسالور کا براور مروار ( تن کے پاس دوات ورقوت ہے وہ نبوت ہے محروم روجا نیمن پیات ماری تجھیمی تھیں تی ہے میں منظل شاند نے فربایا ہے کہ آسانوں میں اور زمین میں سب ہماری کافوق ہے میں ان

ر روبا میں جو جو ان میں است میں اور اور گالوق میں سے جھے جانبوت سے سرفراز فرماد سال میں کو گیا متر افریک بات کے احوال طاہر واور احوال باطریب معلوم میں وہ اور گالوق میں سے جھے جانبوت سے سرفراز فرماد سال میں کو گیا متر افریک کا است تعمیر سال نے جھے جانا کی بنایا اور جے ہی بنادیاتم پراس کی اطاعت فرش ہوگی و صفحہ المصلوب کے اس وہ الانسون کی اس

تھی اس میں فرائنس وحدوداور مطال وجرام کے ادکامٹیس تھا کس زیر ہوتا ہیں سامتے بیس جس کا مطالعہ کر کے اس سے بارے میں گئی طور پر پچر کہا جا سے میمان ہے کہ اس میں کچھاد کام میں اور اکمٹر 'آب روا واقع پر خشرت واقع الطبطہ' بی امرائنگ میں سے تھا در حضر استانجا دبنی امرائنگ بیم اسلام تر بعت معمود ہے کہا بند تھی کی حضرت میں انتظامی جو بی امرائنگ کے سب سے آخری کی جین انہوں نے بھی بی امرائنگ سے بی رفر بالا و شرف بیانی بندی میں الکورا ہو اور انہوں کے بیفنس اللہ کی خراج علیکھم معمود ہور بارے کہ انہوں نے بعض ادکام میں مجمولاتی تغییر کی تھی اور عام ادکام ان کی شریعت میں وہ سے جو شرایعت موسویہ میں تھا اس

بائر ما خدىما بائة س بات كر تصفير كون بعد نيس ربتاكد زر شريف ش اعكام در مدد فرانش ندول . الحُلِ اذْ هُوا الَّذِيْنِ وَمُحَمَّدُ وَقِنْ فَوْنِهِ قَلَا يُمْلِكُونَ كَشَفْ الصُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَتْحُونَيلًا ۞ أُولِيّمِ لَكَ

آپ فر اچ کرتم آئیں ، وجنہین میود دیال کرتے ، وہ وہ زندی تھیف کوور کرنے کا افتیائیں سے اور دارے مرکے ا اگن میں کی مُحوُدت کی بَیْمَتَعُونَ إِلَّى رَبِيْحِمُ الْوَسِيلَيْةَ اَيَّهُمُ اَفْدُبُ وَ يُرْجُمُونَ رَحْمَتَة وَ يَخَافُونَ وَلَ جَمِينَ مِرْكِنَ بِهِدِ بِهِ بِدِ بِ لِ مِنْ فَدَانِ وَمِنْ لَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ لِنَا فِي اللَّهِ عِنْ 
> یات عن منب نه دین یات منب مین بین ہے۔ الله تعالیٰ کے مواجومعبود بنار کھے ہیں وہ کوئی ذرائ تکلیف بھی دورنمیس کر سکتے کوئی ہتی ایسی میسی جے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یاعذاب شدیں

سٹر کین انشرق کی کے سوامن کی کرتے تھے اور کرتے میں ان میں ہے بہت ہے: وقول کے پرستار تھے انہوں نے شیاطین کی صورتمں دکیے کرمجے بنا کے تھے اور بہت سے لوگ فرشتوں کو اور جنات کو اور حضرت میسٹی ﷺ کو اور ان کی والدہ کو معیوو مانتے تھے جن کی عمادت کی باقی سے اے نقع کے لئے اور فوج مشرت کے لئے کیا واجا تا ہے۔

آیت بالایم است کا بیا کرتم جن کواند کے علاوہ معبود بھتے ہوتباری کوئی تکلیف دکھ درود قطاد ورٹیس کر سکتے اور پیمی ٹیس کر سکتے کہتم ہے بنا کر کی دومر سے کوان میں جنا کردیں اور پینچی ٹیس کر سکتے کہائیں تکلیف جنا کر دومری تکلیف پہنچادیں ، جنات ہوں یا فرشتے حضرت میسٹی اینشیام ہوں یاان کی والد دیا کوئی جمی دیوی دیوتا ہوائیس کی ضرراور شرکے دئی کرنے اور کوئی بھی نفع پہنچانے کی کہائی تھی تقد دست ٹیس ہے ۔ نئی چنر رہنچانے کی قدرت صرف الشاقائی تی ہے۔

بین اوگوں کوانشد کے موافق و شرر اور حصول صفحت کے لئے بگارتے جووہ قود اللہ سکتان بیں دوائے رب کی طرف آریب ہونے کا ذریعہ تاش کرتے ہیں طاعت و عوادت میں گئر جے ہیں اور اکیس چگر رکتی ہے کہ کو طرح اللہ تعالیٰ سے قریب تر بعوبا کس (اس نے آریب صفوی مراوب کی ووانشد کی ارمیت کے امیروار اور اس کے مغذاب نے ڈرتے ہیں بھر جو لوگ فود تی اپنے کو شاتی جل مجدو کا کئی تا تھے ہیں ان سے کیوں مانگلے ہیں؟ جس ذات یا کہ سے وہ مانگلے ہیں ای سے تھی ماگر۔

صحیح بزاری ( نا ۱۸۵۶) میں حضرت عمداللہ بن مسعود ہذہ نے تقل کیا ہے کہ انسانوں میں سے پچھونگ ایسے تقے جو جنات کی عمادت کرتے تھے وہ جنات آد مسلمان ہو گئے لیکن ان کی عمادت کرنے والے برابران تکامعوادت میں نگھر ہے اور اپنا ویں باطل تیسی چھوٹرا اس پر رآیت نازل ہوئی۔

بنوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ فیمرز کی روٹ میں وہ کسی کیا مد کر سکتے ہیں جو بندے صاحب عقل وہم ہیں اور جنہیں اللہ تعالی کاتر بے بھی حاصل ہے وہ بھی کوئی دفع معزت نہیں کر سکتے۔

اللهُ أَنْ يَشَكَّنَا اللَّهُ حَى كردوا فِي جانور كوم كونَ فَقَ مِقْصَانَ مِين يَجْهَا عَلَيْهِ كَمَا قَلَ اللهُ تعالَى فَلَ لَآ الْمَلِكَ لِفَسِي نَفْعًا وَكُا ضَرَّ الْإِمَا صَابِمَ اللهُ ( آ نِهِ فَمَا وَتِيجَ مِن إِي جان كَ لِي كَنْ اورْمِر كا الكُنِين مُرجوالله جاب

اِنَّ عَسَدُابَ رَبِّكُ مُحَانَ صَحُدُوْرًا (بِالْتِبَابِ كِربِ)عَدَابِ الباسةِ جس نے ڈراجائے) كيونكه هزات انباءكرام يليم السلام اورفر شخط الليم ) اور هزات انباءكرام يليم السلام كي راور چلا والسان سب هزات والقد تعالى معرفت حاصل جو ق

ہلاک قر ساری آئی بستیاں ہوں گی البدید بنش بستیوں کی ہلاکت کاخصوصی قد کر دیجی احادیث شریفہ مس آیا ہے ایک حدیث می کر سول الفدی بی نے ارشار فر بایا کر مجشد والوں کو چھوڑ ہے دکھو وجب تک کر دہ مہیں چھوڑ ہے رہیں کیونکٹر کھو کا تراندہ شدی کا ایک شخص کا کے بھرس کی چھوٹی چھوٹی چذکے لیاں ہوں گی۔ (رواہ اور اور باد محق العجشة کتاب المعلاحد)

اورا کیے صدیت میں ایوں ہے کہ آپ نے فربا گویا میں اس کا شیختس کو دکھیرہا ہوں جس کی ناتھیں تکنی کی جد سے پہلی ہونی ہوں گیا کہ وہ کعید شریق کا ایک ایک پیچر کر کے اکھاڑ رہا ہے نیز آپ نے بیچی فربایا کہ تستیوں میں جوسب سے آخری کہتی ویران ہوگی وہ مدینہ منور و ہے۔ (حکفر جالعہ ہے) ہم

هنرت ابو ہر پروہ یکٹ نے فریایا کر رسل اللہ کا بھٹ سے کہ اوگ مدینہ مورو کو ہو ایکن حالت بھی تجوز ویں گے (اس میں کوئی محق مذر ہے گا) اوراس میں صرف جانو راور در در دو اس کی مجورز تی کا ٹاک کرتے بھرتے ہوں گے اور سب ہے آخر میں بنی مزیے کے دو چروا ہے لائے جانمی کے دوائی محریاں کے کرتی ہے جوں گے ان کا پیشر مدید کے ادادہ سے توقا مدینہ میں آئیں گ تو اے خال مدید ان یا تمیں کے میںان مک کہ جب شدید اودائ میں پہنچین گے تو چرے کے مل گریز میں گے اورائیک روایت میں ایون ہے کہ دوائ میں در مدورائ چا تیں گے۔ (کی خلائ مراح)

شارح مسلم علامرنو وی روید النه علید بعض میں کہ یواقعد آخری زمانہ میں قرب تیا مت میں ہوگا مجرفر مایا تحان ذلیاف فی المکتاب منسط کورور ( ربیات کتاب پختی اور محفوظ میں تھی ہوئی ہے ) پنتی مام حضر شدہ امور میں سے ہے اس کا وقوع میں وناسی اور اس

میر آخلف نہیں ہوسکتا۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِلُ بِالْأِيْتِ إِلَّا أَنْ كَنَّ بِهَا الْاَوْلُونَ وَالتَيْنَا تُتُوْدَ التَّاقَة مُبْصِرَةً استاء تين عسر مل عندي من بن عرب بلاف س معند مرج بي ادم عندمردوان وحي هيرو وي

فَظَلَمُوْ ابِهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِالْأَيْتِ الرَّ تَخُونِفًا ۞

سوانبول نے اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور ہم آیات کو سرف ڈرائے کے لئے بھیجا کرتے ہیں۔

اس کے بعد الطور مثال قوم شود کی افتی کا تذکر ہو کہا یا واقعیت اضافہ و اللّی اللّه مقطعاً لمؤدا بھا ( اورہم نے قوم شہود کو اور کی دی جو الله میں اللہ میں ال

آخریں فریا و مَعَا نَسْرَ سِلْ بِالْآمِات اِلَّا مَنْحُولِفُلَا (اور ہم آیات کوسرف ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے ہیں) کیمی فرمائش ہجرات جو پہلی استوں میں طاہر ہوئے میں ان کا تقعود ڈرانا تھا کہ دیکھو بھوج وظاہر ہوگا اور فرمائش کرنے والے ایمیان نہ لاکمی کے تو ہلاک کردیے يار دتمبر ١٥ .....سورة بنتي اسر أءيل ٧

🛭 جانس گے چنانچے وہ لوگ ایمان ٹیس لاتے تھے اور بلاک کرویئے جاتے تھے اور چونکہ اس امت کے ساتھ ایمائییں کرنا اس کئے ان کی قرماً شي كمطابق معجزات طابرتيس كئة جاتية قال صاحب الروح (ت√10~/ )والسمو ادبهها اها السمقت وحة فالتخويف بالاستعمال لانمذارها به في عادة الله تعالى اي مانرسلها الاتخويفا من العذاب المستاصل كالطيلعة فان لم يخافوا فعل

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آخری جملہ سے میدعام چیزیں مرادین جو بھی جھی ظاہر ہوتی رہتی ہیں جیسے جائداور سورج کا ئر بن ہونا ور گرح اور بھل کا خاہر ہونا اور آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا چیش آ جانا وغیرہ وغیرہ ان حضرات کے قول کے مطابق آ ہے کا مطلب بيبوگا كدعام طور يرجوبهم نشانيان بيجيج بين ان كالمقصودة رانابتي بوتا بيلوگ ان مي عبرت حاصل كرين اورحق قبول كرين اورحق

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَتَكَ آخَاطَ بِالتَّاسِ ۗ وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّحِينَ ٓ اَرْشِلْكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ اه، جب بم نے آپ سے با باش آپ کا رب سب اوگول کوئيظ ہے اور بم نے جو دکھلاوا آپ کو دکھلایا اور وہ ورخت جے قرآن می ملعون تالما پہ دونوں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي القُرْانِ \* وَنُخَوِّفُهُمْ ا فَمَا يَزِيْدُهُمُ الدَّطْغَيَانًا كَبِيرًا ٥

چیز نے صرف اس کے تیمیں کیا وکوں کوآ زیائش میں ذاا جائے اور ہم آئیں ڈراتے میں بیڈورانا ان کی مرتشی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ آپ کےرب کاعلم سب کومحیط ہے،آپ کی رؤیا اور شجرۂ ملعونہ لوگوں کے لئے فتنہ میں پڑنے کا سبب ہیں

اس آیت میں اول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو خطاب کر کے بول فرمایا کہ آپ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آ ہے کارب اپنے علم کے اعتبار ہے سب لوگوں کوا حاطہ کتے ہوئے ہے اسب احوال ظاہرہ باطند، گزشتہ موجودہ اورآئندہ سب کاعلم ے نہیں احوال میں ہے رہی ہے کہ بہت بےلوگ ایمان ندلا ئمیں گے اور بہت ہےلوگ ایمان لا کربعض آز مائش کی ہاتوں میں جتلا ہو

کرا پمان پر جمنے کی بجائے اٹھان سے پھرجا ئیں گے۔ اس کے بعد بوں فرمایا کہ ہم نے جو کچوآپ کو مجیب چیزیں دکھائمیں اور قرآن میں جوایک ملعون درخت کا ذکر کیا ہے بید دولوں چیزیں اوگوں کی آ زیائش کے لئے میں کدان کوئ کرکون ایمان قبول کرتا ہے اور کون کفر بی پر جمار ہتا ہے ادرکون ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس جیلا جا تا ہے۔

لفظار دکیا عربی زبان میں د فای صبوی سے معلی کاوڑن ہے رہے بند عام طورے خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بیدار ک میں کیجنے کے لئے بھی مستعمل ہوا ہے۔ آیت بالا میں جولفظ رؤیا آیا ہے اس کے بارے میں جھٹرت ابن عمباس پڑھ نے فرمایا کہ اس سے بيداري مين تنحصول سدر يكهنام او ب الشَّنجوة المُملَعُونَة ب دُنُّوم كاورخت مرادب ( صحيح بخاري ٢٠)

جیبا کہ پہلے گزر چکا ہے رسول اللہ ﷺ کو بیداری میں معراج ہوئی مسجد حرام ہے مجد اُٹھنی تک بینچے وہاں حضرات انہاء کرام ملیم السلام کونماز پڑھائی پجرآ سانوں پرتشریف لے گئے۔وہال حضرات انبہاء کرام کیبم الصلوقة والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں البیت المععمود جب رمول الدينة المسائلة المروضة كاخذ كروفر مايا قريش كمد فاق الزائم لكمد الإجهل في كباكدان كود يكهوب كتبة بين كتم ووزخ شمن والمسائلة المراكبة بين كداس شما المكن آك بوقى جويتم وال كوجلاد حقى يكبرييكي كتبة بين كداس بل سه وروضة مجى نظرًا ورخت وقو آك جلاد بين هيه والمورضت كيهيم وقالا وإلى عموالله بمن زاجرى مجى قناجوال وقت شرك قباال نشر كها كدائم وهيمي الموقع المسائلة المسائلة والمسائلة المسائلة المس

زقوم درخت کوجسی کاذ کررسول النفہ ہیں نے دوز خیوں کے مقداب کے ذیل میں فرمایا قامات مشرکین نے مجبورا در کھیں پرمحول کرلیا اور خداق بنائی بے من بید تفریل ترقی کر گئے انبذا واقتصد معراق کی طرح زقوم کا شکر کہ کی لاگوں کے لیے موجب فتندین کیا۔ اور خداق بنائی بیٹس بیسر کی کر کے انبذا واقتصد معراق کی طرح زقوم کا شکر کر کھی لاگوں کے لیے موجب فتندین کیا۔

ورخت زقر کم دوملتو نیفر بایا ہے ہیں کے بارے میں علامہ بنتوی گھتے ہیں کہ المرعم ہے اے کی برکمروہ چیز کو طعام ملعوں کہتے تھے لبندا زقر مرتشور طعور نیفر بادیا۔

آخر میں فرینحو فافیا فرہا کے فاحد و زید فافیا و اُلا طبقاً کا مجیئوا (میشن جم ان کو دراتے میں آخرت کے عداب کی تجریں ساتے میں کیس و واطباتا کیا کے میں اوران کی سرتنی اور دیز میں کیا جاتی ہے)۔

وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ السُّجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوَّا لِلاَّ إِبْلِيْسَ \* قَالَ ءَ اَسُجُدُ لِمَن حَلَقْتَ طِيْنَا أَنْ الرجام خافظ عنه كام وجود كروت خود كوار الإعراض عن كار ودكة الاتراس عن الرس عن المستخد عن المستخدمة المستخدمة ا

حضرت آدم ﷺ کو تجدہ کرنے کا علم سننے پر ایکس کا جواب دینا کیا بیس اسے تجدہ کروں جوشی سے پیدا کیا گیاہے؟ پھر بنی آدم کو بہکانے کاعز م ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جن برتیرا قابوجل سکے ان پر قابود کیا

جِسَادُ اللهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّ مان اللّٰ محب بساس نه بَنَ آم الموكر الأركز على تم كلماني في اللي ما يسل كو يتعلوم تفاتل بي يعلى الله الله الل عن طالف ديج كه لي ورفيخ الله بالناس على الله المراور وس من بوكا وظاف سنبالي من اوراند تعالى كر براكز يوجد مندك على طالف ديج كه لي ورفيخ الله بنال على الله المراور وس من بوكا وظاف سنبالي من اوراند تعالى كر بركز يوجد مندك

جب شیطان نے بی آدم کو بہکانے کی تم کھائی آو اند جل شائے نے نہایا کہ جاا پٹی کوششیں کرلینا جولاک تیرے چیچھیکس کے دواوراتہ سب کوجہم میں دائل کردوں گاسور د صفافت میں نر بالی آلا مُسلَنَّتُ جھھتم صلاف وَمِعَنْ نَبِصَلْ صَفِيعُمْ اَجْعَیْنَ الریاضہ دروں بے کہ آواد تیزے چیچے چلنے والے سب کو دوزخ میں مجرود ب کا اور یہاں سود کا اراد میں فریالے فیل جھٹھتے ہو آگا مُحرف فولوز آ ( تواور جولاک تیرالتائ کریں سب کی مزاجتم ہے بیجزا ایوری اور مجروبی میں

اللہ جل شائد نے مزید فرمایا و استفافیز دَ مَن استفافت مِنْهُمْ بِصَوْدِكُ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِمْ بِحَنْدِكُ وَرَجِلِكَ كَرَاتُهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِحَنْدِكُ وَ وَرَجِلِكَ كَرَاتُهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِحَنْدِكُ وَاوِدُوهُمَّا بِحَدَّا اللهُ عَلَيْهِمْ بِحَنْدِكُمْ عَلَيْهِمْ كَامُودُهُمُّ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ كَامُ اللهُ عَلَيْهِمْ كَامُودُهُمُ عَلَيْهِمَ كَامِعَا اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ كَلْمَا اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عِلَاكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُم

قال الراغب في مفرداته قوله تعالى ( لَاحْتَيكُنُّ ذُوْتِئَةٌ إِلَّا فَلِيُكَا ) يجوزان يكون من قولهم حنكت الدابة اصبت حـنـكها باللجام والرسن فيكون نحو قولك لا لجمن فلانا ولا رسنته ويجوزان يكون من قولهم احتنك الجراد الارض اى استولى بحنكه عليها فاكلها واستاصلها فيكون معناه عليهم استيلامه على ذُلك.

قی دوح المعانی و استفرزای و استحف یقال استفره اذا استحفه فتحده و او قعه قیما اراده منه احرو فی تفسیر القوطی و استفرزای استرف و اصله القطع و المعنی استرله بقطعک ایاه عن الحق. عالم استخف و اصله القطع و المعنی استرله بقطعک ایاه عن الحق. عالم استخف بخشه بعضونگ کی خراص المحت که برای شده که استخفران (۱۸۸۳ کی استخفران من استخفران کی در این استخفران کی اور از بی بین گول کوبها نه اور دولان نه اور داولان بین بین اولان کوبها نه اور دولان که اور از کی بین که ولان کوبها نه اور دولان که این که بیند و در تیم ال کوبا نه بین مین که این بین دول که بینا مین که بیند و در تیم بین اولان کوبها نیاد که بیند و در تیم بین این که بیند و در مین این کوبان و بیند و در مین که بیند و در مین که بیند و در مین این که این از که بیند و در در که بیند و در در مین این که بیند و در مین که بیند و در در مین اور که در این این از که بیند و در در که بیند و در در مین این که بیند و در در مین این که بیند و در در مین که بیند و در در مین که بیند و در در مین این که بیند و در در مین این که بیند و در در مین این که بیند و در در مین که و در مین از که بیند و در در در که بیند و در در در که بیند و در در در که بیند و در که ب

۔ یں۔ بہت بےلوگ راتوں رات جا گئے میں اور قوالی شنتے میں جس میں ہار موہنیم وغیرہ استعال ہوتے میں اور مجیب ہات سے ہے کہ یول يارونمبردا ....سسورة بني اسر أه يل كا

کہتے ہیں کی قوالی کی محفل میں شریک ہونا تواپ ہے کیونکہ اس میں نعتبہ اشعار پڑھے جاتے ہیں خداراانساف کریں کہ بیراتوں کا جا گنا [( کھرمیج کوفیج کی نماز ضائع کروایتا ) نعت نبی بننے کے لئے ہے بائنس کوساز اور مادمونیم کے ذریعے حرام غذادینے کے لئے اور شیطان کو خُرُّ كَرْخِ كَ لِنَ مِي حِضُور عَنِي رَقِي إِلَى وبي بمحق المعازف والمزاميو والا و ثان والصليب وامر الجاهلية اسفکوۃ المصابع ص ٣١٨) يعني ميرے رب نے مجھے تھم فرمايا ہے كدگانے بجانے كة آلات كواور بتوں كواور مسليب كو (جت ميساني يوجة

میں )اور جا بلیت کے کاموں کومٹادول۔

کیسی ناوانی کی بات ہے کے حضورا قدس ﷺ جن چیزوں کے مثانے کے لئے تشریف لائے ان ہی چیزوں کوحضورا قدس ﷺ کی نعت سننے کے لئے استعال کرتے ہیں بھراوبر ہے تواپ کی امید بھی رکھتے ہیں نفس وشیطان نے اپیا غلبہ بایا ہے کہ قرآن وحدیث بتانے والوں کی ہات نا گوارمعلوم ہوتی ہے۔

حزيد فرمايا وَ شَسار تُحَهُمُ فِي الْأَهُوَالِ (اوران كِ إموال مِن ثريك بوجا) اس كاليك مطلب توبيت كيرة بي أدم واس براجهارنا کہ وہرام مال کما ئیں اور حرام مواقع میں بینی القد کی نافر مانیوں میں مال خرچ کریں اورا گرحلال مال کمالیس تو اسے الند کی نافر ماتی میں خرج کردیں اور دومرامطلب بیہ ہے کہ لوگوں کوالی با تیں سمجھانا کہ وہ تیرے کہنے کے مطابق اسپے اموال میں تحریم اور کلیل افتیار کریں جیسے مشر کمین عرب نے مویشیوں میں بعض کوحلال اور بعض کوحزام قرار دے رکھا تھا اور بہت سے جانوروں کوایینے باطل معبودوں کے نام برذیخ کرتے تھے۔ چونکہ شیطان کی تلقین اور تعلیم ہے ایسا کرتے تھے اس لئے بیسب مال شیطان کے حساب میں لگ تیا اورووان مالول میں ا ساجھی ہو گیا۔

والاؤلاد (بعني توان كى اولاديش ترك بوجانا) اولاديش ترك بونے كاكيا مطلب ٤٠١س كـ بار يا منزت عبداللہ بن عیاس بڑن سے دوبا تیں منقول میں ایک تو بیا کہ وہ تیرے کہنے ہے اپنی اولا دکوتل کریں گے اوراولا دکے بارے میں ایسے ایسے اتعال کریں گے جوالقد کی شریعت میں معاصی میں ثمار ہوں گے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے عبدالحارث عبدالعز کئ عبداللات اور عبدالشمس وغیرہ نام

حضرت قادہ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے بیمراو ہے کہ تو بنی آدم کی اولا دکوشرک اور کفریرڈ ال دینا یعنی ماں باپ کوالی باتیں تمجھانا کہ وہ ا بنی اولا دکوکفر سمجھا نمیں اور پڑھا نمیں اوراس پر جما نمیں۔ اور حضرت محامدہ ﷺ نے یوں فرمایا کہ جب کوئی تخص عورت ہے جماع کرنے سگھادورہم اللہ نہ پڑھے تو جن اس کے عضو خاص کے

ساتھ لیٹ جاتا ہے اوراس کے ساتھ جماع کرتا ہے (اس ہے جواولاد پیداہوگی اس میں شیطان کی شرکت ہوجائے گی کیونکہ انسانی مرو کے نطفے کے ساتھ اس کا نطفہ بھی رحم میں جلا گیا ) بیا توال علامقر طبی نے اپنی تغییر میں نقل کئے ہیں۔ ( ۲۹۸ )

حضرت عائشة من نے بیان فرمایا کدرسول الله ﷺ نے مجھ ہے سوال فرمایا کیا تمہارے اندر مغربون و کیھے گئے میں میں نے عرض کیا مغربون کون ہیں؟ فرمامارہ وہ لوگ ہیں جن میں جنات شریک ہوجاتے ہیں شریک ہونے کا ایک مطلب تو وہی ہے جواویر بیان ہوااور ملا علی قاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے مرقات بٹرح مشکلوٰ ق میں ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ شاطین انسانوں کوزنا کرنے کا بحکم و ہے ہے۔ پھرا ک زنا ہے جواولا دہوتی بھوہ چونکہ جرامی ہوتی ہےاس کا وجودا سباب ظاہرہ کے اعتبارے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ زنا پراجھارتا ہےاس لئے اس اولاد میں اس کی شرکت ہوگی۔ (مرقاۃ ہے ۲۷/۸)

آ کام الرجان نا الے عش حضرت این عمال رہ ۔ نیکش کیا ہے کوشف (پیواڈی تیکڑے ) جناب کی اداد ہوت میں ، حضرت این عمال رہنے ہے حوال نیا گیا کہ بیس طرح ہوتا ہے؟ آمیوں نے فرمایا کہ انتقافی اور اس کے رحوال (پھڑے) نے حالت جش کرنے ہے منع فرمایا ہے واکر کو نکھن حالت جنن میں جماع کر لے آواس سے پہلے شیطان جماع کر لیتا ہے بجراس سے جو کمل ہوجاتا ہے اس سے جشنت پیدا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عهاس بنی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ بنین نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کو کی تختی اپنی یوی کے پاس آنے کا اراد ہ کرے (میخی جماع کرنا جائے ) اور اس سے پہلے ہیچ ھے۔ بسسے اللہ السانھیم جنینا المشیطان و جنب الشیطان ما در وقت الا اللہ کانام لے کے بیکام کرنا ہول اے اللہ میں شیطان سے بیجا اور جواوال دو جم کودے اس سے کئی میں کودور رکھ ) تو اس دعا کے چرھ لیئے کے بعد اس وقت کی ہم اسری سے جواوال و پیروائوگی شیطان اسے میسی ضررت پہنچا شیکا ہے۔ (بناری وسلم )

یہ جوٹر میا کر اگر مذکورہ والا و عامان حال وال وقت کا جماع حمل قرارہ و نے کا ذریعیہ بن جائے آتا ہے جوادالا دیدا ہوگی اے شیطان بھی ضررتد دیے سے کا حدیث کی شرح تکھنے والوں نے اس کے کی متنی لکتے میں ان بھی سے ایک مطلب یہ ہے کہ بچی حرگ دیوا گل سے مختوظ رے گااور یعنی حضرات نے فریا کہ شیطان اس فومولود کے دین پر حملہ شکر سے گااس کی زندگی مسلمانوں والی ہوگی اور اس کا خاتم ایمان برے دگا۔ (مرۃ والذن تحریر مشکل والمدائی)

پچرفر مایا و بسلنفتم بیکی ایلیسی و قطاب ہالندق الی نے فرمایا کرتا بن آدم ہے وعد سے کرنا مطالبہ بتانا کر باطل مسوور سفارش کردیں گے اور یہ کہ الندق الی کی اطاعت کئے اپنیز نسب سے کام جان جائے گا اور یہ کہ کا فرمش کی کا داخلہ دور نے بھی بھیر دنیا کی زندگی بہت بری ہے اس بھی گئے ربو بر حاب بھی اجمال صافح اور بھی جائے گا اور یہ کہ مرے نے بعد بھی امنیا میں وغیرہ کا شرور و تیس کہ شیطان سب سے ایک ہی تھی ہے کہ بھی جائے ہے۔ ہے اور راونتی ہے بنا تا ہے کا فرول کے بہتائے اور فریز جائے دوسے کی حالے اور جی اورانل ایمان کو ایمان سے بنانے اور فرائش و وانبات سے غافل رکھنے اورانمال صافح سے اور کھے کے طریقے دوسرے ہیں۔

وَمَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ أَلَّهُ عُرُوْزُواْ التَّحَ السلسة طالب جاری ہے پیملستر ضعیب مطلب پرکدی آدم سے شیطان جوگی وعدے کرتا ہے اس کے بیرسب وعد سے مرف وحو کے کے وعدے ہیں ٹی آدم اس کی طرف سے جو کنے دہیں۔

پھر فریا کہ اُن جنبادی کیسی قاف عالیہم مسلطان یہ بھی ایٹی کو وظائب یہ بے مطاب یہ ہے کہ تری آم کو بہائے فاور را راہ تن ہے بنانے کی وہ ب قدیر ہی کر لینا جو تو کستا ہے بھی جن اور اور ان انتقار قدیں ویا بار ہا ہے کہ اور اورای افقیار کی وہ ہے ان کا مؤاخذ وہو کی امر وہ تجریم فرانے ہے کہ اور جنروں کے باوجود وہ ب اپنے تمل میں مقار دیں گے (اورای افقیار کی وہ سے ان کا بندوں پر جو اسلام فیس وہ کا صواحت ان گراہوں کے جو جرااجا کا کریں) اس سے معلوم جواکہ جو لگ شیطان کے چھے گئیس اورائے افقیار کو استعمال مذکر میں تو جم اوران میں شیطان کا تسلو جو باتا ہے، حملی وہ سے ایسا صال بن جاتا ہے کہ شیطان کے چیندو سے مذکلے جس اور شد نقاع با جے جی اند تعمال نے جو تھا وہ افتیا ہے اپنے نقصان می میں استعمال کرتے ہیں و تحفی ہو تعلق و تجینا کا

ارُهُكُو الَّذِي يُوْتِيْ لَكُو الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتُغُوا مِن قَضْلِهِ وَانَّهُ كَانَ بِحَمْ مَوِيَا ۞ وَإِذَا مَسَكُو الْمَالُونِ الْمُولُونِ اللَّهُ وَالْمَالُونِ الْمُولُونِ اللَّهُ وَالْمُلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلَوْلُ اللَّهُ وَالْمُلَوْلُ اللَّهُ وَالْمُلْوِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْوَالِ اللَّهُ وَالْمُلْوَلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُولِقُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُونُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلُولُولُونُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْل

الله تعالی تمهار بے لئے سمندر میں کشتیاں جاری فرما تا ہے، وہ چاہیے قتیمبیں زمین میں وهنسا دے یا بخت ہوائیسی دے ، بنی آوم کو ہم نے عزت دی ، بحرو برمیں سفر کرایا ، یا کیڑو کھانے کے لیے چیزیں دیں اوران کو بہت مخلوق پر فسلیت دئ ان آیاے میں اللہ علی خاص انعالت کا تذکر فرمایا جرنی ترمز چیں وران فوٹ کی مشری کا بھی تذکر وفرمایا جرنی ترمز دع

اور پیمی فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کوا پی بہت کا گلوقات پر خشیات دی ہے۔ اول تو تعقیق کیا ذکر فرمایا کے تبدیرارے دریا می کشتیوں کو جاتا ہے بھٹی اسی جوا کمیں جاتا ہے جو کشتیوں کو سے کرچی تی ہیں۔اور زوانہ ، وقر تم خربھی شنتیں کا بی تدبیر وں سے جلا لیت : والشاخالی نے الہام فربائی میں شنتین کے ذریعے سندر میں منزکر کاور مندروں کو البورکر کے اداری کافشل تااثر کرتے : وادر سندر کے اندر مجلی الدی جزیر میں جوری آدم سے کام آتی ہیں۔

جود کے الدان کا مستقبال کرتے دواور میں کا استاد کی ایرین کی بینی بدول اور سے عامی ہیں۔ میں میں کا کی فرود میں کرتے ہیں اور اس چوائی تھی جودواؤں میں استعمال دوئی میں اور برسی چیزی ارائی میں آئی کو میں الصابہ سے بعد میں بیاب چوائی آئی آئی ہے استعماد والدول کی چیزی کی کی جود میں کا دوئیچھ میں مال تجارت کے جات میں الصابہ کے مقابلہ میں استعمال کی جود کے اس کا کہ رہنے کا دولائے کا دولائے کا دوئیچھ میں مال تجارت کے جاتے میں الدائی کی انسان میں کے میں میں کے داخل کرنے کے قدرت دی۔ تجارت کے دوئی بیدا فرید ایک تجارت کی سے اس کے داخل کرنے کے قدرت دی۔

اس سے بعد المان وی اوسید فریانی کے سوند کی مصیب سے قال کر چوائی مطلب مودوں کے بھر سے بچاری میں گئے ہو قول مائے بچور مطلب مودوں کے دکار تھی میں العالمی فائیس کو مسال سے ساتھ الکی کے بھر المسائل کو چیسے مساور میں کا برا بات سے تعلق مودر سے برائے ہی تھی قدر سے کہ دو جمہر کی شاخر میں اوساں اس اور یکی قدر سے برائم پر المسائل کو چیسے مساور میں کا بھر المودوں کے مودوں کے بیادی تعلق مودوں کے باتھ کی تعلق میں اور سے کہ تاہم پر المسائل کے بیادی تعلق میں اس کے دو تھی تعلق میں مودوں کے بیادی تعلق میں اس کے دو تھی تعلق میں اس کے دو تھی تعلق میں اس کے دو تھی تعلق میں کا مودوں کے دو تھی تعلق کی دو اس کے دو تھی تعلق میں کا کہ میں کہ تعلق کی در اللہ تعلق کی دو اس کے دو تھی تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کی در اللہ تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کے در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ کو تعلق کے دو تعلق کی در اللہ کو تعلق کے دو تعلق کی در اللہ تعلق کے دو تعلق کی در اللہ کو تعلق کے دو تعلق کی در اللہ کو تعلق کے در تعلق کی در اللہ کو تعلق کے دو تعلق کے در اللہ کو تعلق کے در اللہ کو تعلق کے در تعلق کی در اللہ کو تعلق کی در اللہ کو تعلق کے در تعلق کے در تعلق کے در تعلق کے دو تعلق کے در تعلق کے دو تعلق کے در تعلق کے دو تعلق کے در تعلق کے در

قوله تعالى تسة لا تسجدهٔ الكُوعَلِيّا به تسبّعاه (اى نصير اكساروى عن ابن عباس او ثانوا بطلبنا بما فعلنا انتصاراتها او دركا اوللنارمن جهتنا فهو كقوله تعالى فسؤا ها ولا يتحاف غفياها كما روى عن مجاهد. (رز العالى) اس العرشر شرق من تشرّعهٔ بها دارشاه ب ولشله كرفنايتي ادم (اورام في انسان واز سدى) وحمليقم في النّو والسخر (اورام في أيس تشي من اورسندر من ما ركيا) وروف يقد من الطبّيات اورام في أيس ليكره يتر معالمة باكي و فصلیف علی محتبر منه نا حلفه الفصیلا (ادر بم نه ایس این گاوقت مل سه بهت کافتوق پر فسیلت دی )
اس آیت میں اول آدامیان طور پر بنی آدر من تریم بیان فرد یکی کرد دان صفات سه متب بردای که سات دی سرقت من آت می آت قد ترکی موان مناسب من

ا عمال کے بعد کچھنے کا بیار استان اور اشافہ اور حیصہ کنا نے فی الدو والبخو اور ہم نے اُئین کننگی اور مندر میں موار یا تھی جس سواری کے بانور میں انسان باقی جسی طلوق پر تھی سواری کرتا ہے اور اب قوطرت طرح طرح کی سواریاں وجود میں آئی میں اور سندر میں برے بر سے جہاز چلتے ہیں۔ جس میں انسان سوئومی کرتے ہیں اور باد برداری میں بھی استعالی کرتے ہیں۔ ایک براظم کی چزی وومرے براظم میں مینچئے کا ذریعہ ہیں ان مب چیزوں میں مجی انسان کی تحریم اور تیز نیف ہوار سیانی اور اور اندانسان می کے ساتھ

و زرافی بھی ہم میں الطبیسات اور ہم نے بی آہ در کو مدویز ایں عطافر ما نمیں. انداندانی نے انسان کو اس طرح می مخرص فرصر مفرایا کہ اے پاکیزہ مدواد دائیس چیز میں مطافر ما نئیس۔ ان میں اعظے انتصافیات اور نئیس لباس اور عمد و مشروشات (بچیائے کی چیز میں) اور طرح طرح کی استعمالی چیز میں ہیں۔ لفظالہ مطلبہات محقع ہے جیب کی اس سے معنی جی صال ہودا بیا کہ ہودہ وہا اجھا ہونا انیس ہونا سب کہتے ہاتا ہے۔ اور میدال چیکہ خاص کر ماکوالت کا فرکنیس ہے اس لئے دیگہ معنوں کو تکی پیلفظال العبابات شال ہے۔

چوکی آیت شر بفدیش میٹیس ہے کہ بی آدم کے ہر برفر دور در می گلوق پر فضیات دی گی اس لئے بیا شکال بیدائیس بیونا کسانسانوں میں کافرنجی میں وہ آور دنے میں جائیس گے ٹیس کو دن کا فضیات حاصل ہوئی ، بھر چونکر تفضیل عام ہے دنیادی فعقوں کومحی شال ہے اس لئے ان فعقوں کے اعتبار سے تو بھی انسان دو مردی گلوق کے مقابلہ میں فضیات بائے ہوئے ہیں۔

میس فرایس کرد. میس فریا که بن آدم ساری کلوت به افعال بین بلک بیفر با کرد بهت می کلوت پر آمیس فصیلت دی سے انبذافر شنتے جو عامة آسکسین بے اقتعل جرماس برجی افتال دار قبیس بوتا۔

نی آدم میں جوایمان والے میں ان میں اور فرشتوں میں باہمی کیا تفاضل جائز تفضیل کی تفصیل مقائد کی تمایوں میں مذکورے۔

يُوْمُ نَدُعُوا كُلُّ اُنَاسِ بِلِمَامِهِمْ فَمَنَ اُوْتِي كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاُولَيِّكَ يَقْرَءُ وْنَ كِنْبَهُمْ الْمَامِهِمْ فَمَنَ اُوْتِي كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاُولَيِّكَ يَقْرَءُ وْنَ كِنْبَهُمُ الْمَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَلاَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهَ آغَمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ اعْلَى وَاضَلَ سَبِيْلاً ۞ اور ان پاؤرا جي ظلم ن ايا چاڪ کاه چو مختص اس دنيا شي اندهاي وه آخرت شن جي اندها جو کاب اور زياده راه مم اُم او جو کاب

# قیامت کے دن جن کے دانے ہاتھ میں اعمال نامے دیئے جائیں گےوہ اپنے اعمال نامے یڑھ لیں گے جو محص اس د نیامیں اندھائے آخرت میں بھی اندھاہوگا

او پر دوآ نتوں کا تر جمد کا تھا گیا ہے کہلی آیت میں اعمال ناموں کی تفصیل اور دوسری آیت میں راہ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا اور قصةًا ندها بننے والوں کو تذکرہ ہے۔ارشا وفر مایا کہ ہم سبالوگوں کوان کےامام کے ساتھ بائنس گے۔قر آن مجید میں لفظ"امام" کی معنی کے لئے استعال ہواے مضرقر طبی نے حضرت ابن عباس اور حسن اور قما دورضی التد عنبم سے بیبان بلھا مھیم کی تفسیر "بیکتابھیم" نقل

علامة قرطبي لكتية بين كدو المكتساب يسسمسي اها ما لانه يرجع اليه فبي تعرف اعمالهم الفظ امام كاجومعني اس جكه خضرت ابن عماس ﷺ نے مرادلیا ہے۔باق کلام کےموافق ہے کیونکہ بعد میں داہنے ہاتھ میں اعمال نا ہے دیے جانے کا ذکر ہے۔قسال القسوطیسی قوله تعالى فَمَنَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ هُذَا يقوى قول من قال امامهم بكتابهم

اس مورت كيروم برروع مين كذر حكا بي كو تُحكَّ إنسان الْزَحْنَاهُ طَالِنَ وَ هُي عُنْقِهِ وَنَحُورُ جُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ فسنشسوذا جس مين بتاياب كه برانسان كواس كااتمال نامه ملحاً اوروه كلا أبواد كيمه كياً اوريبال فرماياب جن كرواين ماتهه ميس ا تمال نامہ دیئے جائیں گے و وان کو پڑھیں گے۔ چونکہ داننے ہاتھ میں اتمال نامٹل جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ بہلوگ نجات والے میں اور جنت والے ہیں۔اس لئے خوشی خوشی اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گےسورہ حاقہ میں ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاو ولوگوں ہے کیے گا ہو آؤ نے وُ ایکتہاہیے آ (لومیرااعمال نامہ پڑھاد) پہنچٹی میں کیے گا۔ایناا عمال نامہ فود بھی پڑھے گااور دومروں کو بھی بڑھوائے گااوروہ ہوں بھی کھے گا۔ اِنبیٰ ظَنْنُتُ اَنِّیٰ مُلَاق حِسَابینَهُ ﴿ مِسْ لِقِین رَكُمْ اَلَّا كَا مُحِيمانِ عَلَاقات لرناہے ) دنیا میں حساب کا یقین رکھالبڈاالقدتعالٰی کی نافر مانی ہے بچتار ہا آج اس کا پیچل ال رہاہے کہ اعمال نامیزانیت ہاتھو میں ہےاور آئندہ میرے لئے خیر ہی خیرے۔

و لا يُسطَلَمُونَ فييُلا اوران برذراسا بهي ظلم شهوگا محبورگي تفعلي كَارُ هيرس جوتا گه بوتاب الل عرب الني تشل كتبة تصاور ذرا ی چزبتانے کے لئے اے بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔ای معنی کوبیان کرتے ہوئے وَلَا یُظُلُمُونَ فَعَیْلًا فرما۔ سورۂ حاقہ میں ہے کہ بر بےلوگوں کے اعمال نامصہ با نمیں ہاتھ میں دیے جا نمیں گے۔اورسورۂ انشقاق میں ہے کہ ان لوگوں کے اعمالنّا یشت کے پیچھے سے دیئے جائیں گے مشکیس بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں ماتھہ چیچھے ہوتے ہیںالبذایا کیں ماتھ میںا محالنگا ملنااوریشت کے چیجیے ہے دیا جانااس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔جن کے بائیس ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے میدکافر ہوں گےاور کا فروں کی مجھی نحات نہ ہوگی۔ ہمیشہ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

لفظ ہا ما مھیٹہ کے بارے میں حضرت محاہد رحمۃ التلب نے فرمایا کہ اس ہے ہرامت کا نبی مراد ہے۔ ادر مطلب ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان كانهاء كماته بلائي كر برامت اسية أي كماته موكى ورؤنهاء كي آيت فَكَيْفَ إذا جنَّنَا مِنْ كُلِّ أَمُة مِشَهيْدِ ب

اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

ں میں ہے۔ اور ہامام معھ کی ایک تغییر ہیے۔( و نسقلہ القوطبی عن ابن زید ) کدائں ہے ہرامت کی کتاب مراد ہے۔المی آوراۃ تورات کے ساتھ بائے جائیں گے۔اورقر آن والے قرآن کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ اوران سے کہا جائے گا کتم نے اپنی کتاب کریا گا کیا

ا سکے اوامر کو کتنا اپنایا اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا تھا اس سے کتنے بیچے رہے؟

ے وہ رو ماہیعی در کل پیروں کے ب ماما مھھ کاتر جمہ بالمھاتھ ہم ہے کیا ہے اوراً یت کا مطلب بد بتایا ہے کہ قیامت کے دن اوگ اور

کنام ہے بلائے جا کیں گے۔ یہ یا سیخ ٹیس اول آوا ہل کی امام ٹیس آتی ، دوسرے احادیث بھوسے یہ بات تابت ہیں کے نام ہے بلائے جا کیں گے۔ حضرت ایوروا دعی فراہتے ہیں کر دسول آکرم بھٹے نے ارشاد فر ہا یا کرتم قیامت کے دوالیے نامول کے

ساتھ اوراپنے بابوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤگے ،البذاتم اپنے نام ا<u>جھے رکھو۔ (رواوابوراؤونی کاب الارب)</u> معلق اوراپنے بابوں کے معلق میں اللہ میں

امام بخاری رحمة الشینتینے اپنی مام سیخی شمل باب معا یده می النام یوه القیامة بادائلهم قائم کرکسینی حدیث سے نامت کیا ہے کہ قیامت کے دوز باپوں کے نام سے بلادادہ وگا۔ معالم التور بل میں ماؤں کے نام موسی کے سماتھ لیکٹر نے کمیشن میں ہیات پیرسپر فورسافٹ ایس جوجہ نام کر میں کا جوہستے تجویز کے گئے ہیں۔ چاتی صاحب معالم التور میں گئے تیوں اسباب ذکر کرکے فرایل ہے کہ و الاحادیث الصحیحة بعندالقامعی می احدادیث این مشہورتول کے خلاف بیس

ر دوری آیت میں فریایا چرفنس اس دنیا میں اندھا ہو دہ آخرے میں بھی اندھا ہوگا ورزیادہ راو گم کردہ ہوگا۔ دوسری آیت میں فریایا چرفنس اس دنیا میں اندھا ہو دہ آخرے میں بھی اندھا ہوگا اورزیادہ راو گم کردہ ہوگا۔

سورة ع بين ارشاد فرمايا أَفَلَتُم يَسِيُورُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فَلُوبٌ يَفِقُلُونَ بِهَآ أَوْ اذَانَّ يُسُمَعُونَ بِهَا قَابِقَا لَا مُعَنَى الْاَبْسَارُ وَالْجَنْ مَعْنَى الْفُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (لَي ايدُوكُ رَسِّن مِنْ عِلْ يَرِسَا كَان كا السَّدَل بوتِ جن وَرسِيةِ تِصَلِيهِ السِّيَان بوتِ بَن سِنتَ موباشِها ب يهم كما تصواله عن بين الحق الله عن الله عن بوبات بهم كما تصواله والدادة الذهاء عن الله عن

یں ہیں) مطول سے دیسے این ان دوروں میں میرے سے مہیں کے استعماد ان اور ان استعماد ان اور نجا سے ایں۔ کفار شرکمن دنیا میں دل کے اندھے میں اور آخر سے میں اس کے نتیج شن اندھے ہوں گے اور نجا سے کی کوئی سیل نہ یا تمی اور ساتھ دی میری کے کہا تکھوں سے نامیزا ہونے کی صالت میں افسانے کے بائیں گے۔ ای سورت کے گیار ہو بیں رکو عمیں فریا و آن محضوطہ پنوا القیامة علی و بخواہیم غفیا و بنجما و صفا اعتماد طعیقہ جھٹم محکما حنٹ زفائل میں میون اور اور قیامت کے دن ہم آئیں اس اس میں محضور کریں گرکہ چروں سے تال اندھے، کو تخاور ہم ہوئے کی حالت میں جل رہے، حق کے ان کا تحکار دوڑتی ہے جب دودھی ہوبائے کی قویم اسے اور یادہ مجتراکا ویں سے ) معلوم ہوا کرمٹر کین وکنا درجے محتور ہوں میں محقوں سے اندھے اور کا نواں سے کرتے اور کا نواں سے ہم سے ہوں کے الیہ بعدی زبان کو وکنا وزرے دی جائے کی اور کم بھر کی والی کردی جا کیں کی والے سے مورکر ڈونیا تارہ سے کئے تھا بتدا مجشور ہوں گے تو اس وقت آخوں سے کا اندھے مجاول کے

ا مون عن المستدن عن الذي الأولى المؤدن المؤدن المؤدن عكيدًا عَلَيْدُ ﴿ وَاذَا لاَ تَخَذُونُ وَلَ اللهِ مَا مَؤ الديال المال عن عن ما عن ما يقول من الذي المؤدن المؤدن المالا المدين المواسد عن المواسد عن المواسد عن المؤدن المؤد

مذاب بجمائے، کھر آپ ہمارے مقابلہ ٹین کوئی مددگار نہ پاتے۔

مشر کین کی خواہش تھی کہ آپ کوا پی طرف کر لیں اورا پنا دوست بنالیں ان آیات کا سببنزول بیان کرتے ہو مے شریق نے نگ دوایات کھی ہیں۔ان جم سے کوئی بھی قابل احتاد نیس صحت کے قریب جو

روایت ہے ہے صاحب روح المعائی "نے بحوالد این الی حاتم جیر بن نفیر سے نقل کیا ہے بک ہے کہ قریش مکہ نے بی اکرم پھٹے عرض کیا کہ آپ اگر ہمادی طرف رمول بنا کر بھیے گئے ہیں او آپ ان اوگوں کو بنادی و بڑکے پڑسے واگ آپ سے تالع ہوگئے ہیں۔ تاکریم آپ سے اصحاب میں شال ہوجا کیں۔ (اقابات تاہد کریمہ والا تنظرہ اللّذِینَ بذخون و بُلِقِهُم کے سب خوال ہے موجوبی ہے جمری امورہ افعام میں اور گذر چکاہے اس کے بعد صاحب روح العانی نے ایک قول با حوالہ تھل کیا ہے اور و بہتے ہے قریش مکھنے عرض کیا کہ آپ ہمارے گئے آپ ہے وصف کو آپ ہے بغذاب بنادیں اور آ یا ہے بغذاب کو آیات رحمت بنادیں آو ہم آپ پر المان

سیخ سند ہے تو کوئی روایت نابت ٹیس البند (طرز کھام ہے ) اتا معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے کوئی درخواست ایک کی تھی جس کے قبول کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہ تھا۔ان کو کوئی ہے تو کو کھٹ کی کد حضرت درول انشد کائٹ کان باتوں ہے بناء ہی۔ تھی۔اور آپ "ے الدی یا تھی منظور کر البس جوانشد کی وق کے خلاف ہیں۔ چینکٹ یہ چیزیں ان کے مطلب کی تھیں اور وی البی ان کی خواہشوں کے خلاف تھی۔اس کے رمول انشدے دشتی رکھتے تھے۔اگر آپ ان کی باتھی بان لیلتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیلتے کیکن الشہ تعالیٰ نے آپ کو نابت قدم رکھا اور آپ کی طرف ذرائشی مائل شہوئے۔

قال صاحب الروح ولا ينخفي ان في قوله سبحانه ( اليهم ) دون الى اجا بتهم ما يقوى الدلالة على انه عليه

الصلاة والسلام بمعنول عن الإجابة في اقصى العايات ، وهذا لله فذكر في معنى الاية هو الظاهر متبادر للافهام.

آخريم يوس فرماي كما ترجم آپ يحتيكونا بت قدم ندر كنت اوربالؤش آپ أن كی طرف جمک بيات توجم آپ كواس زندگي شمل اور
موت كه بعدو براعذاب چكسات پخرآپ آمار به مقابل شرك كوك بحد و از اس اس آپ كوجونظاب بي فرش كولوري به
اوراس شماست كر كي عبر من بي كوك كوك كش كافرول كالمرف كال اورميان كرفتنف درجات بيم) آودود نياور آخرت
كنداب شمر جازا بوگ قد قال البعوى في تنفسيس و يعنى اصعف الك العذاب في الدنيا و الأحرة و قبل الضعف
هو العداب سمى ضعفا لنصاعف الالم فيه قال صاحب الووح ويسفى للمؤمن اذاتلاهذه الأية ان يبعشوا عند ها
و يتلبر هاوان يستشعر الخشية و از دياد التصلب في دين الشقعائي.

وَلِنْ كَادُوْلِلَيْسَتَقِرَّوْ نَكَ مِنَ الْكِرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لاَّ يَلْبَثُوْنَ خِلْفَكَ الآَ سَيْدُ الْمِرْمَى عَهِ عَمْدَ مِنَ مَا مَدْ عَنْ مَعْمَدَ الْمَالِمَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا قَلِيْلاً ۞ سُنَّةَ مَنْ قَلْ الْسُلْنَا قَبْلِكَ مِنْ رَسُلِنَا وَلاَ يَجَدُلِسُنَتِنَا تَحْوِيْلاً۞

پاتے۔ جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں عادا طریقہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے بم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ عادے طریقہ میں تغیرنہ پاکس ک

# مشركين چاہتے تھے كەآپ ﷺ كوز بردى مكه مكرمە سے نكال ديں

سنّة مَنْ قَدْ اَوْسَلْنَا مَعْمَدریت کی بنا پر منسوب سے پسی سناسند من قد اوسلنا مطلب بید ہے کداگر بیآ پ کونال ویت تو ہم انہیں باک کردیتے آئے بھی ہے ہیلے جورمول ہمنے بیٹیج شخان کے بارے میں ہمارا بطریقتر باہے کہ جب اس کی استوں نے نکا ویاتو پھرائیم کی فرواء واحروز مونیون میں توجوز ہے ہے کہ بعدی بلاک کردی گئی و کلا تنبیجۂ لینسٹینا نیخویسکلا (اورآپ تماریخ رفتہ میں تغیر نہ پاکس کے ا) پڑناگلاق کے بارے میں جوطریقے ہم نے جاری تھے ہیں انہیں کے مطابق ان کے ساتھ معالمہ کیا

جاتا ہے۔

# اَقِمِ الصَّلُولَةِ لِللَّوْلِ الشَّمُسِ الْغَسَقِ النَّلِ وَقُرْان الْفَجْرِ وَنَ قُرُان الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ آناب وصلى كه بعد عدد العجرا بعد عد لان قام يجه الد فرى لاد مى ، عاجه فرى لا عاضر عدى وقت عه وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ كَافِلَةً لَكَ لَا عَلَى اللهِ عَلَى الْنُ يَتَبُعَتُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۞ الد رات كا صد عن الم تجديدة كه عراب كالي الدي يج منه بالا با را با تو ما موري مى عدد على

صاحب دوح المعانی کلصنے ہیں کہ اللہ جا شائٹ کے کا فروں کے نکر وفریب کو بیان فرمانے اور آپ کو کئی دیے کے بعد تھر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عمارت پر مشجد در بین آپ چھائو کو ان کر آٹ کا تھم دیا ادر ساتھ ہی آت کے بیٹھ ان بیا کہ مشام محمود مطافر مانے کا بیا بیامات اسم سے کر شمس کا المیس واقع کر ہیں سے نس جکہ آپ کو انتابز امتام ملنے والا بے آؤالی ویا کے ایڈ اوس برمبر کیسے ان کی طرف الدید ند فرمائے۔

آیت شریفه می و فول فی الشفه سب سے لئر عَنسق النّها تعدن السعاد و عووجها ایضا و اصلاح اصل العلا حترک بیان اصل المعلق حضرت معلی مال به بعد و معرف السعاء و عووجها ایضا و اصله العبل حضرت معلی مال به بعد و منظم المعلق المعل

قــال البغوى في معالم التنزيل (ص ١٣٨ - ٣ ) والـحصل ( اى حصل الدلوك ) على الزوال اولى القولين لكثر 5 الـقــاتـلين به ، لا نااذاحملنا ه عليه كانت الاية جامعة لمو اقيت الصلاة كلها فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر والى غسق الل بتناول المغرب و العشاء وقران الفجر هو صلاة الصبح

لقظوفُوْلاَ الْلَفْجُو مُنْصُوبِ بِهِ اورالمصلوة بِي معطوف بِ اورقوا نا الفجر بِينَمَاز تَجْرِ مِنْ الْمِنْ مِس مِنهَا وال بِينَ زياده ليم آر أحد يزهم جاتى بهاور جبرية بوتى به السلام السنة آن الفجر مبايا هلذاهن تسمية الشنبي با مسم جوزله لان القواءة جزء منها.

إِنَّ فُورَانَ الْفَنْجُو تَحَانَ مَشْهُوفَ ( بلاشِيهُ كَي مُناز حاضروف كاوقت ب) مَن تروى ( كمّاب النفير) يمن محدرسول الله ف اس كاتفير شرفر ما يكونشهده مسلاكمة اليل و ملاكمة النهار يعني آن الْجُرُوشبوداس ليحفر ما يكس شررات سكفر شخة اوردن كفرشة عاضرموت بين فال النومذى هذا حديث حسن صحيح.

حضرت ابو ہر رہ من سے روایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کدرات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے بیچھے آتے رہے

ہیں۔اورنماز ٹجر اورنماز عصر میں مجع ہوجاتے ہیں گیروہ فرشتے جورات کوتیمارے ساتھ رہے دواور بائے ہیں توان کارب ان دریافت فرماتا ہے حالانکھائے پندول کو دوان سے زیادہ جانتا ہے کہتم نے میرے بندول کوس حال میں چھوڑا وہ جواب دیے ہیں کہ ہم نے ٹہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشخول تھے اور جب ہم ان کے پاس کئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشخول تھے۔( سیح مدر ماص ور در مال میں میں انتہا ہے۔

فرشة عسراور فجر و دؤول ان تمازون بين حاضر بوت إن ليكن آيت كريم شنائ طور پر فجر كه وقت كی حاضر كاذكراس كئة فرما يا كه فار فجر مش نيئه تيموز كر حاضر بو حاض بين الله بين من كه بتاديا كه نيئه كي جوز ادره بال حاضر ، و با ا آيس. قدال صاحب الروح (ص ۱۳۷ ح۱۵) و لا ينطفي ها في هذه الجملة من الترخيب والحث على الاعتناء با موسرة الفه جور لان المعيد في ذالك الوقت مشيع كراما ملتق كوراما فينبغي ان يكون على احسن حال يتحدث به المراحل و يوتاح كه النازل ه

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ فَافِلَةً لِّكَ - اوردات ك حصد من نماز يزها يجيئ جوآب ك ليّز أند جيز ب-

رس من من المسلمة المس

موں) است عبادت کے لئے مناسب ترین دقت ہے اس میں جتنی محی نماز پڑھی جائے ذکر وقیقی وظاوت میں دقت گزارا جائے بہت مہارک ہے اور بہت بری فضیلت کی بات ہے اگر سونے ہے پہلے شانماز پڑھ ہے اور بھی بہت بڑ سے آف ہے کی چڑ ہے۔ حضرت آو بان چھنے ہے دوایت ہے کر رسول اللہ چھٹانے ارشاد فر مایا بلاشہ یہ بیداری مشقت کی چڑ ہے اور نسون پر بھر گیارا کر جہز محقی اول رات میں وزیر پڑھ کے آف بعد دور کھتیں (نفل) پڑھ لے اس کے بعد اگر رات کھڑا ہو گیا (اور نماز پڑھ کی آؤید ہے کہ لئے بہتر ہو گی اور شدہ ودور کھت (جو سونے ہے پہلے پڑھی) رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ رواہ الداری کا ان اپنے ہو سمالار لئے بہتر ہو بھی ہے جو سوکر انتخف کے بعد فلیس پڑھی جائے ہے۔ اور در میان میں باز باراغے کر آغاز پڑھتے تھے۔ را تی آ ہے نے ایک گذار ہی کہ بار بار سوجا تے تھے۔ اور در میان میں باز باراغے کر کماز پڑھتے تھے۔

بظاہر آیت کریمہ میں نمی اگرم ﷺ وخطاب ہے اور "نافلہ" کے معنی زائدہ کے بین بیض ملا ہ کی رائے تو ہیہ کے نماز تہد خاص کر انتخابر تات بھٹے رفرض فرمائی تھی۔

اور چونکدییا پنجوں نمازوں سے زیادہ تھی اس لئے اسے نافلہ فر ہائے۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نبیس ہے۔ پھرآ گے اس میں اختلاف ہے کہ آپ بھٹا پر اس کی فرضیت باتی روی یا آپ بھٹا کے لئے بھی ابعد میں نماز تنجیفر فل قرار رے دی گئی۔

بعض علی نے فرمایا ہے کہ بیر خطاب بظاہر آنخفرت ﷺ کی است کو بھی گیا است کو بھی خطاب ہے جیسا کہ اور دیگر مواقع میں بھی ایسا ہی ہے ان حضرات کا فرمانا ہے کہ اہتما اور حوال اللہ دی کا است کوفمان تبجید کا تھم ویا گیا تھا اور بیرسب پرفرش تھی پھر است سے حق میں فرضیت منسوخ ہوگئی۔ اور آپ پر برایرفرش رہی۔

آخضرت على برنماز تبجد فرض بوئى \_ بجرفر ضيت اخيرتك باتى راى يافرضيت آپ كے حق ميں بھى منسوخ بوگئى - جو بھى صورت ہو

بہر حال آپ بھیٹہ اہتمام کے ساتھ تبجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات سحابہ رسمی انتد عنبہم اجمعیوں بھی اس میں مشخول رہتے تھے۔ اور آپ نے اس کی بہت زیاد ور تھیب دی ہے۔ انہیا مہائیں تلیم السلام اور ان کی استوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت الامامہ بندست روایت ہے کہ رسول الندھیتے نے ارساد فرمایا کہتم رات کے قیام کرنے کو الزم پکڑاو ۔ کیونکہ تم سے پہلے جو صافحین گذر ہے بیں بیان کی عمیات رہی ہے اور وقہبار ہے رب کی نزد کی کا سب ہے اور تبہار سے کمنا ہوں کا کفارہ ہے اور گما ہوں ہے روئے والی ہے۔ (رواوائر بدی)

عبداللہ بن میں بہت روایت ہے کہ رسول اللہ بیٹی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب نے یادہ مجوب حضرت واکود الظاہ ہے اور روز وں میں سب سے نیادہ مجبوب حضرت واکور شفیع کے روزے ہیں۔ وہ آوٹی رات سوتے تھے اور ہائی رات فماز میں کفرے ہوئے تھے گیر ہائی ہو چھنا حصہ رہ گیا اس میں سوجاتے تھے اور ایک دن (نفل) روز ورکھتے تھے اور ایک دن بے روز ورجے تھے۔ (روادافاری)

هنترت منیره ویشه سے روایت بے کہ حضورتے نماز دن میں انتا تیا مفر بایا کرتا ہے ''کے قدم مبارک سوچ کیے کس نے عرض کیا کہ آپ آبیا کیوں کرتے ہیں؟ حالانک آپ ہیں؟ کا گذشتہ اور آئندہ سب بچھینٹش ویا گیا ہے آپ نے فر مایا تو کیا بیل شکر گزار ہندہ نہ خوں سے ( رواون کاری کا 19

حضرت نعروں موسد ہونسے روایت ہے کہ رس ل الفہ ﷺ نے ارشاوٹر بالی کہ بغرواپنے رہیں ہے۔ زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پھیلی رات کا درمیانہ حصہ ہو سوائر قبجے سے بیزو سکے کہ اس وقت بھی الفدگاؤ کر کرنے والوں بیس سے ہو جائے قواس پڑس کر لیوند (روادائز خری قال خراصد پھنسن تھے)

حضرت! بامامہ جبسے روایت ہے کدرمول انفد ہی ہے موال کیا گیا کہ سب نے یادہ مقبول ہونے والی دعا کون ہی ہے ؟ آپ ٹے فرمایا جو چھپلی رات کے درمیان ہواور فرش نماز ول کے بعد ( رواہ الترفد) اور حضرت ابو ہر برہ ہیں۔ نے بیان کیا کہ ش نے رسول اللہ پڑے ہے سنا کے کرفش نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جورات کے درمیان ہو۔ حکو ڈالمصائ ص ۱۱۱)

حضرت ابو ما لک اشعری دی ہے۔ روایت ہے کر رسول اللہ دی نے ارشاد فر مایا کہ بادشہ جنت میں ایسے بالا خاتے میں جن کا باہر کا حصہ ندرے اور اندر کا حصہ باہر ہے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ال اوگوں کے لئے تاریح میں جوزی ہے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور دائی تار روز ہے رکھا کریں اور دات گونماز پر میس جیک واگس صور ہے ہوں۔ (رواد کچھی فی شعب الایمان)

حضرت عائشر دہ نے بیان فربایا کدرمول اللہ ہی دائے وقیر ورکعت پڑھتے تھے ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی دوشتیں بھی تھیں۔ (روام سلم)

احادیث بالاستماز تبدی کفتیلت معلوم بونی سوده نما اسرائیلی کا تبت بالا میعاده دیگراتیات می کی اس کا فضیلت آئی ہے۔ سوده الغاد مات میں ب ان المنصفین فی جنب و غیون ٥ اجدیش منا اتفاق رائفا کم انفاظ قبل ذلک منحسین ٥ کسانوا قبلیلا بین الیل ما نفیخ محفون ٥ و بسالا شنخار کون ٥ ( باعثر تا اوالی بیشتوں میں اود وشوں میں بوں کے جو پکھ ان کرب نے ان کودیا سے لینے والے بول کے باشروہ اس سے پہلے ٹیک کام کرنے والے بیش و دورات کو بہت کم موتے تھے اور رات کی تری صور میں استفار کرتے تھے کہ سودہ التم سعدہ میں فریال تشجہ الفی مجدئو المفاجع بالمفون و الم خَوْفًا وَّ طَمْعًا وَمِمًّا رَزَفُتُهُمْ يُنْفِقُونَ (ان كے پہلوخواب كا ہول عليمده موتے ميں ال طور پر كدوه لوگ اپنے رب كواميد اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرج کرتے ہیں)

قا كده.....رمول الله عليه كان تهجه خيد كے غلبه ياكس و كوتكليف كي وجه بسان تقى تو دن يس باره ركعتيس پڑھ ليتے تھے- يہ م حضرت عائشة من كي روايت ہاور حضرت عمر ﷺ ب روايت ہے كدرسول الله ﷺ نے ارشاد قرمايا كد جس شخص ب رات كوكو كي ورونيند كي

وجہ ہے رہ گیا یاریز ھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی پھراہے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہو گا جیسے رات کو پڑھا ہو۔ ( دونوں

فاكده.........جس محفى كوتبجد يزهين عادت موادرات مضبوط اميد موكدرات كوخرورا مخيرة ونماز وتركوتبجد كي نماز كے بعد يزهم بير افضل ہے اورا گر تبجد کواٹھنے کی کی امید ند ہوتو شروع رات ہی میں وتر پڑھ کر سوجائے۔شیطان بہت شریر ہے اس کوقا بوشدیں وہ شروع ا رات میں سیمجھادیتا ہے کہ تبجد میں وتر پڑھ لینااورنفس بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چررات کونینفس اٹھنے کی بمت کرتا ہے اور نہ شیطان ا اٹھنے دیتا ہے۔ بعض تبجد گزاروں کے ساتھ میہ معاملہ ہوتار ہتا ہے لہذا ہوشمندی کے ساتھ منیک بنیں۔

قا كده ......بعض مفسرينٌ نے نیافلةٌ لُک کَ مَدِيمَ بھی ليا ہے كِنماز تبجد كے ذریعے آپ کو جو خاص فضیلت حاصل ہوگی وہ صرف آپ کے لئے ہے، چونکہ آپ معصوم بیں ۔اس لئے اس نماز کے ذراعید آپ کے درجات دیاجہ میں مزید اضاف ہوتا رہے گا اور مزید در مزید ترب البی کا در بید ہوگا۔ رہاا مت کا معاملہ تو چونکہ وہ مصوم نہیں ہیں اس لئے اس کے ذریعے ان کا کفارہ سیمات بھی ہوگا اور فرائض میں جوکوتا ہی ہاس کی بھی تلافی ہوگا۔(روح المعانی)

عَسْى أَنْ يَسْعَنُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودُ (آپكاربآپ وَمُقريب مقام محود مِن الشائكا) ال مِن آپ ك ليَّ لل ے کے چندروز ہ دنیا میں وہ بھی چند دن آپ کے دغمن جوآپ تو لکایف دے رہے ہیں بیاس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جومرتبہ آ ہے کو قیامت کے دن عطا کیاجائے گافینی مقام محود پر پہنچایا جائے گا۔اس مقام پرتمام انبیاء کرام علیم السلام اورتمام اولین وآخرین آپ کی تعریف کریں گے۔

حضرت عبدالله بن مراجه نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب اوگ مختلف جماعتوں میں بنے بھوں گے ہرامت اپنے اپنے تی کے یجیے ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجیجائی کہ ہمارے ہی چھٹیک شفاعت کوفویت بیٹی جائے گی (جب دیگرانبیاء کرام میلیم الصلوٰ ۃ والسلام سفارش کرنے ہے افکار کرویں گے تو ٹنی کریم ﷺ ساری مخلوق کے لئے سفارش کریں گے ) بیدوہ مقام محودجس پر اللہ تعالی آپ کو بہنچادے گا۔ (سیم بناری س ۲۸۱)

اس حدیث میں بہت اجمال ہے۔ دوسری روایات میں تفصیل کے ساتھ شفاعت کا مضمون وارد جوا ہے اور وہ میر کہ قیامت کے دن بہت بی زیادہ آنکیف میں ہول گےاور سورج قریب ہوجائے گا اس بہتنے کے عالم میں کہیں گے کہ کی ہے۔خارش کے لئے وض كرو\_ يبلية وم عليه ك ياس بجرنو ح القله ك ياس بجرابراتيم القلية ك ياس بجرمون القلية ك ياس بجرمين القلية ك ياس ا خارش کرنے کی درخواست کریں گے بیسب حضرات انکار کرویں گے توسیدالا ولین والآخرین محدرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آپ مُرش کے نیچ پہنچ کر مجد و میں گرجا کمیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کوا بنی الیک الیک تعریفیں البام فرمائے گا جواس سے پہلے سی کے قلب میں نہیں ڈائی گئیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہائے محمر مرافعا وَاور سوال کرد۔سوال پورا

کیاجائے گا۔اورسفارش کروتمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔(رواوابغاری وسلم)

هنز سالو بريوه من سردايت به كدر مول النده في عسبي ان تشعنك رئيك مقاما المخفوذة كأثبير من فريا كداس سفقاعت مراد به زرواداتر ندى في الخير وفعي حياشية قبوليد مفائل المنحفوذة الذي يعتمده فيه جميع المعلق لتعجيل المعسب و لا داحة من طول الوفوف ا و) الشاقائي كامه دب كرآب من كوتام محود عنافر بائه في امت أثمر بيد كوتام مقام محودي عاكر نه كالشرف علا كياب جواذان كاجواب دينه كرابع من في آن ب

شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِيَنْ هُوَاهْلَى سَبِيْلًا أَنْ

طریقے پرکام میں لگا ہوا ہے ہوتہارار بخوب جانتاہے جوزیادہ کھیک راستہ پر ہے۔

دوسری آیت میں فتح مکدکا ذکر بے حضرت عبداللد بن معود بات سے روایت ہے کہ فتح مکد کے موقع بررسول الله دی مکام معظمہ میں 🛚 واخل ہوئے۔اس وقت بیت اللہ کے جارول طرف ٹین موسماٹھ بت تھے۔آ پ آئبیں اینے ہاتھ کی ایک ٹبنی ہے گراتے جاتے تھے اور پیہ يرْ حت جات ت بحداء المُحقُّ وزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوفًا اوريكِم يرْحة جات ت م جَاء الْحقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَهَا يُعِينُكُ (رواوالبخاري م ١٨٧)

آيت شريف جَاءَ الْمَحَقُّ وَمَا يُبُدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ مورة ساك آيت باس من بهي الله تعالى في آي كوهم وياب كرآب حق کے آنے اور باطل کے چلے جانے کا اعلان کرویں۔ چنا ٹچے آپ نے بتو ل کوگراتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رچھی تمل کمیااور سورهٔ سیا کی آیت پرجھی۔

تیسری آیت میں فرمایا کہ ہم جوقر آن میں نازل کرتے ہیں مید مؤمنین کے لئے سرایا شفااور رحت ہے ،اور ر بے ظالم جوتن پر بھی ظلم کرتے ہیں (اے قبول نبیں کرتے )اورا بی جانوں رہجی ظلم کرتے ہیں قریلوگ حق ہے مندموڑنے کی وجہ ہے اپنے کوعذاب آخرت کے لئے تیار کرتے ہیںان کا جوطریقہ ہے وہ خودان کے قل میں بر دیادی اور خسارے کا سبب ہے۔ یہی قر آن جواہل ایمان کے لئے شفاء اور رحمت ب جولوگ افکار کرتے میں ان کے لئے مجی قرآن خسارہ اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے اور جسے جسے کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس كى تكذيب كرتے ميں اورائي خساره ميں اضافي كرتے طيے جاتے ہيں۔ قبال صباحب الووح واسناد الذيادة المذكورة الى القرآن مع انهم المزادون في ذلك لسوء صنيعهم باعتبار كونه سببا لذلك.

چقی آیت میں انسان کے ناشکری کے مزاج کا تذکرہ فرمایا ہے اوروہ بیکہ بم جب اس پر انعام فرماتے ہیں اور فعت عطا کرتے ہیں تو وه اعراض کرتا ہے اوراعراض بھی تھوڑ اسانہیں خوب زیادہ اعراض کرتا ہے اوروہ پیکدرٹ چھیر کر دوسری طرف مزجا تا ہے۔

ر تواس کی حالت اس دقت ہوتی ہے جب اس کونعت مل جائے ،اور جب اے کوئی تکلیف پہنچ جائے توبس ناامید ہوکررہ **جاتا ہ**ے۔ سورة ، وويم الرمالي وَلَبِينُ اذَقُفَنا الْإِنْسَانَ مِنَّارَحُمَةُ ثُمَّ نَوْعُنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسٌ كَفُؤٌدٌ ٥ وَلَئِنُ اذَقَنَهُ نَعْمَا أَءَ بَعَدُ ضَوَّاتًا مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَ دَهَبَ السَّيْنَاتُ عَنِّي طَالَّهُ لَفَرحٌ فَخُورٌ ٥ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ٱولَٰكِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَّأَجُرّ

(اوراً كربم انسان كوا ين مبر بانى كامره چكها كراس مي چين ليته بين توه ناميداورناشكرا بوجاتا ميداوراً كراس كوكن تكليف كے بعد جوکہ اس پرواقع ہوئی ہوئس نعمت کا مزا چکھادیں تو کہنے لگتا ہے کہ میراسب د کھ در درخصت ہوا و واترائے لگتا ہے تھی جھارنے لگتا ہے گر جولوگ منتقل مزاج ہں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسٹہیں ہوتے ایسےلوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑاا جرے۔

ياني ين من فرمايا فَلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (آيفرماد يجيّ كهروه تحض اينظريقد ركام من لكا واب) لفظ شاكلة كار جمكي طرح يركيا كياب علامة رطي في متعدداتوال فل كرك اثير من الصاب والمعنى أن كل احد يعمل على ما بنسا كل اصله واخلاقه النبي الفها (يعني وخض إنى إيل طبيعت كموافق اوران اخلاق كيمطابق مم كرتاب جن بي وه مالوف ے) پھر کھتے ہیں وهنداذم لملکافر و مدح للمؤمن یعنی اس میں کافروں کی برائی (جوبرے اخلاق اور برے دین ہے مالوف ہیں اورای کےمطابق عمل کرتے ہیں )اورمؤمن بندوں کی تعریف ہےوہ سے دین سے مالوف ہیں اورای کےمطابق عمل کرتے ہیں ، دنیا میں خیر کا طریقد اختیار کرنے والے بھی ہیں اور شرے الفت رکھنے والے بھی ، آخرت میں اپناا پنا عمل ہرایک کے سامنے آجائے گا۔ اللہ آتانی کوسب کاملم ہے جو ہدایت پر بین وہ آئیں بھی خوب جانتا ہے اور جو کمرائن اختیار کئے ہوئے ہیں آئیس بھی جانتا ہے دوسب کواپنے علم کے مطابق 17 ادبےگا۔

# وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ،قُلِ الرُّوْجُ مِنْ آمْرِ رَتِي وَمَا ٱوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَقْلِيلُا ۞

اورلوگ آپ سے دو ت کے بارے میں موال کرتے ہیں آپ لر بادیجے کردوج میرے دب کے تعم سے بواد جمیس بس تعوز اساعلم دیا گیا ہے۔

### روح کے بارے میں مبود بول کا سوال اور رسول اکرم عظاکا جواب

ھنٹرت عبدائند بن مسعودہ ہیں۔ نے بیان فر با کہ ایک مرتبہ رمول اللہ دی کئے مجبوں کے درمیان سے گفر در ہا تھا اس وقت آپ محبور کی ٹنی پر کیک گا کر تشریف لے جار ہے تھے وہاں ہے بہودیوں کا گذرہ وا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ان روح کے بارے میں دریافت کرو۔ ٹیم آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ دریافت کر ہی ایند کر میں کمان بیکو فی اسکی ہات کہدیں بچھمیوں تا گھاد جو۔ پھر کہنے گئے اچھار یافت کر لو۔ چنا نچہ انبول نے آپ سے دوح کے بارے میں دریافت کیا آپ تغیر کے اور کوئی جواب فیس دیا میں نے بچوالی کہآ ہے پڑوتی نا دل بور ہی ہے۔ میں اپنی جا کھڑا ہوگیا۔ اس وقت جب وتی نازل ہوچکی تو آپ نے آبے پڑھ کر سائی جو اور شوکردے۔ (عجم بنائی)

سنن ترخدی میں معفرت این موہاں ، دنہ کا بیان یون گفتا کیا کرتھ لئے نے بیودیوں سے کہا کدشیں کوئی بات ہا اود جوہم ان سے پہنچیں (جزئی) ہونے کا وقوئی کرتے ہیں ) میرودیوں نے کہا کہ روز کے بار سے میں وریافت کرد البذا البوں نے آپ سے روح کے بار موال کرلیا ۔ جس پرانشہ تفائل نے آ ہے نے ویسنسٹاؤ ڈکٹ عن الرُّوج ( آخر تک ) ناز ل فرمائی دونوں سے معلوم ہوا کہ جد بخورہ میں میرودیوں نے ادران سے بچھانے سے مکہ معتقبے میں قریش نے آخیشرت ہوڑ سے دوح کے بار سے میں سوال کیا تھا کہ دوح کا چیز ہے جس سے انسان کی زعم گی برقر اردی ہے اور جس کے نکل جانے سے انسان پر موت طاری ہوجاتی ہے۔

قال القرطبي وذهب اكتر اهل التاويل الى انهم سالوه عن الروح الذى يكون به حياة الجسد وقال اهل النظر منهم انما سالوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الانسان و كيفية امتزاجه بالجسم اتصال الحياة به وهذا الشئ لا يعلمه الا الله عزوجل.

آیت کریمداور احادے شریفہ میں روح انسانی کے بارے میں بہت ی با تمی شکور میں عالم ارواح میں روحول کا بجتی ہوتا وہال انتخاف کا تعاد ہواں کا بجتی ہوتا وہال انتخاف کا تعاد کرنے انتخاف کا تعاد کرنے کا بحث کا بحد کی بحد کا بعد کا بحد کا بحد

فلاسف کاس خیال کی و دیر و تو گری جرور تو کوتد یم کتبے ہیں، چونکد اکام شرعیہ سے بندول سے متعلق کو گی ایسا تھٹیس ہے جورو تو کی گلاسفیہ میں کہ موجود تو کی شرع اس کے بدول کے اس کو تقیقت جائے ہے ور پہ ہونے کی شرع ان کو گفر خورت بھی تیس کہ دور کے بوقت ہونے کے دو قبل اپنی استان کو ایپ چون کی خوا میں استان کو ایپ چون کی جورو تو کی شرع کی گفر اور دیس بھی تاکہ کے اس میں مختلف اقوال کا تا ہیں۔ جورو تک کو موجود کی خوا کی مار دو تاکہ کی بارے میں مختلف اقوال کا تاکہ میں موجود کی خوا میں موجود کی خوا کی اس میں موجود کی اس میں موجود کی موجود کی موجود کی اس میں موجود کی اس میں موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی بوجود کی موجود کی مو

وَلَمِنْ شِنْنَا لَنَذُهَ مَنَ بِالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ شُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا فَ هِ أَمْ مِ بِينَةَ مُن لَا مِنَ إِنَّ فَضَلَمْ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فَالْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ إِلاَّ رَحْمَةً قِبْنَ وَ تِلْكَ إِنَّ فَضَلَمْ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ فَالْ لَيْنِ اجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى الْ يَا أَوْل بِيثْلِ هَذَا الْفُرْانِ لَا يَانُونُ بِيشْلِهِ وَلُو كَانَ يَعْضُهُمْ لِبُعْضِ طَلِهِيرًا عَلَى اَنْ يَا أَوْل بِيثْلِ هَذَا الْفُرْانِ لَا يَانُّونَ بِيشْلِهِ وَلُو كَانَ يَعْضُهُمْ لِبُعْضِ طَلِهِيرًا بِي مِي مِن لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ا گرتمنام انسان اور جنات بھی جمع ہوجا میں آف قر آن جیسی کوئی چیز بنا کرمیں لا سکتے پہلی آبت میں اللہ حل شانڈ نے اپنے تی سیدنا محدر سواللہ ہاؤی پر اپنے کرم والعام کا اظہار فریا ہے کہ یہ جوہوئی ہم نے آپ کے پاس مجھی ہائی قدرت اور اعتبار سے جیسے ہیں۔ اور آپ کے پاس اس کا باقی رکھنا بھی ہماری قدرت سے ہم اگر جا ہیں تو اسے سلب کر لیس میٹنی آپ وجھاد ہیں۔ جیسے ہیں وی جیسے پر تعدرت ہے ایسے ہی مجھاد دیے پر جمعی قدرت ہے اگر ہم آپ کو جھاد ہی تواس اونے کے لئے ہمارے مقابلہ میں کوئی آپ کی جماعت کرنے والانہ کے گار بال اگر انتدا بنی وجت سے چھروائی فرمانے سے پھروائی فرمانے سے میرے سے واپس بی نہ لیز بیاس کا فعل واقعا م ہے تو قال اینوی سام ۱۳۵۵ بی استداء منقطع معداہ ولکن لا نشاء ذلک الا رخصة مُن رُبّت ان فصُلة کان علیٰ کے میٹوا ہ ( دایا شیبا ہی پاس کا بیز اُفسل ہے ) آپ کومیدا لٹائل بیارا متام مجود می عطا کیا۔ کسب کا مجرد مجمع بیری است عطافر مائی آپ کی اگل بیار افضائیں میں بوگلوق کے شارے باہر ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا و آفسول افغا مجمع بیری است عطافر مائی آپ کی اُن مُنافر تعلقم و تکان تعلقم و تکان قضل الله عظیفات ( اور انشد آپ پر کسب نازل فرمائی اور محمد اور آپ کورہ علوم عطافر مائے جو آپ ٹیس بیا نشخ بیشا اور انشدی کا بیار میش سے اور انشدی آپ پر کسب نازل فرمائی اور

## قریش مکه کی ہٹ دھرمی اور فر مائشی معجزات کا مطالبہ

جب رسول الشد بیشنے اپنی دوست کا کام مروس کیا اور شرکت کی تو تو میدی دوست دی اور بت پرتی جوز نے کے لئے فریا تو وہ دنجس ہو گئے بتی قبول کرنے ہے دور بھاگتے تھے اور سول اللہ بھی گوطر م حس ستاتے تھے کہ نے جو کے تھے ۔ الئے الئے سوال کرتے اور بے لئی فریائشین آئے تب بالا میں نکور میں صاحب معالم المتو یل نے لکھا ہے کہ قریش کہ کے چند افراوہ تی جو رسول اللہ بھی سے موش کیا کہ بیسے جو ہے گئی ہا تھی شروع کی ہیں اگران کے ذریعہ آپ کہ مال طلب کرنا تقصود بے تباہ بیتے ہم آپ کو مال وے دیں گآ ہے ہم میں مب ہے بڑے بڑے العدار دو جا کیں گے اور اگر بڑا جا چاہتے ہیں آؤ ہم آپ کو بادشاہ وہا کہتے

اوراگرا آپ کوکوئی جنون ہو گیا ہے تو وہ بتادیجئے ہم اپنے اموال خرج کر کے آپ کا علاج کرا

دیے ہیں۔ آپ بھڑانے فرمایان ہاتوں میں سے کوئی بات کی ٹیس ہے تھے اللہ نے تہاری طرف رسول بنا کر انتہا ہے اور ٹھری تازل فرمائی ہے اور ملکے تھے مور ایس کے قبول کرنے پر جارتی ساتان وادر ناافسٹ کے نہارے و دائن ، میں سے تہیں پہنچا ویا اور نیر خوان کے ساتھ مجمالہ بنا گرخ اس کو قبول کرتے ہوئے ہوئے اوا ترب میں تبدا دانسیب ہوگا اور اگر اس کوٹین مانتے تو میں مہر کرتا ہول مہاں تک کے اللہ یا کے سرے اور تبدارے دوریان فیصلافر مائیں۔

و واوگ کہنے گئاتو گھر ایسا کر وک پے رب سے سوال کرو کے یہ پراز مکن سرز میں ہے میں میں کی جس کی دید سے ہماری جگ جگ رفتا ہے اور ہمارے شہروں میں و دھت ہو جائے بھیے شم موال تا میں نہری میں اس طرح نہ کامیریں ہو ہے تیں۔ اور ہمار سے مروویا ہے دادوں کو قبروں سے افغان ممن میں ہے تھی ہی تا کا دیا ہے دکھتے قبروں سے انٹھ کر آپ کی انسرین مان ایس کے آپ نے فریا کے کریے مراکا مخیص میں ایسا کرنے کے لئے فیس بھیجا گیا مانے ہوتو ماں اور فیس سے تو میں امر کرتا ہوں الشاقع کی جو فیصلے موقا ہو ہائے گا۔

وہ کینے گئے آگرامیا ٹیس کر سے توا ہے رہ سے میں وال کیجے کہ آپ کی اتھہ لین کے لئے ایک فرشہ نتیج و سے اور میں وال کروک پ

کو باغات اور محلات و سے دے اور ہونے بیا ندے کئے انے دے دے جس کی جیہ ہے آپ بھٹے ٹی ہو بو انہیں اور یہ آپ بھٹے کی فاہر کی

حالت (جمو مال کی کی کی جیہ سے ہے) ندر سے آپ او ہماری طرح نہازاروں میں گھڑے ہوتے ہیں اور ہماری طرح مون شاخل کر سے آپ

میں آپ نے فرمایا کہ بھراریکا منہیں جھے او اندائق الی نے ندم بینا کر بھیسیا ہے ۔ کہنچ گئے انچھاتم ایسا کروک ہم پر آسان کے کو سے گراوو۔

آپ کہتے ہیں کہ انشکوان میں سے ایک شخص کیے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان ان کیں گے جب آپ انڈ بھائے ہی وہ فرمایا گذر جانے ایسا معاملہ

کر سکتا ہے ، اس پر ان باقوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہوگے ، انہیں شرح آپ کی بچوبگی عاشکہ بنت عبد المحمد کی فرقول نہ کیا اسے کی اسے اسے اسے اسے اسے اسے کہائے کہ انہیں کہ اسے کہائے کہ انہیں ہے کہائے کہ کہائے کہ کہائے کہائے کہائے ک

یا تمی من کررسول الله ویونی موسئے اوراق حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ شانڈ نے آیات بالا نازل فرمائیں اور آپ کونکم دیا کہ آپ لوگول کوجواب میں فرمادیں سب حدان دو ہی (کسیرار سپارک نیٹم بارے طلب کردہ جمجزات سے عاجز نمیں ہے) اللہ جا ہے فرمائی مجزات فاہر فرمادے میں وہ کو کا پائیز کیس ہے جولوگوں سے لئے فرمائی مجزات فاہر فرمائے۔ هل محت إلا بنشراد مُسؤلا (ش قوا يك بشرى موں ايك انسان موں بان بيد بات ضرور ب كداللہ تعالى في تصور مول بناكر يجيا ہے ) اگر ميں دوم ب انسانوں كا طرح كھا تا بيتا موں اور بازاروں ميں چھا كھرتا موں تو يہ شريت كے تقاضوں كے مواقع معت معت اللہ كار من مسلم اللہ معالى م

ہیں۔ اور چوق حیہ ورسانت کی ہاتیں کرتے ہوں یہ رسول ہونے کی حقیت سے میں اور رسول ہونے کے لوازم عمل بیا ہم فہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے، جو جھے پر ایمان لانے گااس کا بیا بمان اسے نظو دے گا اور جو سکر ہوگا۔ اپنا پر آگر ہے گا رسول کے فرمساس سے زیادہ پھکے فہیں کہ دوواضح طور پڑتی بیان کروے اور پوری طرح العقامیان کے احکام میٹیجادے۔

آخر میں جوٹر مایا فیل بانفقا آنا بیفتو خفانکتم اس کے بارے میں سنبے سلے کسیدانا فیرسے ان جابوں کو میدی چین ارواق حرف سیر ہے جمار منف پر داخل کیمیں ہوتا کے بھر آن خریف میں آخضرت کھی کی بھر جت جاہت کرنے کے کشاعر ف بھی او ایک آئے جندی ہے جس میں اضعا آیا ہے ذکور دہالا آیت بھی قریبے جس میں فیل مشہنجان دوئی ہفل محکث والا ہنشتر اوٹ سو لا فرمایا ہے اس مہیں ہے۔ مہیں ہے۔

در و اختران می رخته بهت هو استیان نے کی بیت و اسمون و عبل ارتبان پر کنته و اسان می اماریک قُلُ کُفّی با نتیج شمیدیگا و بنینی و بنینگشم و انتظاکان بِعبارد به خیبیگرا بیمبیگرا© آپ فرود کرد سے ترزیر دربان الله فالی کارو ب ب علد دو این هوال نام انتخاب و کیفتر دار ب

نوگ اس کئے ایمان نہیں لاتے کہ نبوت اور بشریت میں تضاد بچھتے ہیں ، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے توان کے کئے فرشتہ رسول بنا کر بھیجاجا تا

لوُّوں کا بطر یقد رہا ہے کہ حضرات انہا مگر امینیم اصلاً قوالسلام جب دین تن کی دعوت یتے اور بیتات کہ تم انند کے رسول ہیں تو پول کہد دینے بھے کہ انسان کار مول ہوں تجھے میں ٹیس آتا ہو قابراتیم میں ہے کہ انہا رمائیں ملیم استوں نے اپنے رسول ک رسالت کا انکار کرنے کے لئے ہوں کہا مسائلت کہ آئیت ہیں کہ تو تاہداں کو تاہداں میں مارک کے آدی ہوں مول اللہ ہوتھ مشرکیوں نے ای طوح کی بات کہتی ہی نیم بیوں اور مولوں کا انسان ہوتا چو بھٹ نے بالکل موافق ہے گولوں کے لئے ہما ہت ہے گرید کرنے اور ایمان قبول کرنے کا سب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب میں فریا کرزین میں انسان کہتے ہیں انہمال سے طبطے چرتے تو انسانوں کو مبورٹ کیا گیا گرزیمن میں فرشتے ہے ہوئے وہ تاہدا ہو سکون واطعیتان کے ساتھ میں رہتے اور اطعیتان سے طبطے چرتے تو ہم آ مان حفر شنے گورمول بنا گرچیجے بذین میں بینے والے انسان میں ان کی طرف جورمول پیچے گئے وہ مجھی انسان ہیں کی حکم میں استفادہ کرنا آسان ہوں ہو اپنے کا میں میں استفادہ کرنا آسان ہوت ہوئے ہوئے کہ انسان ہوں کہ ہوئے کہ استفادہ کرنا ہوئے ہوئے کہ استفادہ کرنا ہوئے ہوئے کہ استفادہ کی بالدہ میں میں میں میں استفادہ کی بالدہ ہوئے کہ استفادہ کی بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کی بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کہ استفادہ کی بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کے دو بھر اس کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کہ ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کہ بیارہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے

موافق مزادےگا۔

وَمَنْ يَهُدِ الله فَهُو الْمُهُمَّلِ \* وَمَنْ يُصُلِلْ فَكَنْ يَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِه \* وَخَنْ رُهُمْ اَولياءَ مِنْ دُونِه \* وَخَنْ رُهُمْ اَولياءَ مِنْ دُونِه \* وَخَنْ رُهُمْ اَلَهُمْ اَولِياءَ مِنْ وَمَنْ يَعُولُوهُ مَ مَنْ يَعُولُوهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَ حَلَيْهُ مُ اللهُ مَ مَعَلَيْ وَمُولِهُمْ مَعَلَيْهُ مَلُوهُمْ مَعَلَيْهُمْ مَعِيْرًا ۞ يَعُولُونَ مِنْ مِعْلَيْهُمْ مَعِيدًا ۞ يَعْدُ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مُنْ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَعَلَيْهُمْ مِنْ مَنْ مُنْ مَعْلَمُ مُنْ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَنْ مَنْ مُنْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْلَمُ مَنْ مُنْ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مَعْلَمُ مَلْ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْمُ مَعْلَمُ وَمُعْمَ مِنْ مُعْلَمُ وَمُعْمَ مَعْمُ مُعْمُ مَعْمُ مُعْمَعُ مُعْمُ مُعْمَعُ مُعْمَلِكُ وَمُعْمَلِكُ مَا مُعْمُونُهُ وَمُعْمُ مُعْمُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مَعْمُ مُعْمُونُ وَمُعْمُ مِعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مِنْ مُعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُ مِنْ مُعْمُونُ وَمُعْمُ مِعْمُ مُعْمُونُونُ مُعْمُ مِعْمُ مُعْمُونُونُ مُعْمَعُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ مِعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مِعْمُ مُعْمُونُ مُعْمُونُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُومُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ وَمُعْمُونُ مُعْمُولُونُ مُعْمُولُونُ مُعْمُومُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعُمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ

كَوِلْ لَكُونِ الرَّهِ فَي جَرَائِينَ فَيَ مِنْ اَيَّاتُ الْعَلَيْلِ الدِينَ لِكَ جِبِهِ جَيْلِ الدِينَ الْمُرفِينَ جَدِينَدًا ۞ أَوَلَمْ يَرِوْا أَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمْوْتِ وَ الْأَرْضَ قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقُ مِثْلُهُمْ

کوری ای او اور بروان الله الوی علی استون و وار رس کور کی ان یعنی به ایمان می این این می این این این این این ای کاف با کر گیاد این با کران نیز کران نیز کران از این کران کران می می کرد این کرد این کرد این کرد این کرد این ای

وَجَعَلَ لَهُمُ اَجَلَا لَآرِيَكِ فِيهِ \* فَلَكَ الظَّلِمُونَ الآَكُفُولُا۞ يَصِيرانها صاداب ناس كِيابَي "الاقرارةي عن المال الشير من العالمات المالات الديارة

قیامت کے دن گراہ لوگ گو نگے ، اند صے اور بہرے اٹھائے جا کیں گے چھر و وزرخ کی آگ بیس واقعل کئے جا نمیں گے بیس ااس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے حشر ونشر کی تکفی ہے۔ گذشتہ آیات میں عشرین کے متنا دار کرنے بھی کا تذکر مقامات آیات میں رسول اللہ کا کیلئے تی تھی ہے اور سمری کی کیا لوگ رسالات سے تشریح ووجود بعد الموت اور حشر ذشر کے بھی مشریح اس کا ایک اعتراض تا کہ اور اسلامی والے بھی دیا ہے۔ ارشاوز میااللہ ہے مہاہے در روق ہا ہے ہی ہو کہ ساتھ کے مالاند ہے گراہ کر دی قود مگر اور کر ریا ہے اور اسلامی کی ہماہت شدہوتو کوئی ہما ہے ایس مجمعی اور کو نئے تھی بھی تشریح شرکے دیت ان کی میصالات ہو گی گواجد میں ملی جا کیں گے۔ اس وقت اند ھے بھی بھوں گے اور بہرے بھی اور گو تئے تھی۔ بیٹی میس حشر کے دیت ان کی میصالات ہو گی گواجد میں دوزغ میں دوشل ہونے کا فیصلہ ہوگا اس فیصلہ کی جد سے دوزغ میں جائیں کے ادروق ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں ہے بھی لگنا نہ ہوگا۔ اور عذاب دائی کا پیرمال ہوگا جب دوزغ کی آگ بجنے کیگی آہ الفتری اس کو اورز یا وہ بھڑ کا درے گا۔ چرفر بالا ذکت نجہ نے بیرائے میں میں اس کو کم کر جوں میں گئی ہوئی کہ آجوں نے اس کی ادران کا بھی چدا ہوں کہ اس ک امور تش اور تکنا ہے ہے جہ ہے میں ایس کی کہ تم جوں میں گئی جائیں ہے میں اور جائے گا ان کا روان کا تھی جدا ہو ہے اس وقت کیا بھر بختر مرے پیراہ اور اسے الفتری نے آجا ہوالی اور زشن کو چدا امرابی ایس نے آخل ہوں کا انگار ادران ہیں تا ہو بھی کے اس بھی تو آئیس آفر اسے الدن تھائی نے آجا ہوالی اور زشن کو چدا امرابی آجی ہے گئی تھوت ہوں تا ہے گا تھا ہے اس میں گوئی است ہوا ہے گئی تھوت ہوں ہے اس میں گوئی است ہوا ہے گئی تا تھا ہوں کہ سے بھی اس میں گوئی است ہو ہوں ہے گا تو تیا سے بہا تھا ہوں کہ ہے تھا ہوں کہ ہے تھا ہوں کہ ہے تھا ہوں کہ ہو ہے تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہے تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو ہے تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو ہے تھا ہوں کہ ہو ہے تھا ہوں کہ ہو تھا ہے کہ ہو تھا ہوں کہ ہو ہے تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو تھا ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہو کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو کہ ہو

قُلْ لَوْ انْنَدُّ تَمْلِكُونَ مَحْزَابِّنِ رُحْهَ رَبِّ إِذَا لَاَمُسَكُمُّ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْونْسَانُ قَتُوُرًا هُ آپِلَ، ﷺ كَارُمْ مِرسِلَ مِن سَانِونِ مِن الله عِنْوَانِ السِّعِينِ اللهِ عِنْدِينَ لِيْدِ اللهِ عَنْدُونِ مِن آپِلَ، ﷺ كَارُمُ مِن مِنْ اللهِ عَنْدُونِ مِن اللهِ عَنْدُونِ اللهِ عَنْدُونِ اللهِ عَنْدُونِ اللهِ عَنْدُونِ

ا گرتمہارے پاس میرے رب کی رحمت کے خزانے ہوتے تو خرچ ہوجانے کے ڈرسے ہاتھ روک لیتے ،انسان بڑا ننگ دل ہے

سیجواند تعالی کا وقتی جمعت ہے بجر پورانفاق ہے جاجت روائی ہے بیسب اس کی رحت کے فزانوں میں سے ہے اگراس کے فزائے محکوق کے اختیار میں ہوتے اور دوخرج کرنے والے ہوتے تو وہ اس ؤرے کہ بیسب خرج ہوگیا تو تک دی آج باٹ کرخ کا کرخ ک ہاتھے ہی روک لیستے و تک ان اکو نکسسانی فیشٹورڈ اورانسان مجھ طور پر تو رواقع ہوا ہے جوئرج کرنا ٹیس جاہدا تھی سے اور تک راہ ہے، عامہ قربلی کلستے میں کہ اس آج رہے میں شرکین کی اس بات کا جواب ہے جوانہوں نے کہاتھا کہ دماری سرز میں میں جشنے جاری کر واد ہیتے تا کہ ہماری تک۔ دِی جاتی رہے اور معیشت میں وسعت ہوجائے۔ جواب کا خلاصہ پرے کہ اگر تھمیں وسعت نصیب ہوجائے تب بھی ''نجوی کر دے کیدیکہ انسان حزائی اور طبیعت کے طور پر نیشل کم والاور فرخ یا داقتی ہواہے۔

تجوی کردگیکنداندان مران اوطیعت عداد پریشن براداور فران برائی برائی برائی برائی کردگیکنداندان مران اوطیعت عداد پریشن براداور فران برائی بر

فَإِذَاجَاءً وَعُدُالُافِخِرَةِجِئْنَابِكُمْ لَفِيفًا ٥

اور پھر جب آخرے کا دعد و آجائے گا تو ہم تہمیں جن کرکے حاضر کر دیں گے۔

موکیا الظیمی کوہم نے تھلی ہوئی نوشانیاں دیں فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کردیا گیا اور بنی اسرائیل کو تھم دیا گیا کہ زمین میں رہو ہو

حضرت مویٰ الظنظ: کوفرعون نے ساحر یعنی حادوً گرتو بتایا ہی تھامتحو بھی بتایا اور کہنے لگا کہاہموں میں تو سیجھتا ہوں کہ تجھ سرحاد وکردیا گیا ہے ای جادو کی وجہ سے توالی یا تیں کر د باہے معالم التزیل میں مجد بن جریرے محور کا ایک ترجمہ مصطبی علم المسحو نقل کیا ہے جس کامعنی پیرے کہ بختھے جاد وکافن دے دیا گیا ہے اس کے ذریعے پیچائب تیرے ہاتھوں سے طاہر ہورہے ہیں حضرت مون الفصار بڑی جرأت ہے جواب و ما کہ تیما ول حانتا ہے کہ یہ چزی جوسا ہے آ رہی ہیں اور میرے ماتھوں ظاہر ہور ہی ہیں بہ صرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیںاور بیصیرے کی چزیں ہیں تو عناد کرتا ہے تن ہے بھا گتا ہے اس کا براانحام تیرے سامنے آنے والا ہے ہیں جھتا ہوں کہ اب تیری شامت ہی آگئی اب تو ہلاک ہی ہوکرر ہےگا ،فرعون نے ساری سنی ان سنی کر دی اورسمندر میں ڈ و کر ہلاک ہوااورحضرت موک الظف نے جو کچے فرمایا تھاوہ محج تابت ہوابعض اکابرنے فرمایا ہے کفرعون پہلے قو حضرت موک الظف کے نقاضے پر ہی بی اسرائیل کومصر ے نگلنے کی اجازت نہیں دیتالیکن جب اس نے بیدد کھھا کہ حضرت مونی القلیہ کی طاقت بڑھ دی ہے اور بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ جورہے ہیں تو اندیشہ محسوں کیا کدان کی جماعت زور پکڑ کر کہیں مصری قوم کی بربادی کا سبب نہ بن جائے البندااس نے بنی اسرائیل کومصر کی سرز مین نے نکال وینے کا پروگرام بنایا اس بات کو فَ اَرَادَانُ يَّسُسُفِزَ هُمُ مَي بيانِ فرمايا ہے اور دوح المعانی میں من الارض کی تفسیر میں ایک قول نیقل کیا ہے کدان سب کوایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے ہی تھی زمین سے ہٹادیے کی ایک صورت ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا بِ كَفْرَ وَن نَهُ إِمَا مَسنَفَيِّلُ أَبْنَاءَ هُمُ وَنُسُتَحَى نِسَاءُ هُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (كيهمان كيمردول) وخوب كثرت كساته تل کردی گاوران کی عورتو ل کوزندہ چھوڑ ویں گے اور ہمیں ان برغلہ حاصل ہے )اس کے پیش نظر یہ دوسرامعنی اظہر ہے،فرعون اگر بنی اسرائیل کوجلاوطن کرنے پر رامنی ہوتا تو بی اسرائیل کوراتوں رات مصر ہے راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ،علامہ قرطبی نے بھی نُ يُسْتَغِزُ هُمْ مِّنَ الْأَرْضَ كَدُومِ فِي وَوْلِ مِن سے جومِ فِي بھی لیاجائے بہر حال فرعون کے ارادہ ادر کروتہ بیر سب کاالث ہوا الله جل شانۂ نے فرعون کواوراس کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈبودیا اور بنی اسرائیل پار ہوکر دوسرے کنارہ پرپنج گئے جس کا واقعہ سورہ بقرہ اور اسورۂ اعراف میں گزر چکا ہے۔

 ہیں؟مفسرین نے فرہایا ہے کدان سے میرمجزات مراو ہیں(۱)عصا(۲) ید بیضاء (۳)سمندرسے بی اسرائیل کو لے کر مار بیوجانا (۳) فرعون ادراس کی قوم کا قحط میں مبتلا ہو جانا (۵) اور پھلوں کا کم ہو جانا (۷، ۲) اور قوم فرعون پرنڈیوں کا اور جوؤں کا عذاب آ جانا (۸) اور

چونکہ حضرت موی ایفیدی کے معجزات اور بھی ہیں اس لئے بعض حضرات نے ان کوبھی اس ذیل میں ذکر فریایا ہے مثلاً پھر ہے چشموں کا حاری ہو جانا اورمن وسلای نازل ہونا جوحشرات دوسر ہے معجزات کوان نومعجزات میں شار کرتے ہیں جن کا ذکرآیت بالا میں ذکر ہےوہ ند کورہ مجیزات میں ہے بعض کونو مجزات والی کتنی میں نہیں لاتے ان کی جگہ دوسر مے مجزات کوشار میں لے لیتے میں۔

مینڈ کون کے مذاب میں بہتلا ہونا (٩) اوران کے برتنوں اور یینے کے پانی میں خون کا موجود جو جانا۔

وَبِالْحُقِّ ٱنْزَلْنٰهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ ۚ وَمَاۤ ٱرْسُلْنٰكَ اِلْأَمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا۞وَ قُرْاْنًا فَرَقْنٰهُ ر بم نے سے من کیساتھ اتارا ، اور ووقق کے ساتھ نازل ہو ، اور بھر نے کہ کومرف ڈاٹیزی طائے والا اور قرائے والا بنا کر بھیجا ہے اور بھر نے قر تان میں جا بہانکسل رکھ لِتَقْرَاهٌ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَّنَزَّلْنُهُ تَنْزِئْلًا ۞ قُلْ امِنُوْا بِهَ ٱوْلَا تُؤْمِنُوا ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ تا کہ آپ لوگوں کے سامنے تشہر تخریر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تصورا تصورا کر کے اتار ا ہے ، آپ فریا و پینجئے کہتم اس پر ایمان اوکی یا ایمان نہ لاؤ واشیہ جمن لوگو

وْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًّا ۞ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَنَ رَبَّأ کواس نے پہلے خم دیا گیا ان کے سامنے رحمٰن کی آیات پڑ کی جاتی ہیں تو شوڑیوں کے بل تجدہ میں کر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ب إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۖ ﴿

باشرب کا وعدو ضرور ہی جورا ہونے والا ہے اور دورونے کی حالت میں خوزیوں کے بل ٹریٹر تے میں اور یہ قر آن ان کا خشوع برحمادیتا ہے۔

ہم نے قرآن کوحق کے ساتھ نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے سامنے تھبر کھبر کر پڑھیں سابقین اہل علم اس کو سنتے ہیں تو تجدہ میں گریڑتے ہیں

ان آیات میں کتاب اللہ کی اور رسول اللہ ہی کی صفات بیان فر ہائی ہیں اورقر آن کی تلاوت ہے متاثر ہونے والوں کی تعریف فر ہائی ے اور میفر ماما کہ ہم نے قرآن کوخل کے ساتھ نازل کیا ہے اور ووخل ہی کے ساتھ نازل ہواہے بھیخے والے نے حل کے ساتھ بھیجا جس کے ہایں آباحق ہی کےساتھ پینجادرمیان میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہوا، پھرنی ا کرم ﷺ کوخطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کوسرف مبشراورنذ برینا کر بھیجا ہے اہل ایمان کو جنت کی بشارت دینااوراہل کفرکودوزخ کی وعید سنانا آپٹم کا اتناہی کام ہے جونہ مانے گاوہ اپناہی برا کرےگا آپ گوملین ہونے کی ضرورت نہیں۔

كِيرِفْرِماما وَقَوْانَا فَوَقَتْ لِمَقْوَافَا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُتِ (يعِيْ بم فِيرْآن كواس طرح نازل كيا كماس مِين جابحافصل ہايك آ یے ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے اس میں آیات اوقاف، فواصل اور سورتوں اور مضامین کا تنوع رکھا گیا ہے تا کہ آپ دھے اس کولاگوں کے سامنے تغیر کھر پڑھیں تا کہ ننے والے بچھ سیس اور حفظ کرنے والے یادکرسکس مسلس بیان کرنے میں جوبعض مرتبہ سنے والوں سے بعض ہا ٹمیں وہ جاتی تیں ان کے بجھنے میں اور یادکرنے میں جودقت ہوتی ہے اس کا سامنانہ ہو تھالمنے مذکف ہے کا مید فنی لیاجائے قال میں ترتش اور تجوید کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی آ جاتا ہے کہ احاد دن میں قرآن مجید کے ورف زرکنی اور کی طرح کی کی میش تہ ہو۔

ماره من المرحق بيط من الموصلة بين الدول من من من من المعاني من المعاني المرحمة المن من المرحمة المن المنظم المركم المنطقة ال

اس کے بعدقر مایا فحل آمیدگا بِدِ آوگا تو فیونو آر الایدی اس میں انشداقائی نے اپنے ہی اٹھاؤکھم دیا ہے کرناطین سے نم مادیسی کرتم اس قرآن پرایمان او کایٹ الا وابان ان افائدہ جمہیں پیٹے گااورا کارکا نقصان بھی تھیں پیٹے گا ادتبہار سے ایمان ند لانے سے میراکوئی ضرر نمیس ادر پدھی بھی کھی کو کر آن کا بقا مادراس کا دیاجہاں میں آئے بڑھا اور پیلیانا کوئی تم میں موف فسیس بھی کوئرو ملم ہے دیا گیا تھا انہوں نے اسلام تجول کر لیاجہ تر آن مجیدان کے سامنے پڑھا ہوکر رہے گا۔ کہتے ہیں کہ تامادارب پاک ہے دووعدہ خلاقی نمیس کرسکتا اس نے جووعدہ فرما یا شرور بھرا ہوکر رہے گا۔

سے بین الما کا ادارے کے دولا مطابق کی سرائی سلطان کے بودھ کو ہاتھ کے اس کا در تاریخ کا دارز اور کر دیا ہے۔

ہوائی شورٹیوں کے مل جو توجہ و میں گریئے ہیں روتے ہوئے کرتے ہیں اور قرآن کا متنانان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے،

ہوشت سے پہلے دین جی کی خات میں سے اور آپ کی بعث کے ختا رہے جب آپ کی بعث کا خاج دو گیا تو آپ کے ایمان کے آسے اور

قرآن کو سااور پڑھا اس قرآن کو منظ ہیں تھا اور آپ کی بعث کے ختا رہے جب آپ کی بعث کا خاج دو گیا تو آپ کے ایمان کے آسے اور

قرآن کو سااور پڑھا اس قرآن کو منظ ہیں تو اور پھر آن ان کے اندراور زیادہ شوع کا مب بی بی کہ اندراق انداز کی ایمان کے آسے اور

سے نواز اے دورو تے ہوئے ہو کہ وکر می ہوروں تھے ہی اور پھر آن ان کے اندراور زیادہ شوع کا مب بی جا تھے انظر میں طاب میں جاتا ہے، انظور مثل علامہ بنوی

سے دولاگ مراد ہیں جو پہلے بیووں تھے چھر سلمان ہوگئے ، احقر کے ذور کیا س سے نیا تی اور اس کے عاضر ہی تھی میں جن سے دولوگ مراد ہیں جو بہلے بیووں تھے چھر سلمان ہوگئے ، احقر کے ذور کیا سے سے دولوگ مراد ہیں جو پہلے بیووں تھے چھر سامل ہو رہی ہو تھی تھی تھی کہ کہ انسان کا دی الو شوڑ ہو کی کا مسکمان میں المدھ خربا ہے انظاد قائ اور آن کی جو شروی کی جی سے مسلمان ہی ہو بیا ہے بیا ہو شوڑ ہوں کی کی ان جو کہ بیا ہو تھی تو شوڑ ہی کی کہا ہے بیا ہوں گئی ہو کہا ہو کہا ہو شوڑ ہی کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو شوڑ ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہو شوڑ ہی کہا ہے کہا ہو شوڑ ہی کہا ہے کہا ہو شوڑ کی کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو شوڑ ہی کہا تھی کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا تھی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا تھی کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہ کو کہا ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ک

ملاساتر طبی رحمة الندعليه تلجيعة بين كريم روقض جوصفت علم سه متصف و اسه بمس مرتب تك بينجا فإسب كرقم ان تربيم سف وقت اس كه دل مين شفق و بوادر متواضع بوكر ميشه اردما جزائه بهيت افتيار كرب مسند داري مين الوجري كافؤل كيا بسر ك همي نيكن اس علم نے اسے دایا نيمن تو وواس ال سے بحر اسے علم زو ياجا تا كيونكداند تقائی شان نے ملا ، كى بير مفت بيان فرمائی كرچرون كے مل دوتے بور جوئے مجدوم مين كر پڑتے ہيں اس كے بعد امول نے آسے بالا اواجہ فرمائی۔

اس کے بعد علام قرطنی گھنے بین کرتا ہے۔ بالا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز نش رو کے قواس سے نماز فاسٹریسی ،وگئ سنو ایو واد کوس موال میں ہے کہ صفر ف بین عبداللہ نے اپنے والد عمید لنہ بن شخیر کا بیان آتل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کونماز پڑ شخے ہوئے دیکھا کہ آپ کے سید مہارک ہے اپنی آواز آری تھی چھیے تھی چھٹی کے قاران ہوئی ہے، سیدے بیٹ منٹ من کئی تیل بھی ہے اس میں بیل ہے کہ آپ کے اعلام ہے ایک آواز آری تھی چھے باخری کیلئے گیا آواز ہوئی ہے۔ (مرب ہات)

اللہ کے فوف سے رونا اللہ ایمان کی خاص صفات میں سے بحضرت عبد اللہ بن مسعود دیشت روایت ہے کدرول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کردش کی بھی مؤمن بندہ کی آنکھوں ہے آ نسونگل جا نمن اگر چکھی کے مرکے برابر بوں اور بیآ نسوؤل کا لکانا اللہ سے شوف ہے بچر میآ نسواس کے بچر ہو یگر جا کی قوائلداس کا آگر پر ترام فرمانسے گا۔ دروادات بند)

حضرت این عمال چی سے دوایت ہے کر مول القد چیئے نے ارشاوفر بایا کدوہ تکھیں الیمی جی کدان کا آگئیں تھیوئے کی ایک وہ آئکے جواللہ کے ڈرے دوئی اور دوسری دوآ تکے جس نے القد کی راہ میں گھرائی کی چین دیسے دوئے چر رات کو جا آئل اما کر کوئی ڈس پیشری را رہا ہے کہ روہ المرزی احضرت بحقیہ بن ما مربی ہیں۔ دوایت ہے کہ میس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ بھڑتی جات کس چیز میں ہے آپ نے فربا کہ اپنی زبان کو ایری باتوں ہے کہ روک کو اورائے گھر میں اپنی جگھر میں اپنی جگھر میں بی روہ باضرورت ہا ہرندگل ) اورا بیٹے عمل ہوں بردویا کر رکھکا جا المسابق میں ۱۹۱۲ اور اندری کے

قُلِ ادْعُوااللّهَ أَوِ ادْعُواالرَّحْنَ \* أَيَّاهَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْرُسُمَاءُ الْحُسْنَى \* وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ آبِ فِي دِي مُدَاهِ مِدِ مِنْ مِرَدِي مِن مِرَدِينَ مِ عَلَى فِيونِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِن مَا اللّهِ عَلَ

# وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلاً @

آ وازے پڑھے اور نہ چیکے چیکے پڑھے اور دونوں کے درمیان افتیار کر لیجئے۔

اللہ کہ کر پکارویار ٹمن کہہ کرجس نام ہے بھی پکارواں کےاچھے اچھے نام ہیں آپ ﷺ نماز میں قرات کرتے وقت درمیانی آواز سے پڑھئے

در مشقو در اس ۱۰۰ ج من مشر مشارت عائش مل الدر حضرت این عمال بیش نظر کیا ہے کہ ایک دن سول الله الله عند نے اپنی وعاش یا الله اور بارش ایمان کا بہت کے بکا کہ اس سے وین والے کو دیکھو میں وہ معبودوں کی عمادت سے محم کرتا ہے اورخود ود معبود وں کو پیادر با ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آئے کہ ربحہ فیل اڈکھو اللہ اُلوا افظو اللہ نظر اللہ فیل من کا صطلب ہے کہ اللہ اور خمن ک معبودوں کا پیار بائیس ہے معبودة ایک بی ہے جو حددہ لا شویدک للہ ہے دولوں اس کے نام جی اس کے جس تام سے تک پیالالیا تو کو کی شرک از دم بیس کے اور تم انتخاب کی معبود وں کو بائے تعرفیار سے مقدود میں میں کہذات ایک معاود تا کی معاود تا کی معبود اس کے تام سے تعلقی وہ مثل معبودوں کی ذاقیں متعدد میں اور میرا جومعبود ہے ایک ہی ہودھی تھی ہے۔ جس کا نام اللہ تھی ہے رشن بھی ہے ان دونوں ناموں کے معاود اور تھی اس کے بہت ہے اعتصاد تھے نام میں ان ناموں میں ہے جونا م لے کر تھی اے پکاراجائے تھی ہوگا شرک نہ ہوگا کیونکہ یہ سب

سادہ اور کی است بہت اعظامت است ان استدائی کے 194 مردی ہیں ہوئا ہے کہ والدات کا بات کا 196 مرت بیون ہے ہوئا ہے ا ایک ذات پاک کے نام ہم سن آر قدی عمل القد تعالیٰ کے 194 مردی ہیں ہوشکل قالدات بھی اس بیش فرائے ہیں دول اللہ فیشکر معظمہ ایک ابتدائی اسلام میں ) چھپ کرا ہے ہم کی آزادی (۱۳۵۰ تا) میں ہے معرب اللہ میں اللہ جمہ اللہ جمل شار نے اپنے کی اور کے بیار ابتدائی ہے کہ اللہ جمل اللہ میں اور آپ نجاز کی اس است معلوم ہوا کہ میں کہ انہ اللہ اللہ اللہ بھی کہ موقع پالیس اور آپ نجاز کی اس است معلوم ہوا کہ جمل کرا اسکور کے است بھی میں اور آپ نجاز کی اس اس سے معلوم ہوا کہ جمل کی اور آپ نجاز کی اس اس سے معلوم ہوا کہ جمل کی آزادی میں آر است کی اور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور اس کی اور کے بھی اور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور اس کے جمل ہو اس کی جمل مور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور کہنچ اور است جمل میا کہ اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور کہنچ اور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور کہنچ اور اس کے معلوم ہوا کہ جمل کی اور کہنچ اور اس کے اجاز نے والے اور النے والے اور کے لفظوں میں یاد کر کہدیا ہم میں میں اس میار میں اس کے معلوم ہوا کہ کہ اور کی تعلق کی اور کی تعلق کی اور کی کی اس میں اس میں اس کی میں کی موجب کے اس میں میں میں اس میں کی موجب کے اس میں کہ کی موجب کی اس کی موجب کے اس کے موجب کے اس میں کی موجب کے اس میں کی موجب کے اس کو موجب کے اس میں کی موجب کی موجب کی موجب کے اس کی موجب کی موجب کی موجب کی موجب کے اس کی موجب کے اس کی موجب کی موج

رسل الذي پي ايك دن رات كزمشرت او بگراورهشرت قررض النه ثمايا گزرت بير شم گوفريا كراويكر مين تهمارت قريب سي گزراق معلوم دواكتم پست آداز شريق آن تارش فيد پر هدب بوانهون سے موش كيا كه شرق ات پاك سے مناطب كر باققال كوئيل نے سادي آپ نے فریا که گوفز دی می آواز او فی كرك بر حاكره چروهشرت فريا كه كيس تعميارت قريب سے گزراتم او فی آواز سے قرات پر هدب مجه تعمير ان نے موش كيا كہ شرق بي بلندا واز سے او تشخير والے ديگا تا بول اورشيطان كو بيمگا تا بول، آپ نے فريا كرتم این آواز گوفز ان ايس كرب رو دو الموصلان باب هاجاء هي افغراء واليك ،

ال كوفر مايا والبتغ بنين ولك سبيلا (اورآپاس كـ درميان راسته اختيار يجيح)

وَ قُلِ الْحَمْدُ رِبِنْهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا قَلَمْ يَكُنْ لَكُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْتِ وَلَمْ يَكُن مَا بِينَ يَنِي مِنْ مِيهِ اللهِ مَا يَا يَعِ مِنْ مَا يَا يَا كُولُ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ مُرَدِ ع

> لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ۞ كَرُورِي وَ عِنْ الذُّلِّ وَكَبِيرًا ۞

الله کی تمدیمیان سیجیح جس کا کوئی تثریک اور معاون نمیس ہے اور اس کی بڑائی بیان سیجیے درمنٹور (سر۲۰۸۰) میں «هزت نمدین کعب قرائی نے قل کیا ہے کہ میرود فسازی الله تعالیٰ کے لئے اول و تجویز کرتے تھے اور شرکین عرب اللہ کے لئے بول شرکیکے تجویز کرتے تھے تھے میں تھیا ہیں جماعات ہے اس میں لا شدویک لک کے ساتھ الا شدویک اھو

التان ا

اس آبیت تر نفید میں اند تعالیٰ شاند کی جد بیان کرنے کا مجسی تھم دیا اور اند تعالیٰ کی صفات جہلیہ بیان فربائی ہیں تجبیر معنی اند تعالیٰ کی بر انک بیان فربانے کا مجسی تھم دیا تئیبر اترین کیٹر میں مرسمار دارہے تھل کی ہے کہ رسول اند بھی لیا تھے اپنے تھر سمایا کرتے تھے پیزیشن آتا درے بیٹ کی تھن کیا ہے کہ حم کسی دات کو کی تھر میں بیا بہت پڑھ کی جائے تو چود کی کا معدیدے کا حادث چیچ مدتہ کے تعالیٰ میں معدید کا معدید کا معدید کا معدید کا کہ دو کرک کے معدید کا کا دو مرک کی معدیدے کا

حضرت بابريق يروايت بكرمول الله هن أرشاد فريا الفصل المذكر لا اله الا الله والفصل الدعاء الحمد لله (سبت زادة افضل ذكر لا اله الله باورسب أفضل دعا الحمد لله بدر رواداتر فدى)

ھنٹرت این عباس رمنی اندعنجہاے روایت ہے کہ رمول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنٹ کی طرف وہ اوک بائے جائیں گے جو خوشی میں اور وکھ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرتے تھے اور حضرت عبدالللہ بی تعریف نے بیان کیا کر رمول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حمد اصل شکر ہے اس بندہ نے اللہ کا شکر ادائیس کیا جوانکی حمد بیان ٹیس کرتا۔ ( دو احدما السیفنے فی شعب الابعمان)

وهذا اخر سورة الاسرآء بفضل الله ذي المجد والكبريآء والحمد لله خالق الارض والسمآء والصلوة على صفوة الانبيآء وعلى أله وصحبه البررة الاتقيآء



مودة بي ملاحظه مين نازل دوني جمين والآيات بين اورااركون بين آيت كريمه واطبيط نفسات مع المدنين يذخون رفيها كامدية شوره مين زول: وااور بعش منسم بين ني آخري جارة إن المندنية الشنوا وعصلوا الضالبخات مي حرب تك كو بهي مني فه تايا ب-

وچرتسمیں۔۔۔۔۔۔۔ چینکہ اس مورت میں اصحاب کیف کا قصہ بیان فر ما یا جاس کیے سسور و کھیف کے نام سے موسم اور مشہورے۔ کہف مار کو کتے ہیں کچیالل ایمان اپنے زیاد کے اہل کشر کے فوف سے خارش چیپ کے تھاس کے انتیال محاب کیف کہا جاتا ہے اس مورت میں ایک قصہ حضرت مومی اور حضرت محتوطی بالسلام کی طاقات کا اور دوسرا قصہ ذوالقر نیمی سے حشر تی اور عقرب کی طرف سفر کرنے اور پا جوٹ اچون کے فساد سے اوکوں کو تھو ڈاکرنے کے لیے ایک مضبوط و بوار بنائے کا قصہ بھی ند کورے۔

سبب نزول ..... بعض على آخير نے لکھا ہے کہ ببودیوں نے مثر کین سے کہا کہ تم محدسلی القدعامہ وسلم سے تین چیزیں معلوم کرو

اول برکدروح کیا ہے، دوم برکداسحاب کہف کا کیاواقعہ ہے، موم بدکدذوالقر نین کا قصہ کیا ہے؟ پہلی بات کا جواب تو سورة الاسراء میں ۔ گزر چکا ہے اور باقی دوسوالوں کا جواب اس سور**ت میں ن**دکور ہے مشر کین کا مقصد ریاتھا کہ آپ چھٹے کا امتحان کریں لیکن جواب ل جانے پر سورهٔ کہف بڑھنے کے دنیاوی واخروی منافع ......عفرت ابودردا ﷺ ہے روایت کے رسول اللہ کا نے ارشاد فرمایا: جس نے سورۂ کہف کی شروع کی درں آیات یاد کرلیں وو د حال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔ ( رواہ سلم صفحہ ۱۲ اور صحیح مسلم کی امک حدیث میں بوں ہے کہتم میں ہے جوشخص و مال کو ہالے تو اس رسورہ کہف کی شروع کی آبات پڑھود ہے(ایکی وجہ ہے )وہ د حال ہے تخوظ رہے گا۔ (صفحہ ۴۰ ن۲)اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ کہف کی آخری آبات باد کرنے ہے وحال ہے حفاظت رہے گی۔ ( سیج مسلم ۱۵۱) آخری آیات علامة وی نے شرح مسلم میں ا<u>فَحسِب الَّذِیْنُ تَکفُرُ آ</u> اَنْ یَتَعْجِدُوُ ا ۔۔۔۔ روایت سے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ کی دونو ل جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہےگا۔( کمانی المفلو ۽ سنجه ۱۷ البياق في الدعوات اللبہ ) دونول جمعول کے درممان نور روشن رہنے کا مطلب مدہے کہ اس کا ول روثن رے گااور بعض ٹراح حدیث نے فریا کہ جعد کے دن اس کے مزیعنے کی وجہ سے ایک ہفتہ کے بقد راس کی قبر میں روثنی رے گی۔ منسراین کثیرنے امام پہنچ کی سنن کبڑی ہے حدیثے تقل کی ہے کہ جس مخف نے سورۂ کبف ای طرح بڑھی جیسا کہ نازل ہوئی ہے وواس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اورضیاءالدین متعدی کی کتاب المختار و بےنقل کیاہے کے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر ماما کہ جس نے جعد كندن سورة كبف يزه لي وه آنهدن تك برفتنه يحفوظ ربي كاس عرصه من اگر وجال نكل آياتواس يميمي هفاظت ہوگی۔ یبر .....سورهٔ کبف کوانند تعالیٰ کی حمہ ہے شروع فرمایا ہے جیسا کے سورۂ فاتحہ، سورۂ انعام، سورۂ سیااورسورۂ فاطر بھی ای ہے شروع ٹر ہائی میں چونکہ یمود نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکمذیب کرنے کے لیے مشرکین کو یہوال سمجھایا تھا کہ اصحاب کہف اور ذوالقر نمین کا قصه معلوم مَرواور رسالت كي تكذيب قم آن مجيد كي تكذيب كوستلزم سياس ليسورت كي ابتداء مين يون فرمايا الْسَحَهُ مُدُلِلُهِ الَّذِينَ ٱلْوَلَ غلیٰ عبٰدہ الْکِتَابَ وَلَیْ یَبْجِعٰلَ لَهُ عِوْجُهَا کَرِبِ تَعْرِیفِ اللّٰہ ہی کے لیے ہےجس نے اپنے بندے برکتاب نازل فرمائی اوراس میں ذ رابھی کمچی نہیں رکھی اور نداس کےلفظوں میں کوئی خلل ہےاور نہ فصاحت بلاغت میں کمی اور نہ عنی میں تناقض ہے کئی کی ٹی فر ما کر فکہ ہے۔ فرمايا يونكه بيه لمه ببنجعل لأؤكامفعول نبين بيماس لييعوجا يرسكته ياوقف موناحيا بيئة تاكه فيتمأنى كرتحت داخل نه بوجائه بيصاحب روایت حضرت حفض رحمة القدعلیہ ہے جن حارمواقع میں سکتہ مروی ہان میں سے ایک جگہ پیجی ہے حضرات قراء کرام نے نقل کیا ے کہ حض تحفص رحمۃ اللّٰدخلیة نف لے جارے تھے کسی اعرالی ہے سنا کہ اس نےعوجائے بجائے قَیْبِ مُسا ہروقف کردیا حضرت دو وف نے فرمایا کیف یسکوں العوج فیما کہ ٹیزی چز کیے سیدھی ہوگی؟اس کے بعدے انہوں نے عوجا پرسکتہ کرنے کی تلقین بأن.قبال الامنام النجيز ري فني النثر باب السكت على الساكن قبل الهمزوغيره ووجه السكت في عوجا قصد بيان ان قيسما بعده ليس متصلابماقبله في اعراب فيكون منصوبابفعل مضمرتقديره انزله قيما فيكون حا لا من الهاء في انزله-

فَيْهَا مُنسَفِيهًا مِعْنَى مِن بِ مِن كامعنى يب إلك فيك سيح بعض حضرات ني قاس كادى تر جركرد ياج مِيل جمله كالقاصي الا خلل في لفظه ولا في معناه اوربعض حفرات ني فرماياك اس كامنى يب كماس كاد كام من افراها ورتفز يافيس ب صاحب روح المعانی نے دوقول اور لکھے میں فرا ہ کا قول ہے کہ فیسٹ ہے میرادے کہ اس نے اپنے ہے پہلے نازل ہونے والی کتب اوپر کی تقید نی کی ہےاوران کی محت کی مواہ ی دی ہےاورابوسلم نے نقل کیا ہے کہ قیم کامعنی یہ ہے کدوہ بندوں کی مصالح کا کفیل ہےاوروہ س ا تیں بتا تا ہے جن ہے بندوں کی معاش ومعاد دونوں درست ہوجا کیں۔

چرفرمایا لیسند نوربائسا شدیندامین فکننه تا کرووتر آن کافرول کوایک مخت عذاب سے دُوائے جواللہ کی طرف سے ہوگا ولیسنی الْمُهُوْ مَنِينَ الْمُذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ اجُوّا حَسَنَا (اورتا كدايمان والول كوبثارت دے جونيك عمل كرتے ميں كدائيس اچھا جرطے گا) مَا كِيْنَ فِيْهِ أَبَدُا (بِلُوك اس مِن جميشر مِن عَي

أَجُوُا حَسَناً ﴾ حيث مرادي جس من بميشد ربنا هوكا ويُسْلِدُ الَّذِينَ فَالُوا اتَّبَحَذَ اللهُ وَلَذَا (اورتا كدان لوكور) كوثرائ جنهول نے کہا کہانشہ نے اپنے لیےادلا دبنالی ہے ) پہلے تمام کافروں کوڈرانے کا تذکر وفر مایا پھرستفل طوریران کوگوں کےڈرانے کاؤ کرفر مایا جو اللہ کے لیے اولا دتجویز کرتے تھے اہل عرب کہتے تھے کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود حضرت عزمر القضای کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے اور نصاری حضرت عیسی الفظار کوانند کا بینا تات میں میر بهت بردا شرک سے ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا مَا لَفُهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لا بالله الله الران الوكوں كواس كے مارے ميں تجھانم ہيں اور شان كرآ ماء واحداد كوكو ئى علم ہے ) جو كچھ كہتے ہي علم كي بنماد رنہيں انگل يجو یا تمیں کرتے ہیں باب دادوں ہے بینتے جلے آ رہے ہیں آئیس اصل حقیقت کا پیٹریس کدانشہ تعالیٰ کے لیےاولا وہونا محال ہے تکہیے ت تحبلے فَ تَخْرُ جُرِمِنُ ٱفْوَاهِهِ فَهِ (ریزابول ہے جوان کے مندے نکل رہاہے) یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیےاولا وتجویز کرکے ہے جا جبارت کی ہےان کا بیہ بات کہناافتر اء کے اعتبار ہے اور کلمہ کفر ہونے کے اعتبار ہے بڑا کلمہ ہے اور بہت ہی بڑا جرم سے کی بھی درجہ بٹس ز مان ے زکالنے کے لائق ہی نہیں ہے اِنْ یَلْقُولُونَ اَلَّا تُحَدِیبًا ( ساوگ بس جہوٹ ہی بولتے میں ) سورہ سریم میں فرماما وَ قَالُوا التَّبِحَدُ الرُّحُمَنُ وَلَدًاهَ لَقَدُجِئْتُمْ شَيْئًاإِذًاهَ تَكَادُ السَّمَواتُ يَنَفَطُّونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَجُزُّ الْجِبَالُ هَدًّاهِ أَنْ دَعُو الِلرَّحُمَن و لَذَا ٥ وَمَا يَنْهُ عِنْ لِلدَّحْمِنِ أَنْ يُتَعِدُولُذَا ٥ (اورانهوں نے کہارٹن نے اولا دافتیار کرلی ہے بلاشیتم نے بہت خت حرکت کی ہے کچے بعید نبیں کہ اس کی وجہ ہے آسان بھٹ بڑیں اور زمین کے نکڑے اڑ جا نمیں اور پہاڑٹوٹ کر کر بڑیں اس وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ٹمن کے لئے اولا دیجو مز کی اور حمٰن کی شان کے لئے لائق نبیں ہے کہ وہ اولا داختیار کرے )۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ ثَفْسَكَ عَلَىٰاتًا ِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوٰا بِهِٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا و ایبا تو شین که آب ان کے چیچے اپی جان کوغم کی وجیم ولکر دینے والے ہیں اگر بےلوگ اس مضمون پر ایمان شداد کس واشبر زمین برجو مکھے مَاعَلَى الْأَرْضِ زِبْنَةً لَّهَا لِنَهْ لُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجْعِلُوْنَ مَ ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاک ہم توگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھاعمل کرنے والا ہے اور زمین پر جو کھے ہے باشر بم عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُنَّا۞

است بالكل صاف ميدان بنادين والي جير -

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسلى دينا

ان آیات کے بعدامحاب کہنے کا قصد ترویخ ہونے والا ہے شرکین اور یہزورمول اندسلی اندمایہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے بھے بچھ جواب پائے بھے بھڑات بھی دیکھتے تھے لیکن ایمان پھر بھی ٹیس لاتے تھے اسحاب بیف کا قصد آو معلوم کرلیا لیکن انشد تعالیٰ کومطوم تھا کہ سابھان پھر کھی مذالا کس ہے۔

وسطون الفاصل الفعلية الفعلية والما يست من جهونا فلا برقبال ليے قصد سنانے سے پہلے الفقائ في آپ آؤنل دے دی کہ آپ ان کی

رسول الفعل الفعلية والم کار اس برقی جوز فلا برقبال لیے قصد سنانے سے پہلے الفقائ في آپ آؤنل دے دی کہ آپ ان کی

گرائی پہنے ہی فرم بنے کی آجر سے اپنی ہونا فلا برقبال کی دو کریں آپ بھٹ ہے ہے بھٹایا ہے بہنوانا آپ بھٹ کے فرم نہیں ہے اس

مطلب پرکہ تی بان کے پیچھیا تی جان کو بالک شکریں، اس میں افغاؤ خلا ہے بھٹی ہے بیک عادوات میں جم الحراض خاطب کو

مطلب پرکہ نے کے لیے بات کی جاتی تھی ایمان کی بات سے الفقائی ہونے ہے۔

قریب کرنے کے لیے بات کی جاتی تھی ایمان کی ایمان کی بات سے الفقائی ہونے ہے۔

آپ کو کئی دینے کے لیور پر بتایا کہ ہم نے دیا میں جو کھے پیدائر بایا ہے بیاط ہم کرنے ہو جات سے بہائی ہون کے بات میں مثل کو کئی ہیں۔

کر لوگوں کو آڈ کا میں ان کی تھی کو اور فی میں کہ بھٹی اس کی باد ہوئی کے اس کے دیوان کی باد میں کہ ان کار کور کی کہ تھی ہیں کہ بیار کی گور کے بات میں کہ ہونے کہ بات کی بات میں کہ بیار کی بات میں کہ بیار کی ہوں کے گور کی ہونے کے بات کی ہون کے بات کی کہ بیار کی بات ک

مُ حَسِبْتَ أَنَّ أَضْحُبُ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْهِ لَا كَانُواْ مِنْ الْيَتِنَا عَجَبًا۞ إِذْ أَوَى الْفِتْنَيَةُ إِلَى لِيا آبِ نَا يَا يَا لِيَا عِبُرِيِّهِ الدِّيْمِ مِنَا عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ك لَكُمُفِ فَقَالُوْا رَبِّنَا البِّنَا مِنْ لَكُنْكُ رَخِمَةً وَّهَتِيْ لُنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞

تر اہیں نے کہا کہ اے عدرے رب اپنے بال عاصی رمت مطافراء اور عادب کے عداد کام میں ایک سورت حال میا کر دیکنا فَضَرَرْبُنَا عَلَيْ اَذَائِهُمْ فِي الْكَلِيْفِ يسِينَدِّنِ عَلَدًا ثُنِّ تُثَمَّ بُكُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْ

و بم نے ان کے کانوں پر سالہا سال تک پروہ وال ویا پھر بم نے اُٹیں افعایا تاکہ بم جان ٹیں کہ دونول کردہ میں سے کون سا کردہ

# آخصى لِمَا لَبِثُوَّا اَمَدًانُ

ان ك تخبر في كا مدت كونحيك طرح شاركر في والا ب-

اصحابِ كہف كا غار ميں داخل ہونا

#### اصحاب كهف اوراصحاب رقيم كون تق

اس کے بعد اصحاب کہف کے واقعہ کا بیان شروع فر مایا ارشاد فر مایا کہ اس وقت ک

بعض سفرین نے فرمایا ہے کہ پہلے گرووے آئیں میں کی ووقتا عت مراوے جنہوں نے سوال پاکسکتے دن رہے ہو ووقت کے ووقت ہے ان کی ووقتا عت مراو ہے جنہوں نے جواب میں بول بولونکھ انفاقیہ بعد البنتی (تنہد ارب ہی جانب کیڈ کنٹے دن تنہ ب حضرت این ممال رفنی انفذ تنہا ہے منظول ہے کہ ایک گرووے انتخاب کیف اور دوسرے مروو شاہ مراوی جو ان واس طویل مدرے میں (جس میں مرحظ ابند موتے رہے) کے بعد دیگر ہے اوشاوے نے (وکروسا میں ارون شاہ این فاد)

یک مارور کا حال یہ خوات و سے ایس بیری میں میں اور ایک ہے۔ اللہ جل شانہ نے اصحاب کیف پر جو فیڈر مساطر نرادی تھی اے فیصنہ نے نساعلمی افدائھ کم سے تبعیر فریایا نسان موتا تو ہے آنکھوں سے لیکن تکرری نفردو ہوتی ہے جنگ مونے والا آوازی کرکڑی بیدار شاہر سکتے۔

صاحب، و 7 ألماني تكتير و السعراد انصناهم انامة ثقيلة لا تنبههم فيها الاصوات بان يجعل الصرب على الاذان كنابة عر الانامة النقيلة.

اغَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأَقَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَتُبُكُمْ وَمَن تَحْسَبِهِ وَ يُهَيِّئِي المِنْ الذَي حِدادا عَمُودا عِنْ اللهِ عَلَيْهِ العَامِيّةِ مَدَى عَلَيْهِ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ ا

لَكُمْ مِّنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا۞

ستعديل الراقورات الم

اصحاب كهف كأتفصيلي واقعه

جیسا کر دوتم صفی تل ہم نے ذکر کیا کہ یہ پنداؤ جوان اپنی ہت پرستاقو م سے بھاگ نظفے تنے ان کا تصووا بنا ایمان بیانا تھا اور جان بیانا می بیش نظر تھا کیونکہ وہاں جو یا دشاہ قاور ہواں ایک اور اور شہر کا میں ان کارکرو ساسے آئی کرد یا تھا۔ شمر ایمان کیر لگتے ہیں کہ یہ نو جوان روم کے بادشاہ اور مواد اور کی اور اور شہر سے بنانے ساتھ ان کا بادشاہ دقی اور کی تھا اور وہ کو کو کو جب پرتی کی وجو ۔ دیا تھا جب نے جوان تبوار کے موقع پر اپنے ایسیے خاندان کے ساتھ نظام تو جب بیٹی کا ماحول اور ماجرا و کیجہ کران کے تقلب میں بہت زیاد دیا گواری کی شان پیدا ہوئی اور وہا ہے جوائی نظام بیٹھ میں میں میں مواد تھرا آتا اور آتے ہا کر مب ایک میں اور تشہرا آتا اور آتے جاتے گئی درخت کے سامید میں آکر بیشا اور کیر دوسرا اور تشہرا آیا اور آتے جاتے گئو ہو کی وصدت ایمان ہے۔

اصحاب كهف كاايك جله جمع بهونااورآ پس ميں متعارف بهوكر باہم گفتگو كرنا

جمع قر ہو گئے لئین ایک دومر ہے ہے ذریکی رہے تھے کیوکٹ ہر ایک کوایک دومر سے کے عقیہ وہ کا پیشہ نیف کے اس میں میسے نظامے کان میں اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کہ کے دومر سے ایک اور کے اس کی اس کی کہ کی اور کہ کی کہ کی اور کہ کی کہ کی اور کہ کی کی کہ کی کہ کی اور کہ کی کہ ک

بادشاه اور بورى قوم كوجيحور كرراه فرارا ختيار كرنا

یے مبایظان کے لیے مبارک ہوا ، اس ہے انہوں نے فائدہ افغایا اور موقع پا کر فرار ہو گئے انشقائی نے ان کا دل کھی مضبوط کر دیا تھا انہوں نے بادشاہ تک کوڈ حید کی دور و حید کی دکھل کی تاوی کہ تمارار ب وہی ہے جوا سان اور شن کا رب ہے ، اس ش بیہ تا اور کر خالق کا نمات مل جمہ ہے خلاوہ کس کی عبادت کرنا تکلندی کے خلاف ہے اور ساتھ بھی کی ڈیڈ فیڈ الکھا تھی کہدہ یا یعنی

ی وسعبود بنائیں توبیتو بزیظم اورزیادتی کی بات ہوگی) آپس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیجو ہماری قوم کے وگ ہیںانہوں نے خالق جل مجدہ کے ہلاوہ دوسر ہے معبود بنالئے ہیںان کے ماس ای کی صحت برکو کی دلیل نہیں ہےاگر ہے تو کوئی واضح رلیل بیان کردیں یہ جب کوئی دلیل نہیں ہےتو ان کاعقید ہ اوٹمل اورقول ظلم بی ظلم ہے چونکہ شرکین بوں بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالٰی ہارے عمل سے راضی ہے اس لئے ان تو جواٹوں نے بہجی کہا فَمَنُ أَظُلَمُ مِمْنِ افْغَوٰ بِي عَلَى اللّهُ تُحَذِيْا ( کداس سے بر الطالم کون ہوگا

ہا ہمی مشور ہ کر کے غار میں داخل ہو جانا......اصحاب ہف جب اپنی قوم ہے جدا ہوئے اوران لوگوں کوجھوڑ کر بالکل نیلیرہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہتم نے اپنی قوم کو چھوڑ اان کے باطل معبودوں ہے گریز کیااور یہ بھی معلوم ہے کہ دوبارہ انہیں میں واپس ہونے اورا بے گھروں کولو مٹے میں خیز نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ گھرا نیادین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے لبندا اے ہمیں کی غار میں ٹھکانہ پکڑ لیمنا جاہے ، آپس میں مشورہ ہے یہ بات طبقے ہو کی لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں

وَتَرَى الشَّهْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّزُورُ عَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَات راے فاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج 'کلنا ہے تو دوا کئے غارے دا جن طرف کو فٹا کر گزر جاتا ہے ادر جب دہ چپتا ہے تو ان کی با کمی طرف ہے کتر ا لِشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۖ وَٰ لِكَ مِنْ الْيَتِ اللهِ ۚ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْهُ هُتَابِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ بوا چا باتا ہے اور وہ غارے ایک فراٹ حصد میں تھے، یہ اللہ کی نشائیوں میں ہے ہے، جے اللہ مواہدے و سرو دی ہوایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ مگم او سرے تو عَ الْفَكَنْ تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْرُ وَقُوْدٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ ے فاطب تو اس کیلیے کوئی مدفکار راہ بتائے والا نہ یائے گا ، اور اے فاطب تو ان کو دی گیتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ہم آئیس وا سخی کروٹ پر

> فِرَازًا وَلَهُلِئُتَ مِنْهُمْ رُغْمًا ۞ جا تا اوران کی دجہ ہے تیرے اندر رعب بجرجا تا ۔

وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَاٰبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۖ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ اور بائیں کروٹ پر ہدل دیتے تھے اور ان کا کمآ دلیز پر اپنے باتھ کچائے ہوئے تھا، اگر تو آئیں جھا تک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے چینے پھیر کر بھاگ

## غار کی کیفیت ، سورج کا کتر ا کرجانا ، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھار ہنا

ان آیات میں اسحاب بخیف کی حالت کو بیان فر بایا ہے جو عارفی واقع ہونے کے بعد چیٹ آئی میدلگ عام کے اندرا کیک مشادہ جگھہ میں بنتی کر لیٹ کے اس عارک ہائے وقر عال طرح ہے تھی کارون اندوروج شمر نے انداز میں جیسے ہاتا تھا کین اس کی وجوب ان پڑیں پڑتی تھی جب سوری چیٹی تھی اور جو پہلی تھی تھی انداری واقع ہونے ہوئی ہے وہ تا کھی کہ اس اسدو جائی تھی کہ اس کے درواز سے تھی تھی جب سوری چیٹی تھی اور اس وقت برخیوازی بہت وظرب ہوئی ہوئی کہ انداز میں جو انداز کی جائے رو جائی تھی کہ اس لیٹی اس وقت بھی درواز میروشوب نے رفی تھی اسحاب بخف کے انداز سے کی کیفیت تیا کر ارشاد فربایا کہ یا لئی جائی ہوئی کہ انداز میں است کے اسکور انداز میں اسکوروں کو مشاور کی امید با ندھ کی اور دائش کی طرف ہے آس ان اس جو نے کی آمر دو کرتے ہوئے غارش سے طب تھے ہیں۔ بھی الشاف کی طرف سے سے اس کی اقدارت کی انتاز بھی ہوئی کی کر کے غارش وائی کیا کیا ہمت بھی دی گلوق سے سطے تھی ہو جی شان جو اس کی انداز تھی مارک والے میں موال کے تھی ہوئی کو کر کر کے غارش وائی کیا کیا ہمت بھی دی گلوق سے سطح کے وہ سے اسکی اور دیں میں اس جو سے کیا انداز بھی خاتو کی دو انداز بھی جائے کیا تھی ہوئی انداز بھی تھی انہیں خاتو تھی انداز تھی انہیں خاتو تھی۔ جس کی مار میں انداز بھی انداز بھی انداز بھی انداز بھی تھی انداز بھی انداز بھی انداز بھی انداز بھی انداز بھی انہیں خواتی میں میں دھرے کا انداز بھی تارک والے میں میں دی کا انداز بھی تھی۔

مَن يَفْهِدِى اللهُ فَهُوَ الْمُهْتِذِ (اللهُ مِن مِارت دعون مِدارت بان والله ب) وَمَن يُضُلِفُ فَلَنُ تَعِدَلُهُ وَلِمُوْمِئِهُ (الدَّرِينَ اللهُ وَاللهُ بِاللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ بِاللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَ

یں میں '' مول پر جبرہ اس برائی ہا۔ '' مولان کے بعد عبار الطعاع کی فائد النہ بیان میں ہوئی ہیں ہیں۔ اس اس کے بی اس کی در مری مالت اور بائیں جانب ) چینکہ وہ لوگ آرٹی ہا ہو 'کی مدت تک سوخت در ہا دوران کے جم زیس میں ہے گئے ہوئے تھے لیڈاز میں کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی کروشی ہیل و بتا تھا ('حمل کی جدید ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز موصد درانہ تک گئی رہے (خاص کر کوشت پوست والاجم ) تو دواہے کھا جاتی ہے۔ اللہ تفاقی کو این مجھی تقدرت ہے کدالت پلٹ سے بخیران اجرام محفوظ فرباتا کین حکست کا نقاضا بہ تھا کہ ان کی کروشی بدلی جائیں سے صاحب معالم المختوبی کی الارت ہے کہ ا نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک سرتید ایک جانب ہانہ ہے ہے۔ اور کی جانب پلٹ دیا جاتا تھا اور حضرت الابر ہرڈ نے فر بالے کہ ان کو سال میں دوبار دائین جانب ہے ایک جانب ادر بائیں جانب ہے۔ دو ہر کی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ بھا ہے اس بارے میں کوئی چیز مروئیں حضرات ہے ایک جانب ادر بائیں جانب ہے کہ ارہے میں جو کچھر دی بے نظام اس اس کا الدی موال اللہ بھا ہے اس بارے میں کوئی چیز

وَ تَحْلَتُهُمْ بَالسِطُ فِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيْدِ (اوران) كَاوْلِيْرِياتٍ بَاتَحْدَجِهاتُ بُوتَ قَلَ) بَبِ اسحابَ كَبَف عَاركا طرف دوانه

جوئے بحقون سے ساتھ ایک آن بھی لگ ایا تھا اس کے بارے میں ایک قبل یہ ہے کدا صحاب کبف بی میں سے ایک شخص کا ٹھا کا اور ایک قبل یہ ہے کہ بارشاہ کے طباح (لیٹی باور چی ) کا کا تھا، پیطانے بھی اسحاب بف کا ایک فروتساور اور اس کا ک بھی اس کے ساتھ آ ''میا تھا اس کتے کے دھک کے بارے میں مختلف اقوال میں، کیس کی بات کے بارسے میں کوئی دیل میمیں سے اور نداس کے ذکر سے کوئی فائدہ سے لفظ وصیر کا ترجمہ کی نے درواز واور کی نے محل اور کی نے فائد بھی درواز ہ سے بہر کی مجلساور کی نے والمیز بھی چوکست کہا ہے، 'چوکسے قبو ماں میسی کی انجذا اس سے چوکست کی مجلسر اولی جائے گیا۔ (ان کا میسوئد اسے ناس معالم الموس کی سے مقام

اس کے بعد فرہایا لیو اطلاف خلیفہ لو گیٹ منفہ فروز اوا لفیلٹ منفہ نو خیا (استخاطب و آئیں جھا تک کردی کے لیتا توان کی طرف سے پہنچ ہواتا) ان انوکوں کو دیکھنے سے دل میں رعب ہا جانے اور بحاگ کے کرے یہ بھی مند کے بعد کے اور بحاگ کھڑے ہوئے گئی ہوئے ہوئے کہ اور بحاگ کھڑے ہوئے کہ اور بحاگ کھڑے ہوئے کہ اور بحاگ کہ کھڑے ہوئے کہ ان کی تک بھی ہوئی تھیں مالانکہ ووسور ہے تھے ، پیر بیا تھا خوف کا اور پھٹل نے کہا کہ ان کے بال بہت زیادہ تھے اور ما خس

یدا محاب کبف کی تفاظت کے انتظامات تنے اس کی کروٹوں کو بدلنا کی سے تفاظت کرنے کے لیے تقااد ران کے بچھے کی کہی لگ گیا قما جوہ میں درواز و پر میشا ہوا تھا ( کئے کی عادت ہے کہ ہر آنے والے امبنی پر جونکل ہے، فعا ہری اسباب کے طور پر یہ کہا بھی حفاظت کا ور مید بنا اور مزید بیات تھی کہ اندفدانی نے ایک کیفیت اور صور تھال پیدا فربازی کے اگر کوئی تختص ان کود کیفنا تو ان سے قریب تک جانے کی ہمت شرکتا تھا بکدوائیں جانے میں تھا بی فیر جھتا۔

وَكُذَٰ لِكَ بَعَثُنَهُمْ لِيَتَسَاءَ وُلَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ قَالِمِنْ قِنْهُمْ كَمْ لِيَثْتُمُ وَقَالُوا لِثَنَا يُومًا اسْرَنَ مِنْهُمْ كَمْ لِيَثْتُمُ وَقَالُوا لِثَنَا يُومًا اسْرَنَ مِنْهُمْ كَمْ لِيَثْتُمُ وَكُمْ هَذِهُ لَكَ يَعْدَلُوا الْحَدَّ لَكُمْ يَعْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ الْحَدُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِنْ يَنْظُهُ رُواْ عَلَيْكُمْ يَرُّهُ وُكُمْ أَوْ يُعِيدُ دُوْكُمْ فِي عَلَيْهِمْ وَكُنْ بِالْ مِنْ كَامِ بِرِّرْدِد، عِنْ بِلِهِ يَا حِدَارُ أَثِينَ مِهِدا فِي فِي الْمِنْ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

تُفْلِحُوْا إِذَّا أَبَدًا۞

اورتم ہر گز کا میاب نہ ہو گے۔

## اصحاب کہف کا بیدار ہوکرآ پس میں اپنی مدت قیام کے بارے میں سوال وجواب کرنا اورائیے ایک آ و می کوکھانالانے کے لیے شہر جھیجنا

اس گفتگو کے بعد کہ کتنے دن سوتے رہے کھانے بینے کاسوال پیدا ہوا، جب انسان سوکر اٹھتا ہے تو عام طور پر بھوک تکی ہوتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوگا جو ترصہ دراز تک موتے رہے ہوں ، کہنے لگے کہ اپنے میں ہے ایک شخص کو بھیجو جوشر میں جائے اور بمارے پاس جو یہ جیا ندی کے سکے میں ان کو لے بائے اور کھانا لے کروا پس آ جائے ذراا تھی طرح دہیان ہے ٹریدے یا کیزہ اور حلال کھانا لے کر آئے شہر میں جو بتوں کے نام بر ذرج کما ہوا گوشت ملتا ہےاں میں ہے نہ لائے اورشر میں جانے اور کھاناخریدنے میں مجھداری اورخوش تدہیری ہے کام لےاور کسی کو یہ نہ بتائے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں۔جس وقت یہ غار میں واغل ہو کرسوئے تنصاس وقت مشرکوں اور بت پرستوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جبراً مشرک بنالیتا تھااوراہل تو حید کو جان ہے مارتا اور سزائمیں دیتا تھا،ان حضرات نے مہمجھ کر کہ شبر میں ابھی ای دین شرک کاچہ جا ہوگا اور باوشاہ بھی وہی ہت برست ہوگا کھاناخریدنے کے لیے جانے والے ہے کہا کہ حلال کھانالا نااوراس کا د ہیان رکھنا کہلوگوں کو ہمارا بیانہ چل جائے ورنہ شہروا لے ہمیں بری طرح قتل کر دیں گے اورسنگسار کر دیں گے یا اینے ۔ وین میں واپس رلیں گے ایمان چیوز کر کفر میں جلا جانا سب سے بڑے خسارہ کی بات اور سب سے بڑی نا کا می ہے بیباں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لونی خف سمی مؤمن کو کفر پرمجبور کرے اور ظاہری طور پر کفر کا کلمہ کہد ہے تو کا فرنہیں ہو جاتا اگر دولوگ کفر پرمجبور کرتے اوراسحاب کبف لفر کا کلمہ کہدد ہے تو حقیقت میں کا فرنہ ہو جاتے اوراس ہے نا کا می اور تباہی لاز منہیں آتی ، جب دل میں ایمان یا تی ہے تو اخروی نا کا می کی کوئی دیڈییں البغراانہوں نے وَلَمَن تَفُلِحُوْا إِذَا اَبَدَا ٓ کیوں کہا؟احتر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وولاگ محقق نہیں تھے کی تی کی پاکسی فقیہ کی صحبت نہیں اٹھائی تھی لہٰذا انہوں نے حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہددیئے کو بھی نتاہی ہے قبیر کما، یہ سب ان کے اپنے خیال کے مطابق تھااس کی نظیر یہ ہے۔حضرت حظلہ رہیا نے رسول اللہ پیچا کی خدمت میں یمی عرض کیا کہ حظلہ منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ سب پکھ ے سامنے ہے چھر جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بیوی بچوں میں گھل مل جاتے میں اور آپ کے بہت ہے ارشادات کو بھول

بات بین آپ نے فرمایا کرتم اس دات کی جس کے بقند میں میری بوان ہے اگر تم بر دفت ای صالت میں رہو جو بیر ہے پاس تہاری مارت ہوتی ہے نے بیان کرتم اس دات ہوتی ہے ہوتا ہے رائت کی جوتا ہے رائت کی جوتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی جوتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی برتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی برتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی بوتا ہے رائت کی برتا ہے رائت کی برتا ہے اور بال میں بوتا ہے رائت کی برتا ہے رائت ہے کہ رائت ہے کہ رائت ہے کہ رائت کی برتا ہے اور ان میں برتا ہے اور ان بیان کی برتا ہے اور ان میں برتا ہے اور ان میں ہے رائت کی برتا ہے اور ان میں برتا ہے رائت کی برتا ہے اور ان میں برتا ہے رائت کی برتا کی برتا ہے رائت کی برتا ہے دیا تو وہ ای وقت وہ ہی خارش کی برتا ہے نہ ان کر کم میں ان باتوں کا ذکر نہیں کی کرتے جو بہ کھرا بیا ہے دوام ان کو ایک ہی کہ برتا ہے دائل کی برتا ہے کہ کہ کو برتا ہے دوام ان کو ایک ہو کہ کے دیا ہے واقع کی برتا ہے دوام کی کرتا ہے دوام کی کردیا ہے دوام کی ان دوام کی کردیا ہے رائت کی کردیا ہے کردیا ہے دوام کی کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردی

وَكُذْلِكَ أَعْتُزُنَا عَكِيهُمُ لِيَعْلَمُوا آنَ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَآنَ السّاعَةَ لَارَيْبِ فِيهَا اللهِ السّ الدى طرع بم ناس به شل كروا تكروال به ترواك ليس كروا في الدون به الديد تات الديس بس به في قد الله على الله الله إذ يَسْنَا رَعُونَ بَيْنَهُمُ اَصْرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهُمُ بُدُينًا اللهِ مَا عَلَمُ بِهِمْ عَقَالُ الّذِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا۞

ك معامل على عالب موت انبول في كباك بم ضرور فروران يرميدينا كي محر

علا مقرطبی نے نکھا ہے کہ دقیانوں بادشاہ مرکیا تھا (جم کے زبانہ ہیں بدھنرات کہف ہیں وائل ہوئے تھے) سینکروں سال گزر گئے بادشاہ آتے جاتے رہے تو ہیں لیک نیکے شخص اس علاقہ کا بادشاہ ہوااورو واوراس کی رعایا اس بات کو قو ساتھ تھے کہ موت کے بعد حشر نشر سیکن کچھ کو گوں نے کہا کہ دومیں محضور ہوں کی کیمنگہ مم کورڈین کھا جاتی ہے۔ چھو کو گئے نے کہا کہ مجمولا وروز وروس کو کا بادشاہ کا بادشاہ کا من انسان کے اس کے اس کے لیے اس کے انتاا ہم تام کیا کہ باٹ کے کہڑے بہی سے اور راکھ پر چیٹھ گیا اورا اللہ بھائی کے مصنورہ عالم کا بھی کو کا ایک ولیل جائے جس سے بھا واضح ہوجائے کہ دوج اور جس دونوں کا مشر معتبد تیں مانا تاہ وہیں انشان کے مصنورہ عالم تاہم کا میں کو ایک اور اس اور کھی کہا گئے کہ کہا کہ دونوں کا مشر معتبد تیں مانا تاہم وہیں انہ کا میں میں انہ وہی کھر کہا کریدووی او گستام معلوم و حقی میں جو وقیانوس کے زمان میں شہرے بطے تھے میں دعا کرتا تھا کر اللہ توالی بجھان کو کھا دے جب ان اوگوں کے کل موسال مونے کے بعد اللہ جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو انوکوں کو یقین ہوگیا کہ واقعی اللہ کا وحدوث ہے تیا و تحک المبلٹ اغفر فرنسا علیہ بھی بالمفرکو اللہ عقد اللہ خق میں اس بات کو بتایا ہے کر جب وہ واکس اصاب بف پر عظل ہوئے واللہ میں مارسی میں میں میں میں میں میں کہ فریشنے کی وجہ سے قیامت کا لیتین آئیں موت کی موروایات میں اس کاؤ کرئیس ملے۔ ویر عادمی انہیں موت کی موروایات میں اس کاؤ کرئیس ملتا۔

قر آن مجید کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غار بی میں اندروفات یا گئے ، یہ جوآ ایس میں جھگز ا ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے پھر پچھاد گوں نے کہاان کےاو برتمارت بنا واور جوغالب تتھانہوں نے کہا ہم ان کےاد مرمحد بنادیں گےاس ہےمعلوم ہوتا ہے کہان کے غارمیں ہوتے ہوئے ہی اس طرح کااختلاف ہوا۔روح المعانی (سrrr ٹے) میں لکھاے کہ جب یا دشاہ کہ ان لوگوں کا پیتہ جلاتو اس نے وہاں جا کران لوگوں سے ملاقات کی اور و یکھا کدان کے چہرے روثن ہیں اور کیٹرے بھی خراب نہیں ہیں انہوں نے باوشاہ کو وہ حالات سنائے جود قیانوس کے زمانہ میں پیش آئے تھے ابھی ہاتمیں ہور ہی تھیں کہ انسحاب کہف نے کہا نست و دعک اللہ قسعالٰسی والسبلام عليك ورحمة الله حفظك الله تعالى وحفظ ملكك نعيذك بالله تعالى من شو الانس والجن (ترجمة بم تحقیے اللہ کے سپر دکرتے ہیں تجھ پراللہ کا سلام اوراس کی رحمت اللہ تیری حفاظت کرئے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے اور ہم تحقیے انسانوں اور جنات کے شرہے اللہ کی پٹاہ دیے ہیں ) یہ کہا اور وہ واپس اندرائی اٹی جنگہوں پر چلے گئے اور اللہ تعالی نے ان برموت طار کی فرمادی۔ پھر باوشاہ نے انہیں ککڑی کے تابوتوں میں فن کردیا اورغار کے منہ برمبجد بنادی۔صاحب روح المعانی نے اس کے بعدا یک قول پیکھاہے کہ جب بادشاہ کے پاس اس شخص کولایا گیا جوغار میں سے کھانا لینے کے لیے آیا تھا تو بادشاہ نے اس سے یو چھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس شہر کار بنے والا ہوں اور بیر بتایا میں کل ہی شہر ہے نکلا تھا اس نے اپنا گھر بھی بتایا اور کچھے لوگوں کے نام بھی بتائے جنہیں کوئی بھی شمیں پیچان سکا، بادشاہ نے من رکھاتھا کہ کچھلوگ پرانے زمانہ میں روایش ہو گئے تتھاور پیھی سنا ہواتھا کہ ان کے نام سر کاری خزانے میں ایک تختی یہ کیصے ہوئے رکھے میں وہ تحق منگائی اوران کے نام پڑھے تو وہ ی نام نکلے جواسحاب کہف کے نام تھے وہ جوایک فخص کھانا لینے کے لیے آیا تھااس کے ساتھ بادشاہ اور چندلوگ طبے جب غار کے دروازے پر آئے تو وہ نو جوان اندر گیا اور انہیں پوری صور تحال بتا دی الله تعالی نے ان کی روحوں کوبین فر مالیااور بادشاہ اوراس کے ساتھیوں کی آکھوں پر پردہ ڈال دیا جس کی جیہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے لوگوں میں بیانشلاف ہوا کہان کے بارے میں کیا کیا جائے تو پچھلوگوں نے کہا کہان کےاویریعنی غار کے دروازے پر تمارت بنادی جائے اوروہ جماعت جوان کےمعاملہ میں غالب ہوگئ لیتن بادشاہ اوراس کےساتھی انہوں نے کہا ہم محید بنا کیں گے چنانچہ انہوں نے محد بنادی چونکہ بیرمجدوروازہ برتھی مرنے والوں کی قبروں بزہیں تھی اور قبروں کی طرف قبلہ بھی نہیں تھا اس لیے بیا شکال نہیں ہوتا کہ قبروں مصحد بنانے کی ممانعت بالبذائقير محد كوكيول اختيار كيا كيا-

ا کیسٹر ٹین نے کہا کمان پر تمارت ، نادودوہر سفر ٹین نے کہا کہ ہم مجد بنادیں گےان دونوں کے درمیان جوافظ و ڈیٹھٹ ڈیٹھٹ بیھٹم آیا ہے اس کے بارے بٹس دوم' المعانی کلیعتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا بارے بیم دورائم بن آرین چھی بیرکن لوگ بھنے کن خاندانوں ہے تھے بیٹی انوال ہے گزرے اور کیننے دان خارش رہے پچر جب ان چیز ول کاملم شدہ وسکا ادراس کے حاصل ہونے کا کوئی راستہ بھی شدالو کہنے گئے کہ اے اللہ کے پر دکر دودہ عام الخیوب ہے ہے ہے کہا 4.4

سان کا حال بھی ای کومعلوم ہے۔

مَيَقُوْلُوْنَ ثَلَثَةٌ مَّرَابِعُهُمْ كَالْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَلَةٌ سَادِسُهُمُ كَالْبُهُمْ رُجْمًا أِبِالْغَيْبِ ﴿ لِمُولِدُ بِإِنْ مِنْ مَنْ إِنْ مِنْ اللهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

يَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ ۚ وَّ تَامِنُهُمْ كَلُبُهُمْ قُلْ رَّفِّ أَعْلَمُ بِعِدَّرَهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّ قَلِيلٌ "

حَمَاهِرے بَرِيهِ رَبِينَ كَرَوَمِن عِيهِ وَمُوالِ اللهُ مَالِحَاءَ جَاءِ لَهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن مُعَرَف ع فَلَا مُنْ إِلَيْهِ مِن كَرُومِن عِيهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَلِياً مَا قَلَةً مُنْسَلَقُتُ فَيْهُمْ مِنْهُمُ ا

> سوآپ ان کے بارے مثن سے سر سری بحث کے طلاووزیاوہ بھٹے اور ان کے بارے مثن کی ہے بھی سوال نہ مجھے۔ مر

اصحاب كهف كى تعداد ميں اختلاف اوراس كا جواب جس طرح اصحاب كبف كي مدت قيام في الكهف مين اختلاف بواكدوه كتنه دن ريحاد رخودوه بهجي اختلاف كرميشح اوتريح بات تك نه پہنچ سکے ای طرح اس میں بھی انسانا ف ہوا کہ ان کی تعداد کتنی تھی ،آیت مذکورہ مالا میں تین تو لُ نقل فرمائے میں ایک قول سے کہ اصحاب كهف تين تقے چوتفاان كا كياتھ، اور دوسراقول بير كہ وہ يائج تھے چھناان كا كياتھا،اورتيسراقول بير كہ وہ سات تقےاورآ گھوال ان كا كياتھا-ماحب روح المعانی (صغیہ ۴۸ ج۱۵) نے بعض علماء کے قبل کیا ہے کہ بہ اقوال ان لوگوں کے میں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تھے پہلا قول یہودیوں کا ہےاور دوسراقول نصازی کا ہے بہ لوگ نجران ہے آئے تھے۔رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں ہے یکے تخص عاقب قبااورنصال کی کے فرقہ نسطور یہ کا سردار تھا اس نے اوراس کے ساتھیوں نے پہلی وو یا تیں کہی تھیں ۔تیسرا قول پعض سلمانوں کا بے ہیلے دوتو یوں کاذکرفریانے کے بعد رَجُھا ٹبلغین فرمایا ( کداٹکل بچویات کہدرے ہیں )اورتیسر بے آب کوملیحد دؤکر كياورساتيمة ي بين فُلُ رَّبَيْ أَعْلَمْ بعلَهُ بَهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلِيكُ ( آيڤرماد يَحِيّ كرميراربان كي تعداوكونوب جانتاڪان كو مرف تھوڑ ہے ہے لوگ جانتے ہیں )اس ہے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کدامھاب کبف کی تعداد ساتے تھی اللہ تعالیٰ شاندنے فرمایا کہ ان کی تغداد کواللہ ہی خوب جانیا ہے اور ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ انہیں صرف تھوڑ ہے لوگ جانتے ہیں۔حضرت ابن عمائ فرماتے میں کہ میں بھی ان ہی میں ہے ہوں جن کوان کی تعداد کاعلم ہے،وہ فمر ماتے تنچے کہ ان کی تعداد ساتے تھی اورآ مختوا ان کا کہا تھا عام طور پر یہ مسلمہ میں یہی قول مشہور ہے اوران کے نام بھی تغییر کی کتابوں میں لکھے میں حضرت این عمائ ہے ان کے سام منقول بن مکسلمینا بملیخا،مرطوس ،ثبونس ،وردونس ، کفاشیطیطوس منطنواسیس اور کتے کا نامقطمیرنقل کیا گیا ہے۔حضرت ابن عماسؒ نے اہل کتاب ے ان کے نام ہے ہوں گے جن کوانہوں نے آ گے روایت کر دیا بینام چونکہ جمی ہیں اور مہت پرانی کی زبان کے الفاظ میں اس کیے ال کا محيج عراب كرماتيه يقيني طور برتلفظ كرناابل علم بح بحرف بحلي بحد صاحب روح المعالى لكصة بين و ذكو العحافظ ابن حبحر فبي شرح المخاري ان في النطق باسمائهم اختلافا كثيراو لا يقع الوثوق من ضبطها و في البحران اسماء اصحاب الكهف اعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسندفي معرفتها ضعيف آيت كآثرين وبإتون كممانعت فربائي حاولايول فرماما کلا تسمار فیھے اِلّا مو آناء ظاهوًا جس کامطلب بیے که انتحاب کہف کے عدد وغیرہ کے بارے میں مرمری بحث ہے زیادہ بات

سیجے دی کے موافق اُنین قصد نادیں زیادہ موال جواب نذکریں اور دوبری ثمانعت پر ٹرمانی و لا تنسنف فیاج پر تینیا پہ آخذا ( کہان کے ہارے میں کی سے موال ندیجیے ) المدقوالی شانہ نے جریتا دیا اس سے آگے ہڑھنے کی شرورت نیس ان میں جولوگ پچھیا تی کرتے جس دوافکل اور گان اور قاس سے کمتے ہی انہذا ان سے نوشین کے ذکو فی شرورت اور ندان سے کوئی فائدہ۔

وَلاَ تَقُوْلَتَ لِشَّائَى ۚ إِلَيْ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۞ اللَّا آنَ يَشَكَآءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ ﴿ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَى اللّه اِذَا لَيْلِيْتَ وَقُلْ عَسَى انْ يَهْدِينِ رَبِّي إِلاَّ قُرْبُ مِنْ هَذَا رَشَلًا ۞

ا ہے رب کو یا اگریں اور یول کہ دینے کہ امید ہے تھے وہات تا دے گاجو ہرایت کے اشیارے اس ہے قریب تر ہے۔

#### وعده كرتے وفت ان شاءاللہ نہ كہنے يرعمّاب

تنسر ابن ئیٹر میں ککھا ہے کہ قریش مکدنے نضر بن حارث اورعقیہ بن الی معیط کومدینه منورہ بھیجا(یہ بجرت ہے بیملے کا واقعہ ہے ) کہ یہود کے ملاء ہے محمد ﷺ کے بارے میں دریافت کرواوران ہے کہو کہ ٹی آخرا لزبان کی صفات بتا دو، یہودی کہلی کتابوں ہے واقف ہیں اور ہمارے پاس انبیا وکرام علیہم السلام کے علوم میں ہے پہنچیس ہے انبذاتم جا وَان لوگوں ہے دریافت کرو قریش کے نمائندے مدینہ پنجے اور سول القد ﷺ کے بارے میں دریافت کیااوران ہے کہا کہ تم تو راۃ والے ہو بم تم ہے اس شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس پر میبود بوں نے کہا کہان ہے تین باتیں دریافت کرلواگر وہ ان باتوں کو بتادیں تو وہ واقعی ٹی مرسل میں ،ان ہے لیک بات تو سہ دریافت کروکہ زمانہ قدیم میں پچھنو جوان اپنے گھزیار کوچیوئر کر میلے گئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کا قصہ بجیب ہےاوران ہے بہجی یوچھو کہ یکون تخف تھا؟ جس نے مشرق مغرب کے بڑے بڑے بڑے اوران سے روح کے مارے میں دریافت کرو کہو ہ کیاہے؟ یہ ماتیں ن گرقریش کے دونوں نمائندے مکہ معظمہ واپس ہوئے اورانہوں نے کہا کہاہے قریش کی جماعت ہم تمہارے ماس ایک فیصلہ کن مات لے کرآئے ہیں یہودیوں نے تین یا تیں بتائی ہیںاس کے بعدوہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوروہ تینوں یا تیں معلوم کیں جن کی بیودیوں نے پئی پڑھائی تھی ،آ ہے نے فرمایا میں کل کو بتا دوں گالیکن ان شاءانڈنہیں کہاوہ لوگ چلے گئے اورادھریہ ہوا کہ پندرہ دن تک آپ پر کوئی وی نہیں آئی اوراس وجہ ہے اہل مکہ نے یہ بات از انی شروع کر دی کے ٹیجہ ﷺ نے بیکہاتھا کہ کل کو بتاووں گالیکن نیدرہ دن گذرے میں ابھی تک بچر بھی نہیں تایا ۔رسول اللہ ﷺ کودی کے رک جانے سے اور اہل مکد کے باتھی بنانے سے تخت دکھ ہوا پھر جبریل ٹینے حاضر خدمت ہوئے اور سورۂ کہف لے کرآئے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے عمّاب بھی ہے( کہان شاءاللہ کیوں نہیں نہا )اورانسجا کیف کی خبر بھی ہےاورمشرق اورمغرب کے سفر کرنے والے کی خبر بھی ہے( یعنی ذ والقر نبین کا تذکرہ )اورسورۂ اسراء ک آيت ويسْلُونك عن الرُّوُح مِن روح كاذْكرَ عِن آكياب. نہ کورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ یمودیوں کے سکھانے پر جوقریش مکہنے آنحضر ت ﷺ ہے تین باتوں کا سوال کیاان کا جواب دینے کے لیےارشادفر ماما سے کمک کو بتا دوں گالیکن بندرہ دن تک وتی نہیں آئی آ ہے اس سے بہت زیا دو ممکنین ہوئے اور شرکین کو مشنے کا

موقعہ مل ما پھر جب وحی آلی تو مشرکیین کے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنب بھی نازل ہوئی اور وعدہ کرتے

وقت ان شاءاللہ چھوڑنے پر عمّاب ہوامقر بین بارگاہ الٰہی کالبعض ایسی ہاتوں پر بھی عمّاب ہو جا تا ہے جوفرض واجب کے درجہ میں تہیں ہوتیں اور رسول اللہ ﷺ سے زیاد واللہ کے مقرب ہیں سب کیجھاللہ کی مشیت اوراراد و ہی ہے ہوتا سے اللہ کے بندوں کوجائے کہ جے کئی ہے وعدہ کریں بائسی عمل کوکرنے کا اظہار کریں تو ان شاءاللہ بھی ساتھ میں کہددیں کیونکہ بندوں کو بہمعلوم نہیں ہوتا کہ ہمار کی زندگی کب تک ہے جس دن کانندہ یا ارادہ کر رہا ہوں اس دن تک زندہ رہوں گایا نہیں اور زندہ بھی رہاتو ارادہ اور وعدہ کے مطابق عمل ہو سکے گایانبیں ابنداای میں بہتری اورخو پی ہے کہ جس کسی کام کاوعدہ یا ارادہ کرنے قو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجروسہ کرےاورزبان ہے بھی ان شاءاللد كهرد برسول الله ﷺ وجوالله تعالى في تنعييفر ماكي اوروعده كساتهوان شاءالله كي تلقين فرما كي الى بيس آب كي امت كوجهي بيد نصیحت ہوگئی کہ وعد واور اراد ہ کے ساتھ ان شاءالقد کہنا جا ہے ، جوبھی کوئی وعدہ کرے چیا اور ایکا وعدہ کرے اور لفظ ان شاءالقداس لئے نہ لگائے کہ میں قصداخلاف درزی کروں گا ادر کہدوں گا کہ میں نے توان شاءاللہ کہدریا تھاالی غلط نیت کرنے سے وعدہ کی خلاف درزی کا گناہ ہوگا۔وعدہ کے ساتھ ان شاماللہ کہنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا و<mark>اڈٹھٹر ڈبٹاک اِفا نَسِیْتَ (اورآب اینے رب</mark>کویاوکر کیلیئے جب آ ہے بھول جا ئیں )اس کامطلب بعض ا کابرعلاء ہے بینقل کیا گیا ہے کہ جب وعدہ کرتے وقت ان شاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب بھی یادآ جائے۔ ان شاءاللہ کہدلے بیابیا ہی ہوگا حبیہاوعدہ کے ساتھ متصلاً کہد یا صاحب روح المعانی 🕾 خصرت ابن عباس ﷺ اور بعض تابعین ہے بہمطلب نقل کیا ہے آیت کے ظاہری ساق ہے اس مفہوم کی کچھتا ئیر بھی ہوتی ہے کیکن چونکہ آیت اس معنی میں صریح نہیں ے جوحفرت ابن عباس ﷺ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس لیے امام ابوصنیفہ نے فرمایا ہے کہ بعد میں ان شاء اللہ کہدلیزا تیرک اور تلافی مافات كےطور ير به وگا گرانشاء الله تعليق بالشوط اورعماق اوريمين كےساتھ متصلاً ندكها تو بعد بيس منفصلاً كهروينے سےسابقدا ثراور نتیجیکاالطال ندہوگا کیونکہ آیت میں صرف اتنی بات ہے کہ جب یاد آ جائے اپنے رب کا ذکر کر لیجئے آیت کریمہ سابقہ اثر کے ابطال ہے ساکت ہے دوسرے دلاک ہے امام صاحب کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اور دیگر ائم بھی ان کے موافق ہیں۔

قال صاحب الروح و عامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستناء في عدم الحدث وأو صح جواز الفصل وعدم تاثيره في الاحكام لا سيما الى الغاية المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما لما تقور اقرار ولا طلاق ولا عناق ولم يعلم صدق ولا كذب (مخريمه عن الله تعالى عنهما في هاذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابو حيفة هذا، يرجع عنه خالف ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في هاذه المسئلة فاستحضره لينكر عليه فقال له ابو حيفة هذا، يرجع الميك انك تاخذ الميمة بالايمان افترضى أن يعترجو امن عندك فيسستنوله عليك فيخرجوا عنك الميك انك تاخذ الميمة بالايمان افترضى أن يعترجو امن عندك فيسستنوله عليك فيخرجوا عنك في الشرقائل كي في الشرقائل كؤال الميان الشرق الله والإلواديان عنه في الله الله المؤلودي الله والإلوادي الله والإلوادي الله والإلوادي الله والإلواديان عنه في الله المنافرة المؤلم في من عن بدير موارات الله والإلوادي الله الإلوادي الله الإلوادي الله المنافرة المؤلم أن الموادي المنافرة المؤلم في المؤلم المنافرة المؤلم في المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم أن المنافرة المؤلم في المنافرة المؤلم الموادية المنافرة المؤلم المنافرة المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم في المائود المحادية المنافرة المؤلم المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المنافرة المؤلم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المؤلم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المؤلم المنافرة الم

وَ فَلُ عَسَى أَنْ يَلْهِ بِيَنِ رَبِّى لِا فَرَبَ مِنْ هَذَا رَضُلَة [ (اورآپ اِي*ن کبيد بين کداميد بيرار*ب تصووبات بتاوے گا جوہمايت كے اعتبار سے اس سے ترب برب

صادبردح المعانى لكهة بيراى لشمى ، الهرب واظهر من نباء اصحاب الكهف من الأيات والد لائل الدالة على نب وتسى ينني تجصرب سامير ب كريجها محاب بُغف كواقد بي بو مراكبا واضح ترين يزري بتائي كاجوبري ثوت يردالات کرنے والی جوں گی چنا نچیاللہ تعالیٰ کا میانعام جوا کہ اسحاب بغی ہے تھی زیاد دقد یک واقعات کا علم تخضرت کھودیا گیا اورآپ نے ان چیز وال کی کا عمین کونیز میں دیں۔ جن کا وق کے بغیر علم نہیں ، وسکتا تھا اور جوا خیاریا اخیب کے متبارے اسحاب کبف سے تھے دیا دو واضح تھیں۔

ى الله و الله الله و الله و

لَهُ غَيْبُ السَّهٰ وَتِ وَ الْأَرْضِ \* أَبْصِرْ بِهِ وَ اَسْبِعْ \* مَالَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيِّ نَوْلا يُنتْرِكُ الا يَعْمَانِ الدَّنْ فَا غَنِهِ مَا مُ جِهِ وَ يَكِينَ وَكِيهِ السِّالِينَ عَنْ اللهِ مِن لَائِسَ قَالَ عَمَا فَى حُكِمَةِ الْكَثَالِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

#### ں کی اکوشر کے نہیں فرما تا۔

اصحاب كہف كتنع صه غار ميں رہے .....؟

پہلی آ بیت مٹس فاریڈ کورہ میں اسحاب کیف کے رہنے گی مدت بنیان فر مائی اور فرمایا کہ دوہ پنے خارش شی مونو مسال رہ بے گھر دومری آ بیت مٹس فرمایا کہ العد تحالی ان کی مدت اقامت کوفٹ نریادہ جائے والا ہے دہ آ سانوں اور زمین کے فیب کوجانتا ہے اس کا علم برچز کو مجیط ہے اسحاب کیفٹ کا خارجی زمین می مٹس ہے اور دو لوگ تھی زمین میں میں تتے پھران کا اور ان کے مفار کا ان ہے کہ وقتی اور کا کہد کے لینظر مائی میں میں موسک میں اور کو استعمال میں بدونوں آج ہے کسیند میں اور منطاب یہ ہے کہ الغذہ ہے بڑھ کرکو گئی بچھا ہے تر جہ کیا گیا ہے تقل میں ایس کا اندوں نے بیان ٹیس بوطن کا دوس ہے بڑا سے اور ایسے ہے۔ (ان دونوں الفظوں کا جواد برتر جہ کیا گیا ہے تقل میں جوسک دوران میں اور انسان کا ترجدار دوزیان میں اوائیس ہوسکتا )

ما الله نم مَنْ وَوْلِهِ مِنْ وَالِي وَلَا يَشُولُكُ فِي حَكَيهِ آحَدُا (اس كَاوادوان كَ لِيكُونَى دِدُوُونِي ا شريك نيس فرباتا) الله كالونَ شريك اورمزام مِين - ووجو جان فيعله فربائ مب برلازم بكدائ بعدد باللمي اوراس كوادوك كوانا ولي اوريد ذكار شدينا مِين -

فا کرده کم را اسسسسة آن مجد کے بیات سے یکی فاہر ہوتا ہے کہ الله جل شاند نے اسحاب کیف کی فاریس رہنے کی جدمت بیان فرمائی کہ وہ تمین سوفو سال سے حضرات مضمرین کرام نے ای کوتر چھ دی ہے گئن این موجال رہند مستقول ہے کہ بیٹی اہل کا ہی کا ہے اور بیمال بیقولوں مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ دوگرگ مت خدکورہ تات جی اوران کے قول کورفر مات ہوے اللہ تعالیٰ نے قول اللہ اعلمانی ہما لیفوا فرمایا کیون اول و تھی مند کے ماتھ حضر سابن عہائ سے بیقول ٹابٹ فیس دوسرے قبل اللہ اعظم پیما لیفوا ا سے واضح طور پریٹا ہے تئیں ہوتا کہ اس میں کہلی ہات کی تر دید ہے۔

فائده نمبرا ....... بعض مضرين نه بيات انعائل كه اسحاب بف كي مت بتات بوئ جو فعلت مسانة مينين وَاذْ دَادُوْا فنسفافر بالارتلاث هاند و تسع مسين نبي فريايا ان وجب كه اس مين شحى اور قرئ نبين كاتول بتايا يتن تجن موسال شحى امترار ب شے اور تین موزقری امتبارے نئے ۔ لیکن صاحب روح العالی فرماتے میں کہ پیلفظوں سے واضح نمیں ہے پھر پیٹمین کے صاب کے موافق بھی نہیں ہے آئر بھی اور قری کنین کا فرق سائے رکتے ہوئے صاب لگایا جائے تقیمی موسول تھی پر فرسال تیم دن اور دو تھنے اور ارتا کیس منے کا فرق تھائے ہے۔ (الملھ ہو الا ان بلقال ان الکسو الوائد لم یعجبو والله تعالمی اور راقم المحروف کی بھی میں ایر آیا ہے کہ رعایت فوائل کی دجہ سے معرول فرما ہے اور تجاہے وقسع سنین کے واز دادہ تعسیما فرماد یوائلہ تعسالی اعلم

وَاتْكُ مَا اُوْقِى اِلِيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكِ اللهُ مُبَدِّلَ لِكَالْبِيهِ ﴿ وَكُنْ تَجِدَ مِنْ دُوْدِهِ مُلْتَحَدَّا ۞

المَّابِ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَدُوةِ وَالْعَشِي عُرِيْدُ وَنَ وَجُهَة وَلاَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي

تَعُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ اللَّهِ وَلِيْدُ وَلِيْتَةَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا " وَلا تُطِحْ مَنَ اغْفَلْنَا قَلْبَة عَنْ ذِكْرِنَا صاف بين والدين وروت كادو عالى عن فاهر بعدوا محموسة هي وروت عند من وروت عالم عندان وروت الماروية

#### وَالتَّيَعُ هَوْمهُ وَكَانَ أَمُرُهُ فُرُطُانَ الرواليَّهُ الشَّ يَعِينُكُ الراسُ وَالراسِيةَ عَلَيْهِ الرَّاسِةِ المُوالِّ

تھے ہم کر چھنے کا حمار مارا ہے۔ تو موں کے مرداروں اور مالداروں کواپنی سرداری اور مالداری پر جو فرواور محمند موتا ہے اس کی جیہ ہے وہ انتد کے ٹیک بندوں کو فقیۃ ماردنميردا .....سورة الكهف ١٨

ریں سے پیدھ سے دو دولی ہوں پہدیا ہے۔ واضین نفسان مع الکین ( کتن جوگر تی مثاب ہے رب کو پکار تے ہیں آپ ان کے مہتم بیٹے رہا گئے یہ دولوگ ہیں جوالقہ کی رضا چاہج ہیں۔ اس میں معظمات قلید عن دلخو فا ( اور آپ ایسے تھی کی بات شاہئے جس کے دل کوہم نے اپنی اور سے فائل رضا کو چاہیں و الا تعطیم من اغفانا قلید عن دلخو فاز ( اور آپ ایسے تھی کی بات شاہئے جس کے دل کوہم نے اپنی اور سے کردی) واقعے ہو فدا اور جوائی خواہش کے چھی گئے گیا ) و تکان اغزہ فور کھا ( اور اس کا حال حدے ہو تھی ) اس میں بے ٹر بالے کہ جن وگوں کو جاری یاد کا دھیان تھیں جا چی خواہش کے چھیے چلتے ہیں اور اس سلسلہ میں آئے بڑھ گئے ہیں ان کا اتبارا کر کیکھی ان سے

اور پیر جوفر با یک آپ ایساندگرین کردنیاوی زیدند کا خیال کرتے ہوئے ان الوگول ہے آپ کی آنکنٹیس بہٹ جا کمیں ہوئی شام اپنے رب کو باوٹر تے ہے اس میں بید تادیا کردنیا کی ظاہری زیدند کی کوئی حقیقت نیس ہے اس کے لیے ایمانی نقاضوں کو دیچھوا جائے احتمال تھا کر آخضرت بھڑکو یہ خیال ہوجائے کہ بیسرواد مسلمان ہو جا کیں قراملام اورانال اسلام کوقوت عاصل ہوجائے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جمال بائٹی بھٹنی اخلاص اوراطاعت ہی اس کی زیدند اس کے لیے کافی مے تخلصین کوئلس ہے بنا کراسحاب و نیا کے ذریعہ حاصل ہوئے والی دنیا کونہ کھا جا ہے۔

رو فی الحق مِنْ تَبِکُوْسِ فَهَنَ شَآءَ فَلْیُؤُمِنِ وَ مَنْ شَآءَ فَلْیَکُفُرُ ﴿ إِنَّ آعَتَٰدُنَّ روَ فِي الْحَقُ مِنْ تَبِکُوْسِ فَهِنَ شَآءَ فَلْیُؤُمِن وَ مِنْ شَآءَ فَلْیَکُفُرُ ﴿ إِنَّ آعَتَٰدُنَّ لِرَا لِلْظَٰلِمِینَ نَارًا ﴿ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُا وَانْ یَسْتَغِیْتُوْا یُعَاثُوا بِمَآءٍ کَالْمُهُلِ آئے وَرَبِی جُنُوں کَ وَرَبِی اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَیْ یَسْتَغِیْتُوا یُعَاثُوا وَ مِمَّا عِنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا لَهُمُ لِللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَوْلُوا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَّا لَهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰوَى الْوَالِمُولُولُولُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰلِيلِي لَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّٰمِنْ اللّٰهُ وَلَّالَٰ اللّٰمُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللْمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰمِ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰلِي اللللّٰلِي اللّٰلِي الللللّٰلِي اللّٰلِلْمُؤْ

ئی طرح نوکا ، ومونیوں کوجون ذائے گا، و پینے کی برق چنے ہے، اور دوز ٹی آ رام کی برکی جگہ ہے۔

# حق واضح ہے، جو جا ہے ایمان لائے جو جا ہے کفر اختیار کرے اہل کفر دوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں ہول گے

حضرت ایوسعید خدری شدے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو چار دیواریں گیبرے ہوئے ہیں جن ش ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسانت رکھتا ہے (روہ الر ندی) بیٹی اس کی دیواریں آئی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چیزا کی ہے۔ کرنے کے لیےکوئی چلنے والا چلےاتو چالیس سال فرج، حول۔ لَّنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَلِمُوا الصَّلِيحِةِ لِتَالَّهُ نَصِيْعُ اَجُرَمَنُ اَحْسَنَ عَمَدُ اَ اُولِيَّ لَكَ لَهُمْ جَذَّتُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُوالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّ

ئیزے پٹیں کے جنت می سمبریوں پر مجھ لگائے ہوئے ہوں کے وہ بہت اچھابد ہے اور آرام کی انہی جگہ ہے۔ اہل ایمان کا اجرو تو اب، جنت کے لباس اور زیور مسہر یول کا تذکر ہ

المُن کئر کسراییان کرنے کے بعدائل ایمان کے ایمان اوراعمال صالحی جزا کا تذکر وفریاتے ہوئے یوں فریایا کریم کیکٹ کرنے والوں کا اجرائ کئیٹر کرنے کیکٹ کل وہی ہے جوابیان اوراغلام کے ساتھ ہواور شرایعت کے مطابق ہوفر بیا کہ سے گئیسٹر پانٹوں شمار میں کے ان با افوال کے بیٹیٹر کی جاری ہوں کی اورساتھ ہی ان کے ذبور دورایاس کا تذکرہ می فریا کہ انہیں ہوئے پینٹلن بہتائے جائیں کے اورود وہاں کیٹر کے بہنیں کے جو سنران اورامتیر آت کے بول کے پجران مسم یوں کا تذکرہ فریا یا جن اوک کار دیکا ہے ہوئے جیٹھے ہوں کے سد پیٹھتا ہے جو کا بھی حدید کے مقابل ہوں گئے۔

آخر من فرمایا یفتم الغُوّابُ (ان کے اعمال کا امپھا بدلہ ہے) وَحَسْنَتُ مُوْنَفَقَا (اور پیدجنت آرام کی ایجی جگہ ہے)(وہاں دکھن اور حکن نہ وکی آرام بھی آرام بھوگا۔

یہ جوٹر با کر سونے کے کٹن پہنا ہے جا کہیں گے اس میں بظاہر یہ افکال ہوتا ہے کہ زیوتو عورتیں پہنتی میں مردوں پر کیا چھا گھا؟ پچراس کے پہننے کی مماندت بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کے حالات کو دنیا پر تیاس کرنا تھے نہیں اول اور دہاں احکام نافذ منہ ہوں گے۔ وہاں مردوں کو مونا پہنچا جا کڑ ہو تھا دوہاں کٹن پہننے میں فوبی اور خق صحوں کریں گے، دنیا میں گئی ہم جگہ کہ روائ الگ الگ ہے بعض فر مالا توں میں مردی زیو پہنچا رہے ہیں اور خاص کر ہونا ہوں کے بارے میں قوز نیور پہنا معروف ہی ہے کہڑوں کے بارے میں فر مایا کہ اللی جونے کہا ہے ہوں گے۔ رنگ جوگا میڈر نے سندی اور اعتبر تی کے ہوں ہے۔

سورہ بڑھی آرہا یا آبیدائشے فیفھا خوریق (اوران کالباس بھی ہوگا) معلوم ہواکرسندس اوراستبرق ریٹم کے ہوں گے میندس ک بارے پی شخرین کرام کھتے ہیں کہ اس ہے بار کیدریٹم مراد ہے، جس بھی پہلے ہوستر مورت کے لیار میں گھتے ہیں کہ اس سے دیتر بھی معارفتم مراد ہے، مضرائی کیٹر ٹریائے ہیں کہ مشہر ق ہے وہ موازیقم مراد ہے، جس بھی پہلے ہوستر مورت کے لیے تو دیتر تھی کہر درت ہوگی اورا ہے یہ بی تفصیل ٹیس بتائی کر سفر کا کون ما کیٹرا اورفا اوراشیر ق کا کون ما کیٹر اورفا ہوگا ہوتا ہے کہ بیٹے کے کیٹر سے استبرق کے جول گا درمندس کے کیٹر سے اور پر پہنے کے ہول کے چسے کر دو غیر وضرائی کیٹر فرائے ہیں ف السنسد میں ٹیساب و قداع و قعاقی مصادن و ما جوی مجودا ہا والم الا ستبرق فعلیظ اللہ بیاج و فیہ ہریق .

اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجْلَيْن جَعَلْنَا لِأَكَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَّفْتُهُم بَيْنَهُمَا زَمْ عَاقٍ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَّتْأَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا حَانَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ ۖ وَهُو يُحَاوِرُهَ أَنَا آكُثُرْ مِنْكَ مَ ورمیان نیرجاری کردی گلی اوران کے لیے اور بھی چیل مقر ہوان نے ہاتش کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجدے نے دوہاں و اور اور اور اور وَّاعَزُّ نَفَرًا ۞ وَ دَخَلَ حَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا ٱظُنُّ أَنْ تَـ حال میں اپنے واٹ میں وافل جواتھ اپنی حان پر ظلم کرنے والا قعا اس نے کیا کہ میں یہ کمان نمیں کا هَٰذِهِ ٓ أَبَدًا ۞ وَمَا ٱظْنُ السَّاعَةَ قَآلِمَةً ۚ وَلَينَ رُّدِدَتُ إِلَى رَبِّ لَاحِدَنَّ خَيْرًا نیال اُرہ ہوں کہ قیامت قائم ہو گُل داور اُریٹن این رب کی طرف وہ ویو ایو آیا ہے اُس سے لَ لَهْ صَاحِبُهْ وَهُوَ يُحَاوِرُنَّ أَكُفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ سَوْمِكَ رَجُلاً ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّ وَلاَّ أَشْرِكُ بِرَبِّ آحَدًا وَ لَوْ لَا اِذْ دَحَىٰكَ جَـنَّتَكَ قُـلُتَ مَا شَأَءَ اللهُ \* لَا قُوَّةٌ اِلاَّ بِاللهِ ۚ وَإِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّي ٓ أَنْ يُؤْتِين خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اولاد کے امتبارے کم ہول تو وقت نزدیک ہے کہ میرا رہ مجھے تیرے باٹ سے بہتر مطافرہ دے اور تیرے باٹ یہ آ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَّآءِ فَتُصُبِحَ صَعِبْدًا زَلِقًا ﴿ أَوْ يُصِبِحَ مَّآؤُهُمَاغُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ فت بھیجہ وے جس کی وید سے تیم اپاغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پائی زمین میں اثر جائے تھ طَلَيًا ۞ وَ أَجْطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلَّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِلْيَتَوَىٰ لَمُ أُشُرِكَ بِرَبِّ آحَدُا ۞ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِعَةً إِلَّهُ عَلَى مُرَوْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ بِنْهِ الْحَقِّ مُ يَنْفُ رُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ بِنِهِ الْحَقِّ مُ المَوْدِهُ مِنْ أَنْ مَا أَمَّا اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ بِنِهِ الْحَقِّ مِنْ عَ

هُوَخَيْرٌ ثُوابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٥

وه بهتر جاثوا ب التلهارت اور بهتر ب انجام ک انتبارے۔

عبرت کے لیے دوشخصول کی مثال ،ان میں ایک باغ والا اور دوسراغریب تھا

صاحب روح المعانی نے دھنرے این عماں ، دہ نے قل کیا ہے کہ آیا ہے بالا میں جن دو مخصوں کاذکر فر ہائے ہے بیٹی اسرائیل میں سے
ایک ہادتا ہے بیٹے بتھے ، ایک نے اپنامال انشک راہ بیس خرج کر دیا اور دوسر شخص نے کنوا اختیار کیا دوسر ہے کہ ایک شخص طرف ان بود کیا دور مال کو بڑھائے میں مگا گیا۔ دافتہ کی تفصیل یوں ہے کہ ایک تخص کو انتقال نے خوب مال دیا سے کہ گور کے دوبائ دونوں ہاخوں کے بیاد دوسر طرف مجبود ان کے دوخت تنے۔ جنہوں نے بازی طرح ہے ان دونوں ہاخوں کی گیر دکھا تھا۔ ان دونوں ہاخوں میں مجبوبی بھی بی دوختوں سے بیسیوں اور کینی کی پیدا دار ہے وہ بڑا المالدار بنا ہوا تھا ان ہاخوں کے درمیان نہر کئی وونوں ہائی مجر بیر و

یہ تو ہائے والے کا صال تھا (جواد پر نفور ہود) اس کے احوال کے برطاف ایک دومر آخش تھا وہ وہال اور آل والواد کے اعتبارے نیا وہ حیثیت والا نہ تھا، جمٹ شخص کے باٹ تھے اسے برا فرور تھا اس نے اپنے اس کم حیثیت والے مساتھ سے تب کر میں مال کے اعتبارے تھے سے نیا وہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے تھے سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبروست ہے الول قواس نے اس کم حیثیت وانے ساتھی سے تمہر اور تھا خرسے خطاب کیا اور دومراکا م بیکیا کہ دوہ اپنے میں اپنے تش بڑھا کرنے کی صالت میں لیٹن کفر پر تائم جو تے ہوئے وائل جواد ہاں بھی اس نے وہی کفری اور کفران فعمت کی ہائیں کیس کینے لگا کہ شن قویشیس تھتا کہ میرا بدیا ہے ۔ تیا مت قائم ہونے والی ہم میں کرتے ہو یہ یوں می کینچ کی ہائمیں تیں میرے خیال میں تو تیا مت قائم ہونے والی تبیس فرض کر و کر آئر وہ جواس کا ساتھی تھا جس ہےاس نے فخر اور تمکنت کی ہاتیں کی تھیں اور اے اپنے سے گھٹیا بتایا تھا اس نے اول تو اے عار دلائی اور ا کیسا چھے انداز میں اس کی نا دانی اور بے وقونی پر متنب کیا اور کہا کہ جس ذات یاک نے تجھے مٹی ہے بھر نطفہ ہے بیدا فرمایا پھر تجھے تھے سالم آ دمی بنا دیا کیا تونے اس کے ساتھ کفر کیا بعنی تھے اپیانہیں کرنا تھا، چونکہ حضرت آ دم انتظاماتی سے پیدا ہوئے جو ہرانسان کے باپ ہیں اور پھر ہرانسان مادہ قریبہ یعنی نطفہ ہے پیدا ہوتا ہے جورحم مادر میں جاتا ہے اس۔ لیہ ادہ بعیدہ اورقریبے فونوں کوذکر کردیا اوراس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دکھیرتم مادر میں نطفہ پہنچ کر جو بچہ بن کر باہرآ تا ہے ضرور کر نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوا دراس کے اعضا متحتج سالم ہول تختے اللہ تعالیٰ نے پیدافرہ ادیااور مزیدکرم بیفرمایا کہ تیرے اعضاء کیجے سالم بتایااور مزیدکرم بیفر مایا کہ بچنے مردینایا، بجائے مؤمن بندہ بننے کے تو کافر ہو گیا تف ہےالیں مجھ پراس کے بعداس مؤمن بندہ نے اپناعقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ اللہ میرارب ایک ہےاور میں اینے رب کے ا ماتھ کی کوشر کیے نہیں کرتا۔ اس میں اینے وین وعقیدہ کا اعلان بھی ہاور خاطب پرتعریض بھی ہے کہ تو مشرک ہوا بدترین چزے،اس کے بعداس مؤمن مؤصد نے اپنے خاطب ہے کہا کہ اللہ تعالی نے جو تھے باغ کی فعت دی ہے تھے اس فعت برشکر گذار ہونا جاہے ہاغ میں جا کرتونے یوں کہا کہ میرے خیال میں یہ ہاغ مجھی بر بادنہ ہوگا اورتو قیامت آئے کا بھی منکر ہوگیا اس کے بجائے تجھے يول كهناويا بي تقاكه هاشساء الله لا قوة الا بالله (يعنى الله جوجا بتاب ودى بوتاب اورالله كي مدك يغيركوني توت بيس كيد باغ صرف الله تعالیٰ کی مثبت ہے وجود میں آیا ہے اس نے تھیے اس پر قبضہ دیا ہے جب وہ جا ہے گا اے برباد کردے گا اورتو دیکھتارہ جائے گا مرہی سے بات كه مين تجھ ہے مال اوراولا دميں كم ہوں توبيہ بات ميرے لئے كوئع مكتين اور شفكر ہونے كي نہيں مجھے القد تعالى ہے امبيدے كونقريب تیرے باغ ہے بہتر باغ عطافر مادے گا دنیا میں ہویا آخرت میں یا دونوں میں اور دووقت بھی دورنمیں معلوم ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ برآ سان ہے کوئی آ خت بھیج وے اور تیرا باغ ایک صاف میدان و کررہ جائے یااس کا پانی زمین میں اثر جائے پھرتواس پانی کوطلب کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے مطلب یہ ہے کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میراباغ جیشہ رہے گا۔ بداس لیے کہتا ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں سیراب کرنے کے لیے یانی ہے باغ کی سیٹھائی کے لیے آدمی موجود میں۔ بیتیری بھول ہے جس ذات یاک نے مختبے میہ باغ دیا ہے وہ اس برقادر ہے کہ آسان ہے اس برکوئی آفت بھیجے وے بھرنہ کوئی درخت رہے نشنی نہ برگ رہے نہ بار،اے اس بات برجھی قدرت ہے کہ جس پانی پر بچھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کواندرز مین میں دورتک پہنچادے اور یہ پانی آئی دور جلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اپنے بھتی کی مطح تک لانے کی ہمت ند کر سکے مؤمن مؤصد بندہ نے جوکافروشرک ناشکرے کوشرک چھوڑنے اورتو حیداختیار کرنے

اوراللہ تعالى كى قدرت مائے اوراس كى گرفت ہے بچئے كہ تقین كى تحاس پال كافر نے دھيان ند دياعذاب آئ گيا اوراس كے پاس جم مال قاادر مالدار بنے ہے جوا ساب سے قان سب كواكيدا فت نے گھرايا يعقم اضر بن نے لکھا ہے کہ اياكيدا گئى جس نے اس كى مالے كوجا كر را كھا 5 جي بر بنا ديا -اسبة ميشن جمران كھڑا رہ كہا اورائي جائى ہے گئى تھا ہے گئى اللہ بالمحاس كا اپنى مقبل الموس كر دبا قعام بھى يوں ہا تھو و فير و كى بيلى بڑا ھائے ہى و وجل كركڑا تھى جمراو پر ہے ہا تھ كوالٹ بالمحاس كے اس كار المحاس كى اللہ بالمحاس كے اللہ بالمحاس كار المحاس كار المحاس كے اللہ بالمحاس كے اللہ بالمحاس كرا تھا تھا ہے ہا تھا كہ بالمحاس كے اللہ بالمحاس كے المحاس كے

باغ کی بربادی ادرصاحب باغ کی صرب بیان فرمانے کے بعد اللہ تعافی شاشہ نے اس کی عاجزی بیان کرتے ہوئے ادشاو فرمایا تنگٹن آنا فریفیة تینفیٹرو فرند بین کوئن اللہ اوادراللہ کے باس ایک لوئی جناعت اور جھاند تھاجواس کی مدرکرتے ) و مَساسحات کا منتصراً (اورو مبدار لیلے والا دشتای) آئی بری آفت کی پرنازل ہوجائے اور وہ تحلاق ہے تھی بدار لیلے ہے عاجز ہوتا ہے ادراللہ تعالیٰ ہے تو کو گڑھی بدار لے تاہی میں سکتا۔ احت نے اس پرکفروشرک کی وجہ سے عذاب بھیجا اوروہ اس حال میں ہوگیا کہ کی طرح کہیں ہے تھی کو تی مدیا کرک عاصر سے کا بدار لیلے کے قابل تدریا۔

یادر ہے کہ روئے کے قروع میں دو ہا توں کا تذکر ہونیا با تھا کیں بعد میں ایک ہی باغ کاؤ کرفر باید بیلورض کے ہے جود وفو یا ہول کو ا شال ہے اور جب باغ بر باد ہوئے تو تیجن کی تام تم مو کی اور میں افراد ہے آئیں تھمند تھا اس کی قرت اور عوک ہے بھی میں ای وقت کا م آتا ہے جب اس پر خرج کرنے کے لیے مال موجود ہوا تو شمیر فریا یا خسنبلٹ اُولا کو اُنٹی فیضا نسختی ہے ہور کرکر ا اللہ نکا کا م ہے جو برج ہے دو وہ ہوندوں کے اصوال کو جاد کر کے جرے مطافر ماسکتا ہے کہ خور خوب ڈو ایس او خوب عظا انتہار کے سرب ہے بہتر ہے اور انتجام کے اور جو پکھواں کی رضا ہے کہ ہوئے کہ اس کا انتہام تک سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں ہے خرج کریں وہ اجتھے ہے انتہام کی فیصان ہوئی جائے تو انتہام کے لیے فرج کے اس کی انتسان ٹیس کو کلووود وولوں جہاں میں ہا کم از کم آخرے میں اس کا بدلد یا گے افور آخرے میں میں جو بھی ہوئے کے مطافرات کا اس کی میں سب سے اچھا ہوگا۔ اس میں ہا کم اور

حضرت! ایو ہر رہوہ ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ کا کھنے نے ارشاوٹر بایا کہ مؤمن مر دادرمؤمن عورت کواس کی جان میں ادر مال میں اولا دیش تکلیف کینٹی رہتی ہے پیہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ہے ماہ قات کر سے گا تو اس کا ایک گزاہ کئی باتی شدر ہے گا ( 'تکلیفول کی جید ہے سے گزاہ وصل چکے ہوں گے ) (رواوالز دی کمانی المشاق وصل ۱۳۳)

 ئوسئوں کویش گا۔ اس کے بعد ہائی السلے افرائے تھا۔ این اور انداز کے انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا ال جاہور ہادہ گیا۔ اس قصہ میں بہت بزی مجبرت ہے کی تحقیق اپنے مال پر مجمئز شدکر ساتھ کامؤس بندہ ہے اور حمن موسی کے پاس الم نیس جائیس محیر ند جائے اللہ تعالی کی انھمری ندکرے انکٹری کی جبہ نے تعیش چیس کی جائے ہیں تھرا ہے وقت بمس کوئی درگا رئیس زجانہ درگا رئیس زجانہ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَآءِا نُزَلْنَهُ مِنَ السَّمَّآءِ فَاغْتَلَطَ بِهِ سَيَاتُ الْأَرْضِ ورآپ ان لوگوں ہے ونیاوی زنمگن کی حالت بیان کیجے ،جیے کہ پاٹی ہوجو ہم ۔ " مان ہے اندرہ نچر اسکے ذریعہ زمین ہے اگئے والی چیزی خوب مخیان ہوسکتے فَٱصْبَحَ هَشِيْمًا تَكْذُرُوْهُ البِرَيْحُ ؞ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ مُقْتَدِدًا۞ٱلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِنْيَنَةُ ہم وہ جیرا جیرا ہو کر رہ گیا، ہے ہوائی اڑا رہی ہیں ، اور اللہ ہم چڑ پر تاور ہے ، مال اور بینے و بیاری زندکی کی زینتے كَيْوةِ الذُّنْيَا ۚ وَالْلِقِيْتُ الصَّلَحْتُ خَيْرُعِنْدَرَتِكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ۞ وَيَوْمَ نُسَتَرُ الْج یں ،اور پاتی رہنے والے اعمال صالحہ آپ کے رب کے فراد یک تواب کے اختیار ہے بہتر ہیں اوران یہ کے امتیار سے بھی ،اورجس دن بم پہاڑوں کو جاا دیں گے وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِنَ ۗ ۗ \* وَّحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ اَحَدًا۞ۚ وَعُرِضُوْا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ﴿ وراے خاطب آؤ زئن کردیکھا کا کہ دو کھا میدان سے اور ہم ان سب کو گئا کریں گے ہوان مل ہے کی کوچی نہجوڑیں گے، اور دوآ پ کے رب پر مفیقی بنانے ہوئے ہیں گئے ہوئی گئے ہوئی لَقَكْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ ِ نَبَلْ زَعَمْتُمُ أَلَّنْ نَخِعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا۞ لاشباً نی تم ہذے پاس ای حالت میںآئے ہوجیہا کرہم نے تمہیں بنلی ارپیوا کیا تھا، بلہ بات بیے کرتم نے این مجھا کہ ہم تمہارے لیے کول وقت موتود مقرر نہ کریں گے وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِبَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يُونِلُتَنَا مَال ورالمال تاہے رکھ ویئے جائیں گے تو آپ جرمین کو دیکھیں گے کہ ان میں ہے جو پڑھ ہے اس ہے ڈر رہے ہیں اور وہ کہتے ہوں گے کہ بائے جاری بریادی هٰذَا الْكِتْبِلاَ يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ ٱحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَاعَبِلُوْ یہ کیمی کتاب ہے کہ اس نے کسی چھوٹے یا بڑے کو نہیں چھوڑا جے لکھ نہ لیا بو، اور جو کچھ انہوں نے کیا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًّا أَهُ

و نیا کی بے ثباتی کی ایک مثال ، اور قیامت میں مجر مین کی حیرت کا منظر

بدر کوع پائی آیات پر ششتل ہے اس میں اول تو دنیا کی ظاہری پند دن کی زیب وزینت کو بیان فر ایا اور ساتھ ہی بول فرمایا کہ اعمال صالحہ ہی ای رہنے والے جین اور قوب اور امید کے امترارے بھر میں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور میں چیش ہونے اور اعمال

۔ حضرت ابوسید خدری مظاف نے بیان کیا کہ رسول الفد ہائٹ نے ارشاد فر بایا کدونیا منتقی ہے جرمجری ہے اور بنا شیداند نے اس میں تہمیں اپنا ظیفہ بنایا ہے مودد کیچے گا کہتم کیا گس کرتے ہود انبذا دنیا (عمد ال لگا نے سے کچوادوکورٹوں ( کے فتنہ ) سے بچوبہ بی ہمرائیل میں جو

ب سے پہا انتشام روادہ گورڈ ل ای کا فتر تقل (رواہ سلم) و تحیان اللہ علمی محل منی یا مقتبلوا اورالشہر جزری اور ب(جب چاہے وجود بخشے اور جن چیز ول کو چاہیے ترتی و سےاور جب

عا بينا كردے) الْمَهَالُ وَالْبُنُونَ وَيَهَةُ الْحَيْدَةِ اللَّهُ فِيَا (مال اور بينے دنياوال زندگ کي رابيت جي)ان پراترا تا اوران ميں دل لگانا ۽ وُس مدرآ دی کا کام نیس والبُّناقِیاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِنْدُ رَبِّكَ فَوْلَهُا وَ خَيْرُ اَهَلَا (باق رہنے والے انقالِ صافح آپ سرب سے زور کي۔ \*\* من ماہ ان سرب من من من من ان انقال من من انقال من من من مناسل الرس کا انقال من من من مناسل مناسل من مناسل من مناسل من مناسل من مناسل من

قواب کے اعتبارے بہتر ہیں اورامیہ کے اعتبارے نمی ) لیٹنی ہوڑں مند بندوں کو اعمال صافحہ میں اگار بہتا جا ہے جواجر وقواب کے اعتبار سے باتی رہنے والے میں اللہ تعالیٰ کے زدیکہ اعمال صافحا کا بہت برا اقواب ملے گا واللہ تعالیٰ سے ان کا تو اب ملئی تمام امیدوں سے بہتر ہے۔

ا ك ورت ك تم برنايا فيضَ كان يُوجُوا اللّهَاءَ وَبِهِ فَلَيْعَمْلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُسُوِكُ بِعِيَادَةِ وَبِهَ اَعَدَا (موجُوثُمُ السيخ رب كى طاقات كا اميردكتا بودوه يك كل كرادا الميخ رب كى عادت يم كى كوشر كيك نه بنائ )

با تیات کوجوصالحات بحیسا تیم شعف فر مایااس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جواعمال صافح ٹیس یا جن اعمال صافح کودوسرے اعمال کی وجہ سے چیط کردیا یار مذا ان وجہ سے باطل کر دیا وہاتی رہنے والے ٹیس ہیں بیٹن آخرت میں ان کا کو کی ڈواب نہ ملے ک کی امیر دکھنا عبث ہے۔

اس کے بعد قیام تیامت کا تذکر فرمایا ادرار شادفر مایا و نواع اُسْسِیْوْ الْجِیْبَالْ (اور شس دن ہم پہاڑوں کوچلاوی کے ادران کی جگیوں سے ہنادیں گے اس دن کویاد کروں و قسر زی اگو رضل بنا برؤی اوراسے کا اطہار قرزش کوئی حال میں دیکھے کا کہ کھا ہوا میدان تی ہوئی ے )اس میں نہ کوئی پہاڑا ٹی جگہ یرے نہ کوئی گھرے نہ دیوارے، نہ قرمے نہ بلندی فیندر ہا قاعًا صفّصفًا لاَ تری فیفا عوجًا وَلاَ اَمُنةَ سومِراربان بِهارُولِ كوبالكل ارُادِ ہے گا چرز مین کوایک ہموارمیدان بنادے گا جس میں نیاتو ناہمواری رے گی اور نیہ وکی ہندی ) بیتو یماڑوں کا اور زمین کا حال ہو گا اورآ سان کچھی کھیٹ جا نمیں گے جا ندسورٹ بھی بے نور ہو جا نمیں گے اور ستارے بھی گریڑیں گ۔ یہ قیامت کے ابتدائی احوال ہوں گے صور پھو تکے جائے برم دے قبروں ہے نکل کرجھ تنے جائیں گ و حشسر نا ہنہ فلہ نعاد ز منطبہ اَحَدُا (اورہم انہیں جع کریں گے سوان میں سے کی کوجھی نہ چھوڑیں گے ) وَغُرِضُواْ عَلَى رَبُكُ صَفًا تَبَعَ ہونے كے بعد پیش ہوگ منين بنائے ہوئے رب و والحلال کے حضور کھڑے ہوں گے ،ارشاد ہوگا کیفذ جنتھوُ فا تحضا خلفنا کُٹم اوّل مَرّةِ (تم جارے باس ای حالت میں آؤ گرجیسا ہم نے تہمیں کہلی بارپیدا کیا تھا) سارامال دھن ودولت و ہیں دنیا میں چھوڑا کے بیبال اس حال میں آئے ہو كەند ماۋال يىل جوتا ئے نەتن يركيژا ئے۔( كىما فىي سورة الانعام ) وَنَوْ كُتُهُ مَا حُوَّلْنَا كُمْ وَرآء ظُهُوْر كُمْ (اورجو كِيج بم نے تم كو

حفرت ابن عباس ﷺ تروایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا یا شبتم اس حال میں بھٹے کئے جاؤگ کہ عظم یاؤں ہوگ بغيرخانة كيموك يجرفر مااييآيت يزهلو كلها بدأنآ اؤل حلق تُعيْدُهُ وغذَا عليْناطَانًا كُنَا فاعليْن ليض مفرات في ماات كه كسما خلفنا مخم اوَلَ مَرَّةِ على يه بتايات كه صطرح آسانى يهم في تهمين بلي باربيدا كيا تفااى طرح التيمباري تخليق فرما دی تم سجھتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدانہ ہوں گے اور دوبارہ پیدا ہونے کونامکن سجھتے تھے حالانکہ جس نے پہلی بارپیدا 'یاوہ دوسر کی بارتھی با آسانی اليدافر ماسكتاہ\_

بَلْ زَعْمُتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِمُهَا ﴿ بِلَد بات بيت كُتَّم نِيزِيل كِياتِهَا كَرَبْم تنبار ع لي كُلُّ وقت مؤدوم رز أري

حضرات انبیا ،کرام کیبیم السلام اوران کے نائبین کی تعلیم اور تبلیغ ہے جو تہمیں وقوع قیامت کا کیرو حسیان آ جا تا تھا تو تم اے یہ کبر دو فتح كردية تھے كداجي نددوبار دافعنا صاور نہ حساب كتاب كاموقعة ناب\_

و وُضعَ الْكِتَابُ ( اللَّي قوله تعالَى ) وَلَا يظلمُ ربُّكُ احدًا جب دربارخداوندي مِن حاضري وجائ كي اورومال ساب وقا اور پیشی ہوگی تو اگر چیالقدتھا کی وجمت قائم سے اپنے بھی سزادیے کا اختیار بے لیکن وہ جمت قائم کرئے سزادے کا میرجت اتمال ناموں کے ذراه پھی اورانسانوں کے اعضا ، کی گواہی ہے بھی قائم ہوگی اور بعض دوسری چیزیں بھی گواہی دیں نے۔انگال نامے پیش ہوں ہے ، ب شخف کا اندال نامہ کھنا ہوگا جواس کے ہاتھ میں وے دیاجائے گا۔اچھےلوگوں کا اندال نامہ داننے ہاتھ میں اور بر بےاوگول کیا تمال نامے ایشت کے چھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

ا نے اپنے اعمال نامے دیکھیں گےان میں ہر چھوٹا ہزائمل لکھا ہوگا نافر مان اے و کھیے کرڈریں گے اور یوں کہیں گے کہ کاش میا عمال نامه جمارے سامنے قدآتا جیسا کہ حورۃ الحاقہ میں فریایا وامَّیا من اُوْتِی بِکتابَهٔ بیشیمالِهِ فَیَقُولُ یَا لیُتنبی لَیْهُ اُوت کتابینهُ ولَهُ اهْرِما حسابییة ﴿ (اورجس کے ہائمیں ہاتھ میں اعمال نامد دیا گیاوہ کے گا کہ ہائے کاش میراا نمال نامہ مجھے نید دیا جا تااور مجھے بیتہ نہ چیتا کہ میرا کیا

ان اعمال ناموں میں سب کچھے و گالند تعالیٰ کی طرف ہے کس پر کوئی ظلم نہ ہوگا جو گناہ نہ کیا ہوگاہ و کلیے دیا گیا جو ایسانہ ہو کا اور جو نیکی ک

نے کی ہوچھوٹی یابزی وہ وانمال نامہ میں موجود ہوگی۔ نہ کوئی گناہ لکھنے سے رہاء دکا اور نہ کوئی جبکر گئے چھوٹی جوئی ہوگی۔ (جوکمنا وقو ہا ستغفار یا نکیوں کی وجہ سے کفارہ ہونے کے باعث ورج نہ ہوں گے ان کے بارے میں اشکال نیس ہوتا کیونکہ وہ گناہ کے ذیل میں آتے ہی ٹیوں )۔

الماه كذال المراتب عن المراتب المراتب المراتب المراتب المراتب المراتب المرتب ا

سان دارليار الاسان العالم على القرار القريدة على المنظمة على المنطقة المنطقة

ر میان ایک آزمادی کے ۔ اور فرح الک ووز کی کویکسیں کے بائر عیشن السان کے کردوان بٹن کرنے والے بی کے کارکی داور یا کی گیا۔

فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے تھم ہے آ دم کو تجدہ کرنا اور ابلیس کا مشکر ہوکرنا فر مان بن جانا ، ابلیس اوراس کی ذریت کا بنی آ دم کی دشنی کو مشخلہ بنانا

قر آن مجید میں جگد چگر نے اس کی ذریت بھی اس کی بعنوا ہے اس کے کام میں اور پروگرام میں شریک ہے اس کے باوجودانساؤں کا عجیب حال ہے کہ الفد تعالی کو قابنا ولی ٹیس بنائے المیس اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنائے ہیں ماران کے بتاہے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں ای کوفریا فاقعہ جے لموافع و فروٹیقہ اولیتا ہم نے فوانی ( کیام تھے چھوڑ کر المیس اور اس کی ذریت کو ومت تاتے ہودالائکدہ وجہارے وقس میں) ہنگس للظالیدیئر بندالا (خاکسوں کے لیے بیرہتے براہرائے) الدندفائی کو ولی متالاز نم تقابے ما لک اور خال کوچھوڈ کرجوانہ ہوں نے اہلیس اور اس کی فررے کا والیا ہے آئی بہت براہر کیجھوڑ کیا ۔ نسبت اُنکھ لمنڈیکھ مُخلَق الشعفوات و اُکافر جس آس آیت ہیں المیس اور اس کی فررے کا اجازی کرنے والوں کی جہالت اور خلالات پر جمیر فربائی ہے استرفتال شانڈ نے ارشاوٹر مائیا کہ ہیں نے جب آسان وزشن کو پیدا کیا اور جب ان کو کو ک ان میں دور مصورے کے لیے جس مایا تھا جب آسان وغیس کی تخلیق اور فود ان کی تخلیق میں بیرا کو کی شریعہ المیس اور اس کی اور مطالب ہے۔

مزید رہایا و متا محنث منتبعد المصنبین عصفه (اورش گراہ کرنے دالوں کوردگارینانے دالانہیں) مشریین نے الله تعالی ک کے شریک تغیرات میں ایک جا احتداد و مطالب اور اور اللہ اور دوری مطالب و جہالت اور حالت ہے کہ جن کا مضلم گراہ کرنے اور اللہ تعالی کی فرم انبرواری سے بنانے اور اس کے لیے شریک تغیرانے کا ہے ان کے بارے میں بی تقید و بنالیا کہ وہ اللہ تعالی کے مداکار میں۔ (اداف اللہ)

سورة سياس فرمايا فيل ادغورا المبلين زَعَفْتُم مِنْ دُونِ اللهُ لا يَعْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَوَّ فِي السَّمِوَّاب وَلا لِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ جَنْو لِهِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْسِ ( آبِ فراديَّ كُرِيَّ اللهُ كَسوام تُمِس كِنْ يَدَ آمَانِ اور وزير مِن مِن اور مِنان كِان وفول مِن كُونَ حُرِّب عاور فان مِن كِنَ اللهُ كاه دُكار

اس کے بعد قربایا و فیفو نیفول کا فافوا اشتر کتابی کی افیفن و عَلَمْتُم فافع فَطُهُ (اوراس دن کو یاد کروج ب الشقالی کا شرکتن سے
فربان ہوگا کہتم آئیس پکا دو جمعین تم ہے اشر کیک بناد کھا تھا۔ اس پروہ آئیس پکا درس کے دوخود اپنی مصیبت شرب ہتا ہوں گے کی
کید دکرنے کا کیا جو ایال ہوگا؟ و خِعَلْمُنَا بِیْنَاکُهُ مُؤْمِفًا (اورام ان کردمیان ایک آئیاد ہی گے۔ سی کہ جد کرنے کا جو سی کے کہ دکرنے کا کیا جو ایک دوسرے کیا تھی تھی
کید دکرنے تو درکتا؟ و زِرَا الْسُکِنِر هُونَ النَّوْ (اورجم میں دوران کو دوراس کے کیا گفتوا انتہا نے مُوراف کا انتہا کہ موافی ہو انتہا کہ کہنے کو کو راہ اللہ کینے موان اللہ کیا ہے۔
کیروہ اس میں کرنے دالے جس ) و لَنْمَ نیجنہ فوا غَلُوا عَلَیْم کیا دروہ اس سے چیخ کی کو راہ ہو یا کہنے کیا گا انہا ہے کہنے کہ کو کی راہ ہو یا کہنے کہنے انہا کہنے کہنے کیا کہنے کا کہنے کا دوران کا انجام ہے دیا کہ کیا۔ سی دوران کی کا مدد کہ کیا گا۔

 وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُدُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤُمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُذَى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبُّوْمُ اِلَّآ اَبْ تَأْتِيَهُۥ نَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُلُا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الَّا مُنَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ عَ وَ يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُ وَا الْإِتِي وَمَآ نُنْذِرُوْا هُزُوًا ۞وَمَنْ ٱظْلَمُ مِتَنْ ذُكِّرَ بِالنِتِ رَبِّهِ فَٱعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا راق کی چیز بنارکھا ہے ، اوراس ہے بڑھ کرکون ٹالم بو کا '' جے اس کے رب کی آنیوں کے ڈراپیدیشیجے کی گئی سواس نے ان ہے روگرواٹی کی اور جو پکھ قَدَّ مَتُ يَلْهُ \* إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ ٱكِنَّةً ٱنْ يَيْفَقَهُوْهُ وَفَيَّ أَذَانِهِمْ وَقُرًا \* ں نے آگے بھیجا ہے اے کھول گیا۔ واشیہ بم نے ان کے داوں براس کے تصفے ہے بروے وال دیتے ہیں۔ اور انکے کانوں میں واٹ دے رکھی ہے وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْمُهُدٰى فَكَنْ يَهْتَكُوٓا إِذًا اَبَدًا ۞وَرَتُكِ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ اً رآپ ان کو بدایت کی طرف با تمی تو ایس حالت میں بر تر جارت پر ند آئیں گے ، اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا سے رحمت والا لَوْ يُؤَاخِـنُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابِ ﴿ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوْا ار وواؤوں کو ان کے افعال کی معیدے گرفت فرماتا تو ان کے لئے جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکدان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے ،اس وقت وو اس مِنْ دُوْنِهِ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ الْقُرْبَى اَهْلَكُنْهُمْ لَيَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِ عِمْ مَّوْعِدًا ۞

کے لیےوقت مقررہ کررکھا تھا۔

# انسان بواجھُڑ الوہے، باطل کو لے کر جت بازی کرتا ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے بڑے ظالم میں

مزید فربایا کریم چنیبروں کوسرف زرانے والا اور بیٹارت دینے والدنانا کر پیچنے رہے ہیں ان کے مجرات اور والاُل و کیو کرایمان تول کر عال زم ہے کئیں نکاطین ایمان تجو نہیں کرتے اور طرح طرح کے فرباکٹی مجڑ سے طلب کرتے ہیں طرح طرح سے ناتش یا تمی نکال کر جنگز رہے ہیں تاکہ باطل کے ذریعے تق کو جانا ہیں اور کھٹی چنگز نے پری اکتفائیس کرتے بلکدانند کی آیات کو اور کن گیا دکھنی خذا ہے کو اور بھم آخرت کو کا نہوں نے دل گئی ، خداتی اور شسخر بنا رکھا ہے۔

محاورہ کا ترجمہ ہے)

ورود ورائيسية المفاحدة المفاح في المفاحدة الألبكة (اوراگرت المثين بدايت كاطرف باد كي سكتواس وقت دو جرگز بدايت برت آكيم كل ادوا آيات كافراق مناسة بناسة اوران سام الاس كرت كرسة ال جديك تنظ كل بدايدان كم جدايت برآن كي المسان كم جدايت برآن كي المسابق المفاورة في المفاورة في المواجعة والدوق كل ويتا آكيد كوئي امديد تنظيم وروز في المفافرة في المفاورة في المفاورة كل سادوات بخل و سكالاد المجاورة المفافرة المفاف

بن آنگھ مُؤجِد آنُ يُجدُوْ ا مِنْ فَوْلِهِ مُؤلِدُ ( بَكُدان كهائياك ون شرر كداس عدور مه برگزنها كي مُلان باكس پروگئيسي من مذاب كي جدى كرين اوركيداى عذاب انگين الفرتعالى نے جو تقت مقر كر ركھا ہاى وقت گرفت كي جائے كا اور مذاب بيل جنا ابول گئيسي جو مكن كراسي وقت كي آنے ہے چيكئيس چلاجا كي اور چيپ جائيں اور عذاب ہے فَجَ اسلام احدود مَّ المعانى لكھتے ہيں كہ مِن وفوفِ ہے كافسيم مفوجة كى اطرف ہا اورائيك آول ہدے كداس كام رقع مذاب ہا ورتيسر اقول ہدے كدر ب

وَ تِلْكُ الْفُلْرِي أَهْلُكُنَا هُمُ لَقًا ظُلُفُوا [ (وران ستيون أوجم نے بازکر کردیاجب که انہوں نے ظلم کیا (اس سے سابقہ انتھی مراد ہیں ، جو حضرات اندیا چنہم السلام کی تا فربانی کی وجہ سے بلاک کردی کئی چیکٹر آن جمید بشن جگد جگدان کا ذکر آیا ہے سے بعض اقوام ہے واقعت بھی شے شام کوجاتے ہوئے بلاک شدہ بستیوں پرگز رتے شخاص لیے بسلکٹ الْفُوری فربایا جس بھی عهد ذش کے طور پر ان بستیوں کی طرف اشارہ فربادیا۔

وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِيكِهِمْ هُوْ جِنَا (اورجم نے ان کی ہاکت کے لیے دوت معین حقر کررکھاتھا) وہ ای کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں جس طرح وواپنے اپنے دقت پر ہلاک ہوئے اے اٹل مکتم تھی اپنے مقررہ وقت پر مبتلائے عذاب ہوئے تیمبارے جلدی کچانے سے عذاب جلد مذآئے گا اور جب اپنے مقررہ ووقت پرآئے گا تو مؤخر ندہوگا چنانچے فروہ کیرے موقعہ پرلوگ مقتول ہوئے قیدی ہوئے ڈکیل ہوئے اور آخرے کا عذاب قو بہر حال ہرکا فرکے لیے خرودی بی ہے۔

الَى الصَّخُرُةِ فَانَّى نَسِيْتُ الْخُوْتَ ﴿ وَمَآ ٱلْسَٰيِنَّهُ إِلَّا الشَّيْطِٰنُ أَنْ ٱذْكُرُهُ ۚ ۚ وَاتَّخَذُ سَبِيلُهُ پھر کے پاک ٹھکانہ ایا تھا تو بے شک میں مجھلی کو بھول گیہ اور مجھلی کو یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلا ویا، اور اس مجھل نے سمندر میں مجیسہ فِي الْيَخْرِةُ عَجَبًا ۞ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى اثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا طور پراینا راستہ بنالیا موی اطبطہ نے کہا یکی وہ موقعہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی سووہ وونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے سوانہوں نے عَنْدًا مِّنْ عِمَادِنَا 'اتَسْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ ہمارے بندوں میں ہے ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے پاک ہے رحمت دی تھی اور ہم نے اسپنے پاک سے خاص علم سکھایا تھا۔مویٰ ظاہرہ نے اس بندہ ہے مُوْسَى هَـلُ ٱتَّبِعُكَ عَلَى ٱنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ کہا گیا میں اس شرط پرتمبارے ساتھ جو جاؤں کہ آپ کو جو بچی علم مغیر سکھایا گیا وہ آپ جھے سکھا دیں ۔اس بندونے کہا بااشیتم میرے ساتھ رہجے ہوئے مَعِيَ صَـٰبُرًا ۞وَكَـٰفَ تَصْبِرُعَلَى مَا لَمْرَتُحِطْ بِهِ خُـٰبُرًا۞قَالَ سَتَجِدُ نِيِّ إِنْ شَآءَ اللهُ صَابِرًا عبرتین کریکتے اور ان چیز پھ کیے صبر کرو ہے جو چیز تمہار ہے ملی احاطہ بین تیں ہے؟ مویٰ نے کہا ان شاہ اللہ آپ مجھے صابر یا کیں ہے اور بین کسی بات وَّلَآ اَعْصِيٰ لَكَ اَمْرًا۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْئَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ ش آ کی تافر بانی نبین کروں گا۔ اس بندو کے کہا سواگر تم بیرے ساتھ رہنا ہو جے بوتو کن چیز کے بادے میں اس وقت تک بھے کے لئی بات مت کچوچھنا دب تک میں فود ہی اس کے عُ اللَّهِ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَانْطَلَقَا السَّحَتَّى إِذَا رَكِيَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ رے پس کمی طرح کا ذکر نہ کروں۔ اس کے بعد دونوں میں دیے یہاں تک کہ جب دونوں کتے ٹیس سوار ہو گھے تو اس بندہ خدانے کتی میں شکاف کر دیا۔ موکیا لیفیعؤ نے کہا لَحَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ آهْلَهَا \* لَقَلْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۞ قَالَ ٱلَمْ ٱقُلُ إِتَّكَ لَنْ کیاتم نے اس بے شکاف کیا ہے کہ مشتی والوں کوخر آ کر دویتم نے تو ہزا بھاری کام کر دیا۔ اس بندہ نے کہا کیا میں نے تم مے نہیں کہا تھا کہ میر ے ساتھ تَمْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا۞قَالَ لاَ تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ ٱمْرِي عُسْرًا ۞ جے ہوئے تم صبر نہیں کر کئے۔ مون ﷺ نے کہا کہ میرے بھول جانے کی دیہ سے میرا مؤاخذہ نہ شیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پرتنگی نہ ڈالئے، فَانْطَلَقَا ۚ ۚ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ اقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ۥ بِغَيْرِ نَفْسٍ • لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ۞ بر رون عل دیئے میاں تک کہ ایک لاک سے 4 قات ہوگی موسی بندہ تھائے اسے لل کردیا۔ موقی ایٹیں نے کہا کہاتم نے ایک بے گناہ جان کو کی جان کے جا۔ پیٹے آتل کر دیا؟

\$\$\$.....\$\$\$

# (پارەئىمىر ۱۹)

قَالَ اَلَهُ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْءٍ، بَعْدَهَا المعند المهامي في عند عنه المعتمر المعرب المعتمر المع

بِتَأْوِيْلِ مَالَمُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۞

یل تهمیں ان چیزوں کی حقیقت ابھی بتلادوں گاجن پرتم صبر ندکر سکے۔

## حضرت موى اورحضرت خصزعليهاالسلام كالمفصل واقعه

تفسيرانوارالبيان (جلدسوتم) منزل م

CET

يارة تمير ١٦ .....سورة الكهف ١٩

ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ انتخبیس کہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ واکہ بااشیہ ہمارالیک بندو تھی انھرین میں بے دوقم سے ذیادہ عمر کھنے والا ہے۔ موکن اقصیح انسے فرخس کیا ہمی آئے ہے کہ میں مدو ہے سم طرح ملا قات کروں میں اسے جانتا ٹیس ہوں میں اس کی حالث میں انکوں تو تھے۔ مسر سے حاص میں تر سے اس میں میں میں میں میں تاہیں ا

کے پید چیٹھ کارش آپ کے 'اس بندو تک بنتی گیا؟ اند تعالی نے فر مایا کہ ایک چیلی کے اوا سے نوکری میں رکھانو یہ چیل مردہ ہو ، پھر جس جگداس میں جان ڈال دی جائے مجداد کہ دہ صاحب ای جگر ٹیل گے جن سے تماما جا ہے ہو ۔ پیٹھی زندہ ہو کرتم ہے جدا دوجائے گا۔ چنا نچر موئی نظیمیو نے ایک چیلی عمد کھی اور اپنے ایک فوجوان خادم کو مراتھ کا اس میٹ کا مربی ٹھن کی نوان تھا ادار پنے خادم ہے فرایا کہ 'مربت ہو جہاں پیٹھی جدا ہو جائے اس وقت میں بتاریا۔ پڑھ نے کہا کہ لید آ آپ نے کوئی بڑی بات کی فدداری میں سونچی (مسران شا، انتد تعالی شروت سے کنٹر مان کے مطابق کل کردن گا)

خادہ اواسے برا انجبہ ہوا۔ حضرت موی الطبیع نے فرما یا کہ یکی آورو مگارتی جس کی حال شی میں ہم چلے تھے مجھیلی کا ہم سے جدا ہو جانا کی اس بات کی شائی تھی کہ ہم جمن صاحب کی حال میں نگلے میں ووو میں میں۔اب کیا ہوسکتا ہےا ب آو والی وی ہونا پڑے گا انبذا مینتھیے یا زما او نے اور یدد کیفتے رہے کریم کدھرے آئے تھے۔

حضرت خصفر النظیعی سے ملاقات کرنا اور میدورخواست کرنا کہ مجھے اپنے ساتھ لے لیس جب واپس ہو کرای چقر کے پاس پنجے جس پر مردکھ کر سوگ بنتے قو وہاں ایک صاحب کو دیکھا کے سندر کے دومیاں پائی پر کیز ا اوڑھے ہوئے لیخ میں ( مصاحب حضرت خطر المفیدی نے ) موکی الفظیع نے انہیں سلام کیا انہوں نے مذکھوا اور فر با پاکساس مزن میں عمر سلام کہاں ہے آئی آپ کون چیں جو کی الفقیع نے جواب دیا کہ شام موکی ہوں انہوں نے دریافت کیا کہ بی اسرائن والے موک جو اس موکی الفقیع نے فر بایا کہ شی ووی النہوں نے سوال کیا کیستو لیف ادا ناہ وائ فر بایا تا کر آپ چھے اپنے اس کم میں سے سحاد ری جو آپ کو کالم مفید کھیا گیا ہے، انہوں نے جواب میں کہا کیا تھیں اور اے کافی ٹیس ہے جو تبرارے باقوں میں ہے۔ اور جو دو تی تبرارے پاس آتی بے کیا یہ کافی شمیں ؟ (مزید فرمایا) کدامے موی مجھاللہ نے دو قلم دیا ہے جسے آپٹیس جاستے اور آپ کو اللہ نے وہ قلم دیا ہے جسے بیمن تیس جامنا۔

يها تمن بودن تحس كرايك بريا آئي جس نے سندرے آئي جو تئي ميں کچھ پائي لے ليا حضرت فضر الطبطان نے فرما يا كدا ہے موئ الطبطان اللہ كالم كے سامنے تبداراتكم اور مرائم النامي ثين جينا اس بدہ دنے سندرے اپني جو تي مسل بائي جو ليا۔

حضرت خصر الطبط کا فر مانا کهتم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے ، حضرت موی الطبط کا خاموں رہنے کا وعدہ کر کے ان کے ساتھ روانہ ہوجانا

حضرت موی انقلاع نے جوان سے درخواں سے گئی کہ کہ مجھے کم سکھا ہی آئ پا انہا کہ کہ کمیر سے سماتھ دو کرآ میڈ جمڑیں کر سکتے موئی انقلاع نے جواب دیا کسان شا مالشا پ تجھے صابہ پائیس سگاور شمن آپ کی گوئی افر مائی شیس کردول کا ۔ جب موئی انقلاع نے وعد ہ کرلیا تو دونوں سماتھ سماتھ سمندر سے کمارے نئل دیں جا کہ بھی ہے دتی کہ اکرایک شی پر پنچھ و کشی سوار بھی کواس کے تک بہنچا پارٹی تھی دونوں نے کشتی دانوں سے کہا کہ جمیر مجھی موار کر ٹیس ،ان لوگوں نے حضرت تعشر انتقلاع کو پیچان لیا ادر جان پیچان کی جدے سمات مضالح ا

حضرت خصر الظلمية كا محتر صنحته تكال دينا اور حضرت موی الظلمية كامعترض ہونا الظلمية كامعترض ہونا حضرت خصر الظلمية كامعترض ہونا حضرت حض القلمية عندان الميادر الميادر المعترض كار عادمت حضرت مون الظلمية الدور الميادر الميادر

## ایک از کے کے قبل پرحفرت موی النظام کا اعتراض کرنا

اسكے بدر (مشتی سے انز کر) آگ برد صود وہ مساتھ ہوارہ سے تھ کہ چناؤلوں پر گذرہ وا بوکسیل رہ سے تھے۔ حضرت فضر الظاہد نے ان میں سے ایک لڑکو کا اور اس سک سر کوم روز کرتن سے جدا کردیا (اور ایک رویا) حضرت موی الظاہد سے بھر شدر ایک اور کم میا کہ آپ یا کہ وہاں آئی گردیا جس نے کو آئی آئیں کیا۔ جان کا بدلہ جان ہوا ( بیٹر کا دین بلوغ کو بیٹر بائی ہے کہ وگئی کم کا بروی میں شاد کیا جائے اور شدی اس نے کی آئی کیا ہے۔ اس آئی گو آئی میں میں میں کہ میں میں میں میں میں میں ہوائی ہوئی سے میں کہا تھا کہ تم میر سے ساتھ رہتے ہوئے میر ٹین کر سکو کے حضرت موئی الظاہد نے جو اپنے کہ میر اور ان کا جوز میں جائے میں اگر اور ان فیصل افتیاد رہ دے دیا جائے۔ ابدا حضرت فضر الظاہد سے میں کہا تھا کہ اس کے بعد آئی ہے جدا کر دیں گوتھ میر سے لئے نا گوادی کی کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ آپ ایسے مرحلہ پر پہنٹی تھے ہیں کہ آپ میرے بارے میں معذور ہیں اور آپ کا بیہ مغذور ہونا میری الحرف سے بے (نیش درمیان میں بولٹاندال کی فوجہ آتی )

ایک گرتی ہوئی د لیار کے کھڑا کردینے پراعتراض پھرآپس میں جدائی

اس کے بعد چھر چلے اور چلتے چلے آئید سی میں آئے کھانے کی ضرورت محمول ، ودرای تھی بوک تھی ۔ میں الول سے کھانے نے کے لیے پچوطلب کیا ان اوگوں نے مہمانی کرنے سے افکار کردیا (مہمانی تو کیا کرتے طلب کرنے سے مجی ندیا ) انھی زیاد وورٹیس گذری تھی کردہال ایک دیار کو دیکھا بوجھی ہوئی اور تر ہے تھا کرگر پڑے مطرحہ خطر الطبیع نے کئر سے ، ہوگر سا ہے ہاتھ سے میرٹی کھری کردی ۔ حضرت موئی الطبیعات نے فرایا کہ یہ اپنے واگ ہیں جنہوں نے دیکھل یا نسماری مہمانی کی آپ نے ان انکا کام مفت میں کردیا آئر آپ چا جے تو ان انوگوں سے اپنے ان گل کی کچھرو دوری لے لیتے تاکہ ہمار سے کھانے کا کام چل جاتا ہے میرٹیس کیا تہمیں الفیاد نے فرمایا کہ بیمرے اور تبدار سے درمیان جدائی ( کا وقت ) ہے۔ ہاں آئی بات شرور ہے کہ جن باتوں پڑتم نے مبرٹیس کیا تہمیں ان کی حقیقت بتا شہ دیتا ہوں۔

یہ پورا واقعہ ہم نے سیح بخاری صفحہ ۲۲۳ج اور صفحہ ۱۹۸۲ج ۲۴ خ ۱۲ کتاب النیر ) نے نقل کیا ہے اور ایک روایت کی دوسری روایت سے پورک کردی ہے۔ ( روایات میں مجھی کیشش ہے )

فتی آلباری سفیه ۳۳ ن ۸ هم خابی نے قل کیا ہے کر حضرت خضر انقلائے نے حضرت موک انقلاق سے کہا کیا آپ جھے کشی کے مجاڑ اور ظام سے قبل کرنے اور دیوار قائم کرنے پر طامت کرتے ہیں اور آپ اپنا حال بحول گئے آپ کو سندر ہیں ڈال دیا گیا اور آپ نے ایک قبلی کول کم کیا اور آپ نے شعب انقلاقی و و مبلیوں کی کم یوں کولا اپ کے لیے پانی پلایا۔

اَتَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْرِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَمَاآءَهُمْ مُنِيكُ عَلَد بِهَرَهِ مِعْنَى فَيْ هِ مَسْرِمَ هُمَ مِنَ عَهِ مِن عَهَدَ الْكَرْدِن ، اللهِ اللهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِيْنَا اَنْ مَنْ لِكُ تُنَا فَكُنُ كُلَّ سَفِيْمَةٍ عَصْبًا ﴿ وَامَنَا الْفُلُمُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَشِيْنَا اَنْ عِيمَ بِرَسِّى لَا يَنْ لِا كِنَا قَدِ اللهِ لِمُ كَافِيدًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اَقْرَبُ رُحُمَّا ۞ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِعُلَيْنِ يَتِيْمُيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَدُ كُنْزٌ لَّهُمَّا وَكَانَ مَرَّكَ عَنْ سَاسِ عَدَرَمَ السَّنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اَبُوْهُمُ الصَّالِحَاءَ فَارَادُ رَبُّكِ أَنْ يَبْلُغُنَّا الشَّدَّهُمَا وَيُشْتَخْرِجَا كُنْزُهُمَا أَرْجُدُو

آدی قا ، مو ترے رب نے ادادہ فردیا کہ ودفول اٹی جال کو تی جا کی اور اپنے ترانے کو لکال لیس بے ترے رب کی مہر بانی کی وج سے ب

# وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِى ۗ ذَٰ لِكَ تَالُّويُلُ مَالَمْ تَسُطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ أَ

اور یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں گئے، یہ ب ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر ند کر سکے۔

## حضرت خصر القلطة كانتيول باتول كي حقيقت بتانا

هنترت خشر النظیعة جب حضرت موئی انتظافة کو جدا کرنے گئے تقر بایا کہ میں آپ کوان ہاتوں کی حقیقت بتا ہے دیتا ہوں جن پر آپ میم بد کر سکے حضرت خضر النظیفة نے تین کا م کئے تھے جن میں ہے دولا حضرت موئی انتظافة کے نزدیک بہت ہی زیادہ قا اعترات اور شرورت کے بیش نظریوں فرما دیا کر آپ چا ہے تو ان لوگوں ہے چھ عزودری لے لینتے جس کے ذریعہ ہم پہھڑرید کر کھا لیلتے ۔ (فی تجی انفادی قال سعید، ہو انتخاب ہے 14 میں ہے 14 ان لوگوں ہے پچھ عزودری لے لینتے جس کے ذریعہ ہم پچھڑرید کر کھا

سمشتی کا تغیید کیوں نکالا ؟.......حضرت خضرالطیفائد نے تیوں ہا توں کی حقیقت بیان فرمادی اور فرمایا کرشتی کا صعاط مید ہے کہ میہ خریب لاگوں کی مشتی تھی جوسندر میں مشتق کو چیا ہے اور سواریاں بناما کر محت مزود ری کر کے پیسے حاصل کرتے تھے ۔لیمن وٹن تھی نکا مواقع جو ایک مالم باد خاصات میں خشتی اور میں ایک میں میں بیادہ تو ایس کے اور اس کے دوستے خطروے آھے کا میں ان کے ساتھ میں معاملہ بو کا لبندائیں نے ایسانکس کیا جس سے مشتی میں میپ پیدا ہوگیا ، وقتی طور پرووعیب کی وجہ سے خطروے آھے نکال گئی اس کے بعد انہوں نے اسے دوست کردیا دورا گے بڑھے گئے۔

تیوں باتوں کی حقیقت تا کر حضرت خصر الفیاف نے فرایا و مَنا فَعَلْتُهُ عَنْ أَهْرِی یہ جب کچی میں نے کیا ہے اپنی رائے سے ٹیس کیا (الشقال کی طرف ہے بھے سیکام لئے گئے) مذاب نیا و بیال منالم تاستعلیم عُلَنْهِ صَنْرُهَ (بیر حیقت ہے ان باتوں کی جن پر

#### آپ مبرنه کریجے)

# <u>فوائدومسائل</u>

(1) حضرت موی نظیری نے جو سال کے جواب میں این آخر ہادیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ٹیس اور اس ایشیار سے ان کافر ہاڈا سے بھی تفا کہ وہ صاحب شریعت تھے ایک بہت بڑی قوم کے ٹی تھے ان پر قور مات شریف نا زل ہوئی کیس الفاظ میں پیٹکسا کیک تھم کا دگوئی ہے اس کیے العقد تھائی نے تما ب فر ہایا ، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی تھیں کہ تاہم اور صالات فاہم و کے انتہا کوئی دوسرا جائے والانہ ہوت بھی اسے بید نام ہا ہو جس کہ اس اس اس کیک تو والان ہے تھا کہ بھی سال میں تاہم ہول اس کی انتہا ہے۔ دوسرے ہو مکتا ہے کہ اور شخص کی انتہا دیا ایا اس سے بڑا عالم ہوجس کی اسے خبر ندو ۔ (فواما تکا ہے فوم کی سے ملاوہ کا باہر برد)

(۲) حصرے موئی کھنگا اپنے نو جواں لعنی حصرے ہونٹی من نون کو ساتھ ہے گر چلے جوان کے فادم بتھا کسے سعلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لیٹا اور کوئی خدمت پر دکر ٹا درست ہے ہوں گئی تنہا سنز کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ تخضرت سر در عالم بھی کے خاد موں میں حضرت آئی ہیں مشہور میں منہوں نے در سام اس کھنٹی خدمت کی۔

ر (۷) معلوم ہوا کرطلب عُم کے لیے سُر کرنا چاہے اور پر معلم کوا بینے پاس بالے کی گر در کرے بلداس کے پاس فود جائے۔ امام بخاری رہند انشعابی نے کتاب العلم پر باب المحروج فی طلب العلم کے فیل میں حضرت موکی الفیاد اور خشر بینیدی کاواقد لکھا ہے اور کاملائے ہوا ہے جا اس ایم حملہ الله مسبوق شھو الی عبدالله ابن انیس فی حدیث واحد (اور جا برین عبدالت بیار حضرت عبداللہ بن ایش چینی محالی کے پاس ایک حدیث لینے کے لیے ایک اوکا مشرکرے گئے)

(٣) طلب مل کے لیے کو تو توضیوں ٹیس کو تین اور جوانی میں علم انجی طرح حاصل ہوتا ہے کیں بڑھا ہے جم بھی اس کے ہے بیاز نیس ہوتا ہا ہے عظم تھے جہاں ہے جب ہے اور جس سے اور جس سے حاصل کرتا جا ہے۔الم ہخاری باب الاعتبار فی العلم و الحدکمة کرتی اس کمنے بین ہے وقد تصلیم اصلاحات النبی صلی الله علیه وسلم بعد کیر صنعهم (کررول اللہ علام کے سام اس ا بڑی ترس دوانے کے اور تکم ماصل کیا ہے)

(۵) اگر کن کوکی بھی اختیار نے کوئی فضیلت حاصل ہوا ورائے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علمی بات کتی ہوؤاں میں عارت ہوئی چاہئے۔ جدیما کر حضرت موٹی ایشندی حضرت خضر القلیع کے پاس اس علم کے حاصل کرنے کے کیے تشریف لے مجھ کے اپنے علم کے علاوہ قصا۔

پ (1) طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کرتا ہی افتیار ندی جائے جتنا بھی ہوا سفر ہدواشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پنجی اے برداشت کیا جائے آئے کر بیر میں جوافظ اَوْاَلْمَ جنسے شخصًا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب وہ آالعاقی نے حضرت ان تم اور حضرت الاج برج و منی الشرعتم ہے تش کیا ہے کہ سے لفظ انتی سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے اور حضر من بیوجہ نے تش ہے کہ یافتار سر سال کی مدت کے لیے آتا ہے اور فراہ نے کہا ہے کہ بیرتی ان کی لفت میں ایک سال کے لیے استعمال بہوتا ہے اور حضرت این عہال میں جہ سروی ہے کہ مطلق واحر کے لیے استعمال ہوتا ہے بیرس اقوال تو صاحب روح المعانی نے تا کیا کہ مطابق بیوں ترجر اور المعنی حضی یقع اما بلو غی المعجمع اوا مصنی حقبا ای سیوی زمانا طویلا تم نے بھی اس کے مطابق بیوں ترجر کردیا ہے کہ یا میں زمان درواز تک چال رہول گا۔ () معیم سلم میں بے کر حضرت موی الفیاد نے ایک شخص کے موال کے جواب میں یول فرماد یا کدیش اسپے سے زیادہ پر ھاکر کسی کوعالم نیس بات کے اور تعدید کا کا مراف سے اشارہ بوابسلی عبدنا المنعضو (باس ہمارا بندہ خضرتم سے زیادہ بانے والا ہے) اس سے معاوم ہوا کہ حضرت خصر تقدید کا معمومی ضعید کو پہلے ہی تاریا کیا تھا۔

( ^ ) ۔ افظ فتر کاملی ہے سربر ان کا بیٹائم کیوں شہور ہوا؟اں کے بارے میں رمول انفد چینے نے امرشاوٹر مایا کہ ان کا نام فتر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگر شیشے جو حشک چینل میدان پڑئی ہوئی تھی وہ اس پر چینے گئے قان کے چینچیز میں پر جزئ نکل کر لبلہانے تکی۔ ( مجی ہادی اخوا ۲۸۰۸ ن)

(9) الندنون في شاند نے فرمایا تقا كه جارا بيد بنده مجمع البحرين ميں طبے گا مضرينؒ نے تكھا ہے كداس سے بحرفادس اور بحروم سے ملفے ك

جاراب-

(۱۰) جس جگر حضرت خصر الفضائل سے طاقات ہوئی اس کے لیے کی نشانی کی ضرورت تھی جب موئی الفضائل سے الشد تعالی تعالی الشد تعالی تعالی تعالی الشد تعالی الشد تعالی تعالی تعالی الشد تعالی تعالی تعالی الشد تعالی تعال

(۱۱) چونکسٹرنی سریہ تکلیف اشانا مقدر تھا اس کے حضرت پوش میں فوں ید کچھنے کے باد جود کرچھوا پائی میں جوگی کی حضرت موئی ابیدے کو بتانا تھول کے شیعان تو بچھی نگائی رہتا ہا اس نے آئیس بھاد ویا متصدے آگے بڑھ کر جوزا کد سفر تھا اس کوظئ کرنا گیر وہاں ہے وہائیں ، جو نے کی تکلیف اٹھا تا تقویر میں تھا لیکن اس پر اجرد وہ اب بھی ان کیا مگلف نیک نیسان ٹیس ہوتا موسمن بندہ وفوت اور آرام میں مجمع نظر ہے ہو وہ اول بات بتانا مجول کیا تو حضرت موٹی انقلیا نے ان کو طامت ٹیس کی کرد کیے وہمہار کی وجہ ہے۔ میس تکلیف نیک طامت ٹیس کی گئے گئے اس کے درگذر فرابل کے ان کو مقدرت موٹی انقلیا نے ان کو طامت ٹیس کی کرد کیے وہمہار کی وجہ سے میسر کا کہ دیکھو تھیا ہوں جب سے میسر کا کہ دیکھو تھیا ہوا

(۱۲) جب واپس ہوکر گھرائی جگہ آئے جہاں مچھی وریاش چگی گئی تھی تا یک صاحب کو دیکھا کہ وو چادراوڑ ھے ہوئے لینے میں۔ یہ حضرت خطر نظیفی تقے حضرت موئی نظیف نے سلام کیا اس سے معلوم ہوا کہ جب کی مؤمن بندہ سے ملاقات ہواورا پٹی طرف متوجہ کرنا ہوتو پہلے سلام کر سے دیثے میں سے السلام آئل الکام ( مشکلوۃ تعنی ۴۹ )

(۱۳) جب فعفر القبطة ب تعارف ہو گیا تو موکی الطبطة نے اپنا مطلب فلا ہر کیا کہ شن آپ کے ساتھ درہنا چا ہتا ہول تا کہ بھیے ان ملوم کا بچروعد معلوم ہو جائے جو آپ کو عطائے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس سے بتنا ملا ملے لیمان چاہیے ضروری نیس کہ ک تفييرانوارالبيان (جلد موتم) منزِل م

تی کے سارے بی ملم کوسیف لے حضرے موئی تطبیعہ علم شریعت کے باہر تنظم الاسراد کے جانے نے کیے سفر آبیا اوراس کے سیجنے کی خواہش خاہر کی معلوم ہوا کی ملم امراز مجل الآق قویہ ہے آگر چید دار تجانے علم شرائع بھی ہے ۔ اس سے بیٹے معلوم ہوا حاصل کرنے کی درخواست کرتے وال میں اورپ افخاظ دیا جاراس انعاز شدن بات کرے کیشن کو بیشے سوی شدہ ہو کہیں کو زردی کر رہا ہے حضرے موئی منظمات نے خدل آتیٹ خلک فرمایا ( کمیاشی تبھارے ساتھ دوسکتا ہوں ) اور یون انہیں فرمایا کہ تھے سمحا و بیٹے اور میں بعد دورے مثل کر آیا ہوں آئے کو بیری طرف متوجہ وہائی پڑے گا۔

(۱۳) شیخ کوچا ہے کہ دوہ آنے والے کو پہلے بہتا و کے کمکن ہے ہماراتہارانیادندہ وسکے، ہماراطریق اور ہماراس پر ہےاں کی موافقت کر سکو کے ایٹین اس پر اگر طالب علم میٹ کے احوال اور حزان کے مطابق چلاکا کا عدد کر سے برگھ خدا درست ہو کا توساتھ رکھ لے اور شاگر دجب وعدد کر سے کہ میں آپ کے حزانی اور مرض کے مطابق ربول گاتو خواع شادی شرک ہے کمیف استان اکر کرسے پلی فعال انسان کی کرسے بھی اللہ تعالی برگھ ورسکر سے اور انتا مالند بھی ساتھ لگاو سے جسا کہ موئی انتقاع نے کیا (شیخ شریعت یاصاحب طریقت میں واب دونوں کے لیے ہیں)

(۱۵) شیخ کوافقیار بے کہ طالب سے کوئی شرط ڈگائے، اور جب طالب اس شرط کے مطابق چلئے کا افراد کرسی تو اسے بیری کرے ہاں اگر چھول جائے تو دہری بات ہے اور جب مجولئے سے کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو مذر بیان کر دے اور مسامحت کی درخواست کروے کھا قال موسنی علیہ السلام کو تو اُستوانیٹی منعا نسینٹ

(۱۲) اتباع شخ کاوعد و کرنے کے باوجود آکر کی آبی جو رکھے جوابیے نزویک بالگل ای کر بیت کے خلاف ہے تو شخ کو تعتبہ کر
دے مولی انقیاقی بحکی بارقر مجول کے شھاور دور کی بارقسدا" و کہ " جائے ہوئے نے کہ کے گئل پر اعتراض کر دیا۔ حضرت مولی الفیاف کے
طرز گل ہے یہ محملوم ہوا کہ دون شرو داور محبود و قال بالفاء ہیں جن کے پورا کرنے ہے شریعت کی کوئی خلاف دور کی متب و تی ہونا موثی کا
دور موکر نے کے باوجود نی آمیت نے آئیں خاموش مدر جن با سحافظ ای بی جن کے پورا کرنے ہے شریعت کی کوئی خلاف دور کی متب و تی ہونا موثی کا
دور می کرکے کا دور دو کیا تھا ہے دو موٹی است کے بوان کی طور پر شریعت کے خلاف ہوگی اس کے بارے شن میر لوان گا۔
و کا المعرود یا مالفسرو اند خیسو عن استامت و المصنی معد و غیر ذلک الا نکاز علیہ فیصا یعتالف خلاص المشرع (مقد ۱۸۰۸)
و کا المب الم کے خلافی موٹر کے بہت کہ اس کے خلاف میر می مونا خوب واضی شہوجائے اس وقت تک سکوت کرتا جائے ہے۔
(۱) مالب علم کے خلافی ہوجائے تو شخ سمیے کرتے ہوئی کہ بوجائے اس وقت تک سکوت کرتا ہی کہ بقتا ہوگی اس کے کہتا ہے کہتا تھا کہ دور است اس کے خلاف کر بایا دور دور کی بار تھا فاقی لگف فر بایا دور دور کی بار تھا فاقی لگف فر بایا دور دور کی بار قال کے خوبی کہا تھا کہ میرے میں کہا گار میار کی کہتا ہوگی کے دور آپ ہی انتحاد اور شویس کی کہا گار اس کا دھیاں کہ دور کی کرور ٹیس کر کے کے دور آپ ہی انتحال کر کی ہے تو ٹیس کر کرور ٹیس کر سے نے دور آپ ہی انتحاد کر کی کے دور ٹیس کر کی کے دور ٹیس کر کیا ہے کہا تھا اور کری ہے تو ٹیس کر کرور ٹیس کر کیا ہوگی کرور ٹیس کرور ٹیس کرور ٹیس کرور کرور ٹیس کر

(۱۸) حضرت موئی نظیمین نے جو پوس فرما کہ آئر آپ ہے میں کوئی بات دریافت کردن آو تھے سماتھ تدریکتے اس سے معلوم جواکر جب سماتھ دریئے کی معلومت بھی نظرفتا ہے تو خوبصورتی ہے جدا ہونے کی صورت نکال لے لیکن بول ند سیکر کسمی جا تا جوں بلک شش کوافت یاردے دے کر آپ چا ہیں آؤ تھے سماتھ نہر بھی اور طلایت و نکا کس اندیشن کرانیا تصور بھوتو طالب علم صاف اقرار کرے اورا پنے ہی اور یہ لے شش نے بات در کے کہا قال موسی علیہ السلام قد فلڈ فلڈٹ وٹن لکٹین عُلونرا (14) اگر شخت کی طالب کواریخ ہے جدا کرنے گئے اور اے معلوم بوکہ طالب کو بیرے فال فال انتمال پر اعتراض ہاور حقیقت میں وہ قائل اعتراض میں تر طالب کو تقیقت حال بنادے اور واقعی صورتمال سجھادے تا کہ طالب علم اس فلڈنی میں ہوئے ہوئے جدا نہ ہو کہ شخت نے اعمال اعتصد نہ بھی کہ اس با موقع تو ممکن ہے وہ دوسری جگہ کی ان یا تو ان کا کہ چاکرے اور فردنگی فیبہت میں مبتلا ہواور وہروں کی نظروں میں بھی شخت کا حق اگر اسدادان کی طرف ھالبیوں سے جورع ہوئے ہے تیں بادید کی جائے۔

ر دوروں موروں من من اور سے برس رسان میں است کا بیات و است ان اور است کی بات (۲۰) حضون بناتا کو نیندار کا اور مجددار کی بات میں اپنی اور مجددار کی اور است کی بارے میں کوئی این بات کئی دیندا کی است کی میں اور است کے بارے میں کوئی ایک بات کے جس سے بدنا می موقی موق این اور است کی است کی میں است کی میں اور است کی میں است کی خیروں کی میں کوئی خیروں کی میں کوئی کی میں کوئی کے خلاف ہے ۔ سب مسلمانوں کی خیروں کی شیروں کوئی خیر ہے ہی اپنا حال میں اور دوروں کوئی خیر ہے ہے ۔ بیا حال میں کوئی میں کوئی کے بیات کے دوروں کوئی خیر ہے ہے۔

(٢١) اِسْتَطْعَمْا آهُلُهَا ے بِمعلوم ہوا کہ مجوری کے وقت کسی سے کھانا طلب کرنا بھی جائز ہے۔

(۲۲) حطرت موی الفید نے جو بیفر مایا كرآب جائے تو كھواجرت لے ليتے اس معلوم ہوا كدكم على پراجرت لين مجى

(۲۳) \* حضرت خضر خطیجانے جو کہتی والوں کی دیوار کھڑی کردی حالانکہ انہوں نے کھانے تک وقد ہو چھااور نہ وال کرنے پر پکھ ویاں میں جہاں دومتیم بچوں کے نواز نے کی حفاظت جیش نظرتی وہاں اخلاق عالیہ کا اختیار کرنا بھی تھا۔ بیٹی مسلم میں ہے کہ وہ کمینے لوگ تھے (حدی دفا اب ابعل فرید لنام سٹوایدی تام کمینوں کے ساتھ تھی اچھام مالمہ کرنا الل نجر کا طریقہ ہے۔

> بدی را بدی سبل باشد جزا، اگر مردی احس الی من اساء

(۳۳) ییجی معلوم ہوا کہ تھی میں اجرت پر مسافروں کوادھر ہے ادھر لے جانا جائز ہے، ادریہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کو کی تخصی مسکین ہوادراں کے باک کسب کا کوئی آلہ ہو یا کوئی تھی چیز ہوجواں کی ضروریات کے لیے کائی ند ہوتو دوسسکنت ہے لیس نظالیتن اسے مسکین میں کہاجائے کا مسکمین نام مانا جائے گا۔

(ra) معلوم ہوا کے کا مال غشب کرنا 7رام ہےاور جس کی نفالم سے خطرہ ہو کہ وہٹریب آ دی کا مال چینن لے گا تو اس کےشر اور فتح کرنے کے لیے قدیم کرنا تو اب کا کام ہے۔

(۲۷) بی بھی معلوم ہوا کر نیک آدی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال دکھتا جاہئے۔ (ای وجہ سے حضرات مشان گا ہے مشائح کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے گئر مندر جے ہیں آگر جداولاد کے دواحوال ٹیس ہوتے جوائے کا بادا جدا

(21) حضرت خصر النظامية نه جرتس كام كان شرياز كركونك كردينامب بين إده عليين قبال لي حضرت موكي الفطالا ال به بهت زياده مثارٌ جوري و هي صحيح مسلم فل ع موضى عليه السلام فل عد صكودة ) اورجب ان كرامتر اش كرسة برحضرت خضر النظية في منظم بالكن التجويل كه بمارا ان كرماته و مواصفك سياه وصاف كهده يا كداكر آپ سية أندو بكر يوجهون و تصح ملتح شه وكذا، بيهان بيا الخال بيواجزة كرحضرت خصر للنظية نه جزاز كرفك أي شرعاس كرفن كاكيا جواز قعالا بيات كما كراك كسية خوف آ تھا کہ براہوکر اپنے اس باپ کو کفر پر لگا دیے گا کیا یہ ویکس شرک ہے۔ مس کی جیسے کس جانز ہودا اس کا جواب ہید ہے کہ میں حال ہماری شرکیوں کو سامنے کے کروار دہویا ہے، ویکٹا ہے کہ ان کی شرکیوں میں جائز ہوئچر جب آمیوں نے آخر شرک آنسز کا قرم ادی کہ میرجو کچھیٹس نے کیا ہے اپنی رائے سے ٹیس سے بلکہ العد تدفیل کے فرمان سے جباتہ ہا افکال شم ہوگیا۔

" بيان المنبووى في شرح صحيح مسلم ومنها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو و جوب التسليم فكل ماجاء به الشرح و ان كمان بعضه لا تظهر حكمة للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كا لقدر موضع الدلالة قتل الفلام و خوق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الاموله حكم مبنية لكيها لا تظهر للخلق فاذا علمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال و ما فعلته عن امرى يعني بل بامو الله تعالى اص

وقال الحافظ في الفتح فلا يسوغ الاقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه ان يقتل نفسا كثيرة قبل ان يتعاطى شيئا من ذلك. لا طلاع الله تعالى عليه . وقال ابن بطال : قول الخضر وما الغلام فكان كافراً هو باعتبار ما يتول البه اصره ان لوعاش حتى يبلغ ، واستجاب مثل هذا القتل لا يعلمه الا الله ، ونله ان يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلغ غو بعده انتهني.

للمان حضرت موی الله نے جو بیز مایا کہ آپ نے ایک جان کو کی جان کے کوش کے بغیر آفل کردیا آس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کی کوش کردیے آواس سے قصاص واجب ہوتا ہے الانکہ نابالغ پر قصاص نبیں ہے علامہ فوق کشرح سلم میں لکھتے ہیں کہ بیختل ہے کہاں کی ٹریعت میں مجے برقمی قصاص واجب ہوتا ہے۔

(19) حضرے خصر صیب نے جس لا سے گوگی میں تھا اس کے بدل اند تھائی نے اس کے دالہ سن کو کیا عطافر مایا۔ اس کے بارے پس امام بخاری رہنہ اند عالیہ نے بعض ملاء نے نقل کیا ہے کہ انہیں ایک لڑکی وے دی گئی۔ پر حضرت این جریج کا فرمان ہے جیسا کر گئ ادارای اپنی عالم نے نقل کیا ہے کہ اس نگڑ ناچھموں تھا اور بید ہوں نبی تھے جو حضرت موئی انظیفیا کہ بعد مبعوث ہوئے جس سے شما ادارای اپنی حاتم نے نقل کیا ہے کہ اس نگڑ ناچھموں تھا اور بید ہوں نبی تھے جو حضرت موئی انظیفیا کے بعد مبعوث ہوئے جس سے شما امرائکل نے در قواست کی تھی امائد تھا کہ ہے جس سے تھی کہ مادار تھے لگ بازشاہ حقر فرمادے جس کے ساتھ ل کر ہم الند کے راجے جس جداوکر ہیں۔ اور ایک قول نیکل کیا ہے کہ دو لڑکی سنز نبول کی اس بی (سلی انتظامی تھا انتظامی ادار طبق )

(٣٠) علم كوف بوجان برافرول كرزابل على خاص شان بدرمول الذهاؤة بسيد حضرت فقط الطيلا كليه بات أقل قربائي كراب بهار بادرتمبار بدرميان بدائي بيئة فرمايا بير حمد الله موسى لو دهنا لو صبوحتى يقص علينا من امو هما (گئة بنارى منية ٢٠٠٠ق) يعني الله تقالي موئى بررتم فرماي (كرانجول بين تيركها إلى موال كرى ليا جس كي وجه بين جها بوف كي فوجت أتى) اگر مركم كيانة توميز بديا تيم انتي موقع له بوري بين بين بين اورتي مسلم منيا با بين بين بين موئى الطياح الموال المعجب و لكنه اخت من صاحبه ذمامة (كرموكي الطياح كرانجول منيا بين و يقيع بين موئى الطياح الموال مناهد الموال المعاملة في الموال المعاملة في الموالية في الموالية في الموالية في الموالية في الموالية في موالية الموالية في المو

(۳۱) کافر کا پریہ تبول کرنا جائز ہے جیسا کہ کشتی والوں کی پیشکش پر دونوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے اور بستی والوں ہے کھائے کو طلب کیا۔

(rr) اَرُولَ تَكلِف يَنْجُ جائِ تَوْبطور دكايت اور خاص كراپ ووستوں اس كابيان كرنا بيمبرى نبيس بي جيسا كه حضرت

موى الفيات في لقد لقينا من سفونا هذا نصبا قرايا

(۳۳) سنگی کا کام کرنے آور مد و پہنچانے کے لیے امہازت لینے کی ضرورت نہیں حضرت فسفر نصفیلانے بغیر اجازت کشق کا تختہ نکال دیاور گرنے والی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ (ہاں اگر وہ بہت ہی بے تکااور نافیم ضدی ہوجس کی مدد کی جائے اورشر کا اندیشہ ہوتو دوسرتی بات ہے )

(۳۳) افسرز کو شخصت کی ایک تغییرتووی ہے ہو پیلفظل گائی کہ مقتق لڑے کے بدار میں جواد اور وی جائے وووالدین کی خدمت اور صلدتی میں مہت زیاد ویڑھ کر ہوگی اور دومری تغییر ہے کہ اس مقتق لڑے کے بدار میں ملنے والی اولاد سے ہال باپ کو مہت زیاد ورضت اور عبت کا تعلق ہوگا۔

(ra) بممل الا کے سے نیک صالح الا کی بہتر ہے۔

(۳۷) ، جو کھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حقیت اور ارادہ وے دجود میں آتا ہے کیکن اوسیٹھ والر سے اللہ تعالیٰ کی طرف شراور میدب کی نمیت ندگی جائے حصرت خصر شدیع ہے کشتی میں جرعناف کیا تو فاز دنگ ان اعتیابی کر بایا اور کشتی میں جے والے کی نمیت ا کی اور متحق لڑتے کے بارے میں فاز دُنیّا ان کیدا فیصلہ اور فیصلہ فربایا اور شیم لاکوں کے بارے میں فاز اور کیکٹ ان میشاماً اَشَافِعُهُمُمَا فربایا۔

(۳۷) شریعت کے ادکام کا مدار فاہر ہے حضرات انہا کرام تلیم السام اوران کے نائب ما ، اور دکام فاہر کے پارند ہیں اگر کو کی تحض کی گوٹل کر کے کہو ہے کہ فلال مسلمت کی ویہ نے آل کیا تو اس کی ویہ سے وہ قصاص سے نیس فائل سے اساملہ حضرت خصر القدیم کا تو وہ چنکہ اند سے تھم سے تھا ای لیے اس سے کوئی تخش میا استدلال نیس کرسکتا کہ میر اُٹس یا فلال جی تعریب پیٹی سے اور ہم نے جو خلاف شرع کیا ہے اس بر ہمارا مؤاخذ و ذرکیا ہائے۔

(۲۸) اگر عبارت کے بیان مے بعض الفاظ کے ذکر کے اخیر مفہوم واضح وہ جو باتا ہوتو انتصار کرنا بھی درست ہے جیما کہ یا تحک مخل سفیانیة قرم با بیمال افقاوصالحة کے ساتھ مقیدیس کیا کہتا ہے انگام سفینیة قرم با بہ کرخالم بادشاہ انھی کا شقیدال کو لیما تصال کے تقدیر کرتے ہوئے حضرت این عمامی رضی انشاع بدایوں پڑھا کرتے تھے۔ و کسان اصام بھم صلک یا حف کل سفینة صالحة غصیلا کمانی گئا انداری )

تغير انواراليان (جلدوتم) منزل منزل ٢ ٢٠٠ يارة نبر ١ السيسمودة الكهف

مجرفر مایا میں نے رسول اللہ چھڑکو بیارشاد فرماتے ہوئے مثا کہ شام ش ابدال ہوں گے بیے چالیس افراد ہوں گے جب بھی ان می سے کو نی شخص فوت ہوجائے گا اس کی مجل اللہ تعالیٰ دومر سے شخص کو ہدل ویں گے ان سے ان میدال شام کو ہارش عطا کی جا وجہ ہے جشموں کے مقابلہ میں امل شام کی ہدر کی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب بٹا و یا جاتا ہے) حدیث قبل کر کے علام سیوطی لکھتے میں کہ ر جالہ رجال الصحیح غیر شویع بن عبیدو ہو ققہ ۔ میں کہ رجالہ رجال الصحیح غیر شویع بن عبیدو ہو ققہ ۔

ین مدر این مسلم و بین مسلم میر میری می میر است می بادر برای میری است کیا بیدگری میری جارے ش محقق اقوال پر بعض مشرات نے اتفا کیا وربعض نے ایک اور بیش نے بڑیج الاندگراں اور بعض نے نامر وار بعض نے بوقہ تا یا ہے اس کیا رات میں کو ڈکھی فیصلی کیا جا سکت مشہور ہے کہ لیٹی اتفا کیٹی جوشام کم مرحد پرواقع ہے۔ ایک اقد کی درگ ہے شاتھا یا کیس کا معاد کیا تھا کہ اطافی کیو الے مصرے بھر بیٹی ہے کہ کہ اور انہوں نے کہا تی آئی آئی آئی آئے لیا کہ اس کی برای اور ان مجید میں ان کی برای وائی کیس کیا اور ان کی بھر کی اور ان کے بیٹی درخارات کہاری ایک ہے جہ بیٹ قرآن مجید بیٹی نے کہ پیٹر کرائی وائی وائی عربی نے فرایا اس کے بچھریں برمکان ہے ووقعرات کہاری تھی میں پہنچ نے آگر ای وقت وہ چار ہے کے بچھر کرائی میں میں عربی نے فرایا اس کی بھر کیس برمکان ہے وہ کہا گئی اس کے بھراری العانی مقبلہ میں اقد کا ڈکر گیا ما دب روح المعانی کھتے ہیں کہتی والے محضورے بھری خاصرت میں مونا کرائے بھی اور پھنی مقرات نے فرایا کہ حضرت میں مونا کہا تھی ہوتا ہی اس کے بعد وہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی الاسلام کھا علم عدم قالم عقول الھل جا جب کہا کہ کہا عالم لیو مجھ میں الفران والمسند من قبل (لیش اگر تقدیج جوقواس نے ذکر وہتی والوں کہ معقول الھی العرب کے آن وہ دریث کی اقدر کیا اس نے دکر وہتی والوں کہ معقول العلی سے بیا کر آن وہ دریث کی اقدر کیا اس کے معتول میں الیک بھروتا اس نے دکر وہتی والوں کہ معقول بھی الاسلام کھا علم عاملہ لیو مجھ میں القوان والمسند من قبل (لیش اگر تقدیج جوقواس نے ذکر وہتی والوں کہ معقول العمل سے جب کر آن وہ دیث کی تقدر کی اس کو میں کھر آن وہ دریث کی انس کی اس کی اس کے بھر ہوتا ہی سے کر آن وہ دریث کی انس کی اس کی معلول کیا گئی اس کی کھر ان کیا گئی اس کی کھر کیا گئی ہوتی ہوتا ہی کہر آن وہ دیث کی تعرب کے اس کی اس کی معمول میں القوان والمسند من قبل دی گئی گئی ہوتو اس سے ذکر وہ تی والوں کہ کھر کیا ہو گئی ہوتو اس سے ذکر وہ تی وہ الی کیا کہ کو میں کھر کیا کہ کو تک کیا ہو کیا گئی ہوتوں کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کر کی کھر کیا گئی ہوتوں کی کھر کی کو کر کیا کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کما کی کھر کیا کہ کو کھر کی کھر کی

(٣) بيماكر ببيلانس كيا كيا دخترت فعلر الله يلاني كن تشق عمل الثكاف واقتاده اقتى خرورت كي ليحقاء مقصد بيقاكد يوگ كى طرح غالم بادشاه كى صدورت كل جائم مي اوراس كللم سے فتا جائم يہا نچاايا الى ہواجب آگے بڑھ گئے تو كتى الواس نے ايك كىزى لگارى جس كشتى كا شكاف درست ہوگيا و فسى صحيح البه خساوى فساذا جساوزوهسا اصلاحوا فعانفعوا بھا

ری ایران اسلم فافا جاء الذی یا خلیعا و جلدها منحوقة فتجاوز ها فاصله و ها بعضه من ایمان ص ۱۳ و عند مسلم فافا جاء الذی یا خلیعا و جلدها منحوقة فتجاوز ها فاصله و ها بعضه من ایمان اس من پراهکال جزئا کے رفالم بارشاه کی صورت آگر بر هنتریکش شمی پائی کیول شیمراء ایر کاجواب یہ بسب کرانشر قبالی نے

حضرت موئی اورحشرت خضر طبیماالسلام کے اگرام میں اے پائی مجرنے سے محفوظ رکھا۔ ''فتح البراری سنج ۱۹۱۹ ش' ۸ میں ہے کہ بعد میں حضرت خصر خصیع نے ششی والوں کو شکاف پیدا کرنے کا سب بتا دیا اور بیٹھی تنا دیا کر میں نے جو سیکام کیا ہے اس میں نیت نیز کی تھی اس پران اوگوں نے ان کی رائے کو پشند کیا اور تھریف کی نیز ریکھی تکھا ہے کہ اس مگل کو صرف موئی انتظامی نے دیکھا اگر دومرے لوگ کے لیجے اونظام آئے نے آجا نے اور ایسا نیکر نے دیجے۔

(۳۲) انبام جست شرقی نیس ہے اس کی وجہ سے خلاف شرع کوئی کا م کرنا جائز قبیں لیضے جائل تصوف کے دعو پیدار جو یہ کتیج میں کہ ججھے فلاں بات کا البام ہواور میں نے اس کے مطابق ممل کر لیا حالانکہ و مگل شریعت کے خلاف ہوتا ہے بیر ایا گرانگ ہے بلک نفر ہے۔ صاحب ردح المعانی سنوے ان کا ملامات شعر انی نے تاکم کرتے میں وقعہ حض ال فعی ہذا اللباس خلق کلیسر فضلوا و اصلوا حضرت خضر الطنيع في جو يحم كيا تفاه والله تعالى كي طرف يحتم يا كرتفاالبام كي وجديث بين تفار

(۴۳۷) ید پیونینش جابل کیتے میں کہ شریعت عامدة اناس اور کھنج لاگوں کے لئے سیاور خواس کو ناصوص شرعیہ کی شرورت نیس ان کے دل صاف میں ان پر علوم انمید واروبوت میں انبذا وہ اس کے پائند میں جوان کے قلوب پر واروبو بیر مرایا کشر ہے حافظان ترقر فتح البار کی صفح ۲۳۱ ج کھنار متر طبی نے تشاکر کے میں و هذا الفول زند فقا و کفر لانو انکار کھا علم میں المشورات واتع

(۳۵) معمرت پیش منتید جوموئی نظیدی کے ماتی سنزش کئے تھے قرآن دیدی تھرٹ کے مطوم جوتا ہے آر حضرت نظر نظیدی تک پیٹیچاتو وول سے فونے خدا عیندا میں جیادوقا اس بعد آخرتا ان کا کونی آرکیس ہے کہ وہ حشرت موٹی نظیدی کے ماتھ رہے یا شکل شرم سواری ٹیس ہوئے؟ جافظ این جحر شخالواری شخصہ ۴۳ تا ایس کھتے ہیں کہ یا تو ان کا ذکر اس لیے ٹیس فرمایا کہ وہ تالج تھے اور بید تھی احتمال ہے کہ وہ ان کے ماتھ سواری نے ہوں۔ لا نہ لئے یقع لہ دکھ بعد ذاک ۔

(۴۷) حضرت خصر النظامة كالتسبيخ كالتسب موارس كي بارے شن بم پہلے ايک عدم بند نُقل كر بيگے ہيں، ان كانام كيا تھا اس بارے ميں امام أو دى رحمة القدمايہ نے شرح مسلم ش ايك قول تو بيكھا ہے كدان كانام بليا تھا اور ايك قول بيدہ كوكليان تھا ان كى كئيت انو العباس اور والد صاحب كانام بكان بتایا جاتا ہے اور چند پشتون كواسطے نے أميس سام بن أو ح الطبيع؛ كى اولا و ميں شاركيا حميا ہے اور بيہ مجمى بتا باجا تا ہے كدان كے والد باوشاہ تھے۔ (شرح مسلم قول 19 من 1)

( سے ) اس میں اختار ف ہے کہ روہ کی تھے اولی تھے لیعنی حضرات نے ان کو ولی نتایا ہے مافظان بھر زمتہ الفعالیہ نے الاصابہ میں دونوں آفول کھے میں ایوالقاسم تقریری نے قعل کیا ہے کہ ولی تھے اور ایودیان کا قول قعل کیا ہے جو انہوں نے اپنی تغییر کیا تھے کہ بھر ر ( میٹن استرعمان الفطاعی کا فد ہو ہے تھے اور کی بھر کی جس نے کیا ہے تکی رائے ہے کہ انہوں نے ساری ہائی میں انے کے بعد معترت موٹی الفطاعی سے فریا کی فضافی نظر نفر کی ( کر میجر کچھ میں نے کیا ہے تکی رائے سے اور فی المرف سے نیس کیا کا اس سے ابھار بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ تھے کہ کے ان اور اس میں کو میٹی احتی اس کے دومر سے نی سے کہ دائشد ہے کہ احتیال بعیر ہے۔ اب موال یہ ہے کہ دومرف نی تھے یا نی مرس کئی تھے حضر سا اس مجاس میں مواسی میں استحال ہے کہ دومرف نی تھے یا تی مرس کئی تھے حضر سے انہوں کے دور میں قال اند کان نیا تھے۔ جا فظا بین تجرب کا کہ میں اس کی اور کے میں اس بات کو بتاتی ہیں کہ بڑی وگوں من قال اند کان نیا

صحیح ہے۔(الاصابة فيده ٢٠٠٠ ١١٠)

افغل ہیں اور پہلوگ اس قصے ہے استدلال کرتے ہیں جوقر آن مجد میں فہ کورےان لوگوں نےصرف ای قصے کودیکھااور پہند دیکھا کہ رسول القداور کلیم اللذ تھےاللہ تعالٰی نے ان کوتو رات عطافر ہائی جس میں ہر چیز کاعلم تھااوران کوگوں نے اس بات کوبھی شددیکھا ا سرائیل میں جتنے بھی نی ہوئے ہیں وہ حضرت موی الفیاہ کی شریعت کے تابع ہیں اوران کی نبوت کے توسط سے جواحکام ہتے ہیں و گیرانبیاء نی اسرائیل بھی ان کے خاطب میں جن میں حضرت نیسی ایٹ پھی داخل ہیں۔اور خضرالفظاۃ اگر نی متحےاتو رسول نہیں تتھے ستغل تیاب درستغلیش بعیت ان کوعطانہیں کی ٹنی )اور جو نی رسول بھی ہووہ اس نبی ہے فضل ہے جورسول نہیں اوراگر ہم ذراور کو مان لیس که حضرت خضر رمول تنجه تب بھی موکی ایکھیزان سے فضل میں کیونکہ ان کی رسالت منظم سےاوران کی امت اکثر ہے حضرت ڈھنر نیے کے بارے میں زیادہ ہے زیادہ آتی بات کہہ جاسکتی ہے کہ وہ بی اسرائیل کے انبیاء میں ہے ایک ٹی تھے اور حضرت مومی ایفیدی ے انصل ہیں اورا گرجم یوں کہیں کے خصر نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے مجرتو حصرت موکی ایکٹیجز کا انصل ہونا طاہر ہی ہے کیونکہ ہر ٹبی ۔ پافضل سے اور عقلاً ونقلاً میات بیٹنی ہے اوراس کے خلاف جو تنفس کے گاوہ کا فرے کیونکہ مضرور بات شرعیہ میں سے ہے۔ رہی مہ یات کے اللہ تعالی نے مولی بیسے کو ضعر عیرے کے بیاس میسیجاتی (اور عمو مامفصول ہی جایا کرتا ہے اس کا جواب سے کہ میسیجنا استحان کے ليتن تاكه موى الناية عبرت حاصل كرير كه من في جوائية كوسب براعالم بتاديا اليانيين كبزايا يصفي الرفع البري صفي استنا) اب به بات روحاتی ہے کہ حضرت خضر میسینز کی وفات ہوگئی یازندہ ہیں اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمة الله عليه الاصاب میں 🔫 دافعار ہصفحات خریج کئے میں۔اول تو ان حضرات کا قول لکھا ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ وووفات یا گئے ہیںاوران لوگوں کے واکل کھیے ہیں۔ان میں قومی ترین دلیل ہے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک دن عشاء کی نماز مزھائی اس کے بعد سلام پھیمر کر فریایا کہ جولوگ زمین کی پٹت پر بیں ان میں ہے کوئی بھی سوسال کے فتم ہونے تک باقی ندرے گا۔ سیحدیث امام يَّمَارَكُ كَ كتاب العلم ( باب السمو في العلم ) اوركتاب الصلوّة ( باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا ) اورباب ال في الفقه والخير بعد العشاء من نقل كى ب-اس حديث من واضح طور يرمعلوم بوكة تحضرت على كفرمان كتحت ب سوسال پورے ہوئے تک جوبھی کوئی تخص زمین برموجود ہوگازندہ نہیں رہے گا۔ حافظا بین حجر فتح الباری صفحہ ۵۷ج۲ و وی سے طل کرتے میں کہام ہخاری رحمۃ اللہ علیہ اور و حضرات جو حضرت خضر الطبیع کی موت کے قاکل میں انہوں نے مہ جواب کے حضرت خصر ایفیاجواس وقت سمندر کے رہنے والول میں سے تصالبغا حدیث کے عموم میں واقعا نہیں جو کے اور بعض حضرات نے فرمایا ے کہ علیے ظہر الارص ہے حضرات ملائکداور حضرت تبیٹی الفیٹ کا استین مقصودے کیونکے فرشتے اور تیسی الفیٹیوز میں رئیس رہتے حدیث بالا کے ملاوو حضرت خضر بھیلیع کی موت کے بارے میں حافظ ابن چڑنے حافظ ابن الجوزیؒ ہے ایک دلیل اور نقل کی ہے اور وہ بہ ے کونو وؤیدر کے موقع پر آخضرت سرورعالم ﷺ نے القد تعالیٰ کی بارگاہ شن دعا کرتے ہوئے ایون عرض کیا تعاللہ ہو ان شنت لمہ تعبد اليوم الانتقارات يا بين وآن كي بعدآب عوادت في جائه الصحيح مسلم (صفيه ٨٥) من يون ب كدآب في يون دعا کی الملههم انک ان تشالا تعبد فی الارض (اےاللہ اگرآپ جاہیں آوڑ میں پرآپ کی عبادت ندکی جائے) حافظ این الجوزی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر خضر الطبیع اس وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی اس عموم میں آ جاتے کیونکہ وہ یقینا اللہ تعالٰ کی عمادت

گذارول میں سے تقصاً گروہ زندہ رہ جائیں اور بورق امت ہلاک ہوجائے تو پہ کہنا کیسے بھیج ہوگا؟ کداے القد!اگر یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو زمین میں آپ کی کوئی عبادت کرنے والا خدرے گا۔ اور ایک دلیل وفات خصر ﷺ کے قاملین پیرپیش کرتے ہیں کہ اگر خصر لطيعة المخضرت فيئة كے وقت ميں زغده بوتے تو آنحضر ت فيريح كى خدمت ميں ضروراً تے اور آب يرا يمان لاتے اور آپ كا اتباع كرتے (کیکن بیددلیل کوئی زیادہ وز ٹی نہیں کیونکہ اگرمضبوط دلائل ہےاس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو اس کا بھی ثبوت نبین كدوه آپ كي خدمت مل حاضرنبين بهوية ( فان عدم نبيوت المحمضور لا يستلزم و جوب عدم المحضور )اس كه بعد حافظاہن حجر نے الاصاب میں چندالی روامات درے بھی جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت خضر تصیح بنی اگرم کا بح کے زمان میں موجود تھے اورآپ کے بھی بعدوہ زندہ ہیں ان میں کوئی حدیث اس کے بارے مرفوع نہیں اور جتنی بھی روایات نقل کی میں سب کے رواۃ میں کلام کیا ہا دربعض کوتو موضوع تایا ہے۔انہی روایات میں ابو بکر وینوری کتاب المحالبہ نے قبل کیا ہے کہ حضرت بمہ بن عبدالعز پڑنے فریا یا کہ میں نے محصر الطابیع کودیکھاوہ جلدی جلدی جارہے متھے۔ پھر یعقوب بن سفیان کی تاریخ نے قتل کیا ہے کہ رہا ح بن مدیدہ سے حضرے عمر ہی عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نے بھائی خفتر تنطیع سے مانا قات کی انہوں نے مجھے بشارت دی کہ میں او کی الامر بنول گا اورانصاف کروں گاس ُفقلَ كرك حافظان حِرُكِصة بين كه ههذا اصبح اسناد و قفت عليه في هذاا لباب ( كه بيصالح ترين اسناديي و مجهجاس یارے میںمعلوم ہوا )(ااصا چنوہ ۵۶ ن) بحث کے ٹم ہونے برحافظا ہیں مجر گھھتے ہیں کداو حیان فرماتے تھے کہ بھارے حدیث کے بعض شیوخ یعنی عبدالواحدالعبای الخبلی کے بارے میں ان کےاصحاب پیمقید در کھتے تھے کہ ان ہے حضرت خضر ﷺ کی ملا قات ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں بمارے شیخ حافظ الواففضل العراقی نے شیخ عبداللہ بن اسعد یافتی ہے فقل کیا ہے کدو د حیات خضر الشاہ کاعقیدہ رکھتے تھے جب انہوں نے بیفر مایا تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ عاب اورحر لی وغیر بھا کا افکار ذکر کر دیا و وان کی موت کے قائل تھے یہ ین کر وہ غصہ ہو گئے اس کے بعد حافظ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے حضرات کا زمانہ پایا ہے جوخضر لیفیٹز سے ملاقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں ے قاضى علم الدين بساطى بھى بين جوملك ظاہر برتوق كن ماند مين قاضى تقے دھفرت امام يہمي رحمة القدملينے ولائل النبوة وصفحه ٢٦٨

نَّ عَمْلِ حَمْرِتَ زِيَالعَابِدِينَ فَيْلَ كِيابِ كِدِجِدِرِ وَالْهِ فِي وَانْتِ بَوَى وَ عَامْرِينَ فَي <u>َحُرِكَ ال</u>َّوْرَى وَ اللهِ عَلَيْكِ وَ مَا اللهِ عَلَيْكِ وَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْكِ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ مِلْكُ وَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فِي الللّهِ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عَلِيْكُ عِلْمُ عِلْمُوالِمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيْكُمْ عِلْمُ عَلِيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيْكُمِ عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلْمُ عِلْمِي عَلِيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِ

اےگھر والوقم سب پرانشدکا سلام ہواوراس کی رحمت ہواورا گئی برکتیں ہوں بلاشیر انشدکی ذات میں آنٹی ہے ہر مصیبت سے اور ہر ہلاک ہونے والے کا بدل ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کی تلانی ہے ( لیٹن کو کی کئیں مصیبت آ بائے اور کوئی کمیا ہی مجوب فوت ہو جائے الشرقائی تو ہمرحال ہمیشرحی اور واتا کم اور وائم ہے اس سے مجت کرواس سے مانگو بٹیزاتم اللہ پر ٹیمروسرکرواورای سے امیر رکھو کیونکہ اصل مصیبت زودوو ہے جو ٹو اب سے محروم ہوگیا)

یہ وازین کر حضرت ملی ہ ہے۔ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم جائے ہو یہ کون صاحب میں؟ پھر فرمایا پیرخشر نظیف میں۔ مینہ انتہا ہے۔

اس ك بعدامام يتنى في الميدومرى سند بي مضمول أن كياب يجرفرها هدان الاست ادن وان كانا ضعيفين فاحدهما يشاكد بالأخر ويدلك على انه له اصلا من حديث جعفر والله اعلم ليني بدونوس مديراً كر چشيف بين كين ايك كو دومرت تقويم لمني بادراس بيد چلاب كرده خرين مجركي حديث كي يكوامل بي بوديديث كراوي بين ما دب مشكوة إ ئے بھی صفحہ ۵ میں اس حدیث کوشل کیا ہے اور دلائل النبو ہ کا حوالہ دیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کے حضرت خضر الطبیعی کی وفات اور حیایت کے بارے میں وونوں تول ہیں اور بیاکو کی ابیا مسئلہ بھی نہیں جس برکو کی حکم شرق موقوف ہواوران کی حیات وممات کاعقیدہ رکھنامؤمن ہونے کے لیےضروری ہو بڑے بڑے اکابریس اختلاف ہے۔ حقیقت کو پہنچنے کا 'ونی راستنہیں جولوگ حیات کے قائل میں یقینی طور بران کی بھی تغلیدانہیں کی جاسکتی محدثین میں امام بخاری اوربعض دیگر حضرات شدت ہےان کی حیات کا اٹکار کرتے ہیں اور دیگرمحدثین ان کی حیات کے قائل ہیں۔سند کے اعتبار سے کسی مرفوع حدیث ہے ثابت ہیں ، وہا البعثہ بعض صحابہ اور تا بعین ان کی حیات کے قائل ہیں ( گوان حضرات سے جوروایات میٹی ہیں وہ بھی منتظم فیہ ہیں ) اور رے حضرات صوفا، کرام تووہ نے صرف ان کی حیات کے قائل ہی ہیں بلکہ رہی محرفر ماتے ہیں کدان سے ملا قاتیں ہوتی رہی ہیں۔

وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاتَلُوْا عَلَيْكُمْ قِنْهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ ر یاوگ آپ ہے والقر نین کے بارے میں سوال کرتے ہیں ،آپ فرباد پیچنے کہ میں ایھی تمہارے سامت اسکا ڈیرکرتا ہوں ، بااشید ہم نے ذوالقر نمیں کور میں میں فِي الْحَرْضِ وَاتَنْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَيًا ﴿ فَٱتْبَعَ سَبَيًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا حدیث وق تھی اور اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ مجروہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا بیال تک کد جب سوری کے چینے کی جگھ پر بہنجا تو سورج کو ایک سیاہ تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًاهْ قُلْنَا لِلْهَ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعُذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذً پٹے میں ووہتا ہوا پایا اور ان ستح کہ اس نے ایک قوم رکھی، ہم نے کہا اے ڈوالقرٹین آپ ان کو مزا وو يْهِمْ حُسْنًا۞قَالَ امَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهْ ثُمَّا يُرِدُّ إِلَّى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهْ عَذَابًا ثُكْرًا ۞ وَأَمَّا مَنْ باان می خوبی کا معاشرات ایر روساس کے کا می منظم کیا موجم منظر ب اے مزاد یں مجھ پچرود اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے کا مود است پر اعذاب و ساکا سازہ بوالمان اوبا مَنَوَعَلِيَ صَالِحًا فَلَهْ جَزَّآءَ إِلْحُسْنَى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهْمِنْ آمْرِنَا يُسْرًا۞ ثُمَّ ٱثْبَعَ سَبَبًا۞ ور نیک مل کے اس کے لیے بدلے میں مجانی ہے ، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آ سائی کی بات کمیں گے۔ گھرووا کیک راہ پر رواند ہوگیا۔ تِّي إِذَا بَلِئَعٌ مَطْلِعَ الثَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمُ نَجُعُلُ لَّهُمْ مِّنْ یباں تک کہ جب و والی مگا ہے بہنچا جوآ فاب طوع ہونے کی مجاتھے تو اس نے دیکھا کہ سورجا سے لوگوں پرطوع ہورہا ہے جن کے لیے بم نے آ فاب سے ورے دُونِهَا بِسِتُرًا۞كَذْلِك \* وَقَدْ ٱحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا۞ ثُمَّ ٱلْبُعَ سَبِيًا۞ حَتَّى إذَا بَلَغَ بَيْن کوئی پر دفیمیں رکھا۔ یہ بات یوں بی ہے اور بم کوان سب چیز وں کی خبر ہے جوائے پاک تھیں۔ وہ گھرا کیے۔ داوپر چلا یمان تک کرا کی میکنی عمی جود و پہاڑوں کے السَّدَيْنِ وَجَدَمِنْ دُوْمِهِمَا قَوْمًا ۥ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلاً۞قَالُوْا نِذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوْجَ وَ مَأْجُوْجَ ورمیان تھی۔ ان پہاڑول سے ورے اس نے ایک قوم کو پالے جو بات تھے کے قریب بھی نہ تھے، وہ کئے گئے کہ اے ڈوالقرنین بلاشہر یا جو بن ماجو

دُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ غَجْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَكَى أَنْ تَجْعَلَ بَدْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَ فساد مجاتے ہیں۔ سوئیا یہ جوسکتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اس شرط پر پکھ مال جن کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا و قَالَ مَا مَكَّتِيْ فِيْهِ رَتِيْ خَيْرٌ فَاعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رُدْمًا ﴿ واقترار عفافرها ہے دو بہتر ہے ، سوتر قوت کے ساتھ میر کی مداکروج تُوْنَىٰ زُبُرَ الْحَدِيْدِ ۚ حَتَّى إِذَا سَا وْمِ بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ۚ حَتَّى اذَا جَعَلَهُ نَارًا ۗ ؤ پیال تک کہ جب دونوں ہمروں کے درمیان کو ہراہر کر دیا تو تھم دیا کہ اسکو دہونگو، بیال آنگ کہ جب اس کوآگ بناو قَالَ اثُونَى ٓ افْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَهَا اسْطَاعُوٓا انْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهْ نَقْتَا ۞ کہ میرے پاس بچھا، جوا تائبا ااؤ تاکہ میں اس پر وال دوں مو دو لوگ نہ چڑھ کے اور نہ اس میں سوران کر کے۔ قَالَ هٰذَا رُحْيَةٌ مِّن رِّيَّ ۚ فَاذَاجَآءَ وَعُدُ رَيِّ جَعَلَهُ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَيَّ حَقَّاكُ وَتَرَكُّنَا ۔ کُی طرف سے ایک رحمت ہے ہو جب می<sub>ر</sub>ے رب کا دیدو آجائے کا قرائ کو چوا چوا آرہ سے کا مورمیر نِعْضَهُمْ يَوْمَمِذِ يَّبُوْجُ فِي بَعْضِ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَعَنْهُمْ جَمْعًا ۞ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَمِذِ لِلْكُفِرِيْنَ سوچم سے بی کوجھ کر لیس مجے ۔ اور اس ون جم کافہ وں کے سامنے دوز ٹ پیشے ن کو چھوڑ و س سے بھٹل بھٹل میں محت رہیں کے اور صور پھوانکا جائے گا

عَرْضًا ۞ الَّذَيْنَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءً عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَيْعًا۞ تخا اور وہ س بھی نہ کتے تھے۔

جمن ن آنجول ير ميرك ود سے يردو يا بوا

ہ قصہ مغم ب ومشرق کاسفر کرنایا جوج ماجوج سے حفاظت کے لیے دیوار بنانا ند کور ہالا آیت میں ذوالقر نمین کی شخصیت اوران کے مغرب اورمشر ق کے اسفار اورا مک قوم کی درخواست کرنے ہر باجوج ہاجو تی ح حفاظت کرنے کے لیے دیوار بناد ہے کا تذکر وفر مایا ہے مہم سلے لکھ چکے ہیں کہ ملاء یہود نے قریش مکدے کہاتھا کہتم څحررسول ہے تین یا تیں دریافت کرواکر و وان کا جواب دے دیں تو سجھ لینا کہووائے وعویٰ میں تنے ہیں اور نبی مرسل ہیں،وہ تین یا تیں جن کا ہ ایک سوال روح کے 💎 بارے میں تھااور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا سوال ب میں تھا۔سورۃ الاسم اء میں روح کے بارے میں سوال وجواب کڑر حکا ہےاورسورۂ کیف کے رکوع تمبر۲اورتمبر۳میں ہ کا تذکرہ ہو چکا ہے ذوالقر نین کے بارے میں جوسوال کیاتھا بیاں اس کا جواب مذکور ہے۔ ذوالقر نیمن کون تھے؟اور ہاجوج تھے؛اور جود بواریاً جوٹ ما جوٹ کےفساد ہے بحانے کے لیے بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ یہ سوال دلوں میں اکھرتے ہیں اورایک ہ آ دئی کے لیے تو قر آن کا اہمالی بیان ہی کافی ہے لیکن اس دور میں چونکہ تحقیق الفرشیش کاذ وق کچیزیادہ ہی ہو گیا ہے اس لیے مذکورہ والتنول سوالول كاجواب آجائة مناسب معلوم: وتاب-

## ذ والقرنين كون تصان كانام كيا تفااور ذ والقرنين كيول كهاجاتا تها؟

پیپلاسوال کرد دالقر نین کو داران کام م کی تھا دران کو دوالقر نین کیوں کہا جاتا تھا 19 اس کے بارے میں ادل آتہ ہے کہ لین جا ہے

کر معنی کو گوں نے دوالقر نین کو اسکندر مقد د فی بتا ہے جس کا وزیر اسطور ( فلنے فی اتھا پیٹھنٹس کے زویک ہے بات درست ٹیس ہے۔
اس کی دجہ ہیں ہے کر آئ سک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوالقر نین ( جنہوں نے یا جن نام باتھ کی ادو

ایک دجہ ہیں ہے کو آئ تا کہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوالقر نین ( جنہوں نے یا جن نام باتھ کی کہ دواست کہ بیان سے معالی کہ دواست کہ دواس

وانما نبهنا عليه لان كثيراً من يعتقد انهما واحدوان المذكور في القرآن هوالذي كان ارطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطاء كبير و فساد عريض طويل كثير فان الاول كان عبدامؤمنا صالحاوملكا عاد لاو كان وزيره التخصر و قد كان بيرا في ما قررنا قبل هذا واما الثاني فكان مشركاً وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما الزيد من الف سنة فحان هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان الا على غيى لا يعرف حقائق الامور . (البدية والنهايد الاما برء ١٠٠٠)

یہ بات معلوم ہونے کے بعد کرد دالتر ٹیمن کون تقی جمن کا ذکر قرآن جمید میں ہے حافظ این گیٹر نے ان کے نام کے بارے میں چید اقوال قتل کئے ہیں (ر) عمید اللہ بین نتحاک بین معد(۲) مصعب بن عمید اللہ بین تان (۳) مرس در بان بین میں ہے مرائم (۵) ہمرس (۲) ہردیس، گھر کھنا ہے کہ دو مہام بین فرح کی نسل میں ہے تھے اور پیمی لکھنا ہے کہ دو ڈی تیمبر میں ہے تھے۔ پینکہ قرآن مجید میں ان کا لقب ہی ذکر کیا ہے نام اور نسل کا تذکر وہیں فرمایا ہی لیے اتحالا یادوافشنا ف بوااورائسل تقعود میں اس انسان ف سے کو کہ فرق واقع نمیں ہوتا۔

حافظائن کثیر نے دھنرت ائن تمر روت سے بیچی نقل کیا ہے کد والتر نمین تی مینے اور انتی بن بھر نے نقل کیا ہے کہ ان کے وزیراور شیر حضرت فرطاطیعیان کے فکر کر سب سے انکے حصد کے امیر تھے۔ پھر یہ می نکھا ہے کہ از رقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ و التر نمین نے حضرت ابرائیم فلیل اللہ علیے اسلام ہے کہ چار کیا اور حضرت ابرائیم انسان کی بیٹے اسائیل کے ساتھ کھیم مرد کا طواف (طیمیا اسلام) اور دیر می نکھا ہے کہ حضرت و والتر نمین نے چیل کی کیا اور حضرت ابرائیم انسان کوان کے آنے کا اللم بواتو ان کا استمال کیا اور ان کے لیے دعافر مائی۔ اور بیمی نکھا ہے کہ اوند تھائی نے ذوالتر نمین کے لیے باول کو سخرکر دیا تھا وہ جس کے جے ان کو لے جات

تحصر والقداعلم \_

ذوالتر تین کالت کیوں معروف برا؟ اس سوال کے جواب میں اول آڈی بھنا چاہیے کہتر نین میڈینے بے ترن کا اور قرن کو ماسینگ اندائی کیا جاتا ہے اور سوسال کی مدت کے لیے تکی افقاقر ان کا اطال تا بچاہے ہے کہ آروٹی آلمانی نے اس کی دید تھیے بتا ہے ۔ بوے نے 12 اس ۲۶ می ۲۶ می ۲۶ روٹوں کے بیں اور ان کے کلفتے کے بعد قریر فرائے بیں فیصلے (بعض ان میں وہ میں اس کے باشی بی میں وہ تی بیں اور کے بیا میں اور کی بیا تک بین میں میں ہوئے ہیں اور کے بیا میں اور کی بیا تھی ہے ہے کہ بیک کے بعد کے بیا تک کے بیا تک کے بیا اور کے بیا کہ ب

ر سرب کریت اربیت اربیت بیت بیت رست در یہ بیت بیت رست در یہ بیت بیت رست اربیت کی بیت بیت رست کرنے دو القرشین کو اختراق میں اللہ م

آ فآب حقیقت میں سندر میں فروپ نہیں ہوتا گر سندر ہے آگے فگاہ نہ تینیج کی دیدے سندر ہی میں ڈو بتا ہوا معلوم ہوتا ہے جن حضرات نے سندری سز کئے ہیں انہوں نے ہار اپانی کے جہاز میں بیستظر دیکھا ہوگاہ

وبال جو پینچیقاد و بکھا کہ ایک قوم آباد ہے اللہ جل شاند نے فریا کہ اے ذوالتر نیمن جمیس اختیار ہے فوادان کو عذاب دو بعنی ابتداء نی (ان کے گفر کے جہدے ) آئل کردویاان کے بارے بیمن نرکی کا مطالمہ افتیار کردیائی ان کو ایک روجوں دو بھر نہ ما بی وقت کی کردیا۔ (ایک مطلم ہوتا ہے کہ ان او کو لئے میں کے جو جو ان ایک بیاری بھی کا بیاری ایک اور جو ان لیے مستقل طور پر وقت دیے بغیر مجی کم کرنے کا اختیار عطافر باری کا دور اندر باتو ہم اے سرا ایس کے فرقس کر بھی اور کوئی صورت اختیار کریں اور میراد ان واق بور کی بھر کردیا در کے اور کوئی مورت اختیار کی بھر کریں کا بھر بھر کو بھر کردیا ہے اور کہ کہ بھر کردیا واقتیار کی بھر کی گھر کر ہے اور میں کا بھر کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کردیا ہو کہ بھر کہ کہ بھر کہ کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کر کہ بھر کہ بھر کر کر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کر کہ بھر کو کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ کہ بھر کر کہ کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کر کہ بھر کہ بھر کر کہ بھر کر کہ بھر کر کہ بھر خفلف يقصداى طرح بواقى ب وَقَلْ اَحْطُفَ بِمَا لَدَيْهِ خُبُواً اورة والقرين كياس جو كهمامان وغيره قااوران وجو

حالات پیش آئے ہم کواس کی پوری خبر ہے۔

حضرت ذوالقرئین نے جس آق م کوشرق کے آخری حصے میں پایا قر آن چید میں ان کے بارے میں پٹیس تنایا کہ دو موٹوں تنے یا کافر ، اور خد بیتا با کسان کے ساتھ ذوالقرئین نے کیا معاملہ کیا۔ اگر یہ لوگ کافر تنے تو بطاہر وہی معاملہ کیا جو گا جومفر پ کی جانب رہنے والول کے ساتھ کیا۔ وافقہ انظم۔

۔ تیسر استمر .......... فیٹم آئیٹی منٹ جائیسٹرن میں مطلع الشدمیں شمار ہندوالوقوم سے فارغ ہوکرو والٹر ٹین آگے بڑے، چلتے چلتا ہے مقام پر پہنچ جود و پیراز وال کے درمیان تی ۔ (بر بیسن السسنیسن کار تبریب۔ ادرسدین سے دو پراز مراد تیں اس کے روزیان خالی جگرتھے۔ اس دولوں کے درمیانی دروج ہاں باجری ماباق عمل اور دوج سے ہے)

ان پہاڑوں ہے ورے ایک ایس انو کو دیکھا جو کو کہا ہے تھے کے قریب بھی نیٹی۔ ( ووالتر ٹین کی زبان تو کیا تھے بیڈ انت اُجا ہے کہا جا ہے تھے اور چھ می کمی تھوڑی ہے تھی کیاں دشوں کا جیسے بریان مہت زیادہ تھے )

یا جوئی اجوری سے تھا ظلت کے لیے دیوار کی تغییر ............ ووالتر نمین کا اندار ادیکھتے ہوئے اپنی مصیب سے چھٹادہ کے لیے
(اشارہ و فیمور کے ذریعہ) انہوں نے عوش کیا کہ اے ذوالتر نمین یا جوئی اجری ترین میں فیداد کیاتے ہیں ( کھائی کے اس طرف رجے
ہیں پورگ بم پر عملہ آورہ کو کر آل و ہارت کری کرتے ہیں اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت ٹیمس دکھتے ) سوکیا آپ ایسا کر تکتے ہیں کہ بم
آپ کے لیے چندہ کرکے مال تھ کردیں اور اس شرط پر آپ کو وے دیری کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان روکنے والی ایک آڑینا ہیں۔
( تاکر وہ تمادی طرف ہے آگئیں)

و پوارکو کس طرح اور کس چیز سے بنایا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔ والتر نین نے جواب دیا کہ ہال جم کرنے کی شرورت نہیں بچھے ہیر سرب نے جوافقیار واقد ارمطافر بلایا ہے جس میں بلی تصرفات میں شام ہیں وہ بھتر ہیں ہاں آئی بات شرور ہے کہ آم سینے ہاتھ یا جس کی طاقت میٹی تھنت و بمت کے ذریع میری مدد کرو چی آم ارسان اور ان کے درمیان کیک مشبوط آٹر بنا دوں گائے آبیا کرو کہ لو ہے کئنز سے لاکا (چنا نچیکڑ سے ان کے اور ان کوانٹون کی گیا متعالی کیا دوراس کی چنا کی گئی کی کسان کے درمیان گئری اور کو سخد کے لیے گئے ) میہاں تک کہ جب پہاڑ وں کے درمیان والے خالی جھے کو پہاڑ وں کے برابر کردیا تو تھم ویا کہ اب وجھو کو اساس جوالی تک بی بری ہو تھے کا لان مدکورجے کے اور چارد دار کر آپ میں بادی گئی جہتا نچیان کولوں نے جوٹونا شروع کیا اور انتا جوانکا کا روانو کا کہ روانو ہا آگ بری گیا۔ (اندر کی کٹریاں اور کوکٹر تو جمل کیا اور اور ہے کئنز ہے گئی کی گئی تھی بڑے مضبوط و اوراد کے لیے قریمی کائی تھا کین انبول نے مزید منتوقی کے لیے بیریا کہ تا بناطب کیا اوران اوگوں نے فریا کہ میرے پاس تا بالے آؤ تا کہ میں تا نہا کو اس دور ، چہا تھے پھلا ہوا تا بال الوے پر ڈال رہا چرفر ہے ۔ اور کرم تھا اول اور وفودی آئی میں لکر جام ہو دکھا تھا تھر اس کے اور پھلا ہوا تا با وال دیا گیا چواد ہے کیٹوں کے اندر بڑی مجھی چگیوں میں واضل ہوگیا۔ اور اس طرح سے ایک مضبوط و بواری گئی اس دیوار کی بلندی اور چکٹی اور مجھنے ہیں کی وجہ سے باجری تماج رہی ہے اور شداس میں نقت کا سے بدو والٹر نین و بوار مہا کر فارخ ہوئ کہتے گئے۔ فلسلا کہ نظر وقت کی کہ دیر سے رسب کی طرف سے بولی رحمت ہے اور اس دیوار کا تارہ ہو بانا چھے پرافتہ تا کی برک کی رحمت ہے جھے اس نے اس کام میں نگا یا اوران اوگوں کے لیے رحمت ہے جون کا بوری تا بھری دیا ہوں کہ کو دیتے تھے اور فارت گری کرتے تھے اس نے اس کام میں نگا یا اوران اوگوں کے لیے رحمت ہے جون کا بوری تا بھری دیا کہ دیتے تھے اور فارت گری کرتے تھے اب دیار کے اوچر رہے والوں کو الشرق الی نے باجری تا بھری تا بھری تا دیار کے اور کے اس کر باری کے دور سے تھے اور فارت گری کرتے تھے اب دیار کے اور کرنے دور کے ایک کے دیار کہ کہ انہ کا بھری کہ دیا ہوں کا میال کیا کہ دیا گری کیا گری کر کے بھر

فَا ذَا جَنَاءَ وَعَلَدُ زَبِّي َ جَعَلَهُ دَكُمَاءً ( روجب بيرے رب اور عدو آ پَيْتِيگا) يُشِي بب اس كِنا ہونے كاوت مؤفورة بات كالة ميرارب ات چورا چورا بناد سكا و تَحَمَانُ وَخَلَدُ زَبِي خَفَا ( اور بيرے رب كاوعد د چاپ ) يشخى اس نے جو پکھووعد نے رمائے ہيں اور ا يُحْمَلُونَ كَ بارے مِنْ بَرَين ورب مِن وجب كِي ہم ان كوفو كل وونا مى دونا ہے۔

اس وعدہ کیا مراد ہاں کے بارے میں مضرین کے اقل میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے وقوع آیا مت مراد ہادر بعض حضرات نے فرمایا کہ یا جوئ ما دھنا مراد ہے جب وہ لکلیں گے تو یہ واقع ہوئے گی، اور چورا چورا ہورا ہوکرزین کے برابر ہو جائے گی یہ قبل اس اعتبار سے زیاد وہ ان کے کہ اس کے بعدای آیت میں (اس قول کے مطابق) یا جوئ ما جوئ کے نظیجا کو ک اس کے بعدن محصوری تا ترکرہ ہے ۔ یا جوئی اجوئی اجوئی کا مطابق کی عدامت میں ہے ہے جیسا کہ مورہ انہیا می آیت عضی افدا کھیے تھا۔ اِن کے دوئے و دُخ اُن خُر مُن ہُ کُسِلَ حَدَابِ یُنْسِلُونَ کے اوا حاد بیٹ شریف سے جب جیسا کہ مورہ انہیا می آیت عضی افدا کھیے ہوئی۔ دولیات حدیث میں ذکر ہے دو انشار الفدیم انجی بیان کریں گے۔

و تَسْرَ نَحْنَا بَعْضَهُمْ فَاوَمْنِلِ نَعُونُ فِي فَعْضِ أُورِيَمُ الرِونَ الرَّالِ وَالرَاحِنَا بِمُ حَلِيَ (لِيْنَ آيامت سے پہلے جب یا جن آجری تکشر کے آقا کے دوسرے شرکا کم شدوجا کی کے اورائ طرح وزیا شرک تیل پڑی کے ہندا علی احدالقولین وروی عن ابن عباس رضی الله عنها ما انه ارادید الذین تقوع علیهم الساعة ای يضطربون اضطراب البحر یختلط انسهم و جنهم من شدة الهول ذکرہ صاحب الروح (سخو۲ ۱۳۲)۔

ونفيخ في الصُورَ فخصفنا فهُ جَمْعَا اورسود پيونک دياجات گاسرتهمان سپه پيم آگرين گه وعَرَضنا جَهِنَّم مُؤمَنِدَ لِلْحَالِمِينَ عَرْضاً (اوراس نهم کافرون کے سائندوز شَرَحِينُ کردي کے ) الْلَيْنَ خَالَتُ اَعْمَانُهُمْ فِي عِطَالٍ عَنْ ذِكْرِیُ (جن کَ انگھوں رہے کیا دے رود داموانی او تکانگا کو بسنطانونی شعقا (اور دون جی نہ سکتے بھی )

چونکہ ذوالتر نَّمِن کا واقعہ قریش کمہ کے سوال پر بیان کیا گیا تھا اور میسوال اُٹیس یہودیوں نے سجھایا تھا اور جواب ملنے پر بھی مذشر کین مکہ نے اسلام قبول کیا اور نہ یہود ہدیدنے اس لیے آخر میں ان کو قیامت کا دن یا دوالا یا اور بتایا کر ہم سب کو کیک ایک کر سے حم کر کیل کے ادر کوئی نئے کر شکل سے کھ کا فرووز نٹر میں جا کیں گے انہوں نے اپنی تکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور حق سنے کو تیار نہ تھا پٹی قوت سامعداد را میرود ذوں کو معطل کر رکھا تھا انبڑا ڈپٹیس کئی سے مذہوز نے کی مزالے گی۔

#### تیامت کے قریب ماجوج ماجوج کا نکلنا

سورة انبيا كي آيت تُر يفد جوم نے اور پُقُل كى جائے دوبارہ پڑ ھے اور تر جمد ذمن تھے۔ خصنے افا فَصِيحت بِساجو خ رِها جُواجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبِ يَنْسِلُونَ مِيال تَك كر جب ياجون اجون حول ديے جائم سے عادرہ جراو بُن جُك جلد كي جل

اں آیے میں قیامت کے قریب یا جوئ ما جون کے کھنے اور بھیل پڑنے کا ذکر ہے ۔ سیخ مسلم صفح ۲۵،۳۵۳ میں ہے کہ رسل اللہ ﷺ نے ارشاد فر بایا کہ بااثبہ قیامت اس وقت تک واقع جدہ دگی جہ ہستک کدی طالبات کا تلبیورندہ وہائے۔

- (۱) مشرق میں لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
- (۲) ای طرح مغرب میں زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آنا۔
  - (۳) جزیرہ عرب میں حضن جانے کا واقعہ پیش آنا۔
     (۴) وصوال طاہر ہونا۔
    - (۵) وحال کا لکانا۔
- (٢) دابة الارض كاظامر بونا\_ (بيفاص تتم كايويايا بوكا جوز مين سے نظي كاجس كاذكر سور ذنمل ميں ب
  - (۷) يا جوج ما جوج كانكلنار
  - (۸) کچیم کی جانب سے سورج کا نگلنا۔
  - (٩) عدن كدرميان الا الكية ك ثلنا (جولوكول كوان كمحشر كي طرف جمع كركى)
    - (١٠) نتيسني الفيظ كانازل ہونا۔

سیخ مسلم سنے ۱۳۰۱ تا ۲ میں دجال سے قتل ہوجائے اور هنرت میسٹی القبیدی کے لوگوں کے پائی پینچ کر چروں پر ہاتھ پیجسر نے کا ذکر کرنے کے بعد یا جوج ہاجی تا کے نظینے کا ذکر ہے جس کی تفسیل مید ہے کہ رسول اللہ ہیں نے انٹیا کی کسیٹی ایفیلیوں ک کتل وجال کے ابعد لوگوں سے ملئے جلنے میں ) ہوں کے کہ ان کی طرف اللہ پاکسی کی دجی کہ کہ شک میں اسپتہ اسے بدوں کو زکالتے والا ہوں کہ کی کو ان سے لڑنے کی طاقت نمیں ہے، انبذا تم میر سے (مئوس) بندوں کو طور پر لئے ہا کر تحوظ کردہ (جہا تی چھٹر سے عسیٰ بظیمیۃ سلمانوں کو ساتھ کے کر طور پر تشریف ہے کہا ہوں اللہ تعالیا جو بی تا ہوئ کو تیجی دورود

بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پر ہی گے۔ (ان کی کثر شاکا بیعالم ہوگا کہ) جب اگلا گردہ تیجرہ ( لفظ تیجرہ عجرہ کی تفییر سے اورمبر بید اردن کے قصیات میں سے ایک قصیہ ہے وہاں ایک نہر ہے ای کوئیرہ سے تبھیر کیا جاتا ہے )

صحیح مسلم نیں بے جوروایت ہے کہ یا جون کا جون کی جراعت کا پہنا حصد بیکر وجربے گرز رہائے گاتو سارا پائی فی سے گا بہاں تک کہ چیچھتے نے والی آئیس میں کی ہماعتوں کے نوک اے دیکھیں گےتو یوں گئیں گے کہ یہاں کئی بائی تھا۔ اس سارون والا بھرو خر میراوا ہے۔ (طامہ یا تو سم بی ٹی طامہ از ہری کے قبل آیا ہے کہ میڈیٹیرووں کیل لمباور چیسل چوڑا ہے) سے اس پائی پر جب ان کا انگار وہ گذرے گاتو تمام پائی کی جائے گاڑ اورائے خشکہ کروے گا )ان کے پھیلے لوگ اس تالا بر گرڈریں گےتو کمیس میں میں کہ کوس میں کھی پائی

اس کے بعد جلتے جلتے خمریباڑ تک پینچیں گے جو بیت المقدر، کاایک پہاڑے یہاں پینچ کرکہیں ھے ہم زمین والوں کو توقتل کر ن دالوں توقتل کریں۔ چینانجیائے تیروں کوآسان کی طرف چینئییں گےجنہیں الندتعالی ( اپنی قدرت ہے ) خون میں ڈو ےگا۔(یا جوٹی ماجوٹ زمین میں ٹروفساد مجارے ہوں گے )اوراللہ کے ٹی( حضرت میسلی ﷺ)ایے ساتھیوں کے ساتھ ( ' کوہ طور پر ) گھرے ہوئے ہوں گئے تھی کہ ( اس قدر حاجت مند ہوں گئے )ان میں ہے ایک تخف کے لیے بیل کی سری ان مودیناروں ے بہتر ہوگی جوآئ تم میں ہے ک یا سے ہوں (پریشانی دورکرنے کے لئے )اللہ کے بی میسیٰ ایفید اوران کے ساتھی اللہ کی جنا، میں گز گزائمیں گے(اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لئے وعاکریں گے ) چٹانچہ انتد تعالیٰ یاجوج ماجوج پر( بجریوں اوراوٹنوں کی ٹاکہ میں نگلنے والی ) بیماری بھیجے دے گا جیےا ہل عرب نعف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جا ئیں گے جیسے ایک بی شخص کوموت آئی اور سب ایسے پڑے ہوئے ہوں گے جیسے کسی جانورنے بچیاڑ ڈالے ہوں ،ان کے نے کے بعد اللہ کے بی حضرت علینی الطبع اور ان کے ساتھ ( کوه طور سے ) از کر زمین پر آئیں مے اور زمین پر بالشت بجر جگہ بھی الی نه یا نیس کے جوان کی تر لی اور بدیوے خالی جو البنداللہ کے نبیسی ﷺ اوران کے ساتھ اِللہ کی جناب میں گر گرا کس کے اور دعا کریں گئے کہاےالنہ!ان کی جے لیاور بدیو ہے جمیں محفوظ فرمادے البنداللہ تعالیٰ بزے بزے پر ندے بھیج دے گاجو لیمے لمےاونٹوں کی کُردنوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے یا جوج ماجوج کی لاشوں کوافھا کر جہاں اللہ تعالیٰ جاہے گا کھینک ویں گے چھراللہ تعالیٰ ہارش جھیج دےگا جس ہے کوئی ٹمی کا گھر اورکوئی خیمہ نہ بچے گااور بارش ساری زمین کودھوکر آئینہ کرطرخ کرےگی۔(البذاحضرت میسیٰ الظلیع اورآ پ اتھ آرام ہے زمین برر ہے گیس گے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر ہزافض و کرم ہوگا ) اور اس وقت زمین کو ( اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ) حکم ویا جائے گا کہ آینے کھل اگا دے اورا پنی برکت واپس کردے چٹانچے زمین خوب کھل اگائے گی اور و واپنی برکتیں باہر کھینک دے گی (جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ )ایک جماعت ایک انارکو کھایا کرے گل ( کیونکہ انار بہت بڑا ہوگا)اورانار کے تھیلئے کی چھتری بنا کر چلا کریں گے اور دود ھ میں بھی برکت دے دی جائے گی تھی کہ ایک افغنی کا دو دھ بہت بزی جماعت کے (بیٹ بھرنے کے لیے ) کافی ہوگا اورایک گائے کا دور ھ ایک بڑے قبلے کے لیےاورایک بحری کا دود ھالیہ چھوٹے قبیلے کے لیے کانی ہوگا۔ سلمان ای پیش و آرام اور خیرو برکت می زندگی گزار ے ہوں گے کہ (قیامت بہت ہی قریب ہوجائے گی )اور چونکہ قیامت کافروں پر قائم ہوگی اس لئے )احیا تک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیچ گا جومسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہرمؤمن اورمسلم کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باتی رہ جائمیں محے جو گدھوں کی طرح یا ہنے ہے حیائی کے ساتھ )عورتوں ہے زنا کری گے آئبیں رقیامت قائم ہوگ۔

بزائے منن ہےان میں سے کچھولاگ یا جو تا ماجو نا میں ہے بھول کیونکہ جعش علائے سلف نے ان کے بہت سے قبیلے بتائے ہیں۔وفعہ دالرزاق عن فتادة ان ياجو ج ما جو ج اثنتان و عشرون قبيلة بني ذوالقرنين السد على احدى و عشرين وكانت نهم خيار جة لبلغزو فبقيت خارجه و سميت الترك لذالك و قيل يا جو ج من الترك وما جو ج من للديليه ( يعني ما جوج ما جوج کے مارہ قبيلے ہن جن ميں ہے اکيس کے گروذ والقرنمين نے ديوار قائم کی جبکہ ایک قبيله لز انک کے سلسلہ میں نگلا ہوا تھا چنا نحدوہ قبیلا و بوارے باہر ہی رہ گہا تر کول کوترک آتی وجہ ہے کہا جاتا ہے۔اور کہا گیا ہے کہ یا جوٹ کا تعلق ترک سے تھا اور ماجوج کا دیلم ہے )( روح المعانی ص ۴۸ ج۱۷) کیکن وہ خروج جس کا قر آن وحدیث میں ذکر ہے ابھی نہیں ہواوہ قرب قیامت ہوگا۔قرب قیامت کی دوصور تیس میں ایک یہ ہے کہ قیامت کے بالکل ہی قریب کسی علامت کا ظہور ہواور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت ہے پہلے ہوابھی بینی قیامت کے داقع ہونے میں دبر ہو۔علامات قیامت تو عرصہ درازے ثیر وع ہن خودآنخضرت ﷺ کی بعث بھی قیامت آنے کی خبردیتی ہے آئے نے فرمایا کد میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اور آپ نے شبادت کی اور نیج کی اُنگلی کوملا کر بتایا۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ہ ۴۸ )اورآ گئے بعد بھی بہت ساری نشانیاں طاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہور ہی ہیں یا جوج ماجوج کاخروج بہت دیر میں ہوگا جبر کے احوال بتارے ہیں سیجےمسلم کی روایت ہےمعلوم ہوا کہ 🔃 اجوج یا جوج جب نگلیں گےتو ان کا اول حصہ بحیرہ طبر یہ کا سارا یا نی لی جائے گا۔اوروہ لوگ برجھی تیر چھینکیں گے اور پھروہ نفف بیاری بھیج کر ہلاک کر دیئے جا کمیں گے اوران کے بعد حضرت نعیلی الطبیعی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ امن وامان سے رہیں گے اور زمین اپنی برکتیں <sup>بھا</sup> ، دے گی کھلوں میں اور دودھ میں خوب زیادہ برکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیرچزیں ابھی وجود میں نہیں آئیں لہٰ ایا جوج ماجوج کا وہ ظہر بھی ابھی نہیں ہواجس کا ذکر قیامت کی قریب ترین علامتوں کے ذمل میں کیا گیا ہے۔سنن ابن باجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے شب معراج میں حضرت عیسیٰ الظیلیٰ نے بیان کیا کہ یاجو تی ماجو تی کی بلاکت کے بعدان کی لاشوں کو ہمندر میں ڈال دیا جائے گا۔اوراس کے قریب ہی قبامت آنے والی ہوگی۔ف عصہ المے ،منے ، کسان ذالك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفجو هم بو لا دتها ( سنن ابن ماجه فتنة الدجال و حروج عیسنی بسن مریع و حووج یا جوج و ما جوج ) ( مجھے بتایا گیاہے کہ جب ایباء وگالوگوں سے قیامت ایسے قریب ہوگی جسے کوئی حمل والی عورت ہوجس کے دن بورے ہو تھے ہوں پیڈ نہیں کہ وہ کب احیا نگ بجہ جن دے )

قال صاحب مصباح الزجاجة لهذااسناد صحيح ورجاله ثقات (صفي ٢٠٢٣)

تبول کر لو کیونکد ( تمبارے اور یا جون ما جون کے درمیان تعداد کا تناسب یوں ہے کہ ) تم ش سے ایک فخض اور یا جون ما جون شرب ہیں ہے۔ بڑار فخش ہوں گے۔ ( محتی بخاری منوع ہیں جا) اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ یا جون ماجون مجھی حضرت آدم الطبطة کی وریت شرب حافظ این جھرنے حدیث ہال کی شرح کلیسنے کے بعد کلھا ہے۔ ( کہ یہاں اس حدیث کو جوامام بخاری نے وکر کیا ہے اس شرب یا جون ما جون کی کئر سے تعداد کی طرف اشارہ کرم اعتصورے اور بیامت ان کی نبسیعت ۱۹۰۰ کی نبست رکھتی ہے ) تھا ہر ہے کہ آئی ہوئی بھاری تعداد شرب

سمد ذوالقریمین کہاں ہیں؟ .....مؤرشین نے نکھا ہے کہ یاجوری ماجوری نے ضاداور شرائق اور دیگر اقوام پر تمار کرنے کواقعات برابر پیشر آتے رہتے تھے ان کے شرح نے تیج کے لیے ایک سے زیادہ و اوار کی بیانی گئیں۔ ان بھی سے زیادہ شہورہ پوار پیش ہے۔ اس کا بائی تنظور بیٹین کا بادشاہ بتایا ہے ۔ لیکن دیوار چیش و اور اور اندیش بنائی تھی اس کے بارے بیسی تو تصریح کے ک لوے اور تا نے سے بنائی گئی اور دیوار بیٹین میں یہ بات نہیں ہے۔ دومری دیواروسط ایشیا میں بنازا اور تر بدہ کرتے والی اس کے اور تعلق کے اور اندیشی میں اور تعلق کے اور اندیشی میں اندیشی کی دیواروسط ایشیا میں بنازا اور تر بدہ کرتے ہوارائی کے کیا وقر عکی کا مام در بند ہے۔ تیمری دیوارواضوان میں واقع ہے بدر بنداور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ پوٹی والوارائی داخت انی دیوار کے مغرب میں ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے یہ بچٹی دیوار قبلی کو اقر قالے تحریب ہے جیسا کہ این ظلمون

سے بین سے سوم ہوں اس ماری اور ان اس ماری اور کو سے بدنیا و دور سر مان میں ان اوری ہے۔ امید ان طاہر ہے کہ جود ہوارکو ہے اوری میں کہتا ہے اور اس میں شین سخت شرق کے جیں اور بہت کہ بجب با تس کانسی جی اور سے مجمی لکھنا ہے کہ واقعت ہے اللہ نے مسلم کواور بچاس آ دمیوں کواس سے بھراہ بچجااور بچاس مجار اور جانسی نے مسلم کھار کو تھا کہ زرنے پانچ رہبر ساتھ کرد ہے۔ چلتے جلتے ایک جگہ بچنچ جہاں ایک چکنا پہاڑتھا اور اہل کے در میان ایک ایک وادی کا درو تقار کہ کی کا کہتا ہے ہو کہا تھا جہاں کہتے ہو کہتا ہے ک دیوار نیکور کیاں ہے اور یا جوج ماجی نے کا کون ساملاقہ ہے اس کے جانے پر کوئی اسلامی عقید وموقوف شیس اور آس آس کی کسی آیے کا مجھتا بھی اس پر موقوف شیس ہے مؤمن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی خبر پر ایمان لائے۔ ( و واللہ المهادی الی سبیل الرشاد )

فا کدو ....... تحج بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج ہی معرف کیمی حضرت آم انظیادی اولاد میں سے میں اور سب سے زیادہ دورز ٹیمن جانے والے کیمی ہیں اس پر حافظ اہمی کیٹر نے البدایۃ وانہا ہدیں میں انٹراک کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ٹی کیمی آیا تو وہ دورز ٹیمن کیے جا کیم کے گھراس کا جواب دیے ہوئے راتے ہیں کہ الشراف ان کا استان منع فیلینز خٹی نکھٹ دونو کا اس سے واضح ہوتا ہے کہ جومجی کوئی تخف یا جماعت عذاب میں جتا ہوگی مب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول مشرور پیجا گیا ہے (البت اس رسول کے منی مصرفوم ہے خواہ انعد تعالیٰ کا نتیجا : دارسول بھٹھا: دواہ اس کے رسولوں میں سے کی کا نتیجا: دوا تا اسد آیا: دو ) ادر کئی جگہ رسول کا پھٹھا یا ان کے کی قاصد کا پیٹھٹا تاریخ میں دونا ضروری ثیم ہے ۔ انعد تعالیٰ کی گلوق کیاں کہاں ہے؟ اے اپنی گلوق کا ملم ہے اور اپنی گلوق کر من طرح رج ججت قائم فرمان ہے دوائری کوجا تا ہے۔

ناهن رَبِي الْمَانِينَ كَفَرُوْ اَنْ يَشَخِذُوْ اِعَبَادِي مِنْ دُوْقِ آوَلِيآءَ ﴿ اِنَّا آعَتَهُ مَا جَهَمَّمَ لِلْكِنْرِيْنَ ثُرُّلُا ۞

- افْحَسِبُ الْرَبْنِ كَفَرُوْ اَنْ يَشَخِذُوْ اِعْبَادِي مِنْ دُوْقِ آوَلِيآءَ ﴿ اِنَّا آعَتَهُ مَا جَهَمَّمَ لِلْكِنْرِيْنَ ثُرُّلُا ۞

- الله مَن الله مَن الله عَلَى الْحَصْرِيْنَ آعَالُو ۞ اللّهِ فِي مَا عَلَى اللهُ عَبْهُمُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ فَيَا وَهُمُ مُ

عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى الْحَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نُزُرُّهُ ﴿خَلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

ك باغ مين ووان مين بميشدر مين عروبال عدو كبين جانانه جايي ك\_

کافرسب سے بڑے خسارہ میں ہیں،ان کی سعی بے کار ہے، اعمال حیط ہیں اور بے وزن ہیں

سورہ کبفٹ ختم ہونے کے قریب ہے آیات ہال میں اولا کا فروں کوان کے تفریدا عمال پر تنجیبٹر مالی اور آخرت میں ان کے عذاب سے اِخریجائے گِبرائل ایمان کے افعال ساکا مذکر وفر مایا۔

کافروں کے بارے میں فرمایا کرائیں پہلے ہے بتادیا گیا ہے کہ کُر کا انجام براہے ان کے لئے دورٹ ہے بھر گھی کفر پر جے ہوئے ہیں اورشرک اختیار کئے ہوئے ہیں میرے ہندوں کو اپنا کا رساز بنا رکھا ہے اور اس کو اپنے لئے بہتر کھتے ہیں۔ نفر اورشرک کو بہتر جھٹنا ہماقت اور جہالت ہے۔ کافروں کے لیے ہم نے جہتم تیار کرر کھا ہے۔ اس سے ان کی مہمائی ہوگا۔

کافروں کی گئے تعمیں میں ان میں ہے بہت ہے آیا ہے میں جواللہ تعالیٰ کے وجودی کے قائل مُیس اور دیا کانے میں گئے و میں اورای کوسب کھر کھتے میں اور کچھواگ ایسے میں کہ الشد تعالیٰ کو مانتے میں کیس شرک میں گئے و میں میں کھورین جھور ے اپنیس ماننے دوسرے دینول کوافقیار کے ہوئے ہیں ان میں ہے بعض و دمکی ہیں جوعبادت کے مخوان ہے بری بری مختیس اور ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت ہے اپنے ہیں جو دنیا پر پلے پڑے ہیں ان لوگوں کی دنیاوی گفتیں اور فدہی ریاضتیں سب برباد ہیں بیلوگ افعال کے امتبارے بدترین خسارہ میں ہیں کینکہا تفرت میں ان افعال پر پچھیسی ملنا پتجیوتو یہ دکا کہ ندصرف انعامات سے محروم ہول کے بکلے عذاب میں بڑس کے اورود مجھے بوس رہے ہیں کہ ہماراتھے کا مرکز رہے ہیں۔

اُولْنَمَاتُ الْدَيْنَ كَفُووًا بِاِنْاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَالَهِ فَعَظِمُ أَغَمَالُهُمْ (يوداوگ بين جنبول نے اپ اُولْنَاتُ الْدَيْنَ كَفُووًا بِاِنْاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَالَهِ فَعَظِمُ أَغَمَالُهُمْ (يوداوگ بين جنبول نے اپنی اُولاتُ مِنْ اِنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا اِنْ اِنْ مِنْ اِسْرِيْ اِنْ اِنْ مِنْ اِسْرِيْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مُ

حضرت ابو ہر پر وہ پیٹ سے دوایت ہے کہ سول اللہ کا کا استان فر بیا کہ ( قیامت کے دن) بعض اوگ یز ہے (اور ) مو ئے تاز ہے آ آئیس کے ٹین کا دن اللہ کے ذریع کے جس کے برابر کلی نہ ہوگا ہر داردہ عالم چینے نے ارشاد فر بیا کہ ( میری تائید کے لیے ) تم چاہ او تو پہتے ہے کہ ان کہ ایک مالیہ مطالب تو پہتا ہے کہ ان کوئی قدر دو مزدت نہ ہوگی، اور بعض حضرات نے بہطلب بتایا ہے کہ ان کی کہتے تراز دی نہیس کی جائے گی سے تھاں لوگوں کے ان کی کہتے تراز دی نہیس کی جائے گی سے تھاں لوگوں کے ان کی لگے تراز دی نہیس کی جائے گی سے تھاں لوگوں کے ان کی لگے تراز دی نہیس کی جائے گی سے تعالی اور جور یا کا داور منافق سے دون ان ان کی ارسے میں مضرین کے اقوال نہم دورہ اور ان کی آیت و الکہ وزن بو استیار کے ان کی آئیر میں کہتا ہے ہیں مراجعت کر لی جائے۔
ان کو تی تی مراجعت کر لی جائے۔

حدیث شریف می افقالعصطید السعین دارد بواسیاسی اظاہری تربیر تو می ہو بطام الفاظ سے مطوم بور باہے کہ برساور موٹے تازیوگیآ کمیں کے شن کاوزن اللہ کے زدیکہ گھر کے پر کی برابرگی ندہوگا۔ اس میں جوافقا الصطیب ہے اس ہے دنیاوی پوزشن اور میر اور مرجیدم اور ہے بڑے بڑے عہدول والے ، بادشاہ صدر ، مالدار ، جا ئیدادوالے میدان قیامت میں آئیں گ ، بال ال ک حیثیت پھرے کے برابر بھی ندہوگی۔

گا۔اس وقت آ تکھیں تھلیں گی اور سجھ لیس کے کہیر اسرنا کام رہے۔

یہودونسار نااور شرکیس و کافار جودیا کی زندگی شرائے خیال بش تیک کام کرتے ہیں طاق بائی بیانے کے لیے کھاکا انتظام کرتے ا بیں اور مجود کی مد کرگز رہتے ہیں یاافنہ سے تا حول کا دور کھتے ہیں السی غید خلک اس شم کاکام تجات دوا ایک ہے جندووں کے سام جو جو برای بڑی میں میں تعقیمیں کرتے ہیں اور چاہد ہو کر کے فنس کو مدارتے ہیں اور فصاری کے حیال سے شادی میں سام کے اس کے تمام افعال ہے سود ہیں آخرت میں کفری وجہ سے کہت یا کین گے۔کافری تیکیاں سرودو ہیں،وہ قیامت کے دوائیکوں سے خالی اتھے دول کے۔

سردارا ایم میں ارشاد ہے مغنل اللّذِین تحفیرُ والبوزِ بھم اعتمالُغهُ کُوْمًا و "الضّفَدَ نب الرّزِيعُ في يَوْم عَاصِفِ اللّه یف بغیروُن مِمّا تحسَوْا علی مَنی ءِ ذلک فو الصّللُ الْبَدِینَدُ (ایمی کافروں کارار فاعل سے تحصیلی سِخیال ہوگا جمور کو اور کار میں کے محالی میں اور اور اللہ بھی کہ وہ کا کہ ساتھ مقرارت میں ان کی حالت ایک ہیں مجھے کچودا کو ہوجہ تی تر آندگی کے دن میں تیز کے کما تھے ہواڑا الے جائے ۔ ( کر اس صورت شما اس واقعال میں روانان شدرے کا ای طرح ان گولوں نے جو عمل کے تجے ان کا کوئی حصران کو حاصل میں وگا رکھ کی طرح سب ضائح و برباد ہوجا کیں گے اور کھرومواصی می قیامت کے دون سماتھ ہوں گے کہ بڑے دور دراز کی کمرائی ہے ( کرگمان قریب کر ہمارے کمل نافع ہوں کے اور پھر ضرورت کے وقت پچھام مجی نہ آئی میں کے

الفردوں بہشت کے تنام درجات کوشال ہوجا ہے ادرائٹال ٹتم ہوجا ہے۔ حالید نیف فیقیا کا بینٹون عُلیفا جو آگا الل ایمان اعمال صافردا لے فدکور منتوں میں ہیشہ ہیشہ دیس کے دہاں ہے میں جانا دجا ہیں کے کیوکد اس سے ہمتر کیمن کی کوئی جگر گئی شدہ وگل ادر ہاں سے تکالے کئی دجا کیں گے۔ سورہ جمر مس فر ہایا ہے کہ کیستہ شدہ نواز منافع فیقیا بھٹ خوجین (درائیس وہاں کوئی تکلیف بینچے کا در زوباں ہے لگا کے جا کیں گے )۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحُرُ صِدَادًا لِكَلِمْتِ رَقِى لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبُلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمِثُ رَقِيْ وَلَوْ - بن ابجه مَدَد مِد مِد مِد بَ بَان مَنْ بِ مِنْ اللهِ مِد مِد مِد بِ اللهِ مَدَ مِد مِد مَا بِ مَارِحَ مِنْ جِمُنَا بِمِشْلِمِ مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنْمَا آنَا بَشَرُ مِثْلُكُمُ مُونِي إِلَى آتَمَا َ الْهُكُمُ اللهُ قَاحِلُ اهْمَنُ مِن مِد مِن عَانَ مِن مِن المِن مِن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَدَادِ مِن اللهِ قَاحِلُ اللهُ قَاحِلُ اللهُ

# كَانَ يَرْجُوا لِقَآءُ رَتِهِ فَلْيَعُلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَتِهَ آحَدًّا ٥

الله تعالى كے اوصاف اور كمالات غيرمتنا ہى ہيں

سورت ئے تم پر آد جیداور رسالت اور معاد کا ایمالی مذکر وفر مایا ادرا ہے کا موں کی ترفیب دی جو آخرت میں مضیدا ورکا میائی کا ذریعہ جوں گے۔ اول آو بیفر ایک الدند میں ادارات کا بیان ختم ندہ کا ایک سمندر کے ساتھ آگر ایک اور ساتھ کے سمندر کو دوشائی کی جگہ۔ استمال کیا جائے ہے جب بھی اس کے اوساف اپنے اور کا الدنے فیر مثان پر قتل کے دھی کہ آگر ساتوں سمندر دول کو تھی دوشائی کی جگہ استمال کرلیا جائے اور دیا بھی جند بھی ورخت ہیں ان سب کے کم بنا لیے جائیں اور ان کے سمندر میں ساتوں سمندر ملاد کے جائیں آوان کھوں سے اور ان سمندر دول کی دوشائی ہے اللہ جل شان کے کالات واوساف کا اصافہ تیس ہم سے کا ھی انسان کی سرہ انسان شانی سمندر ہوار تی بھی شانو کیا کا تا جل جو داکھ اوساف کا اصافہ تیس ہم مشان کیا اصافہ کر میں کیا اور اور اس ساتھ کی در کا قال انسان کی سرہ انسان

ساہیں مشروروں ہیں میں مان ہوتی ہے۔ اس مفعمون میں الذہ جل شاند! کی قرعیہ بیان فریائی جب الفد تھائی کے اوصاف اور کمالات غیر متنائی میں اور کی وصف میں اس کا کوئی شرک منہیں اواس کے مواکی دوہر سے کومعود دینا نام ایا تھل کے خلاف ہے۔

اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر یک نبرگلارائے پیمٹر مایا فیصف کان میز خوالقاء رنبہ فائیغندل عصلا صالباخا وجوشن اپنے رب سے میلئے کا روکھتا ہےاور جاہتا ہے کداس کا

تحویب مقرب، بن کرمیدان قیاصت میں حاضر بہوتو قبک کام کرے جس شرب سارے نیول اور خاص کر خاتم انھیں ﷺ پر ایمان انا ادامان کی شربعت کے مطابق کمل کرنا تھی شامل ہے۔ و کا نینشسو لگ بسجنادہ ورہتہ احضاد (اورابیے رہب کی مواحث میں کسی کوشریک مشرک اور کافری نجات نیمس ووابیے خیال میں کیسے میں ٹیک کام کرے اس آخری آیت میں وقویا قیامت سے عقیدہ کی کھی تلقین فرما درکی اور دیکھی بتا ریا کہ وال ووا نمال صالح کام و ایم کشری میں شرک کی آئیزش ندود

والتحمد لله على ان تم تفسير سورة الكهف بحمدالله تعالى وحسن توفيقه في العشر الا واخر من شوال

المكرم ١٣١٣ من هجرة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم والحمد لله اولا و اخراوظاهراوباطنا.

\*\*\*



۹۸ يش ۲رکوع مورةم يم ورقي الله الرَّفْ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِيدِ اللهِ الرَّفِي الرّ ثَّ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زُكِرِتًا ثَّأَاذِ نَادِي رَبَّهُ نِنَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِ اِذِّ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِتَّانٌ تَرْثُنِيْ وَبَرِ ۚ وَاحْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ لِزُكُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ إِسْمُهُ يَحْيُى ۗ لَمُ جُعَ پندیدہ بنا دیجئے ۔اے زکریا ب شک ہم حمیس ایک لاک کی فوٹیزی دیتے میں اسکا نام کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا۞ قَالَ رَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمْ وَ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَ قَلْ يَلَغْتُ ر میرے رے میرے لڑکا کہال ہے جو گا اور حال ہے سے کہ میر ف دوق با تجھ ہے اور عل بوسطا امِنَ الْكِبَرِعِتِيَّا۞ قَالَ كَذْلِكَ • قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۞قَالَ رَبِّ اجْعَلْ بِّنَّ آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ آلَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْكَ لَيَالِ سَوِيًّا۞فَخَرَجَ

ہے۔ عرض کیا اے بیرے رب بیرے لئے کو کی نشانی مقرر فرہا و بیچے۔ فرمایا تہماری نشانی ہیے ہے کہ تم لوگوں سے تمین رات بات نہ کر سکو گے۔ طاالگ

معے کے لیےزکر یا اللہ کی وعااور یکی الطبی کی ولا دت

لقبیر: حضرت ذکر بالطیدی انبهاء بی امرائیل میں ہے تھے جب ان کی تمرخوب زیادہ ہوئنی بال اچھی طرح سفید ہوگئے توبید نیال ہوا کہ میرے دناہے چلے جانے کے بعداللہ تعالٰی کی کتاب توریت ثمریف کواورد ٹی معوم واعمال کوکون سنجیائے گااوران کی مبلغ وتر وتئج میں لون گگے گا؟ خاندان میں جولوگ تھے ان ہے اندیشر تھا کہ دین کوضائع کر دیں، چونکداب تک ان کے بار کوئی ایسالز کا نہ تھا جوآ علوم اور حکمت اورا عمال دیشہ کا وارث ہوتا البذا انہوں نے اللہ جل شانۂ کی ہارگا ہ میں خفیہ طور سے دعا کی ( حبیبا کہ دعا کا ادب ہے۔ ے رہے میری بڈیاں کمزور ہوئئیں ہمر میں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کداب میراعل جلاؤے )اگر میں اس حالت میں ونیا ہے جاہا گیا کہ کوئی میرادینی وارٹ نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھےاہیے موالی ( یعنی بچا کے میٹوں ) ہے خوف ہے کہ وودین کومخفوظ ندر قلیس گئے تو دین علوم واعمال کابقا کس طرح رے گا؟ لبندا آپ مجھے ایک جیٹا عنایت فرمایئے جومیرا دلی ہووہ میرا بھی وارث ہواور لیقوب ایلیا پھی اولا د کا بھی دارے ہوادرآ ب اس ہے راضی ہوں میرے ہو ھائے کا تو بیرهال ہے جوادیر بیان کیا اور میری بیوی با نجھ سے تاہم مجھے آ ب بیٹا عطافر ماہی دیں اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ میں بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمانی ہے بید عالمجھی قبول ہے ائی میراث ہے میراث نبوت اور میراث علم مراد ہے اورآل یعقوب کی میراث ہے دینی سیادت مراد ہے۔ حضرت زکریا ﷺ بٹی اسرائیل کے نمی تو تھے ہی اپنے زیانہ کےاحبار کے ہر دار بھی تھے مطلب رقتھا کیلمی اور مملی ہر داری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے میہ إِلَّى رِعِقَالَ البغوي في معالم التنزيل والمعنى إنه حاف تضييع بني عمه دين الله و تغيير احكامه على ما كان اهده من بني اسرائيل من تبديل الدين وقتل الاشبياء فسال ربه ولذا صالحا يأمنه على امته ويوث نبوته عمله لئلا بيضيع المدين القدتعالي شانه أني ان كي دعا قبول فرمالي اور بشارت ديه دي كه بهمهمين اليهالز كادين شيرجمس كانام يخيي بو گااوراس س بہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدائیں کیا۔ لَمْ فَجُعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا کارْجہ یعض مفسرین نے شبیعہ او مثیلاً کماے مہلے ہم نے اس جیسالز کا بیدائبین کیا اوربعض حضرات نے فرمایا ہےاس ہے سیداورحصور ہونامراد ہے جسکا سورۃ آل عمران میں ذکر ہے۔ مٹے کی بشارت مرتعجے کرنا......... جباللہ تعالی شانۂ نے حضرت ذکر بالیقیع کو مٹے کی بشارت دے دی اور مٹے کا نام بھی بتادیا ے میرے دے میرے یہاں اڑ کا کسے ہوگا میری ہوئی بانجھ ہے اور میرا بڑھا یا انتہا دردیکو پینچ کے کاے ، یہاں بیروال بیدا : وتا بے کہ حضرت ذکر یا انظلیٰ نے بیرجائے ہوئے کہ میں بہت بوڑ ھاہوں اور میری بیوی بانجھ ہے القد تعالیٰ سے بیٹے کی دعا ما نگی تھی پھر جسر

ہ عاقبیل ہوگئی قوابی تجب کیوں کررہے ہیں؟ اس موال کے جواب میں حضرات منسر من کرام نے تک یا تیم نکھی ہیں اول قدیدکان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ مجھے ای عورت سے اولا وصطاعہ کیا یا وسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا ووم یہ کہ کے مطری قاصفے کے اعتبارے ان کی زبان سے ظاہر ہوگئیا لقدرت انکی کوکال جائے جو یجھی اس حم سے مواقع پرانسان کی زبان ایسے کلمات نکل جاتے ہیں سرم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عابیت اشتیال کی ویہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ وہواد قبلی لذت میں اضافہ ہو جائے۔

سورة الأنبياء من فرياي في المشخبضة في فروهيشة لكه ينخبى وأعشاخته لكه ذؤوجة كريم نيزكريا في دعا قبول في ادران ويكل ( بينا مطافر ماديا ادراس كي جوي كودرست كرديا يعني ولادت كتا تأريدا وياالشاقعا في خالق الاسباب ادرخالق المسببات بدوه اسباب يمحى بيدا فريات بيادراس باب كيافتي محل است برييز كي كليلتي يرقدرت ب-

ف خوج على قوجه من المهضواب فأوخى النيجة أن مستبخوا ايمكرة ؤعينيا موزكر النصحائية م برنظا في تركزاب سے بابرات عام طور سے ابن كارتخال میں رہتے ہے جب وہ دورواز انكوليا تو اندروا الله بارجائية اوران كے ساتھ ادران كار اورووا استخ شام اب ابوتا تھا ہى يوى كے استقرار الرس كے بعد حب عادت تراب كارواز وكولا تو لاكس وجود ہے وہ حسب ساتق اعروا وافل ہو گئة آج صورت حال تلقی تھى كر حشرت زكر يا لفظائة كام ميں كر سكتا تھے۔ بولئے پر قدرت ند ہوئے كی وجہ سے انہول نے اشار وقر باردا كرمج شام حسب ماتق الماز مزسطے زمود (معالم انو الله قول 19 مؤده) بلاد ا

لفظ محراب ساسية زمان معروف محراب مراويس مطلق فهازى بكديا جمر مرادب اس كي بعض اكابر في يول ترجد كياب كد وها يت جمروت فظ اورية جمد مودة آل عمران كي آيت محلفا فضل عليقا زكوية المهمخواب كم طابق سياور دوم الترجير يحق فماز كي بكد آل همران كي دومرك آيت فيناوقتُه المنطوح في وفع فاكمة أيشاني في المهمخواب كموان سيافظ محراب سيم يمني ويثك مفعال کے وزن پر ہےصاحب روح المعانی فلکھتے ہیں کہ مبادمت کی جگہ ٹوخراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویاس ش شیطان سے جنگ کرتا ہے(لیخی شیطان کے دسوسوں اوراس کے مورین کئے ہوئے اٹھال کو پس پشت ڈال کرانشہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ادر شدطان دکچتا ہی روجاتا ہے)

لفظ لقوۃ میں فرب ایکی طرح یاد دکھنا بھی آگیا اور کمل کرنے کوئٹی پیدافظ شامل ہوگیا اللہ تھائی نے حضرت کی بیٹیدی کوحشرت زکر مالفٹلاف کے داسطے خطاب فرمایا کچھڑ بالی و انٹینٹ اف المنسخکھ صبیباً (اور ہم نے کیچی کوئٹیون ہی کی حالت میں حموما طالب میں ہے کہ سے بعض حضرات نے نیوت مراد کی سے اور حطلب میں ہے کہ ان کوئٹیون میں نیوت سے سرفر از فرماد یا اور بیان کی خصوصیت سے نیونگ عموما حضرات انجیا ہمرام طبیع اسلام کو چالیس مال کی عمر ہوجانے پر نیوت دی جائی آگر ہی آگر اس قول کولیا جائے کہ نیس بیٹیون میں میں نیوت درے دی گئی تھ کی جربے کشنے کی خرورت ٹیمن روت کہ یا فیضنے محیات لکھتان بھڑتے کا خطاب حضرت ذکر اعتصاف کے ذریع ہو

ا مساون کا فوطر میسیان کا در دستان کی ماده با میان مساون به این می این از در این می این می این می این می این ا این هنرات نے فرمایا ہے کہ تکم مے فیم کما ہم ان میں مارا ہے اور بعض هغرات نے تکم بمعنی مکتب اور بعض هغرات نے بمعنی فراست اصادقہ لیا ہے (کماؤکر وصاحب ارز میں محقوق عبد ۱۱)

و نحمان نَسْفِیْار اور کِی النظیف تق سے )اس افظ میں تمام افغال خیرگوا خلاص کے ساتھ اور پوری فریا نیر داری کے ساتھ اواکر نااور چھو نے بڑے کتابوں سے محفوظ رہنا واخل ہو وہا تا ہے مضرین کلھتے ہیں کہ حضرت کیجی الشیفی نے بھی کو کی کتابہ ٹیس کیا اور گناہ کا کو کی ذرا سااراوہ بھی ٹیس کیا۔

وَيَوْلُ مَوْ اللَّذِيةِ (اوربم نے تیکی کووالدین سےساتھ حس سلوک ہے تیش آنے والا بنایا کو کم پینچن جیاز اعصیاً (اوراللہ نے ان کو جرار میں تکتر تیس بنایا اور حص بعنی نافر مان تیس بنایا )

وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْهُ وَلِلَهُ وَيُوْمُ يَغُوتُ وَيُومٌ يَنْعَتُ حَيَّا (اور يَكِنْ پراللهُ كاملام ہے، حسون وہ پیدا ہو سے اور جس ون وفات پائیں کے اور جس ون وہ زندہ وہ کوراغات جائیں گے )

لفظ يفون ميذمضار الوقت كانتباري بجبوه پداموئ تصنقبل كارجرد كوركريد بحواياجائ كدوواب بحى

زنده بیں۔

هنترے منیان میں میپیزر جمتہ اللہ علیہ نے فریل کہ پرتین مواقع ( یعنی والدت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نظنے کا وقت ) انسان سے لئے قوصش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ اتعالی نے دھرت بیٹی الصف کے لئے ابلور ڈوٹیری کے فربا دیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ ذرکر وقی معالم التوریل)

وَاذْكُرْ فِي الْكِيْتُ مَرْبَمَ ُ إِذِ انْتَيَذَّتْ مِنْ اَمْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ۗ فَأَتَّخَذَتْ مِنْ دُوْءُ ور کتاب بین م میر کوین بھیج جیدووا ہے گھر والوں سے علیما وجو کر ایک ایسی جگہ چکی گئی جوشش کی جانب تھا کچر اس نے ان لوگول فَأَرْسَلْنَآ اِلَىٰهَا رُوْحَنَا فَتَبَيَّلَ لَهَا بَشَّرَاسَوِتًا۞ قَالَتْ اِثْنَّ ٱعُوْذُ بِالرَّحْمِنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا۞ سویم نے اتکی طرف این فرشتا تھی ویا جواس کے سامنے تھی سام آدی ہن کرفتام ہو گیا مرکم نے کہا کہ میں تھیے سے انساکی بناویا تھی ہوں اگر تو اللہ سے ذرنے والا سے قَالَ إِنَّهَآ اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۗ لِاَهَبَ لَك غُلمًا زَكِيًّا۞ قَالَتْ اَتَّى يَكُونُ لِى غُلمٌ وَلَمْ يَسُسِنَى بَشَرٌّ اً شینے کے بیش قوتے ہے۔ با کا مختلا اور ان کر کھنے ایک یا گیز واڑ کا دے دول معرکم نے کہا کہ میرے اڑھ کیے دولا ما اللہ تھے کی بٹر نے چھوا بھی کئیں اور نہ مثل لَمْ اَكُ بَغِيًّا۞قَالَ كَذْلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَكَ هَيِّنٌ ۚ وَلِيَجْعَلَةَ ٓ اَيَةً ۗ لِّلنَّاسِ وَرَحُةً مِّتَّا ۗ وَ رکارہوں۔فرشتہ نے کہا یوں ہی ہوگا تیرے دب نے فرمایا ہے کہ یہ تھے ہم آسمان ہاد تاکہ بم اے لوگول کیلئے نشانی بنادی اورا فیل طرف ہے رحمت بنادیں كَانَ امْزًا مَّقْضِيًّا۞فَحَلَتُهُ فَانْتَيَذَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَّآءَهَا الْيَخَاضُ ر برای بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے ۔ سواس لڑت ہے وہ حالمہ ہوگئی بندا وواس مسل کو لئے ہوے مشجد وہوگر وور پیلی تکی سودروز واسے مجبور الى جِذْعِ التَّخْلَةِ ، قَالَتْ يْلَيْتَنِيْ مِتُّ قَيْلَ هِذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ۞ فَنَا دْبِهَا مِنْ تَحْتِهَا ٓ الرَّ ک باس لے آیا، وہ سُنے کلی بائے کا ش میں اس سے نمیلے مرتنی وہ آلی اور پالکل جولی بسر می وہ حاتی۔ سواست اس سے نیچے سے آواز دگ کہ تو تعلیمین مت تَحْزَىٰ قَيْمَجِعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرًّا۞ وَهُزِّيَّ الِّيكِ بِجِنْعَ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا۞ ے بیٹے ایک نہر پیدا فرما دی ہے اور تو مجھور کے بیٹے کواپنی جانب حرکت و ۔ جس ے تھے یہ کی تیار مجھوری کریں گ فَكُلِيُ وَاشْرَكِ ۗ وَقَرِّي عَلِينًا ۚ فَامَّا تَرَينَّ مِنَ الْبَشِّرِ ٱحَدَّا ﴿ فَقُوْلَىٓ إِنَّ نَذَرُتُ لِلرَّحْمِن

روتو که اور ای انتھیں شندی آر مواثر تو تھی انسان کو دیکھتا تھ دینا کہ میں نے رشن کے لئے روزور تھے کی مصابان ال صوفها فکن اُکارِکِم اللہ میں مصابقات اُکارِکِم الْمُبِیْرِقُ الْمِیْوَمِ الْمِیْسِیَّا ﷺ

البذاآ خ مِن مَن مِن السان عبات مِيس كروال كي-

ed Kie

حضرت مرجم علیها السلام کا مذکر و اوران کے میٹے حضرت عینی الظیفی کی ولا دے کا واقعہ
تفییز سورة آن عمران میں گزر چکا ہے کہ جناب عمران کی یون نے خذر مائی تھی ، کسیر ساواد ہوگی تو اے بیت المقدس کی خدمت
میں دکھ دوں کی اورخواہش میٹی کراڑ کا پیدا مواور ای کے منت مائی تھی جب واورت ہوئی تو آئی پیدا ہوئی اس الا کی کا نام مرکم کما چکا ہی ہوئے
لاکی ایک قیل عورت کی تیک منت پر بیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مرکم کر کھا جس کا محق ہے عالمیدہ اوران کا مطلب بیقی کما لاک ہوئے
کی وجد ہے مہدی خدمت کے لئے میں تو عمارت ہی کے لئے تھی اپنی اس لئے کہا اس خدر کی وجہ ہے وہ کہا گوئی ہوئے
گئی وہاں کے در منے والوں نے اس بنی کی کفالت میں مناف اعتماد کی اور ہرائیک وہا بتا تھا کہ میں اس کی پروش کروں جھوٹ کے
منز نے کے لئے تمین میں تھر نے والوت خدرت زکر یا تظیف کے نام تر میکا کی ابنی انہوں کے میں کے نام تر میکا کا اس میں اس کی پروش کرو اٹھی ہوئے اور میں کے اس کے نام تر میکا کا اس میں رہے تھا اور اس میں زینہ سے اور
انتہ میں رہے تھیں میں رہے تھیں۔

ر بر صفرت مریم" جب حضرت مریم" سربری در کی در گئی الله تعالی نے فرشنوں کے ذریعه ان کو بشارت دی کتمبیں ایک بیٹا دیا بیائے ڈس کا نام سے وہ گاووز نیادآ خرت میں دجیے وہ گااور اللہ کے مقرب بندوں میں ہے دکا اور وہ گوارد میں اور بزی مفرمیں اوگوں ہے بات کر سے گا۔

حضرت مریم علیمهالسلام کا پر وہ کا اہتمام اور اچا نک فرشتہ کے سامنے آ جانے نے فکر مند ہونا اس تغییل کوسائنے دکھ کراپ یہاں مورہ مریم کی تقیریحات کوزین نئین بچنے وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے بنیدہ ہوکر گھر

> ہائتی ہوں اورتو بھی اپنے تقو کی کالاج رکھاور یہاں ہے چلا جا۔ فرشتہ کا بیٹے کی خوشخبری ویٹا اور حضرت مریم کامتنجب ہونا

اس پر حضرت جربئل نظیعیو نے کہا کہ یہ کو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ تجھے اللہ تعافیٰ کی طرف سے ایک یا کیز والا کا دے دوں۔ اس پر حضرت مرتم طیم بالسلام نے کہا تم کیا کہ ہدرے ہو میر سے لاکا کہتے ہوگا؟ شاؤ بچھے کی ایسے شخص نے چھوا ہے جسے چھونا حال ہو ( لیتی شوہر ) اور خدش نا فاروہ کورت ہوں بچرکی خوال مہا شرت سے یاکسی زانی کے زتا سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات جمی ٹیس ابندا میر سے ادلادہ ہونے کا حوال کل بھیدا ہیں ہوتا۔

فرشته کا جواب وینا کہ اللہ کے لئے سب پچھآ سان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کام مے معلوم ہوتا ہے کداس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اور اس وقت بھی

انبوں نے سین کہا تھا کہ میرے لاکا کیے ہوگا حالانکہ بھی کی انسان نے چھوا تک ٹیمیں وہاں ان کی بات کا جواب یون تش کیا ہے۔ کلڈ لک افدائید اندائی کا داندای طرح پیدا فرہاتا ہے جو جابتا ہے) اڈا فیصنی اَمْواَ فَاللّٰهَا یَقُولُ لَلَا مُحن فَیکُونُ (جب وہ کی امرکا کیسنہ فریائے قرنی ادیتا ہے کہ دو مائیدا وہ دویاتا ہے)

ادر بهان فرشته کا جواب بول و کرفر ما یا ب ف ال کخذ المك (فرشته نے کہا بول ای بوگا) ف اَل رَبُابِ هُ فَ عَلَى هَيْنَ الْرَبِيرِ بِ رب نے فرمایا ہو و جھ پر آمان ب )جس نے بغیر مال باپ کے آدم بطیع کوادر بغیر مال کے حضرت حوالو بیدافر مادیا اس کے لغیر باپ کے بیدافر مانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لئے سب پھی آمان ہے کما قال تعالیٰ فی سودۃ آل بحران اِنَّ هَصْلَ عِیْسنسی عِسْمُ اللهِ کفتل ادم رالاً بدئی ۔

ولیسنجعللة ایناً لکنامن و وخصهٔ خَشاً \* و محان آخرا مُفقعیت یہ محق فرشتہ کام کا تقریبے خریج کہا کہ ( تیرے رب نے پول محمل فریا ہے کہ مہاں پیکولوگوں کے لئے نشانی اور باعث رحت بناویں گے ) اب بینی کا اخیر باب کے پیرا ہونا کولوں کے لئے اللہ اتعالی قدرت کی ایک نشانی ہوگی کروہ بغیر اسباب مادید ہے بھی پیرا فریائے پر قادر ہے اور یہ پیراوگوں کے لئے دحمت کا ذریعہ ہے گا اس کا اتباع کر کے والے اللہ کے متبول بندے ہوں گے اوران پر اللہ کی حقیق ہول گا۔

و تکن اُمْرُا مُفْطَعْتُ (اور بیا یک طیشدہات ہا انشکا ٹیصلہ ہو چکا ہے) پیدا ہونے والا یہ بچہ نیم باب ہی کے پیدا ہوگا اللہ کے ٹیصلہ کوئی نالے والوئیس۔

> حمل اوروضع عمل کا واقعہ، در دز ہ کی وجہ ہے تھجور کے درخت کے نیچے پہنچنا فرشتہ کا آواز وینا کی فم نہ کرودرخت کا تند ہلا و تر تھجوریں کھاؤ

ف حداث فائتبذت به مكاناً قصية ( رواس الرسم عدوال التي آخضت فارجها فقف الجدون الرسم الولي ويريم الليره ويراكل ) ...

و كانت من القائين ( اورافته والدائي و في مريم) كامال بيان فر ما تابيح من في في عدد و والفقت بكلهات رابقها و كليه و كليه و وكليه المنتفق في المحتلف من القائين ( اورافته والدائي و في مريم) كامال بيان فر ما تابيح من القائين في اوروه اطاعت والول على سيتمين الي في مورج يحد و كليه و

لوگوں کا طعن اوراعتر اض شروع ہو جاتا لیکن قرآن کے بیان سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچرکو لے کرآئئیں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیاواند قدال اعم الصوب فضافہ ہفا میں تعضیفا (سوجرا مثل نے معرسہ بریم کوآواد دی جواس جگہسے پیچ کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اور کرک ٹیلے چھی اور ہوں کہا: آگا تا تینونی کی کرتور نجیدہ و شدہ بدائی اردی صفح ۸۸ جلدالا)

ب من من النام المنظم ا

طبی اصول سے زید کے لئے تھجور ن کامفید ہونا

یہاں پانٹی کرتی جا بتا ہے کہ صاحب بیان القرآن رحمۃ الله علیہ کا آیسہ پارٹنگل کر دی جائے۔ موسوف فرماتے ہیں کہ تہارے
رب نے تہمارے پائٹی کہ گئی تھا اور حسب مسئلہ علیہ کہ بیٹھئے ہے اور بانی پیٹے نے فرحت طبعی اور گئی ہے اور حسب دوایت دو تا العائی
ان کوالی وقت بیاں بھی گئی تھی اور حسب مسئلہ علیہ گرم چیز وال کا استعالی آئی وقتی یا ودو تارو مشال و دو تافی طبیعت بھی
ہمسموں وقتی گرد و کروہ عاصل ہونے کی وجہ نے ہے کہ سب خذا ای اور دواؤں سے بہتر ہے (ن سمالہ اور اللہ علیہ بھی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بھی میں اللہ علیہ بھی میں اللہ علیہ بھی میں الوطب و لا للہ ویک میں العمل کا دوراؤں سے اور اللہ ویک ہوئے جواس کی معشرت کا احتمال ہے جو
اول قور و بھی میں اور میں ہے جواس کی اصلاح ہی ہوئی ہے جسرے معشرت کا ظہور واللہ کے نزوجہ ہے ہوئے کی معالمت ہوئی کی وجہ سے بھی میں معلم کی اور جہ سے مواتی تھی سے انہیں ہوئی تیز خزاتی عادت ( کرامت ) کا ظہور اللہ کے نزوکی معالمت ہوئے کی وجہ ہے جو بسیاس میں دیا تھی کہ المت ہوئے کی وجہ ہے جو بسیاس میں دیا تھی کہ المی معشونہ کیا کہ وجہ ہے ہوئے کہ کہ دیا گئی تھی کہ نے کہ دیا گئی میں جو نے میں حقیق کی جو بسیاس کی معالم کے بھی جو بسیاس میں دیا تھی کہ کے دیا گئی تھی کے اور اللہ کی معالم کے بعد جو بسیاس میں دیا تھی کہ دور کے بالم کے بالے کی معالمت ہوئے کی وجہ سے میں دور اللہ کی معالم کے بیا کہ کا معالم کی معالم کے بالے کی معالم کے بوجہ کر میں میں دیا کہ کی کھید کی کھور دیا تھی کھوں کے بعد کے معلم کے دیا تھی کی کھور کی معالم کے بالے کہ کہ کے دیا تھی کھور کے معالم کے بھی کھور کی معالم کے بھی کھور کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کھور کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کے بھی کھور کھور کے بھی کھور کے

حضرت مریم علیہاالسلام سے فرشتہ کا یوں کہنا کہ کوئی دریافت کرلے

تو کہددینا کہ میرابولنے کاروزہ ہے

فَاهَا مَزِينَ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِي فَفَرَتْ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكْلَمَ الْكُوهُ البَيثَ (مواكرو كم انسان كويكية كهدينا كريس نے دخن كے لئے روزه ركينتي منت ان لي جائزات عن كراجي انسان ہے بات بين كروں گي)

بی امرائیل کی شریعت میں نہ ہو لئے کاروزہ بھی شروع تھا۔ ہماری شریعت میں منمونے فرمادیا گیا۔ ہوں کو کی آدو کی صفرورت سے کم ولئے یا نہ ہو لئے اوراشارہ سے بات کر سے قوید دومرک بات ہے جس اس کا نام موزہ وزموکا۔ حضر ساان عباس چائیہ سے روایت ہے کہ رسول الله هجائيك مرتبه خطبه و سرب منتجه الإنك المساق و كله أروه كفرا الهوامية آپ نے فربا يا كديكون بي الوگول نے عرش كيا كريا يعربوائيل ہياں نے نفر دبائى ہے كدكتر اى رہے كا اور پينے كائش اور سايد من نه بات كا اور بدبات بس كرے كا اور رہے كا گہتے نے فربایال سے كہوبات كرسا اور ماليد من بائد ورپنے جائے اور اپنا اور وہ يود اکرے رواد انفاد كى خوا مع الله المبل (ليمنى احتمام ہونے نے بحد كوئى بيشى بيسى اور كون رات حاص فربر بنائيس) ( دواود اود اور ن کن تب الوسایات في احداد كا كن دن رات تك

عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ امُوْتُ وَيَوْمَ ابْعَثُ حَيّا

ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن زند و کر کے افعالیا جا ڈل گا۔

ولا دت کے بعد حضرت عیسی الظیفی کوقوم کے پاس گودمیں لے کر آنا ، قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسی الظیفی کا جواب دینا اورا نی نبوت کا اعلان فرمانا

چونکدارانداقالی کا فیصلہ تھا مقتر ترکی کے پچو آلد اور نا ہے اور دو چی اینجہ بار دو پچہ پیرا اور گیا جب اس کی والا دہ ، دوگی تواہد ہے اور دی میں سے کرتا تھا ہے اور کے بھر اور بھر اس نے پچو گور میں وکھ ہے ۔ آبادی میں کے ایک موجود بھر اپنے کو گور میں وکھ ہے ۔ کرکا بالے میں مرتا ہے بچہ میں آتا ہے کہ کہا ہے ۔ کہ بھر اپنی بھر میں آتا ہے کہ ہوا کہ بھر کا بھر کی بھر کی بھر کی بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کا بھر کے بھر کا ب

حضرت مرتا میلیا السلام نے لوگوں کے طعنی انتظامی الی تمکن میں اور فورت جواب نیش ویا بلک نومودو پہلی طرف اشار و مرد ویا جوان کی کو دیس تقاماً لوگوں کے بعد السلام نے لوگوں کے بعد السلام اللہ بالسلام نے بحکے برائے تقل سے کے بات کریں جوائی وورش کے اور اس نے تھے تاہ وال کا پہلیات کو وہ پر فوروں پول الفوا کہ بشل السکا بغیرہ ووران سے تھے تاہ والی کا پہلیات کو وہ بھر وہ بھران کے تھے برائٹ والا اینا یا بھر نے ذرائید بھران کے تھے برائٹ والا اینا یا میں نے ذرائید بھران کے تھے برائٹ والا اینا یا وہ بھران کے تھے برائٹ والا وہ بھران کے برائٹ والا مینا یا وہ تھے برائٹ والا مینا یا وہ تھے برائٹ والار بھران کی بھران اس کے تھے برائٹ والار بھران وہ بھران کے برائٹ میں بھرانے کا میرون کی بود کی اس پھر سے تھی ہوں بھران کے برائٹ میں بھرانے کا برائٹ میں بھران کے بارے بھی نے برائٹ کی بھران ان کے بارے بھی نے برائٹ کی بھران ان کے بارئے بھی نے برائٹ کی بھران کے بطران کے بارئے بھی بھران کی بھران کی بھران کی بھران کو بھران کی بھران

بَوَّا بُوَ الِدَتِينُ فرما كريه بتاديا كه ميرا كوئي بإينبين

یادر ہے کہ دھزت کئی اصلاح کی قرار وہی میڑ آبو اللائية فر ما اور دھزت میٹنی شدہ کے تذکرہ میں ان کی زبان ہے ہو آبو اللہ تھی کہ اور اللہ تھی ان ان کہ اس بات کی افزان ہو اللہ تھی ان کہ اس کی اور انسان کی گرا ہو اور انسان کی دوران ہو انسان کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران ہو انسان کی دوران ک

قَشْهَلا يُوْهِ عَظِيْهِ الْمَعْ يَهِمُ وَ ٱبْصِرْ لَا يُوْمَ يَا تُوْنَنَا الْكِن الظّابِمُوْن الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ عِنْهِ لَ الْمُرْادِيْهِ، وَكِنْ عَنْهُ الدَّارِيْقِ، يَقِدا لَهُ مِنْ كَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَمُوْمَ ف وَ ٱنْذِيْرَهُمُ يَوْمُ الْحُسُرَةِ إِذْ قَضِى الْأَمُرُ وهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُون ﴿ وَانَّا نَحْنُ تَرِثُ الرّبُ اللهِ عَنْهِ مَرَد كَ وَنَا عَنْهُ وَمَا عَنْهُ عَلَيْهِ وَقَلْتَ عَنْهِ اللهِ اللهِ وَقَلْتَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ أَ

زین یل ہے ہم اس کے وارث وال مے اور سب جاری طرف اوال نے جا کی گے۔

### تھی کواپنی اولا دینا نااللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے

ان آیات میں مجی حضرت عینی میں مربح ملید اسلام کا قد کرد جاور الله پاک کا قدید بیان فر مانی ہے اور بیدتا یا کہ الله تعالی شرک ہے گئی اور اور الله تعالی کرا سے شک کو اوالا و دنانے نے بری اور بیزار ہے پہلے قوید را بیا کہ بید بیٹ بی بی بی بیٹ کی ان کے بات بیان کردی ہے آئی بات میں اگر افتحاد کے بیان اور بیٹ کی ان کے بیا ہے اور ان کی بات کی ان کے بیا ہے اور کی ان کے بیا ہے اور کی ان کے بیا ہے کہ دہ کی کو کیا ہے بیٹ کی اور کی بیٹ کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی

حضرت عیسی انتظامی کا اعلان کرمیر ااور تبها را ارب الله ہے .........حضرت عیسی نصافی نے داختی طور پر اعلان فر ادیا تھا الله وَقِینی وَزِیْنُکُمْ فِسَاطِبُ فُوفَ هَذَا صِوَاطَ فَمُسْتَقِقَهُمْ (اور باشیمیرارب اور تبها را رب الله ب ہے) میصنون مودم مرجم اور مودہ زفرف میں بیان فر مالے۔۔

ان تمام تھر بیعات کے باوجولوگوں نے تعلق بیما تقین بنالیس جس کے مقتلدہ وے (کٹین حشرے منسی اسک) اس کی بات کوڈیس پٹ فالا اور قود سے اپنا دین آئیو بر کراہا پھر کی کے بردیا کہ منسی کے قائد تو داللہ کی ذات ہے اور کس نے اُٹیس تیسرا معبود بنادیا۔ ای طرح سے خود سے گراہی میں چلے کے جب کوٹی تھون کوئیں پٹ ذالے گاؤ تر گراہی کے والے کہا گا۔

فَدِيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفُورُا مِنْ شَنْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمِ (سوافروں کے لئے ہزی خوابیے۔جوابک ہزے دن کی حاضری کے موقعہ ان کے مانے آئے گی اس سے قیامت کا دن مراد ہے جوابی تُنَّ امردازی کے اعتبارے کا فروں کے لیے بعظیم ہوگا۔

يجرفر ماياأسم بع بهيم وَأَبْصِرُ يَوْمُ يَا تُوْنَنَا (جس روز تهار بياس أَسَي كيب بي سنة والاور يكف واليهول كي اليني

أغيرانوارالبيان (جلدسونم) منزل يارهتمبر۲ا.....سودة مويم ۱۹ قیامت کے دن تھائق چش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی تھی وہ ساہنے ہوں گی جن ہاتوں میں شک کرتے تھے وہ ساہنے آ جا 'مل ھے *جن*لانے والے دانا بینا ہوجا ئیں گےاور تقید نق کرنے پر مجبور ہوں گے کیکن اس دن کی تقید نق معتبر ندہوگی للذاا*س تکذیب* کی وجہ ہے (جس يرونيا مين اصرار كرت ري) دوزخ ميس جليے جائيں گے۔ليكِن الطَّالِلَمُونَ الْيُؤُمَّ فِي صَلَالٍ مَّبِيْنِ (ليكن ظالم آج كلي موثَى گمراہی میں ہیں اس دنیا میں قبول جق برراضی نہیں اور ہوش گوٹن کے باو جود کفر چھوڑ نے اورایمان قبول کرنے کے لیے تنازمیس) يوم الحسر ۚ قَى مِرِيتِيثَا لَى.....وَأَنْسِلِهُ وُهُمُ يَوْمَ الْحَسُوةِ إِذْ فَضِنَى الْأَمُورُ (اورآ بِأَبين حسرت كِون بِيرُ رايج جَبَه فيصله کر دیا جائے گا) وَهُمْ فِيْ عَفْلَة وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (اور وعُفلت میں ہیںاور وہ ایمان نہیں لائیں گے )اس آیت میں قیامت کے دن کو حسرت کا دن بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ آئیس اس دن ہے ڈراؤ۔ قیامت کا دن بڑی حسرت کا دن ہوگا ، وہاں حاضر ہونے والےطرح طرح ے حسرت کریں گے ان میں سے ایک بیر حسرت ہوگی کہ کاش ہم واپس کردیے جاتے اور تکذیب شکرتے بینلیٹ اَوَ اُو وَالا انگلاب بِلَيَاتِ زَبَنَا ﴿ اوراينِ برول كِي بارے ميں كہيں گے اگر بم واپس ہوجاتے توان سے بيزاري ظاہر كروييتے ﴿ لَوُ انْ لَنَا كُورٌ وَفَنْتَواْ مِنْهُمْ يِلِ بِهِي كَبِينِ كَا رَبِم سِنْة اور بجهة تو آج دوزخ والول مِن ثارته بوت ( لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَحاب السَّعيني حسر تين تونه جانے کتنی ہوں گی حدیث میں اس آیت کی تغییر فرماتے ہوئے ایک خاص حسر ت کا تذکر وفر ماماے حضرت ایوسعد خدر ی ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فریاما کہ قیامت کے دن موت کو چتک ہے مینٹڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گااور ایک بکارنے والا بکارکر کیے گا ہے جنت والو ایپ کروہ لوگ سراٹھا کر دیکھیں گےان سے بوجھا جائے گاتم اسے پیچانتے ہو؟ وہ کہیں گے بیموت ہےادر بیاس وجہ ہے کہ ہرا یک موت کود کھ چکا تھا چھرمنا دی آ واز دے گا ہے دوز نے والو! و واوگ بھی سراٹھا کردیکھیں گےان ہے یو چھاجائے گا کیاتم اسے پیچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔اوران میں ہے بھی ہرخض موت کود کیے چکا تھااس کے بعد موت کوسپ کے ساہنے ذبح کر دیا جائے گا (جومپیڈھے کی شکل میں ہوگی )اس کے بعد ساعلان ہوگا کداے جنت والواجمہیں بمیشہ بمیشہ جنت میں رہنا ہا۔ موت نہیں ہےاوراے دوزخ والواجمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ د ہنا ہےا۔ موت نہیں ہےاس کے بعدر سول اللہ پیلانے آیت بالا تلاوت قرماني وَأَنْلِدُ هُنْهِ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إذْ قُصَى الْآمُرُ وَهُمُ فِي غَفْلَة وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \_ ( بخاري سخيا٢٩ جلد٢) سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کودونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذبح کردیا جائے گا تواہل جنت کی خوثی اوراہل دوزخ کے رخ کا پہ عالم ہوگا کہا گرکوئی مخص خوشی میں مرتا تواں وقت جنت دالے مرحاتے اورا گرکوئی مخص رخج کی وجدے مرتا تو دوزخ دالے مرحاتے ۔ سنن این بادیمیں بول ہے کہ موت کو مل صراط برذیج کر دیا جائے گا۔ (الترغیب التر ہیے سنوی ۲۲ ۵ جلدم)

پھر ٹرمایا انَّسا نسخنُ نوٹ الْارُ حَقَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْيُنَا يُوْجَعُونَ ﴿ إِلا شِيرَ مِينَ اورز مِن برجو يَجِد بِهِ ماس كے وارث بول كے یعنی اہل دنیا سب ختم ہو جا کمیں گے جومجازی مالک ہیں ان میں ہے کسی کاکوئی ملکیت ماتی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے صرف اس کی مکیت هقیصه باتی رہ جائے گی دنیا والے مرکر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے جو کچھودنیا میں کمایا تھا سبیں چھوڑیں گے ا تمال كرحاضر بول كراوراتيس برفيط بول كرفه ال صاحب المووح اي يودون الى المجزاء لا الى غيرنا استقلالا او

الث اكا (صغيه ٩٥ طد١١) حضرت عيسي اللقليفيز كي وفات كاعقيده ركضے والوں كي تر ديد................................. غذ كره بين فريا اوَ أَوْ صَـانِينَ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا إِس مِي بِعض لحدين بياستدلال كرتے ہيں كيان كي وفات بوگني (بيلوگ آسان براشائ جانے اور

دنیا میں واپس تشریف لانے کے سکر ہیں )ان جاہوں کوشیطان نے جھایا ہے کہ منا دُشٹ خیا ہے بر مطوم ہودیا ہے کہ دووفات یا گئے بیان اوگوں کی جہالت ہے آیہ سے تند بیرمعلوم ہورہا ہے کہ دووز ندہ ہیں اور ایا وقت آئے گا جس میں ووز کو قادا کریں گے جب بتک وہ دنیا میں تھے اس وقت بحک ان کی مال والی زندگی نیس تھی جب قیامت کے قریب آسمان سے تشریف لاکمیں گے اس وقت صاحب مال ہوں گے زکا و قادا کریں گے۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرِهِيْمَةُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبَيًّا ۞إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَآبَتِ لِم تَدُبُّ مَالَا يَسْمَعُ میں ابراہیم کا ذکر کیجنے یے ٹک وہ صدیق تھے تی تھے جکہ انہیں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ تم ایک چز کی عمارت کیوں کرتے ہوجو نہ ہے لاَيُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ إِنَّ قَدْجَآءَ فِي ْمِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يُأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيَّ أَهْدِكَ ار نہ ویکھے اور ندتمبارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمبارے پاس تبیں آیا، موتم میرا اتباع کرو میں تمہیں مِمَاطًا سَوِيًّا ۞يَابَتِ لَا تَعْمُدِ الشَّيْطُنَ ۚ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّغْنِ عَصِيًّا ۞يَأَبَتِ إِنِّيَّ ٱخَافُ رهارات تاؤں گا۔ اے میرے بابیتم شیطان کی پرشش زکرہ اباشہ شیطان دخن کا نا فرمان ہے۔ اے میرے باب باشہ بیس اس بات ے ڈرنا ہول ک نْ تَمَسَّكَ عَذَاكٌ مِّنَ الرَّمُ نَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلَيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُّ أَنْتَ عَنْ الِهَ تِي يَابُرْهِ يُعْرُ میں رحمٰ کیطرف ہے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم شیطان کے دوست ہوجاؤ۔ الکے باپ نے جواب دیا کداے اہراہیم کیا تو میرے معبودوں سے مخنے والا ہے. َيْنِ لَمْ تَنْتُهِ لِأَمْ جُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۞قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ۗ إِنَّهُ تو بازنه آیا تو من مفرد مفرد کیے سنگیار کردوں گا اور تو بھیے بھیٹر کیلیے مجبوڑ وے۔ ابراہم نے کہا کہ بیرا سمام لے لو میں تمبارے لئے عقریب اپنے رہ سے استغفار کردن گا ، جاشیہ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۞ وَاعْتَزِ لُكُمُّ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْارَ بِيْ ۖ عَسَى اَلَّآ ٱكُوْنَ مجھ پر بہت مہر بان ہے اور میں تم لوگوں ہے اور ان چیز وں سے کنارہ کرج ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبارت کرتے ہواور میں اپنے رب کے نگار مُعَآءِ رَبِّ شَقِيًّا@فَلَتَا اعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ×وَهَبْنَا لَةَ إِسُحْقَ ہ عروم ندر ہوں گا۔ پھر جب ان لوگوں ہے اور ان چیزوں ہے ملیحد کی افتیار کر لی جن کی وہ لوگ انشد کو چھوڑ کر عبادت کرتے بتھے تو ہم نے انہیں اخلق يُعْقُونَ ۚ وَكُلَّاجِعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَٰبِنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞ یقوے عطافرہا دیتے اور ہر ایک کوہم نے نمی بنا دیا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کا حصہ دے دیا اور ہم نے ان کے لئے سحائی کی زبان کو بلند کر دیا۔

توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم القیمانکا اپنے والدے مکالمہ

ان آیات میں مصرت ابراتیم الفتی کا تذکرہ ہے آپ کا وطن بائل کے علاقہ میں تھا جہاں نمرود کی سکومت بھی وہاں کے لوگ بت پرست متنے خود آپ کا گھرانہ تھی بت پرست تھا۔ ان کا باپ بھی بت پرست تھا جس کا نام آز دخارت ابرا تیم الفتادیا بی قوم کوتو مید کی

ب

حضرت ابرائیم الفظیلات فرمایا انجها تهیس بیراسلام ب (بیده سلام تیس جوال ایمان کوکیا جا تا ہے بلکہ جالوں ہے جان تجٹرائے کے لئے جونادرہ میں سلام کے لفظ کبر دیے جاتے ہیں میای طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان شمیر فرمایا وَافَا مُخاطَبَهُمُ الْمُجَامِلُونَ قَدَّلُواْ صَلَّا مَا ساتھ ہی ابرائیم الفظلانے ہیں جمی فرمایا کہ میں اپنے رب ہے میارے لئے منفرت کی دعا کروں گا بیرارب جمھے پر بہت ممریان ہے۔

حضرت ابراہیم الفقظ نے پوکلہ مففرت کی دعا کرنے کا وعد وفر بالیا تھا اس لئے اپنے بلیکے مففرت کی دعا کی جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہے وائف فیو الکو بیتی آفیہ گنان میں الفشالین اورا سے رب برے باپ کوشش دے باشید وہ کرا ہوں میں ہے ہے سورہ تو پہ میں ہے فلفہ انتین فیہ آنٹ عند فی للج بھی ہے اس بریہ ہے تھ بھی کھی کھی اس میں میں ہے تھ بھرے اس سے بیزاری افتیار فربائی )سورہ تو بدکی آئے بیال کے ذیل میں ہم نے جو بھی کھی اساسکا مراجعہ کر لیا جائے۔ (انورالیان جلدم) پُرُ حَمْرَ تَا اِدَائِیمَ ﷺ فَمْ اِلَّا وَاعْتَوْ لَكُمْ وَمَا تَلْمُ فُونُ وَمَنْ فُونُ اللهُ اورسُنَمَ اَو فَاسِ اوران بِجَوَ وَالْ سَكَادَاءَ وَتَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَجُوزُ مُرِعِانِ تَسَرَّتَ وَهُ وَافْضُوا وَلِنَى اورشَى السِّنَا عِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَا وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِيْنَ اللهُ وَلِينَ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَا لِمُ اللّهُ وَلِينَا لِمُونِ الللهُ وَلِينَ اللهُ وَلِينَ الللهُ وَلِينَ الللهُ وَلِينَ الللهُ وَلِينَ الللهُ وَلِينَا وَلَا اللهُ وَلِينَا لِينَ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا لِمُؤْلِقِينَ الللهُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَا اللّهُ وَلِينَالِ مِنْ اللّهُ وَلِينَا وَلَالِمُ وَلِينَا وَلَاللّهُ وَلِينَا لِمِنْ اللّهُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِ مِنْ اللّهُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِمُونِ وَلِينَا وَلِمُنَا الللّهُ وَلِينَا وَلِمُونِ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِمُ وَلِينَالِمُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِمُونِ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِلْمُؤْلِقِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِمِنْ وَلِينَا وَلِينَا وَلِمِنْ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِمِنْ وَلِينَا وَلِمِنْ وَلِينَا وَلِمْ وَلِينَا وَلِلْمِنْ وَلِينَالِمُونِ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا لِمِنْ وَلِينَا لِمِنْ وَلِينَا لِمِنْ وَلِمِل

فلشا اغترافیہ و ما بغذاؤن من دُون الله و هندا لة استحق و بغفیزب پخرود بسان او لوں سے ادران جے روب سے اندازہ وہ سے اس کی وہ حوادت کرتے تھے تا ہم نے انہیں انتی اور الاقوب عظا کردیے ( انتی ان کے بینے تھے اور الدقوب انتی کے بینے تھے ) دعرے ایران کی حصر میر میٹول میں سے ایک بینے دعرت اما تکل سے بھی تھے جمان کا کر موروز بھر و میں کہ جرافی وہ نے کے معامد میں خرری ہے اور انجی بوار آیا ہے کہ بعدار باہے و کھا تھ جعاف ایش اور ام نے ان دولوں ( انتی اور انتیاب اور انتی اور انتیاب ان

#### بعد کے آنے والوں میں حضرت ابرا تیم ﷺ ان کی اولاد کا اچھائی اور سیائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

# وَالزَّكُوةِ موكَانَ عِنْدَ مَرِيِّهِ مُرْضِيًّا @وَاذْكُرُ فِي الْحِيْبِ إِدْرِنْسَ الِثَهُ كَانَ صِدْيُقًا تَيْيًا هُ

وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلتًا@

رفعنه مكانا عبيات

اور ہم نے ان کو بلندم تبدیما تھالیا۔

حضرت موی جفرت بارون حضرت اساعیل اور حضرت اور لین علیهم السلام کا تذکره

حضرت ابرئیم اورحشرت اکننی اورحشرت بیختو جگیم السلام کا تذکر وفر مائے کے بعد حضرت موک اوران کے بعائی حضرت بارون علیما السلام کا تذکر وفر مایا مرکل الطاعی کے بارے میں فر مایا کر ووقعکس شنے کئن الشرقائی نے ان کو توجی الورانیا دهذا علی قراء 6 النکوفیوں بفت اللام وقرا احوون بکسرها والمعنی اند احلص عبادته عن المشرک والرباء واسلم وجهد مله عزوجل واخلص عن مواہ کلما قائد صاحب الروح صفرت اجلمہ 11)

پھرٹر ہا وَوَهَنِهَا لَلْمُونُ وَحَمِيناً اَحَادُ هَارُونُ لَيُهُ (اورام نے اپنی رحت سے ان کے بھائی ہادران کو نی بنا کران کوعظ کیا جب حضرت موئی انظیاہ کو اند تعالیٰ کا فر بان بعدا کہ جو ان کہ کہ کہ کہ دوران وقت جو انہوں نے دعا نمیں کی تعمیل ان م کر واجمع مل کئی وَزیْدُوا عَنْ اَهٰلِیْ هَارُونُ اَجِی اللّٰمَدُدُ بِهِ آؤَدِیْ (اور بیر کنیہ میں سے ایک معاون مقر کر دیتے کئی میر بھائی ہادوں کو اس کے در میدیری آفت کی مضوولٹر بلاتیتے کا پیسور مطل میں سے اور مورد تصفی میں بیاں ہے واُنجی خارون ہُو اُلف خُو مِنْی لِسَانَا فَاوْسِلَمُهُ مَعِی وَدًا یُصْدِیْتُ آئِی آخاف اُن یک کِیْنُونِ (اور میرے بحائی ہادوں کی زبان میں جھسے نیا دورائی ہے سوادا کوآپ میرا مددگار بنا کرجھیج دیجئے تا کہ دہ میری تقید لق کریں مجھے فرعون اوراس کے ساتھیوں ہے ڈرے کہ میری تکذیب کردیں گے ) الله تعالیٰ نےمویٰ الظفیٰ کی دعا قبول فرمائی اورفرمایا سَنَشُلُهُ عَصْدَ لَكَ بِمَاخِيلُكَ (بمعنقريب تمباري باز وكوتمباري بعائی کے ذر بعيمضوط بنادي كے )البندالله تعالى نے ہارون الفضيح كوسى نى بناديا اور دونوں كوسم فرمايا الْمُعَبَدَ اللَّهِ فِسرْ عَوْنَ إِنَّهُ طَعْبِي (تم دونوں فرعون کی طرف چلے جا ؤبلاشیاس نے سرکشی کی ہے)

چرفرمایا وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ (اوركتاب مين اساعيل كاذكر كيجة) إِنَّهُ خَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ( الماشيدة وعده ك سِح تهے) وَكَانَ رَسُوُلًا نَبِيًّا (اوروه رسول تھے بی تھے) وَكَانَ بَأَ مُو أَلْهَالَهُ بِالصَّلْوَةِ (اوروه این گھروالوں)ونماز كاتھم دیتے تھے) و نُحَانَ عِنْدَ رَبِّهِ هَرُ صِيًّا (اوروه النِّيرب كِنْرُ ديك يستديده تَهِ)

حضرت المعنيل العَلِيمَة كاوصاف عاليه .....ان آيات مين الله جل شانهُ نے حضرت اساعيل العَلِيمَة كي چندصفات بيان فرمائیں۔ادل بیک وہ صادق الوعد لینی وعدہ کے سے تھے۔ بیصفت تمام انبیاعلیم السلام میں ہےادر بہت ہے مؤسنین میں بھی ہوتی ہے کیکن خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکر ہفر مایا انہوں نے بہت بڑی بچائی کا ثبوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابراہیم انظامیج نے ان مے فرمادیا کہ میں خواب میں و کیور ہاموں کھمبیں ذبح کرتاموں بولو تم اپنی رائے بتاؤاس پرانہوں نے

كها يْنَابَتِ الْعَعَلُ مَا تُوْفَعَرُ سَتَجِدُنِنِي ٓ إِنَّ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِويُنَ ﴿ كَدَا سَابِاجِان جَس جِيرُ كَا آبِ وَكُمْ بِوابِ وه كَرَّرُ ريبَے\_ مجھے آپ ان ٹا ،الشصابروں میں ہے یا کمیں گے ) کچر جب حضرت ابراہیم لظفہ نے ذرے کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ گئے اور ذ بح ہونے کے لئے تیار ہو گئے صبر کاجووعدہ کیا تھا پورا کردکھایا۔

ووسرى صفت بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا و تُحانَ رَسُولًا تَبيّا (اوروه رسول تھے نبی تھے) چونكہ حضرت اساعيل الفيلي يركتاب نازل ہونے اورشریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہشریعت ابراہیمیہ کے مبلغ اور دامی تھاس لئے یوں کہا جاسكتا ہے كەن يررمول كااطلاق لغوى معنى كے امتبارے ہے اور حضرت يحكيم الامت قدس مرو نے بيان القرآن ميں اس كى بيةوجي فرمائى ہے کہ گوحفرت اساعیل انظیلیزی شریعت شریعت ابراہیم ہی تھی لیکن قوم جرہم کواس کاعلم چونکد حضرت اساعیل الظیلیزی کے ذریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت به بیان فرمائی که حضرت اساعیل اینگیزاین گھروالوں کونماز اورز کو قا کاحکم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھروالوں کی تعلیم و تربيت مين نماز اورز كؤة كاخصوص وهيان ركهنا جائية بدنى عبادت باورز كؤة مالى عبادت ب نفس كوان دونول كا يابند كما جائ اوراینے اہل وعیال کوبھی اس کا یا بند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام پر بھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چقی صفت په بیان فرمائی که وه اینے رب کے نزدیک پیندیدہ تھے یعنی اللہ تعالی کوان کے اعمال واطوار پیندیتے وہ ان ہندوں میں ے تھے جن سےاللدراضی ہوا( واضح رہے کہ کی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا میر معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ ديگرافراداس مصف نبيل بين يااس مين ديگر صفات نبيس بين خوب بجه لياجائد

عوِفر ما الله وَاذْكُو فِي الْكِتَابِ الْوَيْسَ (اوركاب من اوريس كاذكر كيجة) إنَّهُ كَانَ صِلْيَلْقاً نَّبَيّا ( الشيدوي السيح تقيين تے) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيًّا (اورہم نے ان كوبلندمرتبه پرامحاديا)اس من حضرت اورليس الطّيفة كوصديق اور بي بتايا كرہم نے أثبيل بلند مرتبہ پراٹھادیا بلندمرتیکا کیامطلب ہےاس کے بارے میں عام طور پر بیشہور ہے کدانہیں زندہ آسان پراٹھالیا گیااورا یک قول ہیہے کہ

#### حضرت ادريس القليكة كاز مانداور بعض خصوصي احوال

الشَّهُونِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعِلَ صَالِحًا فَاوُلِيْكَ يَدُخُونَ الشَّهُونِ فَسَوْفَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جنت ہے جس کا ہم اپنے بندول میں سے اے وارث بنا کی گے جوڈرنے والا ہو۔

حضرات انبہاءکرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کے ہاہمی رشتے اوران کے تعسین کے دوکروہ ا ہتدائے سورت ہے یہاں تک متعددانمباء کرام کیسبم السلام کا تذکر وفر ماماے اب آیت مالا میں فرماما کہ یہ سب وہ حضرات ہیں جن پر اللَّد تعالیٰ نے انعام فرمایاان کونیوت ہے سرفراز کیااور یہ تمام حصرت آ دم الصّح کی کسل ہے تھےادران میں ہے بعض وہ حصرات. سل سے تھےجنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کتتی میں سوار کیا تھا۔عمو یا حضرت نوح ﷺ کے بعد د نیامیں جوبھی آبادی ہے نہیں ں سے ہے۔البذاان کے بعدآنے والےانبیا مگرام پلیم السلام انہیں کی سل ہے ہوئے البنۃ ادریس ﷺ ان سے مملے تھے ان کے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں اور حضرت ایرانینم اور حضرت اسرائیل لیعنی یعقوب 🚅 کی اولاد میں حضرت زکریا ،حضرت یخی اورحضرت نیسیٰ تھے اورحضرت آخق اور حضرت اساعیل نیسیم السلام بابا واسط حضرت ابراہیم این کا اولا دمیس ے تھے ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اوران کو چن لیاان کا بیرحال تھا کہ جب ان پر رخمٰن کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں توروتے ہوئے بحدہ میں گرجاتے تھے۔ان کے بعدان اوگوں کا تذکرہ فرمایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں بمليان لوگول كاتذكره كما جوناخلف تته يجرمؤمنين اورتبعين اورصالحين كاتذكره فرياما فينحيلف مدرع بسفيدهه وخلف احساغيوا لملو ق(ان حضرات کے بعدا ہے،نا خلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کردیا )نماز کو بالکل نہ بڑھناوقت ہے ٹال کر بڑھنابری طرح بْمَازْكُونْهَا تَعَ كُرِنْے مِينِ ثَالِ ہے سورة ماعون مِين قرباما فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ٥ الْبَدِيْنَ هُمُ عَنْ صَلَا تِهِمُ سَاهُوُنَ ٥ (سو خرا کی ہےان نماز یوں کے لئے جوایٹی نمازوں ہے *غفلت برتنے می*یں ) حضرت مصعب بن سعد ہےنے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد (حضرت معد بن الى وقاص ﴿ ، ) سے اللہ فعالٰ کے فریان الَّہ بنیئنَ هُدُم عَنْ صَلُوتِهِ بِهُ سَاهُوٰنَ کے بارے بیس موال کیا توانہوں نے ہا کہ منساھُوٴ نَیٰ کامہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں ادھرادھر کا خیال نہ آئے بلکہ آیت میں منساھوٴ بڑے بہمرادے کہ نماز کے وقت کوشا نَع ے ادھر اوھر کے کاموں میں لگار ہے اورنماز کا دھسان شدرے۔ (رواہ ابویعلیٰ با سناد 'سن کما فی التر فیب دالتر ہیں سنجہ ۲۸۷ جلدا ) ہوتوں کا اتباع ہر گناہ پرآ مادہ کرتا ہے......واتبُ عُمو الشَّهَوَاتِ اس میں انسانوں کےاصل روگ و بیان فرمایا وروہ ہے

خواہشوں کے پیچھے چانا ،نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ ند کیا جائے اور انسان ہمت اور جرأت سے کام ند لے اور جونفس جا ہے وہی کرتا بصحة يه برك نقصان كاپيش فيمه بوتا به اور بربادى كاسب بن جاتا ب، جانى عبادات نماز، روزه اور مالى عبادلت زكوة ، صدقات كى ادائیگی میں جوغفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے یا زندگی میں عمنا ہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے، روح المعاني (صخيه ١٠٠٩ بلريم) بين بهالشبه وات عيام فيي كل مشتهي يشغل عن الصلوة عن ذكر الله تعالى انسان تمازنيس يزهتا اس لئے کونفس آمادہ نہیں' نیند چھوڑ نا گوار نہیں' ز کو ۃ اس لئے نہیں دیتا کہ نفس مال خرچ کرنے پر تیار نہیں، چوری، خیانت، ڈیکٹی، دھوکہ دہی اس لئے کرتا ہے کنفس کو مال کی کثر ت مرغوب ہے شراب پیتا ہے۔ زنااور دائی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصہ بیے کدانسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور پیٹس کا اتباع گنا ہوں کی چڑے۔ فَسَوْف یَلْقُونَ غَیّا (سو پیلوگ عنظریب خرالی دیکھیں گے )غیّ غوا یغوی ہے ماخوذ ہے واؤ کا پایٹس ادغام ہوگیا اس کااصل تر جمہ بہکنا اور راوح سے بھٹک جانا ہات کے بعض حفرات نے اس جملہ کا مطلب بیر بتایا ہے کہ بیاوگ اپن گراہی کی مزایالیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ کیا ہے کہ ب لوگ خرابی سے ملاقات کریں گےاورصاحب روح المعانی نے بحوالدا بن جریراورطبرانی حضرت ابوامامہ دیشہ سے مرفوعانقل کیا ہے کہ فی جہنم کے پنچے جھے میں ایک نہر ہے جس میں دوز خیوں کی بیب بہتی ہاور حضرت ابن مسعود ﷺ سے نقل کیا ہے کوئی دوز ٹے میں پیپ کی ایک نہریاایک وادی ہے جوخوب گہری ہاں کا مزہ بہت خبیث ہاں میں وہ لوگ ڈالے جا کیں گے جوخواہشات کے پیچیے جلتے ہیں۔ صالحين كاتذكره اوران سے جنت كاوعده ........ إلَّا مَنْ سَابَ وَامْنَ عَمِلَ صَالِحًا فَاُولِيَّكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا <u>یُـظُـلَـمُـوُنَ شَینُم</u>اً (مگرجس نے تو بہ کرلیا اورا بمان لا یا اور نیک عمل کئے سو بیاوگ جنت میں داخل ہوں گے اوران برکسی چیز کاظلم نہیں کیا جائے گا) جولوگ ناخلف بتھے گناہ گاریوں میں لگ گئے حتی کی حدود کفر میں جلے گئے ان میں ہے جس نے تو یہ کر لیا ایمان قبول کرلیا اور . اعمال صالحہ میں نگار ہااس کے لئے خوتجری دی کہ بیلوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بڑمل کا پورا پورا بدلید دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔کوئی شخص نا فرمانی میں گتنی ہی دور چلا جائے جب بھی تو برکرے اللہ تعالیٰ تو بہ الل جنت كي نعمة و كالمد كره ..... جَناتُ عَدُن بِاللِّيمُ وَعَدَالرَّ حُمنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ لِعني بميشدر بنے كه باغوں ميں واخل ہوں گے جس کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا اور یہ وعدہ بالغیب ہے بہ حصرات جنت کے وعدوں پر بغیر دیکھیے ایمان لائے دنیا میں

ے ماہ کا کیا ہے۔ اس کی مقابلہ اور کی اور ایر اور اس کے ذراعیہ جو ترجنہ جنت کو دیکھائیں کین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور کما بول کے ذراعیہ جو تروی کے اور جو وعد فرمایا ہے اس کی اقعد کی کے اور اس میں پیرائیوں کیا۔

إَنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا (بالشبالله تعالى شانه في جووعده فرمايا بوه ضرور بوراجوكا)

ے رات اور دن کی مقدار مراد ہے وہاں رات اور ون نہ ہوگا ابتدان کی مقدار پر دے ڈال دینے اور پر دوں کے اشا دینے ہے۔ دن کے اوقات پچپان میس گے اور حقر بت کاہد سے قل کیا ہے کہ وہاں میچ شام تو نہ ہوگی کیس سی طرح ہو ویزیش ان کے کھانے پینے کے اوقات ہے اور ان کے مطابق میچ وشام کھانے تھے آئیں اوقات کے انداز و کے موافق پیش رزق بیش کیا جائے گا (اور پوس پروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش یور کی جائے گی)

نبلگ النُتُنَّةُ الَّنِي مُؤَوِثُ مَنْ عَبَادِهَا مَنْ كَتَانَ فَقِيلَ آريہ بنت ہم کا ام اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا کس کے جو تقی تھا) جنت کی بھٹ تعتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے شخصین کا تذکرہ فرمایا اوروہ پیکہ جنت المائقو کا دو ہیں جواللہ تعالیٰ کا فرمانی سے بچتے ہیں سب سے بوالنقو کا قرش اور کفرے پہنا ہے کوئی کا فرشرک جنت میں واطل نہ ہوگا المالیان می جنت میں جا کیں کے کیمر چزنکہ الممالیات میں درجات کا تفاوت ہے۔ تقو کی کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لیے وہاں بھی تقو کی اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

حضرت رسول کریم ﷺ کےسوال فرمانے پر جبر یل ایک کا جواب کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے تکم سے نازل ہوتے ہیں

سببنزول کے بارے میں امام بھاری (صفحاہ ہوایہ) نے دھڑت این مہاس بھا۔ نے قل کیا ہے کدر مول انفہ بھانے نے معزت جریئل الفیقی سے فرمایا تہمیں اس سے کیا باقع ہے کہ ہمارے پاس سے کا جواب ڈرفر مایا انہوں نے جواب شرب کہا کریم خوڈویس آتے جب آپ کے

ہماری ہوتا ہے بہم اس وقت آتے ہیں، اور صاحب روح العانی سخو ۱۱۳ میلا ہا تھی گئی کہا کہ میلا ووافق میں میں موروز کا تعزین کے قصد اور وہ کے کیا رہے میں ہوشر کیس نے آتھ شرب بھاسے وریافت کیا تھا اور آپ نے وحدہ فرمایا تھا کہ کل کو بھا دول کا کم چھوں تک وقت ٹیس آئی آتا ہے کہ بہت نے اود درخ کیس کی طعن کرنے گئے بھر جب جرس اللہ بھی چھوں کے بھو تھوں کا کم چھوں کتا ہوں فرمایا: اے جرس اتم نے آتا بند کر دیا اور میں تبدیا جا تا ہوں کا نرا ہو جاتا ہوں اور جب روک دیا جا تا ہوں آتو رک جاتا ہوں اس پر آپ بیال اور مورود انسی تازل ہوئی اور جرس کی انسی کا جو انسان ہو جاتا ہوں اور جب روک دیا جاتا ہوں آتو رک جاتا ہوں اس پر

صاحب دوح المعانی تکھتے ہیں کر بحض حضرات نے زبان اور مکان ووٹوں مراد کئے ہیں اور صطلب یہے کہ الشقائی ہرز مان اور ہر مکان کا ما لک ہے ای کے حکم کے کی میگر ہے دوسری مگر آتا جاتا ہوتا ہے اور ای کے حکم ہے ہرزمان میں مزول اور حوری وخل اور خروج اور خفل ہوتا اور آتا جاتا ہوتا ہے والسعبر او اند تعالی الممالک ڈلک فلا نشقل من مکان الی مکان و لا تنزل فی زمان دون زمان الا بافذہ عزو جولے (رور صفح البر ۱۱)

۔ علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۲۰۱ میں لکھتے ہیں کہ یہال علم مقدر ہے اور مطلب میر ہے کہ جو کھو ہمارے آگے ہے اور کچھ ہمارے پیچھے ہے میں پچھانشہ تعالی سے ملم میں ہے۔

وَسَا تَحَانَ ذَبُكِكَ نَسِينًا (اورآپكارب بحو كےوالائيں ہے)اس كانلم برچرکوييط ہے اور سارا المک ای كا ہے اس پر خفات اور لـ بان طاری ٹیری ہوسکارو آپ کی طرف ہے اورآپ کی طرف وی جیسے ہے عائل ٹیری ہے دی جیسے میں جوتا تیر فر ایل وہ تحس کی جیہ ہے تھی اس محسر کو دوجان ہے ہم بعر بیٹر بایا رک الشار خوات کو انداز میں وہ انداز کا میں کا اور زمین کا اور جر کھوان کے در میان ہے سب کارب ہے کو وہائے گلو کی اور کلوق کے احوال کو بدر کا طرح ہائیا ہے اورا بڑی تحسب کے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعَنُدُهُ وَاصْطِيرُ لِبَعَادِيَهِ جَبِ وهَ آمان ورْمَن كالوران كردمهان برجِّرٌ كاربَ عَبَوْال كَامِ اِدتَ كرالازَم سِهَا كَلُ مُعَادِدة يجيئ اورال كي مجادت قدم رسيته الربات هي جوشقتين آئي اكتيل برداشت يجيئ وقي جودير هن آني الرب سر بخيده شرو جائية ادركافرول كيا بالربي كاخيال تربيخ قال اصاحب الروح (صفره العبلاء) فعاقب لم علني عبادته واصطبر على مشاقها و لا تعون با بطاء الوحي و كلاه المنظرة فانه مسجوناته بر اقبك وبراعيك و يلطف بك في اللدنيا والأحواف

ھن کُ مُسْلَمَ اللَّهُ مَسْمِیاً ﴿ كِيا آپِ اِسَ کَا کُونَی ہم نام جائے ہیں)لفا مُسْمِی ﴿ بَعْدِ بِدانیا ، کا عشورتر جمدوی ہے جوہم نے اور بِلَعا ہے بعنی ہم نام اللہ تعاق کا ہم نام کو کُٹیس ۔ انگی ایمان اللہ اللہ ہے ہم نام کی کانام رکھ بی شکلی سے شد سرکی ک اپنے کی مجود باطل کوام عظیل الفظ اللہ ہے مائی عموم کرنے کی ہمت کرتے ، اور بعض مغر بن نے منسبھتی کو معنی مسامی لیا ہاں حضرات کے ذریکے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقاتل اور برابر کوئی تھیں ہے میسی کھی دوست ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اَتَا خَلَقْنهُ سنونَ عَ جِدِيم مِ عِلانَهُ وَ لِيرِمْرِي وَ عِرَيم عَرِينِهِ رَعِينَا عِلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْعَالِمُ الْعَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَتِكَ لَنَحْشُرَتَهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ ها به سندان نصار سبواتر عامود من المصافرة وي المثان الله ما الله والمساول من المرافظ ويتنافظ المنظم الله والمعالمة المنظمة المثلاث على الرَّحْنِ عِتِيَّا اللهُ اللهُ

## لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى مِهَا صِلِتًا

يم بى ان او گول كوغوب جائة والے بين جودورخ مين واغل يوئے كرزياد و مستحق ميں .

انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہوئے ہےا نکار کرنااورمنکرین کا شیاطین کے ساتھ حشر ہونا ابتدجل شانهٔ کی تو حیداوراس کا قدرت واختیار والا اوروحد والاشر یک جونابیان فرمانهٔ گی بعدمعادیین قیامت کادن واقع جو نے اور میدان آخرے میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکر وفر باہا اول قرانسان کی اس حابلانداور معاندانہ بات کا تذکروفر باہا کہ میں جب م حاؤں گا و کہا پچرز ندوجوکراٹھوں گا ؟انسانوں کا یہ کہنا بطور تعجب اول تکارے ہے، جولوگ قیامت گوٹیس ماننے وہ یہ کیتے ہیں کہ بدم کر رق اٹھنا تھجھ بن نہیں آتام کیب سے مذیاں ریزہ ریزہ ہوگئیں اب کیے جئیں گاور کیے آئیں ہے؟ قرآن مجید میں مشروں کی یہ مات کی جگہ ؤکر فرمائی ہےان کے جواب میں فرمایا کہ انسان کو بیرہ چناجا ہے کہ میں پہلی باروجود میں کیسے آیا جبکہ ثن سے پیدا ہوااس کی نسل چلی اور بنسل ر داورغورت کے ملاب سے چلتی ہاور ہے جان خلفہ میں اللہ اعالٰی جان ڈال دیتا ہے پھر یہ کیون نبیس : وسکنا کہ موت دے کروہ بارہ پید ےاور مڈیوں میں جان ڈال و ساوران پر آوشت اور پوست چڑھاوے سو و فدینس میں فرمایا و صنبوب لنا مشاملا وَّ نہیں خلقهٔ فيال مَنْ يُنْجِعِ الْعِظامِ وِهِي مِيْهُ قُلْ يُحْمِينِها الَّذِي انْشاهَا اوْلَ هِزَةَ (اورانسان بمارت كُومُ السّروبُ لَكَاس مُ بماكه یڈیوں کوئون زندہ کرے کا جبکہ وہ ریزہ دریزہ ہو چکی ہوں گی،آپٹر ہادیجئے کہ آئیں وہی زندہ کرے کا جس نے آئییں پہلی ہاریدا فرمایا، انسان کاانکار معاد کیجراس کی تر دیدفر بائے کے بعد مقلرین کا قیامت کے دن حاضرہ ونااور بدحال ہونااور وز ٹے میں داخل کیا جانا بیان فرماما ف ریافی اے خشبہ نفینہ و الشّیاطیٰن ( سوتھم ہےآپ کے رب کی ان اوگوں کواورشاطین وخر ورتن کریں گ )منکرین کافرین ت ئے دن جانئے ووں گےاورشاطیرہ بھی جانئے ووں گے شاطیری کاونیا میں یہ کام تھا کہانیانوں کو برکاتے اورور نلاتے تھےاورائییں لفروش پروالتے بچھاور پہشاطین بنودتھی کافی تھےمیدان قیامت میں پیگراہ ہونے والےاور گراہ کرنے والےسب جمع کے جانمیل م من نے قمر ہاہے کہ یہ بہکائے والے اور بہکا ؤمیں آئے والے باہم ملاکرز ڈبیروں میں باند ھے وے حاضرہ واں گے ، دنیا میں باتھ تھے ششرے دن بھی ساتھ ہوں گے، وہاں کا ساتھہ: ونازیادہ مضبوط ہوگا یہاں تو پاس اٹھنے ہیٹے بیس ساتھ تھے اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی صورت میں حاضر کیے جا تیں گے۔

ٹیٹر آئے۔ خصصہ وکھٹی حول جھٹے جیٹا (پٹر ہم ان کوووز ٹی کتر ب اس طال میں تائی کرد ہیں گا۔ کھٹوں سے ٹل کر سے ویت ویس ) کافر نیر اور شوائیس ( ووٹوونگی کافر بیس اور انسان کو کوئٹر پر ڈالے کتے رہتے ہیں ) قیامت سے دن آئی کے ہم آس میاس حاضر کردیتے جاگئیں گے اور حاضر دوئے کی صورت بیدوگی کدو مختلف کی ٹل کر سے بوٹ ویس کے۔ يارهتمبر۲۱....سسورة مويم ۱۹

ان کی بہ حاضری ندکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔ جولوگ دنیا میں اہل ماطل تھے کفر پر جے رہتے تھے اور کفر پر جمنے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسر ہے کی مدوکرتے تھان میں چھوٹے بھی تھاور بڑے بھی ہر دار بھی تھے اوران کے فریانیر دار بھی ، جب بیسب حاضر ہوں گے توان میں ہے جوشد بدتر تین ہر کش ہوں گے جور کمن جل مجد و کی نافر مانی برمضوطی ہے جےرہے اور دوسروں كوهي نافر ما في يركناتي ربيماتيس عليخد وكرلياجائ كااس كو فُسمّ لَسَنْوَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ لَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِبَيًّا حِس بيان روح المعاني (مغير ١١٩ جلد ١٦)

اس آیت کی تغییر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں ہے سب سے زیادہ نافریان انسانوں کوعلیخد ہ کر دیں گے، ان کے بعد آئیس علیحد وکریں گے، جونا فرمانی اورسرکشی میں ان کے بعد ہوں گے یہاں تک کہنا فرمانیوں کے اعتبار سے ترتیب وارا لگ الگ ان کے بڑوں کوعلیجد علیجد ہ کرتے رہیں گے گھرانہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جوخص جس درجہ کا نافر مان ہوگا ای درجہ کاعذاب یائے گااور ہرایک کاعذاب نافر مانی کے بقدر ہوگا جولوگ کفر کے سر غنے تھے ایمان سے روکا کرتے تھے آہیں عام کافروں کے اعتبار سے زياده عنزاب بهوكاسورةً تحل مين قرمايا ٱلَّـذِينَ تَحَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ اللهُ ذِ دُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْ قِ الْعَذَابِ بِهَا كَانُوا يُفْسِدُونَ O ( جن پوگول نے کفر کمااوراللہ کے راستہ ہے روکا ہم ان کاعذاب برعذاب بڑھادیں گے اس وجہ ہے کہ وہ فسیاد کرتے ہتھے )

شُبَّهَ لَنَهْ حُنُ اَعْلَمُ بِالْلَّذِينَ هُمُهُ اَوْلَيْ بِهَا صِلِيًّا ( كِيرِهم بى ان لوگوں كوخوب حاشة والے ہىں جودوز خ میں حانے کے زیادہ مشخل میں ) نافر مانی اور سرکشی کے اعتبار ہے جب حدا کر لئے جا کئی گےتو کھران میں ہے ای تر تیب کے مطابق دوزخ میں داخل ہونے کا کون زیادہ سنحق ہاں کوہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کا فرہوگا ای درجہ کے اعتبار سے داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاك يختى بحي اس اغتيار سے زياده بهوگ قال صاحب الروح فكانه قيل شم لنحن اعلم بتصلية هؤلاء وهم اولي بالصلي من بين سائر الصالين و دركاتهم اسفل و عذابهم اشد.

وَانِ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّرُنُنَتِي الَّذِينَ اتَّقَوْ درتم میں سے کوئی ایبانیں ہے جواس پر دارد نہ ہو۔ آپ کے رب کا یہ تھم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جوڈر تے تھے

## وَنَدُرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞

اور ظالموں کواس میں ایس حالت میں چھوڑ ویں مے کدوہ مکشوں کے بل کرے ہوئے ہوں گے۔

تمام بنی آ دم دوزخ بروار دہوں گے،اللہ تعالیٰ اہل تقو کی کونجات کی نعمت سے نوازے گا ان دونوں آ بیوں میں بیارشادفر مایا کہ بی آ دم میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جس کا دوزخ پرورد دنیہ وعبورتو سبھی کا ہوگالیکن مثقی اس ہے نحات یا ئیں گےاور ظالم لوگ ای میں گھٹٹوں کے بل گرجا ئیں گےاور پھرای میں رہیں گے۔

ورود ہے کیا مراد ہے اس کی مشہور تغییر تو یہی ہے کہ تمام محومن اور کا فراور نیک اور بدیل صراط برگزریں کے جودوزخ برقائم ہوگی اللہ ے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے ورجہ کے موافق سیج سلامت اس برے گر رجا کس گے۔

اور بڈعمل چل نہ سکیس گےاور دوزخ کے اندر ہے بڑی بڑی سنڈ اسال نگلی ہوئی ہوں گی جوگز ر نے والوں کو پکڑ کر دوزخ میں گرانے والی ہول گی ان ہے چھل چھلا کر گزرتے ہوئے بہت ہے (بدعمل) مسلمان پار ہوجا ئیں گے اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ سنڈ اسیاں ان کوگرا کر چھوڑیں گی۔ پھر پکھ ہدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انہیاء کرام بنیہم السلام اور ملائک اور صافحین کی شفاعت سے اور آخریمی برا وراست ارتم الراحمین کی ہم یائی ہے وہ سب دوز نرنے ناکال لیے جائیں گئے۔ جنہوں نے بچے دل سے کلمہ مز حاقیا اور دوز رخے شمی مرف کافرشرک اور منافق ہی رو وہائش گے۔ را الزمنیہ دالتر بیسلنی افغان المند ری مائے ۳۲۲

پر معنا مراح سے بیان مروی ہے کہ دورودے دخول سراہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ دورخ میں وائل ق بھی ہوں گے کین اٹل انجان کے یہ وضفری ہوجائے کی جیسا کہ حضر سا اس ایس ہی ایشتان کے اس کے افسان اگر کے افسان محتر سے جابر ہی مجوالتہ ہوئ مرفوعا معضون تقل کیا ہے اور حضر سا اس می ایشتان ہے کہ میں بیان میں استوال ہے کہ دورود دے دخول مراد لیتے تھے (اس کے شوہ استان) جورہ کے اس امراح کا انگار تو تیمن کیا جائے گئے دو بھی اماد ہو کہ ہے تھے ہوئے میں دوایات موجود میں اس مراح سا م چھوں کے اور دورد محملی دخول کا وار جور بر اس اطروالی اور ایس کیا ہے تو سے بیان کیا ہوا سکتا ہے کہ جائل ایمان کی سراط ہے کر درائی میں میں میں اس کے دوائی تھا کہ اس واقال ہوں کے جوان کے لئے خشری کر دی جائے گی اور سمانتی کے ساتھ یا ہم آگر جنت میں دوائی تھ

کافروں کا سوال کہ دونو ں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ اوران کے سوال کا جواب

رسول الله دی پر جب آیات تلاوت کی جاتی تحییں جواپنے معانی کے اشبار ہے واقع میں اور تمن کے معانی خاہر میں تو آئیس من کر ایمان لانے کے بجائے معاند میں مزید مرکئی پر آل جائے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ان سے کہتے تھے کہ دیکھوا کیا۔ اور مکیے فریق تہمارا ہے اس بتا کا کدودوں میں سے کون سافر ایق مقالم اور مرتبہ کے احترار سے بہتر ہے اور انجھا ہے؟

ان لوگوں کامطلب بیٹھا کہ ہم لوگ دنیا میں اچھے حال میں ہیں اچھا کھانے یہتے ہیں اوراجھا پہنتے ہیں ہماری مجلسیں بھی اچھی ہیں بن سنور كرخشبورگا كرعمده كيڑے يبن كرمجلسوں ميں جمع ہوتے ہيں اورتم لوگ ايسے ہوكہ شكھانے كواور نه يميننے كو، ان حالات سے توبيه علوم ہوتا ہے کہ اگرتم حق پراور ہم ہاطل پر ہوتے تو دنیا میں تمہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بدصالی میں مبتلا ہوتے موجودہ جوصور تحال ہے اس سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق مر ہیں اوراللہ کے مقبول بندے ہیں۔ائتم ہی بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں ہے کون تی جماعت بہتر ہے۔ان کا کلام نظام ایک طرح کاسوال تھالیکن حقیقت میں ان کامقصد یہ تھا کہ اہل ایمان چونکہ دنیاوی اعتمار ہے کمز ورحالت میں ہیں اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے نزدیک بمتر ہیں۔ یہان کی حاملانہ ہات تھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو ں صاحب مال ومتاع ہوانند کے نزدیکے حق پر ہواور اللہ کامقبول بندہ ہوان کے خیال کی تر دیدکرتے ہوئے ارشاوفر ہایا و سکھ اُھلنگنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرءُ يَا (اوران سے پہلے ہم نے کتی جماعتیں ہلاک کردیں جوساز وسامان اورنظروں میں بھانے کے عتبارے اچھے تھے )مطلب یہ ہے کتم نے ظاہری زینت اورساز وسامان کی ظاہری خو لی اور بہتری کوانڈ تعالیٰ کے نز دیک مقبول ہوئے کی دلیل بنالیاتمبارا پیدخیال غلط ہے اس سے پہلے بہت ہی امتیں اور جماعتیں گزرچکی میں جنہیں انڈ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ ہے ہلاک فرمادیا دنیاوی نعمتیں اگرانند کے ہاں مقبول اورمعزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک بچئے حاتے اوران کے برنکس اہل ایمان کیوں نجات یاتے ،عاد اور شمود اور دوسری امتیں جوگز ری ہیں ان کے احوال تم نے بنے ہیں ان کے کھنڈرات برگز رتے ہوان کی تباہی کے واقعات جائے ہو پھر بھی اٹی رکیلیں دیتے ہواورغلا باتیس کرتے ہو۔سورہ سبایس فرمایا وَ تَکَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهم وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَاۤ اَتَٰيَنٰهُمُ فَكُذُبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيُر (اوران ہے پہلے جولوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی اور یہ قال سامان کے اعتبارے جوہم نے ان کودے رکھا تھا دسویں جھے کو بھی نہیں <u>ہنچ</u>ے تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سومیر اکسیا عذاب کافروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ ایٹاانجام دیکھ لیں گے....... ہال داساب پرفز کرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہان ہے پہلے گتی جماعتیں گزرچکی ہیں جوساز وسامان اورزیب وزینت میں ان ہے کہیں زیادہ تھیں انہیں ہلاک کردیا كَيا كِبرارشا وقرمايا فَيلُ مَنْ كَانَ فِي الصَّلالَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحُمنُ مَدًّا آس شي بيتايا كهرابى يرجوت بوسے ماذومامان نعت نہیں ہے بلکہ بیا سندارج لینی ڈھیل ہےاس ڈھیل کی وجہ ہے اور زیادہ گراہی میں تر تی کرتے چلے جا ئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کور کیے لیں گے جس کاان ہے وعدہ کیا جاتا ہے بعنی عذاب دنیاوی کو یاموت کے دقت کی تکلیف کوتو اس دقت آئیں ستہ چل جائے گا کہ مؤنین اور کا فرین میں ہے کون بدترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ مکر ورنکا لفظ منسو میں مُسکّانگا ،

 خَیْرُ هُوَ ڈَا یعنی اعمال صالح جو باتی رہنے والے ہیں آپ کے رہ کے زو یک ٹواب کے اعتبارے بہتر ہیں اورانجام کے اعتبارے بھی ، پیونکہ ان کا انجام بھیشہ کی خوشی اور بھیشہ ٹیس جو دارائعم بھتی جزت میں ملیس گی۔

ٱفْرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَّى بِالنِتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَ مَالَا وَّوَلَدًا۞ ٱطَٰلَعَ الْغَيْبَ اَوِ اتَّخَذَ عِنْدَ ٢٠ ب مِنْ ١٠ سُنَّى ١ مَنْ ١٤ عَنْهِ ١٤ عَنْهِ مَنْ كَعْمَدُ مَدَ الدَّاسِةِ عَنْ ١٠ يَا عَنِيْهِ اللَّهِ عَنْ التَّخَمْنِ عَهْدًا ﴿كَلَّاءُ مَسْتَكُفُّتُ مَا يَقُوْلُ وَ نَهُدُّلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَهُدُّ

میں ہم متریب اس کی بات کھ لیس کے ادر اس کے کے ختاب برماتے رہیں کے ادر اس کی کی بوئی چیزاں کے مالکگوڑا ﴾ وَمَالَتُمَانُ فَرَدُا ۞

ہم مالک روجا کیں مے اور وہ ہمارے یا س تنہا آئے گا۔

بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ جھے قیامت کے دن بھی اموال داولا ددیئے جائیں گے

کہلی آیت کا سبب نزول حضرت خباب بن ارت ﷺ ہے یوں مروی ہے کہ میں ایک سنارتھااور عاص بن واکل مشرک پرمیرا قرضہ تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آیا اوراس نے کہا کہالٹد کی قسم میں اس وقت تک تیرا قرضہادانہیں کروں گا جب تک کہ تو حمہ 🕸 کی نبوت کا انکار ندکر دے، میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کو تم میں کبھی بھی گھر ﷺ کے ماننے ہے منکر نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے کچر دوبار ہ اٹھایا جائے ،اس برعاص بن واکل نے کہا کہ کہا جس نے کے بعداٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہامان توضرورا ٹھایا جائے گا اس یروہ کہنے لگا کہا گر میں مرنے کے بعدا تھایا جاؤں گا تو میں وہیں تیرے قرضہ کی ادائیگی کردوں گا کیونکہ ججھے وہاں بھی مال ملے گا اور مجھے وہاں بھی اولا دوے دی جائے گی اس برآیت شریفہ اَفْوَ اَیْتُ الَّذِی کَفَرَ بِایّا بِنَا (لایة ) نازل ہوئی۔ (سیح بخاری مغی ۱۹۲/۱۹۱ جلد ۲ صاحب روح المعانی بھٹے نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے آئے تو اس سے کہا کہ آب لوگ بوں کہتے ہیں کہ جنت میں سونا جاندی ہے اور ریشم ہے اور ہرطرت کے پیل ہیں صحابۂ کرام م نے جواب میں کہا کہ ہال جم تو یہ عقید در کھتے ہیں، کہنے ذگانس تو میں تمہارے قریضے آخرت میں جکاؤں گالند کی تیم مجھے مال بھی دیا جائے گااوراولا دبھی اور جو کتائے تمہیں دی گئی ہے <u>جھھل</u> جائے گی اس برآیت بالا نازل ہوئی ، بات سے کدایسی باتنس وہی شخص کیا کرتا ہے جوابیان کا قدال بنا تا ہے اور جوایئے بارے میں بیر خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے مجھے یہاں مال واولا دے نوازا ہے اس لئے اگر قیامت آئی گئی اور وہاں حاضری ہوئی تو مجھے دہاں بھی ایسا ہی ملے گاجیسے یہاں ملاہوا ہے ،اس نے بدسب یا تنس غریبوں کی تحقیراور دقوع قیامت کی تکذیب اورنا دہندگی کے بیانہ کےطور پر کہیں اللہ تعالیٰ شانۂ نے اس کی تر و پیفر مائی جس میں عاص بن واکل اوراس جیسی باتیں کرنے والوں کی ہے ہودگیوں کا جواب ہوگیا اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فربایا۔ اَظَلَمَ الْفَيْبَ ( یعنی اس نے بید کوئی کیے کیا کہ قیامت کے دن اے مال اور اولا دہنے وازا جائے گا کیاا ہے غیب کی خبر ہے؟ اپنی طرف ہے خود ہی با نئیں بنا تا ہے اورغیب کی خبریں دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایساالیا ہی ہوگااورخبر بھی اس چیز کی جوانڈ تعالٰی کی طرف ہے ہو،مطلب یہ ہے کہاس کا جو یہ دعویٰ ہے کہاللہ تعالٰی مجھےا پیےا ہے دے گا جاا دکیل بلاعلم

اور بالااطلاع بسب کھاس نے اپنے پاس سے بنالیا۔

ام اتنحذ عُند الرُّحض عَهٰد آ ( کیااس نے رَمُن ہے کچھ بدلیا) کا ہے پیچ یا دی جا کیں گیا سے پارسانش کی طرف ہے کوئی عمد تیں ہے ، وہ اپنے ہاسے یا تمن بہتا ہے اور اللہ قاتی کے ذمیا فی اطرف ہے یہ بات لگا تا ہے کہ بھی تھی مل عطافر مائے گا ہی گڑر بھر اور تو تا کہ کے ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا ہر گرفتیں ہے جیسا اس نے خیال کیا ہے اس نے جو پچھ اپ بارے می موجا اور کہا بعد نظارے اور کم ان ہے اور اس نے اللہ تعالی پرجھوں با ندھا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے موجنین کو تقدیر کی اس کی اور کا فرین ان

ہے محروم رہیں گے آتش دوزخ میں جلیں گے۔

سنتخش کا یفول ( روج پر ایس کہتا ہے ہم انسی عقر ہے کیدلس کی کو نشکہ فا مین الکفان سفانہ ( لیخن ہم س کے لئے مذاب میں امنا فار کر س کے کا کم پر تو غذاب ہوتا ہی ہے اس کے لئے مذاب ہو پر پیر عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جرات کی اور پول کہا تھے وہاں تھی بال اور اور اور ہے ہا ہم اس کے وارث ہوتا ہیں ایمان کا افکار کیا اور اللہ کے رسول چھائی کا تخذیب کی و نسو فسفہ ضا پیفول ( اور جو چھو وہ کیر باہم اس کے وارث ہوت کی اسٹن و نیاس ہم اس کے جو چھائے دیا ہے بال ہو یا اور اور وہمار کی گئیت ہے اور جب وہر جائے کا تو اس کی جازی مجاس کے چوائے گئی چیز وہ کو اپنی کہتا ہے وہ سب سیمیں روجا کی ساتھ ندہ وگا وہاں عزید ( اور وہ دار پ پاس تی تیا آئے گا ) اس کے پاس وہاں نہ کو گیا اور وہ دی گی جب بید نیا والا امل اور اور ادگی ساتھ ندہ وگا وہاں عزید مال شکے کا دوکر کی کے حرات ہے؟

وَاتَخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَرِيكُوْنُوْا لَهُمْ عِنَّا ﴿كَالَّا مُسَيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَرِمُ اسواول خالدُ بُعِدْ كر مرح عبد هالا عرض الله الله على الله عنه الله المارك تن عاصلات الله الله الله الله الله وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهُمْ ضِنَّا أَنْ اللّهُ تَرَانًا ٱلْرَسْلُنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكَغْرِيْنَ تَقُعَّمُ أَلَّالُ

ادر ان سے 19 اف بن بائیں کے ، اے 19 هب ! کیا از نے کہن دیک اکریم نے شاہلین کو 26 فروں پر چھوز رکھا ہے جم انٹین خرب اجدات ج فَلاَ تَعِجْلُ عَلَيْهِمْ \* إِنَّمَا لَيَّعِيْلُ عَلَيْهُمْ \* إِنَّمَا لَعَبِيْلُ مُهِمْ عَلَيَّالُ كُلُهُمْ عَ

سوآ بان کے بارے میں جلدی تر میجیج ہم ان کی باتوں کو خوب ٹار کرد بے ہیں۔

جنہوں نے غیراللہ کی پرستش کی ان کے معبوداس بات کا افکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اورائے عبادت کرنے والوں کے نظالف ہوجا تیں گے

معود حقق وحدة لاخر كيكو تيموز كرجن لوكون كي دور بريم معود بنالين مين وه يول تحقيق بين كريد باطل معيود بماري لي عن المعامد المي عزت كا باعث بين ان كاطرف منسوب ونابمار بسين كما يعتب كما يعقب في من مول الله كن المراح الله الميان المناطقة عن كل الم و لا غـزى لكمه (امار ب لين عزف كرب بياوتهبار ب لين كون مولي ثين ) متركين بي كتبر تقرير باطل معبود قيامت كن الله مو لا ما ولى مولى لكم (الفد بماراموني بها وتهبار ب لين كون مولي ثين ) متركين بي كتبر تقرير باطل معبود قيامت كن الله تعالى كابار فاد عمل مماري سفارتكري كرير كهدالله بش شائلة في الأدارة في معبودون كاعبادت وداجيخ في تشاكد الإراكة اور جنہیں انقد کی بارگاہ میں سفارتی مائے میں وہدوتو کیا کریں گے دہاں اس کے بات کے متکر ہوجا تھیں گے کدان شرکول نے ان کی عمورت کی ہمیں اور جب اوگ متاج کے اور جب اوگ متاج کے معاونہ بنی آرد جب اوگ متاج کے جائیں گئے انداز کا محافظ میں میں میں اور جب اوگ متاج کے جائیں گئے اور ان کی عادت کے متکر ہوجا کیں ہے یہ باطل معبود نہ معرف ہوگ ہوگ ہے کہ اور ان کو متاب کے اور ان کو متاب کے بیا مال میں معرف ہوگ ہے کہ اور ان کے متاب ہوجا کیں ہے کہ اور ان کے متاب ہوجا کیں گئے اور ان کو انواز مجھی ویر کے اور ان کے متاب دوز تی میں جائے کہ اور ان کے متاب کی میں کہ کہ اور ان کو انواز مجھی ویر کے اور ان کے متاب کے مذاب میں میں کے دور کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور ان کو انواز مجھی ویر کے اور ان کے متاب کی متاب کے مت

کے مذاب دوز تی من جائے کے خواہش مند ہول گے۔ اس کے بعد رسول الفد دی گوشوا کرتے ہوئے فرایا الّنے فرز آنٹا اَؤْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ کَيا آپ نِيْسِ وَ يُحاكدي نے ثيا طين کو کافروں پرچھوڑ رکھا ہے جوانیس خوب ابجارتے رہے ہیں ہوآ ہے ایک بارے ہیں جلدی نہ تیجے ہم آگی یا تو ل خوب خاکر رہے ہیں۔ مطلب میر ہے کہ ہم نے کافروں پرشیا طین کو چھوڑ رکھا ہے وہ اُٹیس کفر پراور پر سابحال پرخوب ابحارتے ہیں ہے وگ الشی بعارت کو محیس مانے جواس نے ایکی کتاب اپنے رسول کے ذریعہ بھی ہے بکہ شیاطین کے بہائے اور ورفعا نے بی کو ایچھا تیجھ ہیں اوران کے بہاؤہ وے میں آجاتے ہیں تی کو چھوڈ کر بائل پر جور بہتے ہیں اپنیا ایو گئی مذاب سے تی ہیں اور ان کے بھائی ان پر عفار اس آب کا جائے گا تب جائدی مذاب آجائے کی درخواست شکر ہیں ان کی جو بائی ہی ہم آئیس خوب خواکر رہے ہیں ان کے جوا عمل شرکہ ہوا اوران ال اور ان اوران ال بطاحہ ہیں میں ان سے کا علم ہے اور ہم ان سے کو کھر رہے ہیں اجم اعترار مورے مذاب ہے ان کا اوران اس کر اوران الی واقع ال موران ہیں ہے جبکہ تعراری معمول انقال اوران اس ان اوران کر دیا ہے ان کی اعمال اوران کی اوران میں ان کے دو اور ان کے دو بھی تھی ہوں اور میں ان کی دو بھر نی گون کے ناخاس (سانس) اوران کی اوران میں کہ دو اس کی کو دو اس کی دو اور کھوڑ کی کو بھی ان کی دو بھی کہ ہوں کی ان کی اجمال کر ان کی دو بھی ان کی دو بھی کی دو اس کی دو بھی کی ہوں کہ ان کی دو بھی کہ ہوں کی دور کیا میں جو نے والی ذکر کی کو بھی میں کہ ان کی دور کے مقابل ہیں کہ بی ہو ۔

يُوْمَر نَحْشُرُ الْمُتَقِينِينَ إِلَى الرَّحْنِي وَفُدًّا ﴿ وَنَسُوقُ الْهُجْرِمِينَ إِلَى جَهَةَمَ وِلْدًا ۞ لَآ يُمُلِكُونَ مِنْ عَنِينَ كُونِ مَن لِمُ وَنَا مِهِا مِن عَلَى عَلَيْ مِمْ مِنْ مَن كَالْمُنْ مِنْ عَلَيْ مُعْمِلًا مِنْ عَل مِنْ عَنِينَ كُونِ مَن كِمَانِ عَلَيْ عَلِي عَلِيهِ عِنْ مِنْ مَنْ عَلَيْ مُعْمِلًا وَمِنْ عَلَيْ مُعْمِلًا مُ

# الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّمْنِ عَهْدًا ۞

مفارش کا افتیار ندر کھے گا گرجس نے رحمٰن کے پاک سے اجازت لی۔

قیا مت کے دن متقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر مین کو ہنکا کر بیاہے حاضر کئے جائیں گے اور وہ گخص سفارش کر سکے گاجے اجازے ہوگی لارآ اے بیر قامت سے دن کا حاضر کا کالک منظر بناماندوہ کے لائید کے تقییدے تامیہ کے دن مہمانوں کے طور رحاضر ہوں

گان کا آمرام کیا جائے گااوران کوطرح طرح کی گفتنوں نے نواز اجائے گا، اور بخرشن کی طرف ہائے جا کیں گے جینے جائوروں کو اِنگاجا تا ہےاور بخرشن پیاہے، ہوں گے، اس کے بعد میڈر بایا کہ وہاں کی کو کی سفارش کرنے کا اختیار شدہ دکا اور تندوں کو اللہ تعالیٰ کی

Kie ein Vie

طرف سے شفاعت کی امیازت دی بیائے گی وہی شفاعت کریں گے۔جیبا کرتی ایک فری بیرنیز بایشن فالڈنٹی نیڈ فیضع عند آواکو ( دوگوں ہے جواس کے پاس سفارش کر سکے بجواس خین کے بعد وامیازت و سے دیے ) جے سفارش کی امیازت وی جائے گی وہی - خارش کر سکے گااور جس کے لئے -خارش کی امازت ہوگی اس کے لئے سفارش کی جائے گی۔

ۉۘۊٵڷۅٳٳڗۧڿؙڹۘٙٲڵڗڂؠڹؙۅڵؽٲ؈ٛڶڡۜٙۮٙڿؿ۠ڰۄ۫ۺؽؖٵؚٳڐٞٳ۞ٚؾڮٵۮٳڵۺڵۅڞؽؠۜڡٞڡؘڟۯڹڡۣؠٙؽؗۉۘۊڵڞٛۊؖ ڔڔ؈ٷ؈ۼؠػؿ۫ڿ ٳڰۯڞؙۅٙۼڿڗؙٳۼؚٛؠٵڽۿڐۘڴٳڣٚؽٷۮٷٳڸڒۧڣؽۅڶڎٳ۞۫ۅؘڡٳؽۺؙۼؿؙڸڵڗٚۼؽۣٵ؈ؾڿڽڔڔ؞ڽ؈ٷ ٳڰۯڞؙۅۼڿڗؙٳۼؚٛؠٵڽۿڐۘڰۿڒڰؽ؈ڮ ؉ۼٵڔڽڒٷٷڒڮڽ؈ڮڂڮڹۻڂٷڝڂڴڰٳڰڒۼڮ؈؞؞؞ٷٷٷڛ؈ٵؿؙؿ؈ۮٷٷٷڛڛڡۼ ٳڽڴؙڰؙڡٛڹٛ؈ٛٳۺؖۿۅ۫ڛٷٳڰۯۻٳڰٚٳٙؿٳڶڒٷؽڹۼڮ؞؞؞ڒٷٷڛۿڛۼڂ

ہ گئ<sup>ی ا</sup> تان ہوز تین تک میں وہ بسر ٹن کے بائید نیک بھٹ عالم بیوں گے۔ انٹ نے ان سرکزف ہائی کرن ٹائد کیا ہے اوران بسرکوا انگی کم ن سرکز کا ہے۔ **وَکُرَائُونُ مِنْ اِلْمِنْ مِنْ اِلْمِنْ اِلَّمِنِ مِنْ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْم** 

اوران میں سے برایک قیامت کے دن اس کے پاس خباآئے گا۔

الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی ندمت اوران کے قول کے شناعت

مشرکین عرب کتیج میں کوفریشت العدتمانی کی بیٹیاں ہیں اور انسار کی حضر سے میں الطبی کواور یہودی حضر سے عزیر اللین کوانیا اللہ بھا ہے۔
ہوائی تھے ادر اب میں کی برخ ہے اور ان کے طاو وور گھرشر کین بھی اس طرح کا عظیم ور کتیج ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان انوکس کا تو آن افران کر یا ایک اور ان کے آن کے آب سے ان استفادہ کو اوری طرح واضح فر مایا اور ارشار فرمایا لے لفذ جسنہ خیابندا اوال دیا انوکس کے بہت شرب ہوا اور ان میں معمولی بات تین میدہ اسکوبات ہے کو آب کی اور ان کی میرسے کہ اس اور ڈیس شن جو بات کہ بہت ہوا ہو کہ کر ایس اداوا وہ دیا آئی عظمت وجالات اور کم بیانی کے طاق ہے ان کوفر مایا۔ و ما انبیا تھی للر شعفیٰ ان یشیعد او لگا اور اور ترس کے شایان شان تمیں کے دو اداوا واضیار کرے اور قبر پریز کا خال اس بھا کے کا محافظ اور مددگار کی کی اس کے کہا تھا اور مددگار کی ک

ضرورت نیس ، چنگ خان اور تلوق ہم چنر نیس النے تو گونگا ہما کا اوا دیس ، جسکا۔ ہر طرح کے شرک ۔ اس کی تنزیہ فرض ہے۔ جو چیز اس کی شان کے الاقتیارے اس کے لئے تجویز کرنا اس کی ذات پاک کا طرف جیب منسوب کرنے کے معتر اوف ہے۔ حضرت الا ہر پر وجائیں سے اس اس کا تھے جنٹا نا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ محتصوفا یا حالا اللہ کا بالاور دوری کا بالور کے اللہ مختل کا بالور دوری کا بالور کی کا بالور دوری کا بالور دوری کا بر بیدا کرنا دون صرح کے برابر ہیں۔ ( محتی نے بات نیس کے کہنا کا دلا دیے حالا کہ شرک سے پاک مول کہ کی دیوی مناک کیا اولاد مناک اس میں معترف کے بیاد دوری کا بالوری کا کوئی برائیش کر دادادافادی اور دوستا کہ اوری مناک کی بھر بھرت کا دولاد ہے الاکٹر شرک اس کا دولاد کہ میں کا دولاد کہ بالوری کا کہنا کہ مول کہ کی دیوی مناک کیا اولاد دینا ک سدسول الله ولللے نے ارشاد فرماما کہنا گوار بات بننے مرکوئی بھی اللہ ہے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔لوگ اس کے لئے اولا د بحویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکوۃ صفحۃ ۱۱۱۲ بخاری)

پھرفر مایان ٹھل حَنُ فِی السَّمَوَاتِ وَالاُرُض إِلاَّ اِتِی الرَّحُمَن عَبُدُا آسانوں ش اورزشن ش جربھی ہے سب رش کے حضور میں ہندہ ہے ہوئے حاضر ہوں گے۔سباللہ کے ہندے ہیںاور بندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کےحضور میں حاضر ہوں گےاس کا بندہ ہونے سے کی کوئٹی انکار اور استز کاف نہ ہوگا جو سرایا بندہ ہودہ کیونکر خالق جل مجد ہ کی اولا دہوسکتا ہے: لَفَدُ اَحْصَاهُمُ وَعَلَهُمُ عَدُّا ان تمام حاضر ہونے والوں کواس نے اپنے علمی احاط میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب ثار کر رکھا ہے۔

کوئی بھی ڈیج کراور بھاگ کراس کے قبضہ قدرت ہے نہیں نکل سکتا ہے جولوگ اس کیلئے اولا دتجو پز کرتے ہیں ریہ مجھیں کہ قیامت کے دن بھا گ تکلیں گے ادرعذاب ہے نیج جا کیں گے ایسا ہرگزنہیں ،اس کاعلم اور قدرت سب کومحیط ہے ادرسپ اس کے شار میں ہیں ۔ وَ كُمُلُهُمُ اتِيهُ مِيَوْمُ الْقِيَامَةِ فَوْدُا (اور ہرایک اس کے پاس فرذ فردانتها آئ گا)وہاں بٹاا پنا حساب دینا ہوگا اورا ہے: اسے عقیدہ اور ممل کے مطابق جزامزایا کیں گے۔

نَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعَيِلُوا الصّْلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّمْنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّهَا يَسُّرنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُمَتِّرَبِهِ بلاشر جولوگ ایمان . ئے اور نیک عمل کیے دمکن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا۔ موہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تا کہ آپ اسکے ذریعہ مُتَّقِيْنِكَ وَتُنْذِرَبِهِ قَوْمًا لُدُّا@وَكُمْ اَهْلَكْنَا قَبْالُهُمْ مِّنْ قَزْنٍ ْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ مین لوگوں کو بشارت دیں اور جھڑا لوقوم کوؤرا کیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کتنے بی گروہوں کو بلاک کر دیا ، کیا آب ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں

## أُوْتُسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُانُ

یاان میں سے کسی کی کوئی آ ہٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کاا کرام ،قر آن مجید کی تیسیر ، ہلاک شدہ امتوں کی بریادی کا جمالی تذکرہ بهلي آيت مِن الل ايمان كي ايك فضيلت بيان فرما كي اورار شاوفر ما ياكد إنَّ الَّه لِينَ احَسُوا الصَّل الصَّل حَاتِ مَيَ جُعَلُ لَهُمُ السوِّحْسِنُ وُدًّا ﴿ بِلاشِهِ جِولِكُ ايمان لائے اورئيك عمل كے اللہ تعالیٰ ان كے لئے مجت پيدا فرمادے گا تعنی تمام فرشتے جوآ سانوں كے ہے والے بیں اور تمام موسمن بندے جوز میں پر ہے اور بھتے ہیں اللہ تعالی ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور بیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ خود بھی ان ہے محبت فرمائے گا اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے گا حضرت ابو ہر ریہ ہوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ وقتائے نے ارشاد فریایا کہ بلاشیاللہ تعالٰی جب کس بندہ سے محت فرما تا ہے تو جبریل الظامین کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلال بندہ ہے محبت کرتا ہوں تم بھی اس ہے مجت کر والبذاو واس ہے مجت کرنے لگتے ہیں چرجر السابطانیة آسان میں پکاد کراعلان کر دیتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ فلا شخص ہے مجت فرما تا ہےتم بھی اس ہے مبت کر والبذا آسان والے اس ہے مجت نے لگتے ہیں بھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یعنی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ (اس سے صالحین

مراد ہیں!گر کافروفاتق صالحین ہے حیت نہ کر س تو اہل ایمان ان ہے ہے نیاز ہیں۔ ) پھرفر ماما کہ جب اللہ تعالی کسی بند ہے ہے رکھتا ہے تو جبریال نصفی کو بلا کرفر ما تا ہے کہ میں فلاں ہے بغض رکھتا ہوں ابندائتم بھی اس ہے بغض رکھو۔ ابندا جبریل بھی اس ہے بغض ر کھنے لگتے ہیں بھروہ آسان والوں میں نداء دے دیتے ہیں کہ بلاشہاللہ تعالیٰ کوفلاں شخص مبغوض سےالبذاتم اس بے بغض رکھواس برآسان دالے اس بے بغض رکھنے لگتے ہیں چمراس کے لئے زبین میں بغض ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ (صحیم سلم خوجہ rr جلدr)مفسرا ہی کثیر نے حضرت ا بن عباس رضی الله عنهمائے قتل کیا ہے کہ سَینے خیف کھنے البو شخصنی وُ ڈا میں یہی بات بتائی ہے کہ رحمٰن جل شانہ لوگوں کے دلوں میں صالحین کیمجت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے بیجھی فر مایا کہاللہ تعالی دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ان حفرات کی محبت ڈال دے گا اور رز ق عطافر مائے گااورحسن اخلاق اوراحسن اعمال اوراحیما تذکر ہ نصیب فر مائے گا۔ حصرت حسن بھری نے فر ماما کہ ایک شخص نے مد طے کیا کہ میں ایسی عبادت کروں گا جس کا چرجیا ہوگا وہ ہمیشہ کھڑ ہے ہوکرنمازیز ھتار بتا تھااورسب سے بمیلے محید میں داخل ہوتا اور سب ہے آخر میں نکلتا سات مینے ای طرح گز د گئے لیکن حال رفقا کہ جب جھی لوگوں پرگز رتا تولوگ کہتے کہ دیکھور دیا کارجار ہاہے جب اس نے یہ باجراد یکھاتوا پنے نفس ہے کہا کہ دیکھا س طرح ہے تو تیری شہرت برائی ہے ہی ہور ہی ہےاب نیت کو پلٹمنا جا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ہونی جاہیے جب اس نے نیت بلیٹ دی ادرعبادت میں ای طرح لگار ہاتو جدھرجا تا تھالوگ بیے کہتے تھے کہ اس پراللہ کی دحمت ہو حضرت حسن نے بدواقعہ کر کے آیت بالا انَّ الْمَدْيْنِ الْمَنْوُا وَعَمِلُو اللصِّلِحْتِ الْتِي تلاوت فرمانَي ،حضرت عثان بن عفان ورق نے فرمایا کہ جوبھی کوئی بندہ اچھابا برا کوئی بھی عمل کرےامتد تعالیٰ اے اس تے عمل کی جادرضرور بہنا دیتا ہے۔(این کیرصفیہ ۴ اجلہ ۳) مطلب بہ ے کہ اسحاب فیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شرکا شرکے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لیے عمل کہااور اللہ ہی کے لے مختتی کیں سینکڑ وں سال گزر جانے پر بھی آج تک مومنین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اوران کے اجھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جولوگ دنیا دارصا حب اقتذار تھے لیکن پر ہیز گار نہ تھے اور جولوگ مالدار تھےا تمال صالحہ سے خالی تھے ان لوگوں کوعموما ہرائی ے ماد کیاجا تا ہے مؤمن بندوں کو جانے کہ صرف اللہ ہی کے لئے کمل کریں ، تذکر وخیر ہی ہے ہوگا اٹل ایمان ان ہے جبت کریں گے جو طالب: نيابواو ذوّ خسران تظيم مِن جِلا كيا\_ پجرفر ما إ فَائَمَا يَسَّونُهُ بلِسَانِكُ لِتَبَشِّرُ بِهِ الْمُشْقِينَ وَتُنْفِرَ بِهِ قُومًا لُذَّا (سو بم نے قرآن کوآپ کی زبان برآسان کردیاتا که آپ اس کے ذریعہ تقی لوگول کو بشارت دیں اوراس کے ذریعہ جھکڑ الوقوم کوڈرائیں) قر آن مجید عربی زبان میں ہے جوسید نامحدر سول اللہ ﷺ کی زبان تھی آپؑ نے کسی سے پڑھانہیں اللہ تعالیٰ نے محص اپنے فضل سے آپ کے لئے آسان فرمادیااورآپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور جمی چھوٹے بڑے بھی پڑھتے ہیں اور اس کی مضامین

قر آن مجدم لبار بان میں ہے جو سیدنا محد رسول اللہ وہ کی زبان کی آئی نے نے می سے پڑھائیں اللہ تعالی نے فتش اسپ مسل سے

آپ کے لئے آسان فرما دیا اور آپ کی است کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور بھی چوئے بڑے بھی پڑھتے ہیں اور اس کی مضاعین

مجھتے ہیں رسول اللہ بھی قر آن کے ذر پیر مشقین کو بھی آس کی تقد دیل کرنے والوں کو بشار دیے تر سے اور بھی الوق کو قرائے دیے۔

مجھتے ہیں رسول اللہ بھی جھٹوا او کا بے حضر سے آنا وہ نے فرمایا کدائی ہے قوم اگر الش مراد ہے اور حضر سے تجاہد نے فرمایا معناہ قوم ما

لمد الا یستنفیموں میں وہ کی اختیار کرنے والے جو کھیک راہ پڑھی کہا ہے اور حضر سے من بھر کی نے فرمایا کہاں سے وہ واوگ مراد ہیں جو
ادوں کے کا نوں سے نبیر سے ہیں۔ (ان مجھ میں جو اس اللہ بھی ا

آخر من فربا وَتَحَمُ أَهْ لَكُنَا فَلَاهُمْ مِنْ فَرُنِ (اور بم ناس يهلِ كَنْ تَارُّوبون كوبال كرويا) هَلْ فَجعلُ مِنهُمْ مِنَّ حَدِ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ وَكُوْلًا ( كيات ال من عَك كاد يكيت مِن إلان من عَك كاد كي آب عنت مِن).

مطلب یہ ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت ی اسٹیں اور جماعتیں گزرچکی ہیں جوا پی نا فرمانی کی یاوش میں ہلاک کی تئیم آئ ان کی کوئی بات سنے میں ٹیس آتی وہ کہاں ہیں و نیا میں کی کہی یوایاں بولا کرتے تقے بڑے برے بڑے وکے کرتے تقے جرطرح کی بولتی بند ہوگئی اب نہیں ان کی کوئی آواز ہے اور نہیں آ ہے ہے تر آن کی تکذیب کرنے والوں کوان ہلاک شدہ اقوام سے میں گیا تا جا ہے۔

قـد تـم تـفسير سورة مريم للثالث والعشر بن من ذي الحجه ١٣١٣ من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى أله وصحبه الصلوة والسلام والحمد لله على التمام

\*\*\*



آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قر آن نازل ہوا ہے جوڈرانے والول کے لئے نصیحت ہے

یہاں سے سورہ طلہ کی ابتراء ہورہی سے افغال ملک انگر اورد گرجرہ فی مقطعات کی طرح تشاہات میں سے ہے اس کا متنی الندانیائی تنگر معروبے مساحب معالم المتر یل (جدام ۱۱۰ )نے مضر کائی گئے گئے کہا ہے کہ کہ کہ کہ حدیث کر ساتھ بہت نے اور می اس کا فرائی طویل آیا ہم کی جدیث کمی دائے ہائی ہاور کئی ہا کی باری کی ایک کے نے معتدات میں میں سے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے میں تو کئے کہ اس محمد کا کھی اور میں کہا ایک دوایت میں بیاں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے میں تو کئے کہا میں کمیں کھی آب تو ہم کی نازل ہوا ہے چہیں مشقت میں ڈالے جی کے لئے اثرا سیاس کی آپ خوب زیادہ عبادت کرتے میں آئی کھی کہا گئے کہا ہے کہ دیکھی کے اثرات ہائی ہوئی تھی تھی نے قرآن کو آپ پر اس کے ناز کی ٹیس کیا کہ آپ تکلیف اٹھا کیں۔ آپ بالا کی تغییر میں ایک دومری دیدیعی بعض منسرین نے اختیار کی ہاں دخترات کے فزد کی آپ سے اصطلب میر ہے کہ محکم میں جومرشی کرتے ہیں اور تکلہ یب میں آگے بڑھے جاتے ہیں آپ کو اس پر قلق اور دن نے اس کر بعضری انجام ہو ہے کہ ان اور کئیس کیا اتقال کہ آپ کی مسیدے میں پڑیں اور تکلیف اٹھ ایس آپ کے در میٹانی ہے جہت آپ کے اس کو اس کی اس کی میں میں میں میں کہ اور کیکھ وہوئے کی مشرورت نیس کر ہے۔ لوگ ایمان کیوں کیس لاتے اس کیسری کہنا ہی آپ میٹر ایف کا مطاول مورد کا بھی کہا ہے تکریم فلکھ لگ بناجع فلفسٹ کے عالی اٹلو چین اور کے نیو میٹو العظم الکے دیدیث آسفا کے موافق ہوجائے کا رز کروسا حب ارورج جدد اس 10

اِلْاَ فَذَكِوَ فَ لِمُنْ يَعْضَى يَعِيْ عِرِّ آن بم نِي اَسَحْمَى كَالْيَصِت كَ لِيُحَارَابِ وَاللّهَ عَدَا ب قرآن بَهِ يَرَقَ آن اَن اَن اَن اَن اَن عَلَى اَنْ مَعْنَى اَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جولوگ الشد تحالی کو جانے میں اور بائے میں اور بائیز ریکھے اس ہے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ نصیحت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول ﷺ الدائشہ کی کتاب کی تصیدے کو قبل کرتے ہیں۔

تَنْرِينُلا مِّمَثَنُ خَلَقَ الْلَارُصْ وَالسَّمَوَاتِ الْفَلِي (يِرِّرَ آن)س ذات كاطرف سے ناز ل) يا گيا جسنے ذين كواد بلندا مانول كوپيزافريايي) اَلسُوَّحُسنَنُ عَلَى الْفَوْنِي اسْعَوَى (يُرْسَوْن برصتوى بول)استوى على العوض كه بارے ش سودة اعراف كل آيت بِنُّ وَيُنْكُمُ اللَّهُ الْفِينُ حَلَقَ الشَّمَوْاتِ وَالْاَوْرُضَ (عُلا) كَأْشِيرِطا وَظَيرُل بِا بِيانَ

آسانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت الثری ہے اللہ تعالی ان سب کو جانتا ہے

لَّهُ مَا فِي السَّمَقُوْابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا مِيُنَافِهَا وَمَا لَنَحْتُ النَّرِي (ال كَ لَے ہِ جَرِيَّهَ آمَانِ الرارِوز مِن مِن جاور جران دونوں كردرميان جاور جوقت افر كل ہے)الشرقال مارى كافر آنا خاتق اور مالک بےعلوى اور عَلَى جب مِن جو پہر ہے وہ اى كى كلوق اور ممول ہے اور مالو برز مين كے بچے جو پھى ہے دہ كھى ہے وہ كارے کا ہے۔

نسسوی نمناک پسخوبتر شمی کی کیتے ہیں۔ صاحب دون العانی نے تکھائے کر حضرت این مجاس مین الند بھیائے اس کا صطلب بتات ہوئے فربایسدا قدصت الادعی السیاحی نیمن ساقرین دیمن کے بچو جو پکی ہے وہ اسے بھی جانبا ہے۔ زمیوں کے سات ہوئے کی تھرائے کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظام کر کے زمین کا کچھ جسے لیا تو قیامت کے دونا اس کے کیلے میں ساقرین دی ڈال ویا جائے گا۔ بھادی کی ایک روایت ہیں ہوں ہے کہ جس نے نامق نے کو وہ سے لیا تو قیامت کے دونا سے ساقرین دیمن کا تک وہ متعاویا جائے گا۔ بھادی کی ایک روایت ہیں ہوں ہے کہ جس نے نامق نے کہتے تھے لیا تو قیامت کے دونا ہے ساتوین کا لوڈن حصہ تک وہ متعاویا جائے گا۔ متدالتھ میں ایل ہے کرمول اللہ چھٹے نے ارشاو فر ایا کہ جس کی تخص نے ظام کر کے باطف جوزش میں کا لوڈن حصہ کے لیا اللہ تھائی اے چھور کرے گا کہ وہ کھووے پہل ایک کہ ساتویں ڈش کے قرشک کورتا جائے۔ پچراہے قیامت کا دون تح ہو تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیاجائے تاہاں تک کولوک کے در میان ٹیطے ہوں۔ (مشکل ڈالسان عملہ ۲۵)
الشد تعالی زور ہے کہی بات اور فحق بات کو تھی جاتا ہے۔
الشد تعالی زور ہے کہی بات اور فحق بات کو تھی جاتا ہے۔
الشد تعالی زور ہے کہی بات اور فوق بات کو تھی جاتا ہے۔
الشد تعالی ہے کہ دور ہے ہے کہ ہوئی بات کو اور جوال ہے فئی ہواں ہے کو بات ہے از در کی آواز تو مشکل ہے ہوگوئی چکے

ہے بات کر ہے دوائے تھی جاتا ہے اور جوال ہے تھی زیادہ فئی ہودوائے تھی جاتا ہے۔ چونک دو فقیہ آواز کے طلاوہ اس بات کو تک جاتا ہے ہوگوئی جاتا ہے ہوئی ہوائی ہے کہ سات کی بات ہے۔
ایک کرون اور دول بات کو مشکل ہے اور ہو بات ہے۔ انتقالی ہوائی ہوائ

هَلُ ٱتلكَ حَدِيْتُ مُوْسِي إِذْ رَاْنَارًا فَقَالَ لِرَهْلِهِ امْكُثُوَّا ۚ إِنَّ ٱنسَتُ نَامَّالْعَلِقَ لِتِكُذُ قِنْهَ ای آپ کے پاس مونی اعظام کی فبر آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے محر والوں سے کہا کہ تم تغیرے دوہویش نے آگ بھی ہے بوسکتا ہے کہ اس میں سے تبدارے لئے هَبَسِ ٱوۡ اَجِدُعَلَى التَّارِ هُدًّى ۞ فَلَتَّا ٱتُّنهَا نُوْدِى لِمُوْسٰى۞ إِنِّيۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعۡ نَعْلَيْكَ ی۔ شط لے آئل پر رائد بتانے والا کوئی تخص ل جائے۔ وجب اس کے پاس آئے قو آئیں غادی کی کراے سوئی سے شک شر تبارا رے ہوں سوالی جوتال اتاروو إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى۞ وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْفِي۞إِنَّنِيَّ آنَا اللهُ لآ إِللهُ إِلَّا ے شک تم ایک یاک میدان تعنی طوی میں ہو۔ بور میں نے جمہیں منتخب کرایا ہے ہو جو کچرتمباری طرف ومی کی جادی ہے اے من لوہ یہ بے شک میں اللہ ہول میرے سوا کوئی معجوز تیم ا نَا فَاعْبُدُنِيْ ﴿ وَاقِيمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيْ ۞ إِنَّ السَّاعَةَ التِيَّةُ أَكَّادُ انْخِفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَ تم بیری عبادت کرد ادر میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔ باشیہ قیامت آنے والی ہے میں اسکو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اسکے کئے ہوئے کاموں کا جلہ مْغيٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْلُهُ فَتَرُدْى ۗ وَمَا تِلْكَ بِيَمَنْكَ يَمُوْسُى ۞ ے ریا جائے۔ سوجو فنس اس کے ایمان ندائے اور اپلی توابیشوں کا اتباع کرے وہ جہیں اس سے ندوک دے ورثم تباد ہو جاؤگ والدائے وہ تبادے والم میں کیا ہے وَالَ هِيَ عَصَايٌ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ آهُشُّ بِهَاعَلَى غَنَيِثِ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُٱخُرَى ۞ رض کیا وہ میری ایٹی ہے ۔ یس اس پر فیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی کریوں پہتے تجاڑتا موں اور اس میں میرے اور بھی کام میں قَالَ اَلْقِهَا يُمُوْسٰي۞فَالْقُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْغَي۞قَالَ خُذُهَا وَلاَ تَخَفْ سَسُنُعِيْدُهُ فرمایا اے موٹی اس کو ڈال دوسو انہوں نے اس کو ڈال دیا ۔ سو وہ اچا تک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ فرمایا اس کو مکر کو اور ڈرو مت۔ ہم اے

سیرانوارالبیان(جلدسونم) منزل<sup>۳</sup>

بديْرَ تَهَا الْأُولَىٰ © وَاصْحُمْ مِيْدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ الْيَةَ الُخْرَى ﴿ لِلْإِرِيكِ مِنْ بل عامد براه دي كياد اج إتحواه إلى الله يعد له ودوه في كوب كردر نظام به ودري نتاني به ١٠٠ مرمَ لودي نتاجي على

الِيْتِنَا الْكُبْرِي شَادُهُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى شَ

بعض نشانیاں دکھلائمیں یتم فرعون کی طرف حطے جاؤ ، ہلاشیدہ مرکشی افتیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے داپس ہوتے ہوئے حضرت موکی النکھا کوآگ نظر آنا اور نبوت سے سر فراز کیا جانا اور دعوت حل کے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت پوسف النظیلا کے زمانہ میں بی اسرائیل یعنی حضرت لیفقوب النظیلا کی اولا دی تمام تعبیل (جوقعداو میں بارہ تھے )مصرییں حاکرآباد ہو گئے تھے۔حصرت بیسف النکھیا کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ندری بردیسی ہونے کی مصر کےاصل ماشند بے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے بخت کاموں میں پلتے تھے اور برگار میں لیتے تھے۔حضرت موی پنی اسرائیل میں پیدافر ماما کھرالندتعالیٰ نے بیا تظام فرمایا کےفرعون ہی کےگھر میں ان کی برورش ہوئی ( جیپہ نندہ رکوع میں اور سورہ تقص کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے )جب موئ انتظامی بڑے ہوگئے تو انہوں نے ایک قبطی (لیمنی مھری قوم کےآ دمی ) کودیکھا کہوہ ایک بنی اسرائیل کےآ دمی ہےلڑ رہا ہے۔حصرت موکیٰ النکھانے اے ایک گھونساہاراوہ وہیں ڈھیر ہوگیا۔حضرت مویٰ ﷺ کوانک شخص نے بتایا کے فرعون کے لوگ مشورہ کررہے ہیں کتہمیں قبل کردیں لبندا پہاں ہے نکل جاؤ۔ حضرت مویٰ الظیمٰ و نے لک گئے اور یدین میں قیام فرمایا، وہاں دس سال رہے شادی بھی وہیں ہوئی جب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کروایس مصرآ رہے تھے تو سدواقعہ بیش آباجو یہاں سورہ طلع میں اور سور پنمل میں اور سورہ تقعی میں نہ کور ہے۔ ہوا یہ کہ هفرت موٹی النظامی اور ان کے گھروالوں کو راستہ میں سر دی بھی تھی اور داستہ بھی مجلول گئے۔ای حال میں تھے کہ طور ہیباڑیرآ گےنظر آئی۔اسے دیکھ کر اپنے گھر والوں ہے کہا کہتم یمیں رہو مجھےآ گنظرآ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبرلا دَں گا کوئی رہبر ملے گا تو راست*ہ* معلوم کرلوں گایا آ گ شعلہ ہے آؤں گا تا کتم آگ جلا کرتاپ لو۔ (اس ہے معلوم ہوا کہا پنی حاجات کے ساتھ اہل خاند کی حاجت روائی کا بھی خیال ک ہے چونکہ ان کی اہلیے بھی سر دی ہے متاثر ہورہی تھیں اس لئے ان کی گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا ارادہ فرمایا )جہ آ گے بڑھےاورآ گ کی جگہ بہنچتو وہاں ہاجراہی دوسرا تھا للہ تعالی کی طرف ہےان کونیوت سے سرفراز فرمانا تھا۔اللہ تعالی کی طرف آواز آئی کہاہےمویٰ میں تمہارارب ہوں تم جس جگہ پر ہو بی مقدس یاک میدان ہے جس کا نام طلای ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضر عود ﷺ ہے مروی ہے کہ حضرت موی ﷺ کی جو تیاں گدھے کی کھال ہے بنی ہوئی تقیس جس کو ماغت نہیں دی گئی تقیس اور تکر مہ وی ابد نے فرمایا کہ جوتیاں اتار نے کا تھم اس لئے ہوا کہ مقدس سرز مین کی ٹی ان کے قدموں کولگ جائے (معالم المتو مل جاریس ۱۳۳۳ جل ثبانۂ نے خطاب کرتے ہوئے مزیدفرمایا وَأَنْسَاخْتَهُ تُلَفُ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُؤخي (اور مِس نِتَهمیں چن لیالہٰذاجودی کی حاتی ہے اسة ُ كل طريقة يرسنو) إِنَّهِ بِينَ آمَّا اللهُ أَلَا إِلَهُ إِلَّا آمَافَاعْبَلُهُ بِي وَأَقِيمَ الصَّلُوةَ لِلإنحُومُ (بالشبيص الله بون ميريب سواكونَي معبوذيس لبنداتم میری عبادت کروادرمیری یاد کے لئے نماز کوقائم کرو)۔ یول تو موکی القلیق پیلے ہی ہے مؤمن متے اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی ربوبیت اورالوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عمادت کی تنقین فر مائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن ہم گم کرنے والے کو اپنے اپنے مجمل کا بدارد دینے جانے کا تذکرہ مجمل فریا بداور مول فقتیدہ نے فریا کہ قیامت آنے کا مجم عقیرہ ورکوں قی سے کوئیں مانے اور اپنی خواہشات نفس کے بیٹھے چلتے ہیں انشہ کے اعکام اور اخبار کی تقعد الی تیس کرتے ان کی بات نہ مانا کر محمل میں سے محکی کی بات مان کی تو تم بالک ہو جاد کے محفرات انجاء کرام چینہم السلام سے تو بیات بہت امیر ہے کہ کی عشر کمذب کی بات مائیں ان کوخطاب کر کے دوروں کو معبر فرمادی کر مشکر ہیں تیا مت کی بات مان کر بربادت ہوئیا ۔

چونكه عفرت موى الظفاعة كوفرعون كى طرف بيسينا تعاادرايي شانى بحي دينقي جس يدفرعون يرجمت قائم موجائ كي بيرواقعي الله تعالى کے بی بیں اس کے اللہ تعالی نے حضرت مولی القائد کو دونشانیاں عطافر مادیں۔ ان میں سے ایک توان کی عصائقی اور دومرا مدینیا مقا۔ الله تعالی نے فرمایا کدامے موئی تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موئی فظیعہ نے مدین میں دس مال بکریاں جے ائس تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک کنڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لائعی ہےاور تعوڑے ہے جواب پراکتفائییں کیاچونکہ خالق کا نئات جل مجد و سے باتمی ہونے کاموقع تھااس لئے بات کمبی کر دی اور مزید عرض کیا کہ پیس اس پر نیک بھی لگا تا ہوں اوراس کے ذریعیا بی بحریوں کے لئے بیتے بھی جھاڑتا ہوں اوران کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں استعمال کرتا بول \_ (مثلاً موذي جانورول كوبار ناادراس كـ ذريعه ياني كامشكيزه اورزايراه الفاناوغيره) فَسالَ الْقِهَا يَهَا مُؤمني (باري تعالى شانهُ كا ارشاد ہوا کہ اس الٹھی کوزیمن پرڈال دو ) فَالْقَاهَا (سواے انہوں نے ڈال دیا ) فَاِذَ ا هِی حَیَّهُ تَسْعَی (سواجا تک وودوڑ تا ہوا سانیہ بن کئی ) سورہ نمل میں ہے کہ جب انہوں نے اسے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو چھے ہے گئے اللہ تعالٰی کاارشاد ہوا حَلْهَا وَلَاتَنَحَفَ (اسَ كُوكِرُلواوردُ رونيس) سورةُ مُل مِن بيالفاظ بِهِي إِن إِنْهِيَ لَا يَخَافُ لَذَيَّ الْمُؤْسَلُونَ (كَرَيْمِ المَعْنِ بِيَعْبِروْ رانبيس کرتے )اللہ تعالیٰ نے بیعی ارشاد فرمایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹادیں گے۔ (چنانچے حضرت موی الظیعی نے اس پر ہاتھ و کھااور ا نفانے گئے تو وہ لاتھی و کسی ہی ہوگئی جیسی پہلے تھی ) ہیدا کیے۔ نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطافر مانے کے لئے باری تعالی شانہ کا ارشاد ہوا حالت میں نکے گا ) چنانچ موی الظفی نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا پھروالس نکالاتو وہ خوب زیادہ سفیدروش تھااور بیسفیدی کس عیب یعنی برص وغیرہ کی بیاری کی وجہ سے زیم ای کومٹ غُیر سُو یِ فرمایا۔ بیدونشانیاں ہوئیں چرفرمایا لِنسویلک مِن ایّا بِنَاالْکیُری (تاکہہم تہمیں بی بردی آیات میں ہے دکھا کیں )اس کے بارے میں حضرت این عباس میٹ نے فرمایا کہ حضرت موی انتہاں کوجو ہوے برے معجزات دیے گئے تنصان میں ہے حضرت موکی الظنیوہ کا ہاتھ روش ہونا سب سے بڑی نشانی تھی۔ بدونوں نشانیاں دے کراہ العالی نے حضرت مولی الظین کوفرون کے پاس مینی دیااورفر مایا اُلف بار عوث اللہ فوعون آنکہ طغی (فرمون کے پاس مطرحا کہ بیٹک اس نے سرش اخترار کر کھی ہے) اس کے بعد حضرت موی الظیما کے دعا کرنے اورائے بھائی ہارون کو اپناوزیر بنانے اور مجرفر مون کے پاس جانے اور حادوگروں کے مقابلہ کرنے کاذ کر ہے جوآ تندہ دورکوع میں ہے۔

حضرت موی الظفی نے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موی انتظامی جب آگ کی جگد پر پنینج تو (مقدل سرزشن طوفی کواس جانب کے کنارے سے جوحضرت موی انتظامی کے داخل طرف تھی ) ایک درخت سے آواز آئی اور الشقائی نے ان سے کام خربیا جب اکسور دائقسی شن خرارے سے بچوا آگ نظر آئی تھی اس کے پارے میں طار یغوی معام التو بل (طیر سون ۱۳۳۶) میں کیصتے ہیں قبال اھل النفسیو لم یکن اللذی راہ موسنی نارا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسنی حسب فارا لیخی الم تغییر نے قربا یا کر عشرت موکی افتیاد نے جو یجود یکھا تھا وہ حقیت میں آگئیم تھی پکرو فور قبل چیک المباری نے اسے دورے آگئی میں کہا تھا اس کے تاریخ جو برفر بائے جی وقال انحشر المفسسوین ھو نور السوب عنز وجل وھو قول ابن عباس و عکومة و غیر ھھا (اورا کیم مشرین نے قربایا ہے کدورب جل شانڈ کانور تھا حشرت این مجاس اور عشرت کل مدونیم تا کا بکی ارشاد ہے)

حضرت الامون عليه مسرحات وجهه ما التهوية في الراحة والدور كالته المستحات وجهه ما التهود لو كشفه لا حوقت سبحات وجهه ما التههد الما مسرحات وجهه ما التههد المسلم المعنون المسال الموادر والمراد و المسلم المعنون المسال الموادر والموادر المسلم المعنون المسال المسلم المعنون المسلم المعنون المسلم المعنون المسلم المعنون المسلم المعنون المسلم المعنون المسلم ال

نماز ذکراللہ کے لئے ہے

الشدة على في حضر مدى الله الموارسة الموارسة الموارسة الموارسة مجادت يعن أماز كا ماس طور يحم يا الورقم بالواقر المباورة المباورة

### بكريال چرانے ميں حکمت اور مصلحت

ھھڑے موئی ﷺ جب مدین تریقر ہف کے گھڑ وہاں ایک صافح پر رگ تھا نہیں نے ان سے اس ٹریلو پاپٹی ایک لگی سے نکاح کر دیا کرتم آٹھ سال تک بیری کبریاں چرا وادوراگر دی سال تک چرا دوقیہ بند مت تہاری اپٹی المرف سے ہوگی۔ ھھڑے موئی دی سال کی مت پوری فرمانی وہاں بکریاں چاہتے ہے۔

هنزت نته بہن مارہ نے نے بیان فر بایا کہ بم رہول اللہ وہی خدت میں حاضر تھے ہے نے سور و طسفیۃ "مینی سور و گھری۔ جب هنزت موئی ﷺ کے قصہ پر پہنچھ قرم ایا کہ جائے ہوئی ہے نے اپنی جاں کو آٹھ سال یا دس سال پی شر مگاہ کی پاکیز گی اور اپنے چرے میں خوراک کیلئے اجرت پر دے دیا (دواہ اندوائن ماہ بمانی اُسٹان و جسنی ۱۹۸۸) مطلب ہے کہ آئی انو کی مدت تک اپنے ضری کم بیال چرا کمی جس سے جیٹ جرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا تھی کیونکہ بیرخدمت بودی کے میر کے صاب میں لگائی گئی۔ تھی۔ از کا دار بھی انتہاں

کریاں چہانے کا کام تمام انبیا دکرام ملیم اسلام نے کیا ہے اور اس مس حکت یہ ہے کہ کریوں کے چہانے میں نُس کو موقعت بھی بولئے ہے جے پرداشت کرنا پڑتا ہے اور ضعیف کے ساتھ انجیا مواملہ کرنے کی بھی حشق ہو جاتی ہے بحری ضعیف جانور ہے آگر وہ ہماگ جائے تھ جدیث شرف میں فرمایا کہ اونوں کے جلیفے کی جگہوں میں نمازیں نہ پر معواور کمریوں کے رہنے کی جگہوں میں نماز نرطالیا کروں (منظقہ والسانج) اونوں میں شرکاما وہ جھ ملرکرنے کا اندریشر رہتا ہے بحری بھی اور تھر بیوں کا برجھوں ہے ہاں کروں (منظقہ والسانج) اونوں میں شرکاما وہ جھ ملرکرنے کا اندریشر رہتا ہے بحری بھی اور کی سرجی ساتھ کی باجر تھوت کے ساتھ نیا بیٹ ایس کے دواج سے کہ کہ اور ایک عمومت کی چائے تو اس کے حکست کا نقاضا، دوا کہ ہر تی بحری حارظ نے عرض کیایارسول اللہ! کیا آپ نے بھی بحریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکدوالوں کی بحریاں چرا تا تھا جس کی مزدوری چند قير الطَّفي \_(صحيح بخاري جلداصغيه-٣٠)

قیراطاس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے ہے کھڑے کو کہاجا تا تھا جس کی مقدار پانٹے جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین

د تن جوتا تقااورمز دور کومز دوری میں بھی دیا جا تا تھا۔

فاكده.......مقرت موى القيد كة ذكره مين ان كى لائقى كے بارے مين كہيں حية اوركہيں جان اوركہيں شغبان كالفظآ با ــــــــ فُفَهَانٌ بِرَاءَ ارْدَ هِ هِي كوادر جانَ يتلي اور چھوئے سانپ كوكها جا تا ہے اور حية عام ہے يهال بعض منسرين كواشكال ہوا كه ايك ہى چيز كوتمين طرح جرَّبعِيرِ فرماياس سے تعارض كاابهام بوتا ہے۔ بات يہ ب كد أ فسف ان كالفظ صرف اس موقع ميں آيا ہے جب بہلى مار حضرت موك ﷺ فرعون کے پاس پنتیجادراہے ید بیضاء دکھایا کچرا پی عصاء کوڈال دیاتو و وفغبانی بن گیا۔اس موقعہ کے مااوہ رافظ کسی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصاء ڈالنے کے لئے اللہ جل شانۂ کاارشاد ہواوراس پرموی الفیجائے وہی عصاء ڈال دی سبو د ہ طلہ میں یہ ہے کہ وہ حیہ بن گی اور سورہ قصص اور سوء تمل میں ہے کہ وہ جسانۃ بن گئی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حیبۃ ہر چھوٹے بڑے سمانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔اب رہا جا دوگروں کے مقابلہ میں حضرت موٹی لفٹ نے جوانی عصاء کوڈالا وہاں توبیہ سے کہ انہوں نے اپنی اکٹھی ڈال دی۔ وہ حادوگروں کی بنائی ہوئی چیز وں کولقبہ بنانے لگی سورۂ اعراف اورسورۂ طند اورسورۂ شعراء میں تتیوں حیکہ بھی ہےان مواقع میں حَيَةٌ يها فُ غَبَانٌ يَا جَلَاجٌ مِين كِولَى لفظ نبين البذائس مِنتم كاكونَى تعارض بب تعارض جب موتا جَبَدا يك بى جَلَه مِن معبان اور جانَ دونول كاذكر بوتابه

ۚ قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرُ لِيٓ اَفْرِي ۚ فَوَاخْلُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِسَافِكَ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۗ یوی نے فرض کیا کہا ہے میرے رہ بیرا سیند کھول و بینے اور میرے لئے کام کو آسان فربائے ، اور میری زبان کی گرو کھول و بینے تا کہ وہ لوگ میری بات کو مجھیں

وَاجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِي ﴿ هَٰ رُونَ اَخِي ۚ اشْدُدُ بِهَ اَزْيرِي ۗ ﴿ ادر میرے لئے میرے خاندان میں ہے ایک وزیر بنا دیجئے لیخی میرے بھائی بارون کو ، ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبو ط کر دیجئے

وَ اَشْرِكُهُ فِي آَمْرِي صُّكُ نُسَبَحَكَ كَتَّيُرا صُّوَّنَدُ كُركَ كَتِيْرًا صُّ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ رائیں مرے کام میں شرکی کروسیجے تاکہ ہم کوت ے آپ کی بال کریں اور کوت ے آپ کا ذکر کریں۔ بااشیا آپ ہمیں و کھنے والے ہیں۔

قَالَ قَدْ أُوْتِنْتَ سُؤُلُكَ لِمُوْسَى ۞

قر ما یا اے موی تمہاری درخواست منظور کر گی تھے۔

حضرت موی القلط کاشرح صدراورطلافت لسان کے لئے دعا کرنااورایے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنااور دعا کا قبول ، ہونا جب مویٰ الظیٰ کواللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما کراور وہ بڑی بڑی نشانیاں (عصا اور ید بیضاء )عطافر ما کرفڑون کے یا س

بانے کا حکم فر ماما تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رہے جس کام کا حکم فر ماما ہے اس کے لئے میر اسینہ کھول دیجئے اور میر پ آسان فرمائے۔ شرح صدرالتد تعالی کی بری نعت ہے۔ رسول اللہ ﷺ واللہ تعالی نے خطاب فرمایا اللہ نشوخ لاک صفر ك ( ہم نے آپ کاسیدنبیں کھول دیا )جب شرح صدر ہوتا ہے بھی کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور کام آگے ہوشتا ہے شرح صدر کی دعا حوصلہ بھے بردھنامات کئے مرقاور ہونا ہخاطبوں ہے نہ جھ کھنا ہلی الاعلان مات کہنا ، بات کھنے کے طریقے مشکشف ہونا ، علوم میں اضافہ: ونااو عمل کرنے کی صورتوں کا قلب پر وارد: ونار سب کچھآ جا تا ہے یہ موکیٰ 😂 نے پہنی عرض کیا کہ میری زبان میں جو ہے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو تھھ لیس مفسر کٹنے لکھا ہے کہ زبان میں ان کی بیدائش لکت بھی اورا مک قول یجی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے گل میں رہتے تتھے اس وقت انہوں نے فرعون کی دارھی کیز کی تھی اس رفرعون کو خبال ہوا کہ کہیں بداڑ کا وہی تونبیں ہے جس کے بارے میں پیشنگو ٹی ٹرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری کا حکومت چکی جائے کا ؤ ربعہ۔ گا۔ اس پر جب اس نے اُنٹین قبل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا ہے تا بجھے بیئے ہے نادان ہے دار تھی پکڑنے ہے اس طرح بینااوقل کرنے کااراد وکرنا درست نہیں اس کی ناوانی کی آن ماش کرلی جائے انڈاان کے سامنے جوام اور آگ ہےا نگارے رکھ دو کچھرو کچھو ہا کرتا ہے جب دونوں چیزیں سما ہنے رکھ دئی کئیں تو حضرت موئی ﷺ نے آگے کا انگار دافعیا کرمنہ میں رکھ اما تھا جس کی وجہ ہے زبان جل ؓ فی زخمتو احجا ہو گیا لیکن بکنت ماتی روگئی اس لکنت کی وجہ ہے انہوں نے دعا کی کدا ےاللہ میری زبان کی گر دکھول دے ہ: وں وومیری بات مجھ تعیس پعض علیا تفسیر نے سمال رینکتہ بتایا ہے کہ چونکہانہوں نے :سفقفہ 'افغا لیں مجھی دعامیں کہد دیا قباال لئے پوری زبان کی لکنت زاکل نہیں ہوئی کچھے باقی رو کئ کھی۔ای لئے فرمون نے عیب لگاتے ہوئے بوں کہاتھا اھانیا خیہ جھن ھاڈاللّٰہ کی هُومهُنِينٌ وَلَا يَكَادُ بُينِينٌ ( كيامِين بهتر ءوں يا يہ بهتر ہے جس كى وَلَى حَيثِيت فيين اور و مات بھی تُحک طرح ہے فيین كرسكتا ) وَلَا وَرِي طرح زبان کی گروزاکن میں جو کی اس میں کچھائٹ باتی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے ببقر بات کر لیلتے تھے )اس لئے فرعون کو میہ بات کنے کاموقع ملاقفااگر چہ بیاحتال بھی ہے کہ اس نے عنادا ایسا کہا ہو۔

حضرت موق ﷺ نے بیدہا کی کراہے میرے وب میر بے کنیہ میں ہے بیرا ایک وزیر شخی معاون منادھی پھراس کی خودہ کا قبیری کر دی اور بوش کیا کہ بید معاون میرے بھائی بارون ہول ان کے ذریعے پیری آؤے کو مشیع دا کردھیے اور انگین میرے کام میل شریک کردھیے۔ بھی آئیں بھی نبوت عطافر با کرنیلئے کا کام میر وفر بادھیے تا کہ کس اور ودوؤول کی کردھے شدافتا موری۔

سى الترك مى جوت عطائر ما ترقع فا قام بر هر بالا المسكن الدوروو الى الرجوت فا قار التحدا الجام في المستخد المسكن ا

آپ کاذکر کریں)اس ہے معلوم ہوا کہ تلیغ فوق ہے کام میں ذکرادر تشیح میں مشغول رہنے کی خاص ابہت ہے۔ ہرایک ذکر میں مشغول ہوگا تو ایک دومرے کے لئے یاد دلانے کا ذریعہ جمل ہے گااوراللہ کے ذکرے دل کوتھ یہ بھی پیٹیج گی۔

ر مائے آخریں یا تھی ہے کہ واقعات منتشان بنا بنصیفراً آ کہ اے میر سارب بلاشید آپ میس و کیفیفرالے ہیں) ہماری حاجت کا تھی آپ کو بید ہے اور جر کچھ فرطون کے ساتھ گزرے گیا اس کا تھی آپ کو تھم ہے اس بھیشہ ہماری مدوقر ماہیے۔

من من سیستر کا میکند کا میکنده تمام دعائم آبول ہو میں جیسا کہ ارشاد فریایا فحال فحلہ اُوٹینٹ سُولِ لُک فیا مؤسی (انفد تعالیٰ نے فریایا ہے موئی تعہاری درخواست قبول کر گائی ) دعا کیس کر کے ادروا کا می قبولیت کی خوشجری پاکر وادی مقدس ہے روانہ ہوئے اور معرفی کم آپ نے حضرت بارون کو ساتھ کے ایا میں کہا گئے کے گئے تھے مجسیسا کہ چند آیا ہے کے بعدا می رکورع میں آربا ہے۔ اس سے بسلے انفہ تعالیٰ شائد نے حضرت موٹی انتہاجہ کی میکین والی تربیت کا کچران کے مدین جانے کا تذکر وفر مایا ہے۔

حضرت موی الطاقی کا تجایی میں تا ابوت میں ڈال کر بہا دیا جانا ، پھر فرعوں کے گھر والوں کا تھالینا ، اور فرعوں کے گل میں ان کی تربیت ہونا چیئے فرعوں اور ان کی قوم کے لوگ نی امرائیل پربہ ظلم کرتے تھا ہے لئے آئیں معرے چلے جانے کی خرورت تھی لیکن فرعوں اور اس کی قوم کے مراد روں کو بیٹھی گوارائد تھا کہ انٹین وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیرونی کہ کا ہوں نے فرعوں کو بیر تایا کہ بی امرائیل میں آبایہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری کا مومت کے ذوال کا ذریعہ ہے گا ابتدا اس نے بیکا مشروباً کردیا کہ بی امرائیل میں جو لڑکا پر با ہوتا تھا اسے تقواد رجو لڑکی بیرا ہونی تھی اسے زندور ہے دیتا تھا ،جب حضرت مونی انسطان کو پیدائش ہوئی قوان کو اللہ ہ

ق میں رکھ کر دریا میں ڈال دواورتم نہ ڈر نااور نیٹم کرنا ہم اے تمہارے پاس واپس پینچادیں گےاورا ہے پیٹیمبر بنادیر ص انَّمَا وَآذُوُهُ الَّيْكُ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُهُوسُلِينَ )انہوں نے بحد کوصندوق میں رکھ کردریا میں ڈال دیا، بحصندوق میر صندوق بانی میں ہمدر ہاتھا۔ دریا نے اس صدوق کوایک کنارہ برلگا دیاو ہیں فرغون کاگل تھااس کے گھر والوں . صندوق موجود ہےاس کوجواٹھایا تو دیکھا کہاس میں ایک بجدے۔ یہو بی بجیتھا جوفرعون کادشمن اورفرعون کے سورة ظه میں فرمایا یَا خُدُهٔ عَدُوِّلَیٰ وَعَدُوٌّ لَهُ (اس بِحِیکووهٔ خَصْ لے لےگا جومیراد ثمن ہےاوراس بچکا بھی دشمن ہے)اورسورة تق يُمِنْ مِماما فَالْتَقَطَةَ آلُ فِيْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنَا ﴿ سُواسِ بِحَكُوفُرعُونِ كَاوُكُونِ نِي اشْهَالِما تا كِيانِ )\_اى طرح مشهور: وااورانبيس انجام كى څېرند تھي ۔ ( كلما في سور ة القصص و قَالَتِ اهْرًا ةُ فِيرُعُونُ فُيرٌ أَ عَيْنِ لَيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسْمِ إِنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَجَذَهُ وَلَدْ اوَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ الته تعالى ثمانيهُ. کے داوں میں حضرت مویٰ ﷺ کی محبت ڈال دی چوخف بھی انہیں دیکھتا گود میں لیتا اے ان پر پیارا تا تھاادراس پیار کی وجہ ہے فرعون نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی کہاہے بیٹا بنالیس گے اوراس مات کا مکان ہوتے ہوئے کے ممکن ہے بنی اسرائیل ہی کالز کا ہوتل کرنے 🕏 ے بازرہا۔ای کوفر مایا وَ ٱلْمُقَیْتُ عَلَیْكِ مَحَیَّةً مَنْیُ اور میں نے تجھ را ٹی طرف ہے بحت ڈال دی و کیٹے نئے عَلیٰ عَیْنے ُ (اور تا کہتم میری گرانی میں برورش ماؤ)۔ادھرتو بحد کوفرعون کے گھر والوں نے اٹھالیااوراس بجے کے یا لئےاور بیٹا بنانے کےمشورے ہو گئے اور ہ کو بہت بے قراری ہوگئی قریب تھا کہ اس بے قراری میں بات ظاہر کرد بیتیں کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ل سے کام لیا اور ساتھ ہی میسوچا کہ بیتہ تو جلانا چاہے کہ بچے کہاں پڑتا؟ البذا انہوں نے حضرت جدهر کو پیر گیا ہےاد حرکو چلی جا داور بیچے کا سراغ لگا وَ،اس لڑ کی نے حضرت مویٰ کودورے و کھ لیااوریتہ جل ےاورشا بی محل میں ہے،لیکن آل فرمون کواس کا مجھے پیٹنہیں چیا کہاں کی بہن اے دیکھے رہی ہے د القصص وقَالَتُ لِلُاخِتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرتُ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُووْنَ ﴾ ٱلفَرُون نے بچک پرورش کافیملیّو دودھ پلانے والی کی تلاش ہو گئی، جو بھی عورت اس کام کے لئے بلائی حاتی حضرت موٹی لیلیٹ اس کا دودھ لینے ہےا نکار کردیتے ،وہ جوان و بہت دورے دکھیرہی تھی اس نے کہا کہ میں تہمبیں اپیا گھرانہ بتا دیتی ہوں جواس کودود ھے بھی بلائے اوراس کی اچھی طرق پرورش بھی اوراس کی خیرخواہی میں لگارہے \_فرعون کے گھر والوں کوتو دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہی تھی انہوں نے مویٰ النہ کی ت کومناسب حال سجیر ہی ہواس کو باالاؤ۔ چنانجہ وہ اپنے گھر کنئیں اورانی والدہ کو ( چوحفزت مویٰ الطبیعہٰ کی بانہوں نے بچیکو گود میں لیااور دودھ پلانے لگیں تو بڑی خوشی کے کیا جھائی ٹی تم اس بحہ کو لیے جاؤےتم ہی اس کی ہرورش کرواوراس خدمت کے ویش ہمارے ےگا۔ چنانچہووائے گھر لے آئیں ای کوفر مایاسورہ طلہ میں اُڈ تیمشیق اُختاے فیقُولُ ہُلُ اُدُلُکُمُ عَلی نُ يَتَكُفُلُهُ فَرَجَعُنَا كَ الِّي أَمِّكَ كَيْ تَفَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَعْزُنَ (جبتَهارى بَهن حِل رق قي اوركبرري تقي كبايس تهمين ال لھرائے کا پیتہ بتادوں جواس کی کفالت کرے، پھرہم نے تبہاری مال کی طرف لوٹادیا تا کدائلی آٹکھیں شینڈی ہوں اور دعمکیین شہو )۔

اورمورة قصص ين فرماما وَحدُّ صُنباع لَيْهِ الْمَوَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَذَلُكُمُ عَلَى أهل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَاصِحُونِ ٥٥ فَوْ دَدُناهُ ۚ إِلِّي أُمِّهِ كُنُّ تَقَرَّعَيُّنُهَا وَلَا تَحُزَّنَ وَلِتُعَلِّمَ أَنَّ وغُدَاللهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ أَكُثُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (اوربم. بملے ہی موی پر دودھ بلانے والیوں کی بندش کر رکھی تھی سووہ یعنی ان کی بہن کہنے گئیں کہا میں تم لوگوں کوکسی ایسے گھرانے کا پیتہ نبہ بتا وَں جو تمبارے لئے اس بحہ کی برورش کر س اوراس کی خیرخوا ہی کر س غرض ہم نے موٹی کوان کی والدہ کے باس واپس بینجاما تا کہان کی آ پھیس ٹھنڈی ہوں اور تا کہ وغم میں ندر ہیں اور تا کہاں بات کو جان لیس کہالڈر تعالیٰ کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ۔حضرت مویٰ ﷺ کی حفاظت اور کفالت کی صورت حال بیان فریانے کے بعداللہ تعالیٰ نے ان کوایک اورانعام ماد دلا ہااورفر ماما وَ <del>فَعَدُ لُتَ</del> مُفْسًا فَيَجْنِينَا كَ مِنِ الْغَيْرِ وَ فَتَنَاكَ فُتُونًا ﴿ (اورتونِ الك حان تُولِّل كرد باسوبم نِينَه مِين غُم سينحات دي اورتمهين مُنتوں مِين ڈالا )اس كا تفصیلی واقعہ سورۂ فقیص میں مذکورے ۔اجمالی طور پریہاں بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ جب موٹی الطبیخ بڑے ہو گئے تو ہاہر نکلتے اور بازارول میں دوسر بےانسانوں کی طرح جلتے پھرتے تھےاورانہیں بہمعلوم ہوگیاتھا کے فرعون کا ببیٹانہیں ہوں بنی اسرائیل میں ہے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدوہ ی ہے۔ان کی قوم یہ آل فرعون کی طرف ہے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی و یکھتے رہتے تھے۔ ا کید دن بہوا کہ باہر اُنگاتو دیکھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ہے ادرا یک شخص تو مفرعون میں ہے لڑر ہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان ہے مدد مانگی اہذا انہوں نے فرعون کی قوم کے آ دی کوا کمے گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسہ گلنا تھا اس فخص کا کہ وہ و ہیں ڈیسیر ہو گیا ، یہ بات تو مشہور ہوگئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آ دمی کو کسی نے قبل کر دیا ہے ایکن بیدینة نہ چلا کہ مارنے والاکون ہے؟ اگلے ون چراہیا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کا وہی شخص جس نے کل مدد جا ہی تھی آئ چرکسی ہےاڑ رہا تھا پیدو سرا شخص قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا،اسرائیلی نے حضرت موسی لظیم کود کھے کر پھرید و مانگی حضرت موئی ﷺ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جوقوم فرعون کا تقااور جس جس کے مقابلہ میں امرائیل تحق مد دطلب کرر ماتھا، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی ہے جھا کہ مجھے ماررہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے لی کرنا جاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دمی گونل کر چکے ہو۔ اسرائیلی کے زبان ہے بیکلہ نگلا اورفر مونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کونیر پہنچا دی البذاہ ہ بہت برہم ہوااوراب پیمشورے ہونے لگے کے حضرت موی ﷺ کوتل کر دیا جائے ۔اب فرعون کے املکار موکی الظامیری کی تلاش میں تتھے کہ ایک شخص ان کے باس دوڑتا ہوا آیااوراس نے کہا کہا ہے موٹی فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کردہے میں، تا کتمہیں قبل کردیں،البذاتم ان کی سر زمین نے نکل جاؤ، یہ من کر حضرت موٹی الطبیہ ڈرتے ہوئے وہاں سے نکلے اور مدین جلے گئے اور مدین تک مینیے میں اور وہاں ہے میں بہت ی تکلیفیں اٹھائیں وہاں چند سال رہاں کے بعد واپس مصرآئے اور راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے سے جوفر مایا · فَتَسَلَتْ نَفْسًا فَنَجَيْنا لَكَ مِنْ الْغَمَّ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَيْتُ سِنِينَ فِي آهُل مَدْيَنَ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَريًا مُوْسِي ال*اشان* فصیل کا جمال ہے۔

وَاصْطَلَعْتُكَ لِنَفْدِينَ هَٰ اِذْهَبُ اَنْتَ وَاحُوْكَ بِاللِّتِى وَلَا تَذِيبًا فِي َ ذِكْرِي هَٰ إِذْهَبَ الله عن عَشِر اجِ عَشِر اجِ عَشِر اللهِ مِن اللهِ عِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل إِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا ٓ أَوْ اَنْ يَطْغَى ۞ قَالَ لَا يَخَافَآ اِنَّنِى مَعَكُمُاۤ اَسْمَعُ وَبُسُ رَبِعَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا وَانْ يَطْغَى ۞ قَالَ لَا يَخَافَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا وَإِرْي۞ قَالِيكُ فَقُوْلاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ السَّزَاءِ يُلِلَهُ وَلَا تُعَدِّيْهُمُ ﴿

وارى قاتلىد قىقولارا ئارسولار بِكارسِل معنا يقى اسراء يى ، ولا تعدِ بهم " اسكاس مناس كاناق باساس كالدين كالمسارة على من المسارة بالماري المارية المارية المارية المارية المارية المارية ا قال جناك باليمة ومن تَتِكِ والسّلام على من التّبكِ الْهُلاي فِإِنَا قَلْ أَوْجِي اللّهِ لَا أَنّ

.. تم ق \_ بال قول ب كا طرف ي خال ك كرات من الدعلام ووال تفل يد الدج الت كا البال كرا .. والتي

الْعَدَّ اَبَعَلَىٰ مَنْ كَدُّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ مارى طرف وقى كائى كالى يعداب جوجوالا كالدورورواني د\_\_

حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کیفرعون کے پاس جاؤ ، میرے ذکر میں نستی نہ کرنا ،اوراس سے زمی کے ساتھ بات کرنا

الفدقال شاند نے هفرت می میرود کارپید انوبات اور انداز کار اور گفراریا کریل نے تعمیل اپنیا کئے تھی ایا ہے۔ یہ دور کرم جیہ بیاس سے پہلے والدائنگسر نوانگ فیانشد منع کہنا اور نیسی میں پیا ہائی اور گل سے انتخاب کا مذکر فرفران نے شار کئی امتان ہے سنگ ایک کے راد قطع کے اداری بین کے ایک جہلے کا ایک تاریخ کوئی ایٹ اور نور سے سرفر از فریان امان میزانس ہے۔

امروس کے باور چینے میں میں سے بیسید سے بیسید کے مقابلہ میں دیا کو کو آگا گیف کیا تھی جیٹے ہیں کہتے ہو استان اور انسان کی کا تقاب فر بالیان آئی بری افعات کے اس کی تقابلہ میں برابر سکتی دہانا کی میں سے ندر کرنا فرقوں سرش بنا ادا کہ اس سے با کرزی سے بات کرنا دوسکتا ہے کہتا ہی بیٹی اور دی ہے معلوم دوالہ دولات کا ام بیٹی ڈر اور میر اور مراکزا بات اور ای سرٹی سے قریک کے لئے مغیداو ومعاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداو مرکش دیا ہے کہ اور اور مراکزا کو بات ہے حضرت موثی اور ایسی سے بیچر پر آبول کی سے کے لئے مغیداو ومعاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداو مرکش دیا ہے تھے دوسری بات ہے ۔ حضرت موثی اور معتر سادون شخیدا اسلام نے بالگاہ وضاو نعی میں فرض کیا کہ اس سے بھی اور مورش کے لئے فریان کہ پاس جاتو رہ بیٹی سے بیلی ہوتو در سے جیس میٹی میں میں میں میں میں اور کیا تھا وی میں کہتا ہے کہتا ہے ۔ اس پیالانہ می شان نے فریا کرتم وہ وصف میں تھی اساسات میں اور کیا گئے تھا وی کہتا ہے ۔ اس پیالانہ می شان سے اندر بیا دیا ہے کہتا ہے بیلی ہوتو میں اس کے بات کی ہے کہتا ہے بیلی ہوشر سے بیلی ہوتو کی میں میں میں میں ہوتا ہے بیلی ہوتو میں اس کے بات کی ہے کہتا ہے بیلی ہوتو میں اس کے بات کر سے کہتا ہے بیلی ہوشر سے بیلی ہوتوں کے ب

ي ي

کرے گا دنیا ورآخرے میں سامع ہے ساتھ در جگا گھر امیرا اورا نذائے کے طور پر دیا اِللّف آن اُلْ فَالَمَانِ عَلَى مَنْ کَشَابُ وَ وَلَى اِللّهَ اَنَّ اَلْعَدَانِ عَلَى مَنْ کَشَابُ وَ وَلَى ( کہ اِشْبِہ اَنْ اَلْعَدَانِ عَلَى مَنْ کَشَابُ عَلَى مَنْ کَشَابُ عَلَى مَنْ کَشَابُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

قَالَ فَهَنُ رَدُيكُمَّ يَهُونُهِي قَالَ رَدُّيَا الَّذِي آعظى كُلَّ شَيْعَ عَلَقَتْ ثُمَّ هَذِي هَلَى ۞ قَالَ فَهَا زان نَهُ وَ وَهِ الْأَوْلِ ۞ قَالَ عِلْهُهَا عِنْدَرَقِ فَقِ كِيثٍ الْآرِيقِ الْآرَةِ وَلَا يَلْهُ مِنْ الْمَ عِلْ مَا عَنَ كَا يَا الْعَدُونِ الْأَوْلِ ۞ قَالَ عِلْهُهَا عِنْدَرَقِ فَقِ كِيثٍ الْآرِيقِ الْآرَقِ وَلَا يَلْمَى عِلْ مَا عَنَى كَا يَا مِلْ جَاءَوَلَ فَي وَالِهِ إِنَّ عَلَيْهِ مَلِي عَلَيْهِ الْوَلِيَّةِ الْمَوْلِيَّ مِن عَلَى لَكُمُ الْرُوضَ مَهْذَا قَسَلَكَ لَكُمْ وَهُمَا أَسْلِكُ وَلَا يَعْلَى عِنْ النَّمَا عَلَيْهِ الْوَلِمَا وَمُنْ الْمَعْلَى عَلَى النَّعَلَى الْمَوْلِي عَلَيْهِ الْوَلِمَ عَلَيْهِ الْوَلِمُ الْمُؤْلِقِ وَلَا يَعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ الْمُؤْلِقُ وَالْمَوْلُ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى النَّعَلَى فَعَلَيْمُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْم

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمُ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى@

اوراس میں تنہیں لونا کیں کے اوراک سے تنہیں دوسری بارتکالیں گے۔

#### حضرت موی القیل کا فرعون ہے مکالمہ

جب حضرت موئی انظینی فرمون کے دربار میں میٹیچا دوا ہے ہدایت دی ادر حالق کا نکانت جل جور دئر برایمان لانے کے گئے فرمایا آوا میں نے بے بچایا تمیٹر وط کردیں اور طرح کے سوال کرتا رہا ان میں ہے بعض موال یہاں سے دو فاطسے نا میں اور بعض سورہ شعراءک دوسرے رکوئ میں فدکورییں فرقوصی نے آپ کوسب ہے بڑا درب کہتا تھا اور اس نے آنسا رہ کٹنے کم الانا علی کا اعمان کیا تھا اب جب موئی فیٹھ بھے فرمایا کہ میں تھے تیرے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں تھے اس کی وقیت ہے تول کر لے اس پر فرقوں کو اگواری ہوئی ہی تھی بھرے مجمع میں حضرت موٹی انظیھائے تا دیا کہ جو تیرارب ہےاہے مان اوراس کی ہدایت قبول کر، اس پراس نے سوال کیا کہتم دونوں (موکی اور ہارون علیجالسلام ) جومیرے علاوہ کوئی دومرارب بتارہے ہووہ کون ہے؟ اس برموکی الظنیخ نے جواب دیا رَبُّتُ الَّّذِينَ ۖ أغيظيي كُتلَّ هَني ءِ خُلُقَهُ كه بهارارب وو ہے جس نے ہر چيز کواس کي پيدائش عطا کي پين سار کي څلوق اي کي ہے اور ہر مخلوق کواس نے جس صورت میں اور جس حالت میں پیدافر مایا ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے ساری تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس نے س کوجس طرح چاہا پیدا فرمایا۔ ہر چیز کواس کے اعضاء اور جوارح اس کے لاکق عطا فرمائے اور اس کے حال کے مطابق سمجیر بھی وی اور مخلوقات کوان کے خواص اور منافع بنائے کسی مخلوق کواس میں کوئی ڈ طرنہیں <del>آئے ،</del> ھَلدی اللہ تعالٰی کی رہنمائی کے مطابق جیتی ہے اور اپنے منافع اورمضار كيجعتى ب\_صاحب روح المعاني تني تيسرار شادائق السليم يفقل كى بوقسال شعر هدى النبي طريق الانتضاع ما اعطاه و عرفه كيف يتوصل الى بقائه و كماله اما اختياراكما في الحيوانات او طبعاً كما في السجهادات و القوى الطبعية النباتية و البحيو انية (جلد١١صفر٢٠) مضمون بهت بزابهي بياورتجيب بهي، جننا جنناغوركماجائية اور مخلوق میں نظر کی جائے اس قدر ذہن میں اس کا پھیلا و بڑھتا چلاجائے گا۔ بجیہ پیدا ہوتا ہے قومنہ میں پیتان دیاجا تا ہے فوراُ ہونٹ ہلاتا ہے مرغی کا پیریدا ہوا دانیڈ الااس پر دوڑا۔ آ دمی کے بجیہ نے ذراسا ہوٹن سنجالا ہاتھ سے کھانا شروع کیا چویا ئیوں نے بچر جنااس کی دیکھ بھال اور حفاظت میں اس کی ماں مشغول ہوگئی بچہ ماں کے تفنوں کے پاس گیا اور تفنوں کو چوسنا شروع کر دیاچونکہ جانور ں کا کھانے پینے کا سارا کام منہ ہے ہی ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کے داسطہ کی ضرورت نہیں اس لئے انہیں اپنے ہاتھ نہیں دیئے گئے جومنہ تک پہنچیں انہیں انتیجے کی بھی ضرورت نہیں اس لئے بھی ہاتھ کی ضرورت نہیں انسان کے بہت ہے کام ہیں بڑے بڑے کام ہیں لبذااہے ہاتھ دے دیے گئے کڑی جالا بنا کر بھی کو مار کرکھاتی ہے اور چھپکلی روثنی کے پاس آ کر پٹنگوں کوشکار کرتی ہےاور دیوار پر بلکہ جیت براٹن لنگ کر دوڑ جاتی ہے۔ کمری کا بچہ پیدا ہوتا ہے دہ اسے حیاث حیاث کراس کے بدن کی اصلاح کرتی ہے۔مرغی انڈ ون پرٹیٹھتی ہے اور بچے نگلنے تک بٹیٹھی دہتی ہے بلی چوہا کھاتی ہے۔ بچھو پرمنہ نیس ڈالتی اوراس طرح کی ہزاروں مثالیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما یا اوراہے جینے کے طریقے بتائے اوراس کی ذات کے متعلق نفع اور ضرر سمجھا دیا۔ ٹیٹر ہدائی 🔾 جونسپر او پر ذکر کی ٹی ہے اس کے علاوہ دوسر کی تغییر بھی کی ٹی اور وہ یہ کہ الله تعالیٰ نے اپنی تلوق کو پیدا فرمایا چرانیں ہوایت دی بعنی حصرات انبیاء کرا علیہم السلام مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل فرمائس اور مخلوق ہی کومخلوق کے ذریعہ خالق تعالیٰ شانۂ کی معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ بنایا۔

س کے بعد فرمون نے کہا فیصل بنال الفؤون الأولى انجهائية او کرقر روا والی لینی برائی انتسل اور گرزی بولی جدیا ہے

اج چکی جی ان کا کیا حال ہے؟ شخی اہا کہ اور موت کے بعد ان کا کیا جوادہ کی حال میں جون یا ہے

سیکٹ مون کا تقدیق ہے جواب دیا کہ ان کاعلم الشقائی کے ہائے ہے تھی الشقائی کو معلوم ہے کدوہ کس حال میں جی ساشقائی کے بہال

سیکٹ مون میں محتوظ علی سب کے حالات محفوظ میں لا یعنب کرتی والا یکسنی ہے ارب شرخط کرتا ہے اور شہوائی ہے۔

سیکٹ مون میں محتوظ علی سب کے حالات محفوظ میں لا یعنب کرتی والا یکسنی ہے ارب شرخط کرتا ہے اور شہوائی ہے۔

سیکٹ میں اور میں محتوظ علی کے مطابق سب کو جزاد کے احضرت مون القدیمی نے اشتراک کی صفاحت بنا تے ہوئے

امین کی جرز ایا قبلہ کی جمعیل لیکھ الاکر حصر مقبلہ او سلمائی لکٹھ بینیا مسبکہ کر میں ہے۔

میں کہ انسان کی وہ دور کے بیان میں داست کا کی ہے وہ انسان کی میں داست کا کی رہے کہ انسان کی سیاس نے آسان میں پائل

قَالُوْالِ هَذَ بِي لَمْجِرْنِ يُرِيْدُانِ أَنْ يُخْرِجْكُمْ قِنْ أَرْضِكُمْ بِيخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ يَعْ عَدَيْثِ وَهُلُ مِنْ مِنْ وَمِنْ وَعِيْدِينَ لَا فِي مَنْ لَا خِينَ الْمُولِمَّةِ بِمِنْ وَعَلَى مَنْ عَال

الْمِثْلُ ۞ فَأَجْمِعُوا كَيْدُكُمُ ثُمُّ اثْتُوا صَفًّا: وَقَلْ أَفْلَحَ الْيُومُ مَنِ اسْتَعْلَى ۞

عَمْ كردين البذااب فم سب إلى مدير كالتظام كروفيرصف باكرآ جا أاورجو خالب وآن وي كامياب وفال

### حضرت موی ایسی کے مجرات کوفرعون کا جادو بتا نااور جادوگروں سےمقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

فرعون ملعون کے سامنے حضرت وی ایسٹ نے ایٹا اور اپنے بھٹ کا قائد ف کرادیا اور بیا تا یا کہ بھی ہوں ہے ہی سے جی ک گنتیا ہے اور رب مل شاند کی صفت خالقے یہ کی اتنادی اور یکی بتادیا کہ اس نے سب کی رمنمانی فریانی ہے اور ورز فطاکرتا ہے اور نے تھوال ہے اور بیزر میں کا فرش ای نے بھایا اور آسمان سے وہتی پائی اس برت ہے اور فرفون کو چھٹا تا واجد بیشا وہ کھٹا وہ ڈاللہ

اوراژ دھائن گئی تو خالق کا ئنات جل مجدو ؛ کی خاتھیت اور ربو بیت اورالو ہیت کا اقرار کرنے اور حضرت مویٰ و ہارون علیماالسلام کی رسالت پرائیان لانے کے بجائے الٹی اٹنی ہاتیں کرنے لگا ،فجزات دکھیے کچر بھی هفزت موکی ﷺ کوجیٹلا یا دران کی دعوت کو ماننے ہے ا نکار کردیا اور بین کہا کہ تو جو پیکٹری کا سانب بنا کر دکھا تاہے بیدجادہ ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیما نبوت کا دعویٰ تجونا ہے اور تیما اصل ب بیہ کدایئے جادو کے ذرابعہ بم کو بماری سرز مین ہے نکال دے ، بیتو فرعون نے حضرت موی ﷺ ہے کہااور پیرا نی جماعت ہے بھی کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔اس کے درباریوں نے کہا کہا نی تلم دے تمام شہروں میں آ دئی بھی دے جتنے بھی جادوگر جوں سب کو ہالا نم اور حفرت موکل بیٹے ہے فرغون نے کید و ما کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کرآئم کی گے۔المذامقابلہ کا دن اورمیدان مقرر کردے۔ حضرت موکی ﷺ نے موقع کومناسب جانا اور فرمادیا کہ ہماراتم ہالامقابلہ ذینت کے دن ہوگا۔ (اس سےان وگول کا کوئی تبواریا میله کادن مرادتها ) اور ساتھ ہی وقت بھی مقر رفر مادیا اوروہ پید کے سورت پڑھے مقابلہ ہوگا اور پیدا یک بموار میدان میں ہونا بیا ہے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اورشہرے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب یہ بات مشہور ہوگئی کہ جادوگروں ہے دوا ہے نصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرے ہیں کہ ہم پروُدگار جل محدہ' کےفرستادہ ہیں ۔تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا جس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان لیا ور تبدہ میں گریز ہے اورائیمان لےآئے۔ ( جبیبا کہانچمی دوسٹیے کے ابعد آتا ہے اورسور ڈاعراف میں پھی گزر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نبیس آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیا وہ اوراس کے درباری آپنی میں حضرت موی اللہ کی خلاف ا تیں کر تے رہے ۔مویٰ "ﷺ کوان کی مکاریوں کا بی*ے چا* گیااوران ہے فرمایا کہتم پر بلاکت ہوتم انقد برافتر امت کروائ*ی کے ف*بول کونہ تبنا واوراس بي<sup>خ في</sup>زات كوحادونه بتاؤر تمبارا تل تهمار كى بريادى كامينتى فيمه بوگاد تههيس ايساعذاب دے گا كەستىرىتى بەمناد بى گااور تهمیں بالکل نیست و ناپورکردے کا اور جب بھی بھی جس کسی نے جھونا افتراء کیا ہے وو نا کام تی جواب جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں بننے تھے کہ حفرت موی ﷺ کی ہا تھی بن کرمقابلہ میں آنے ہے ڈھیلے پڑ گئے اور آپی میں یوں کہنے لگے کہ اُٹرموی

ہالت آ گئےتو ہمضروران کااتباع کرلیں گےاوربعض حضرات نے یوں کہا کہ جب حادوگروں۔ لا تَفْتُ وَا عَلَى اللهُ كَذَبًا فيُسْحِتُكُمْ بِعَدَابِ تَوْ آپس مِن كُينِ لِكُركِ رِبَوْ حادوكُركِ مات معلومْ بيس بوتي اورانهوں نے مقابلہ كرنے ہے انکار کر دیالیکن فرعون نے زبردی ان ہے مقابلہ کرایا جس کاانشا ہاللہ ابھی ذکرآئے گا۔ پچھتے فرعون کا ڈرتھااور پچھٹے فرعون کامقرب ننے کالا کچے اس لئے جوفرعون اوراس کے دریاری کہتے تھے کہ موٹ اور ہارون علیجاالسلام بمیں اس سرز مین میں نکالئے کے لئے آئے میں حادوگر بھی ظاہر میں سہات کتے گے اورانہوں نے کہا اِنْ هَنْدَان لَسْحِوَ اِن پُر پُذَ اِن اَنْ يُتَحْوِ جِلْتُكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخُوهِ هَا وَ لْمُعَبّا بِطُويْقَتِكُمُ الْمُثْلَى \_ بروثوں جادوگریمی جاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرز میں ہے تہمیں نکال دیں اورتمہارا جوعمہ ہ يقد يعني زب اوردين وهتم ي حير ادي ف جمعوا كَيْدَ نُحِمُ فَمُ النُّوا صَفًا ﴿ مُوتَمَا يَنْ مَدِ بِرُوا تَقِي طرح بَتَعَ كُولُو يُعْرَضف بنا كرآجاء) وَقَلْدُ أَفْلُحَ الْيُهُومَ مَنِ اسْتَعْلَى (اوروه)مايب بهواجس نے آج غلبه ياليا)الله تعالى نے أنبيس كن إن سے بي نظواديا كه جس كاغليه وكاوي كامياب موكا-هٰذا كله على تقدير رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بذَّلك غير واحدوالذي يميا اليه القلب ان هذا کله من کلام ملا فرعون و الله تعالی اعلیه فکر برس بقدر بهت اوست، برخض این مجهدی کےمطابق سوچیاہے جونکه فرعون اوراس کے درباری اوراس کی قوم کے لوگ د نیادار تھا اس لئے انہیں بھی فکر ہوا کہ تہیں جم مصر کی سمرز مین ہے نہ نکال دیتے جا کیں۔ جن لوگوں کو آ خرت کا یقین نہیں ہوتا وہ سب کچھونیا ہی کو بچھتے ہیں اورای کے چلے جانے کا وادیلا کرتے ہیں ۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کی کو جہاں کہیں کوئی اقتدار ل جائے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرااقتدار نہ چھن جائے۔اقتدار کو باتی رکھنے کے لئے کو گول کو آئے بھی کراتے ہیں ۔ جھوٹ بھی یو لتے ہیں بیانات ہے بھی منحرف ہو جاتے ہیںاورمسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفریہ کلمات بھی بول دے ہیں بارلیمنٹ میں حرام چیز وں کوھلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورعوام کوراضی رکھنے کا جذبہ ان ہے سب بچھ کروالیتا ہے۔ قَالُوْا يِبُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ ۚ أَوَّلَ مَنْ ٱلْقُي۞ قَالَ بَلُ ٱلْقُوا ۚ فَإذَا کتے گے کہ اے مویٰ یا تم پہلے والو اور یا ہم پہلے والے والے ویس ۔ مویٰ نے کہا بلکہ تم پہلے والو پُس حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ۚ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً پکا کیا۔ ان کی رسیاں اور انھیاں ان کے جادو کی ویہ ہے موی کے خیال میں ایک معلوم ہوری تھیں جیسا کہ وہ دوٹرری ہیں۔ سوموی نے اپنے ول میں تھوڑا سانوف مُّوْسِي®قُلْنَا لِا تَخَفْ إِنَّكَ اَنْتَ الْاعْلِ ۞ وَ اَنْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا ﴿ محسوں کیا ہم نے کہا کہتم مت ڈرہ باشیتم ہی بلندرہو کے اور ڈال دو جوتمبارے داہتے ہاتھ میں ہے دو اس سب کو حیث کر دے گا جو پھوانہوں نے بنایا ہے إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُ سُحِرٍ ۗ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُحَيْثُ آتَى ۞ فَٱلْقِى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوَّا انہوں نے صرف جادوگروں والا تحر کیا ہے اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کامیاب ٹیس ہوتا مو جادوگر مجدہ میں گرا دیئے گئے گئے گئے

اَمَتَا بِرَتِ هٰرُوْنَ وَمُوْسَى ۞

ہم بارون اورمول كرب يرايمان لائے۔

## حضرت مویٰ الظفیٰ کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا ، پھر ہار مان کرایمان قبول کر لینا اور تجدہ میں گریڈ نا

فرعون نے اپنی حدودمملکت ہے جادوگروں کو جمع کیا۔ دنیا دار کے سامنے دنیا ہی ہوتی ہے اس کے لئے سوچھا ہے اس کے لئے مرتا ہے۔ جب جادوگرآئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ ہم غالب ہو گئے تو کیا ہمیں اس برکوئی بڑاصلہ ملے گا؟ فرعون ۔ ملے بھی ملے گا اورتم میر ہےمقرب لوگوں میں ہے ہوجا ؤ گے ، گھر جب مویٰ انتہا کا کے دعویٰ اورطور طریقہ کو سمجھا توان کی ہجا کی دل میں بیٹھ گنی اور جائے تھے کیہ مقابلہ نہ کریں لیکن فرعون نے زبروتی ان کومیدان میں اتا رااور مقابلہ کرایا۔ جب وہ میدان میں آئے تو موکیٰ النبية ، كنب مكني كدآب بهلم اپناعصا والس كے يا بم بهلے واليس موئ لفظته نے مناسب جانا كدا نبى كو يہلے والنے كے لئے كہا جائے اس لئے فرمایا کرتم ڈال دوکیا ڈالتے ہو،انہوں نے آپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قتم کھا کر کہا ہم ضرور ب ہوں گے۔انہوں نے لوگوں کی ہتھوں پر جادو کر دیا اورلوگوں کوخوف ز دہ بنالیا اور بڑا جادو لے کرآئے ،ان کے جادو کی وجہ ہے د کھنے والوں کو مجسوں ہور ہاتھا کہ انہوں نے جولاٹھیاں اور رساں ڈائی ہیں وہ ڈورتے ہوئے سانب ہیں۔ جب مویٰ الظیمان دیکھا تو ذرا سااینے دل میں خوفی محسوں کرنے لگےاللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرونہیں تم ہی غالب رہو گے۔اب حضرت موی الظفلانے اپنی لاَتْهَى دُالِي وه سانب بن گُل اوراس نے جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے دھندے کونگلنا شروع کر دیا۔وَ کا یُفلٹ السّاجوُ حَیْثُ آتنی جوفر ما دیا تھااس کامظاہرہ ہوا جادوگر جب بھی بھی اللہ تعالیٰ کےعطافر مودہ مجز ہ کےمقابلہ میں آئے تو کامیا نہیں ہوتا اورمویٰ الظیلانے يهلين يجى فرمادياتها صَاحِنتُهُ بعِ السِّيحُو (تم جو كِه لِيُكراّت وه جادوب) إنَّ اللهُ مَنْ يُبَطِلُه ولاشهالله تعالى الساعنة مساطل فرمادے كا)انَّ اللهُ لَا يُصْلِحُ عَمَاً الْمُفْسِدِينَ (بلاشہاللهُ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کامبات میں منے دیتا)۔اب جوجاد وگروں نے یہ دیکھا کہاں شخص کا مقابلہ ہمارے بس کانہیں ہےاور یہ جا دوگرنہیں ہے۔ (پہلے تو ہاتوں ہے بمجھ لیا تھااورائے ملی طوریرآ زمالیا ) تو ای وقت سحدہ میں گر سڑےاورعلی الاعلان انہوں نے مؤمن ہونے کا اقر ار کرلیا اور کہنے لگے کہ الْمَنْسَا بِوَتِ هَارُونَ وَ هُوسْنِي ﴿ بَهُ مِارُونِ اورموی کرد برایمان لاے )اس میں خوروا سُجَدا نہیں فرمایا بلد اُلقِی السَّحَرةُ سُجَدا فرمایا جس میں اس طرف اشاره ب کہ وہ موٹی انتظامی کا معجز ہ و کیویکرا لیے بے بس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی جارہ ندر ہاان کے جذبہ حق نے انہیں تجدہ میں جانے برمجبور کر دیاالیی فضاء بنی که آمپیں اس بات کا بھی دھیان نہ رہا کہ فرعون ہمارا کیا بنائے گا اس نے سر ادی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جب حق دلوں میں اتر جاتا ہے تو کھر کوئی طاقت اس ہے بازنہیں رکھ سکتی برانی امتوں میں اوراس امت میں سیننگروں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ بڑے رہے خالموں اور قاہروں کے تکلیفیں دینے کے باوجوداہل ایمان ،ایمان ہے نہ چرتے تکلیفیں حجیل گئے قتل ہو گئے کیکن ظالموں کے کہنے اور مجبور کرنے کے باوجود حق پر جے رہے۔

تُنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَٱلْقِي۞ قَالُوالَنْ تُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَ

فَطَرَنَا فَاقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنَّهَا تَقْضِى هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۗ إِنَّا امَنَّا بِرَ یں جس نے جمیں پیر فرورے ہم تھے و کر تر چھنیں و س کے ہوتو جو کچھے فیصد کرنے والا ہے ووکر ڈال اتو صرف ای ونا والی زندگی میں فیصلہ کر لْيَغْفِرَلْنَا خَطْلِينَا وَمَا ٱكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّجْرِ ۗ وَاللَّهُ خَنْرٌ وَّ ٱبْقَي ۞ إِنَّهُ

أت رَتَهُ مُجْرِمًا فَاتَ لَهُ جَهَنَّمُ لاَ يَبُوْتُ فِيْهَا وَ لاَ يَحْلِي ﴿ وَمَنْ يَاتِ کا ہواس کے لئے جہتم ہے شاس میں ہم ہے گا اور نہ جنا گا اور اس کے پاس ہو شخص قَادْعَلَ الصَّلَحْتِ فَأُولَٰلِكَ لَهُمُ الدَّرَكْتُ الْعُلِّي ۚ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ

الرَّهُورُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَ ذَٰلِكَ جَنْ وَا مَنْ تَوَكَّى أَهُ

نے جو ہم ہے زبردئ جادو کرایا اس کو بھی معاف فریاد ہے ، اور ایند بہتر ہے اور بمیشہ بی ہاتی ہے۔ ال

جاد وگروں کوفرعون کا دھمکی دینا کاتمہارے ہاتھ یا دُس کاٹ ڈالوں گااور کھجور کی ٹہنیوں پرلٹکا دوں گا،جادولروں كاجواب دينا كرة جوجا بركم توايمان كآئے

پ جادوگروں نے باریان کیااورموی اور مارون ملیجاالسلام کے رب برائیان لاکر تحدہ میں گر بڑے تو فرغون کی بزی خفت ہو نجرے مجمع میں اے ذلت اٹھانی مزی گھسائی بلی کھمانوے اورتو کیجینہ بن سکا جادوگروں برغصہ اتارا، کرجا جیکا اور کہنے لگا کہتم کوان لئے مجھے سے احازت لینالازم تھامیری احازت کے بغیر ہی تم ان پرایمان لے آئے ، اس مجھے میں آ نے ختمہیں جادو سکھایاتم سے نے مل کرآ پس میں مدفی جنگت کی ہے کہشے کے دینے والوں کو نکال دو( کما فی سورۃ الام اف وگوں کا قیضہ و جائے بہتو بہت بڑی بغاوت ہے میں تہمیں اس کا مز و چکھادوں گاتمہارے با ، کا ہاتھ اور دوسری طرف کا ہاؤں بوگا ) کھجور کے تنوں کوسولی بنا کراڈ کا دوں گا۔اس پر لفکے رہو گے لەم جاؤ گے اور تمہیں پیتہ چل جائے گا کہ ہم میں سب سے زیاد و تخت نذاب والا اور سب سے زیادہ دہریاعذاب والا کون ہے؟ ( فرعون کو أنَّ المُعَذَابُ عَلَى مِنْ كُذُبِ وَتَوَلِّى جَسِ مِن اس بات كَي تُوشِيحَ كَرويٌ فَي تَعْي كَ مَكْراورروكرواني كرف والا ق مذاب ہوگا اوراس کےعموم میں فرعون بھی آتا تھا بلکہ تعریضا اس کوخطاب کیا گھااس لئے اس نے یہ بات کہی کہتم کہتے ہومیں ب میں مبتلا ہوں گاد یکھوا کی تمہاری جماعت ہے ایک ہماری ہماعت ہے خت اور دیریاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ تنہمیں اس کا پید

چل جائے گا بعض حضرات نے آبناً اَشدُ عَدْابًا وَابغَنی کامطلب بیتایا ہے کتبہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھیٹس اور موک کے رب میں سما کاعذاب خت اور دیم یا ہے۔

قرآن مجید شیراس کی تصریح نمیس بے کدفرمون ملحون کفر سے تو بدکرنے والے جادوگروں کوائی و بھی کے مطابق سروا دے سکا قابا فیمس سا فقاری کیئر گار مقان یہ ہے کہ اس نے آئیس مولی برافکا بااورعذاب دیا مضرف من هذاندہ السباقات ان طوعون لعندالله لوگ دن کے اول حصد بیس جادوگر سے اورای دن کے آخری حصد بیش شہید تھے۔ والسظاهو من هذاندہ السباقات ان طوعون لعندالله صلیعه مو عبلہ بھی موسل الله عندہ بھی قابل عبلہ الله بن عبائس وعبید بن عصیر کانوا من اول النہاد سسحرہ فصادو ا من اس مشهدتی بر رائد اور النہاد مسلمون کے نکا آخر کا کینیا صفرا و آئو فکا مشلمین کر (الدیادہ النہادہ بند الشریدی)

کیمش حضرات نے قربایا ہے کہ اِنّدہ فن ٹائٹ زَبُہ ہے لے کر کروگئے ختم تک جوکام ہے یہ گی جادوگروں ہی کا کام ہے اور مص حضرات نے قربایا ہے کہ بیالنہ حل شانہ کا اسٹاد ہے اس میں واقع طور پر اتفان فرا دیا کو رس حل شانہ کے پاس جوٹن مجر ہوکر آئے گا میں کافر ہوگا اس کے لئے جہتم ہے دوان کے عذاب میں ہمیشدر ہے گا اور وہاں شدر کے گانہ ہونا کیں ہے جہتم ہے دوان کے عذاب شدید میں جینا کوئی ہونا ٹیمس ہے جو بھوا اور آرام کا جینا ہوا کو جینا کہا جاتا ہے ) اور جوٹنی ایپ درب کے پاس موٹس ہوکر صافر ہوگا جس نے ٹیک کام سے ہوں گی موالے بھروں کے لئے بلندور جات ہیں کمجی میر شعرات ہوئے ہے۔

آخر ٹی فردیا و خلک جنو کانا من قنو تنکی اوربیاس کی تزاہد جو پاک ہوا پیافان عام بے نفروش کے پاک ہونا اور معاصی بے پاک ہونائنس کے زوائل سے پاک ہوناسب اس ٹی واقش ہے۔فرجون کوھٹرٹ موئل ﷺ نے پاک ہونے کی وجوت دی تھی اور ھُسلُ لَکُ اللّٰی ٓاَنْ فَسَرَ عَلَى صَبْرِ مِا اِتْعَالَاسِ نَے کفرند کِچوڑ اِلا کِیرَاہِ دِیرا اِلا اِلدِّی آئ مؤمن ہوتے ہوئے گئا ہوں میں طوٹ ہوتے ہیں وہ کفراور ٹرک ہے پاک ہیں کیٹن گٹا ہوں ہے پاک نہیں اس کے اللّٰہ تعالیٰ جس کو بیا ہے گا گٹا ہول کومعاف فرماکراور جس کوجا ہے گا جہم میں واٹس فرماکر یا کہ روصاف کر کے جنت میں منتیج و ہے گا۔

چاہ کا ماہ اوسان اراد کر اور کر اور کی اوال اراد کر اور اور کی اور کا اور اور اور اور کی ایک ایک ایک ایک کی ا و کا قائد اُو کو کینیا آلی مُوشی فر اُن اکسر بِعِبادی فاضرب اَن کم طرفیا فی الْبَصْر بِیکسا ۲ اور باشین نے مون کی طرف وہ بین کر داوں دائے برے بدول کو کل جا اور کھر ان کے لئے سعد می ملک دائے وہ اُن کے خف درکا وَ کُر تَحْشٰی ﴿ فَا تُسْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيمَهُمْ مِن اَلْمَيْرِ مَا

يَّى ئى ئىناتىب كاندى*ۋى ئى ادرىتىنى ئى ئى خۇ*ف دوگەر مۇلان ئى ئىچى ئىچىلىنىڭ ئىرى كوچاددا ئىرىدا يەلتىن اس چىز ئے ذھاپ، **غَشِينَهُمْ قُ وَاصَّلَى فِرْجُونُ قُومُكُ وَكَا هَلَى**۞

جس چیز نے بھی ڈھانیااور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیااور بدایت کی راہ نہ بتائی۔

اللہ تعالیٰ کا موٹی النظیۃ کو عکم فرمانا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کومصرے لے جاؤ، سمندر پر پہنچ کران کے لئے خشک راستہ بنارینا، پکڑے جانے کا خوف نہ کرنا، فرعون کاان کے پیچھے سے سمندر میں واقل ہونااور تشکروں سمیت ڈوب جانا

(اورفرگون نے اپنی قوم کو کمراہ کیااور ہدایت کا داستہ ٹیس تنایا ) وو خود کھی ڈویا اورا پنی قوم کو کھی لے ڈویا دینا میں کھی تاوادر آخرت میں کھی۔ سورہ قصص میں فریا و آفتی نعف الحسم فرقی ہذاہو الکُذُنِ الْفَافَةُ وَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمُفَلِّنَ جِنِيْنَ (اورتم نے اس ویا میں ان کے میچھے نعت ملکا دی اور تیا مت کے دن وہر دال اوگوں میں ہے ہوں گے )۔

اورا میان لایا اور نیک عمل کئے پھر ہدایت پر قائم رہا۔

بنی اسرائیل سےاللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم نے جمہیں دخمن سے نجات وی اور تمہارے لئے من دسلو کی ناز ل فرمایا

مزید فرمایا کدیم نے جو پیچھیمیں عطاکیا ہے اس میں ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ کہاؤٹو سی لیکن مدے نہ بڑھنا لیخن ناشکری نہ کرنا اور گناہ تدکرنا اور ہماری دی ہوئی چیزہ ول کوکنا ہوں میں استعمال نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے پڑھم نریاد نہ کرنا کورشگی مت جھازا، قبال صاحب المروح بالا محلال بشکرہ و تعدی حدود الله تعالیٰ فیه بالسوف والمبطر والا ستعانیۃ به علی معاصی اللہ تعالیٰ و مدم الحقوق الواجدة فیه .

وَمَآ اعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِيمُوْسَى۞قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ را بمویٰ آپ کوکس چنز نے جلدی میں ڈااا کہ آپ اپنی قوم ہے آ گے بڑھ گئے۔انہوں نے عرض کیا دولوٹ میرے چھیے تی تیں ادراے رب میں آپ ٹی طرفہ لَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ جلدی آئ ما تاکہ آپ رامنی ہوں۔ فربایا ہو باشہ ہم نے تہارے بعد تمہاری قوم کو فقنہ میں وال دیا اور انہیں سامری نے حمراہ کر دیا۔ رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًاهْ قَالَ يْقَوْمِ ٱلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْـدً چرموی این قوم کی طرف غسہ میں بحرے ہوے رنجیدہ حالت میں واپس ہوئے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کیا تہارے رہ نے تم ہے اچھا وعد ا حَسَنًاهْ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ ٱرَدْتُهُمْ أَنْ يَجِلَّ عَلَىْكُمْ غَضَكٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ یں فرمانا ؟ کہا تم پر زیادہ زمانہ گزر کیا یا تم نے یہ طابا کہتم پر تہارے دب کا خصہ نازل ہو جائے ، سوتم نے جو مجھ سے وعدہ کیا نُوعِدِيٰ۞ قَالُواْ مَآ اَخْلَفْنَا مُوعِدُكَ بِمُلْكِنَا وَلْكِتَا حُتِلْنَاۤ ٱوْمَرَارًا قِسْ زِنْيَنَةِ الْقَوْمِ ں کی خلاف ورزی کی، وہ کہنے گئے کہ بم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا آئی خلاف ورزی اپنے افتیار نے نیس کی انگین بات پر ہے کہ ہم پرقوم کے زیوروں کے بوج فَقَذَ فَنْهَا فَكَذٰلِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ ۞ فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَاسٌ فَقَالُوْ ے ہوئے تقے موہم نے انکو ذال دیا۔ مجر سامری نے ای طرح ذال دیا مجراس نے لوگوں کیلئے ایک بھیزا نگالا جوایک جسم تھا اس میں سے گائے کی آواز آری تھی هٰذَاۤ المُكُمْ وَ اللَّهُ مُوسَى فَنَسِي ۞ اَفَلَا يَرُونَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا هَٰوَلًا وولوگ کہنے گئے کہ مہترا معبود ہے اور موی کا بھی معبود ہے مو وہ نیول گئے ۔ کیاد وٹیس و کیجنے کہ ود ان کی کسی بات کا جواب نیس دیتا اور وہ ان ۔ بُمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ﴿ ئے کسی ضرر اور نفع کی قدرے نمیں رکت، اور بااشیہ اس سے پہلے بارون نے ان سے کبد دیا تھا کہ اے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتنہ ک اِنَّ رَيَّكُمُ الرَّحْنُ فَاشَّبِعُونِيْ وَاَطِيْعُوٓا اَمْرِيْ۞قَالُوْا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عْكِفِيْنَ حَثَّى ہے تھے ہو، بلاشبہ تمہارا رب رحمان ہے سوتم میرا انتاع کرو اور میرے فقم کو یانو ، وہ کہنے گئے کہ ہم ضرور ضرور ای پریتے رہیں گ

# يْرْجِعُ اِلْيُنَا مُوْسَى قَالَ يَهْرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَايَتْكُمْ صَلَّوًا ۞ اَلَّ تَتَبِعَنِ ﴿ اَقَعَصَيْتَ \*\* - اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اَمْرِيْ ۞ قَالَ يَلْبُكُوْمَ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِيْ وَلا بِرَأْسِيْ ۚ إِنِّ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتَ بَيْنَ عِنَا عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَنِيْ إِسْرَآءِيْلُ وَلَمْ تَـُرْقُبْ قُولِيْ @

نی اسرائیل میں آخریق ڈال وی اور میری بات کا انتظار ندکیا۔

حضرت مویٰ الطلیع کی غیرموجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنانا،اور بنی اسرائیل کا اس كومعبود بناليناوابس موكر حضرت موئ الظلية كااسينه بهائي حضرت بارون الظلية برناراض مونا جب بني اسرائيل فرعون سے چھنڪارا پا کروريا پار ہو گئے تو اب انہيں اٹنے وطن فلسطين پنجينا تھااور ايک صحرا کوعبور کرنا تھا اس سفر ہيں ے امور پیش آئے آئیں میں سے ایک میریمی تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے حضرت موی ایٹینیں کو کو وطور پر باد کرتو ریت شریف عطافر ما کی جس كاادير ووَاعِينُهَا مُحْمُ جَانِبِ المُطُورِ الْآئِينَ فِي مَرْكُرُهُمْ مَا يَاوِرُين وسلة ي ازل بوئے اور پُقرے يائى كے چشم نظنے كے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم النتزیل ( جلد ع صفحہ ۲۲۷ ) میں لکھا ہے کہ جب موک الطبیع توریت شریف لینے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے توانہوں نے سرآ دمی چن لئے تا کدان کواپنے ساتھ پہاڑتک لے چلیں ،ساتھ ساتھ جارہ تھے کہ موکی الظفۃ اُنہیں چیچے کچھوڑ کرجلدی ہےآ گے بڑھ گئے اورا بے ساتھیوں ہےفر مایا کہ پہاڑ کے باس آ جاؤ ماللہ جل شانہ نے سوال فر مایا کرتم اپنی قوم کوچھوڑ کر آ گے کیوں بزھے،مویٰ ﷺنےعرض کیا کہ وولوگ میرے قریب ہی ہی زیادہ آ گےنہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید رضامندی کے لئے میں نے اپیا کیا۔ادھرحضرت موی انظفاہ طور پہائر پینچادھ کوسالہ برس کاواقعہ پٹن آگیا، واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرئیل جب مصرے چلنے لگھاتو ان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں ہے کہا کہ کل کو ہمیں عمید منانا ہے اور صلے میں جانا ہے ذرازیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتا لیعنی ائے کوطور پرزیورد ہے دوہم سیلہ ہے آ کرواپس کروی کے انہوں نے سمجھ کرکل کوتو واپس ہوی جا ئیں گے اسپے زیور بی اسرائیل کی فورتوں مے حوالے کرد ہے بیز بوران کے ساتھ ہی تھے جب مصرے نظے اور دریایار ہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا داستر تھاوطن ۔ چینچنے میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موٹی انتقاع کوؤریت شریف عطافر مائی جب وہ اپنے نتخب افراد کے ساتھدتوریت شریف لینے کے لئے طور پر پہنچتو یہاں چھیے سامری نے جو سار کا کام کرتا تھاان زیوروں کوجمع کیا جو بی ا مرا بکل کی عورتیں فرعون کی عورتوں ہے ما تک کرلے آئی تنجیس۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگول ہے کما کرتم بیزیور ہے اس میں ڈال دو ان لوگوں نے اس کے کہنے ہے یہ زیورات آگ میں ڈال دئے جب یہ پچھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے کچیڑے کی صورت بنا دی،اس میں سے پچھڑے کی آ واز بھی آنے لگی پیلوگ اس کی پرستش اور بوجایاٹ میں لگ گئے ،حضرت موی الطبیعی ابھی طور پر بہتھ کہ اللہ جل شانہ نے آئیں مطلع فرمایا کہ تمہاری قوم کوہم نے فتنہ میں وال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا بموی ﷺ جب واپس ہوئے تو ت غصراور دخ میں جرے ہوئے تتھے انہوں نے اپنی قوم ہے فرمایا کہ تہمیں معلوم ہے کہ تبہارے دب نے مجھے کتاب دیئے کے لئے

بالیا تھااوراس کتاب میں تمہارے لئے احکام دینے کاوعدہ تھا، بیتم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچھے بت برتی میں لگ گئے تہمیں اللہ کے دعدے کا اور میرے آئے کا انتظار کرنا لازم تھا کچھڑیا وہ زبانہ بھی نہیں گزرا کہتم الند کی طرف ہے کتاب ملنے ہے تا امید ہو گئے اور اس کی دیہ ہے شرک میں مبتلا ہو گئے ، کمیابہ بات تونہیں ہے کہتم نے اپنے رب کا خصہ مازل ہونے کا قصدا داراد ڈا انظام مرایا اور جھے ہے جود عدہ کیا تھااس کی خلاف ورزی کر بیٹھے یتم نے جو یے کھیل کھیلا ہے اس میں اللہ تعالی کے غصہ کو وعوت دی ہے، بنی اسرئیل نے ایک عجیب جواب دیا جو ہالکل بی احتقاف ہے وہ کہنے ئے کہ بیہ : و پچھ ہم نے آپ ہے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے بیرایئے اختیار سے نہیں گی۔ واقعداس طرح ہوا کہ قوم فرعون کے زیوروں کا جو بوجھ ہم پرلدا ہواتھا سامری کے کہنے ہے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی ایک جگہ جمع کر دیا بھر سام ی نے وہ زیورڈ الا جواس کے ماس تھااور سامری نے اس زیور کے مجموعے ہے ایک بچھڑ ابرادیا۔ یہ بچھڑ اابیا تھا کہاس میں ہے گا۔ کے بولنے کی ہی آ واز بھی آ ری تھی میڈ پھڑا این کرتیار ہوااوراس کی آوازش تو بنی اسرائیل ہے کہنے لگے کہ بہتمهار امعبود سے اور موکی الطبطة کا

بھی معبود ہے موکیٰ بھول گئے اسپنے اس معبود کو چھوڑ کر (انعیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تا کدوباں سے کتاب لے کرآئمیں۔

بن اسرائیل مصریس مشرکین کود مجھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی، جب دریایار کر کے نتکل میں آئے تو دیکھا پکھلوگ بت برتی میں مشغول ہیں حضرت موکیٰ انفیق<sup>وں سے</sup> کینے کہ بھارے لئے بھی ا پسے ہی معبود بنادوجیسا کہان کے لئے معبود ہیں ( کمامر نی سورۃالاعراف)ان کے ذہنوں ہیں شرک کی ایمیت پیٹھی ہوگی تھی اس لئے جب ۔ گائے کے بچٹر سے کابت سامنے آگیا اور وہ بھی ایسا کہ اس میں آواز آر دی تھی تواجا بک شرکے جذبہ نے ان پرحملہ کیا اور خصر ف بیرکہ اس کو ا نامعبود مان لیا بلکه یهان تک کهه گئے که موکی النای کا بھی بمی معبود ہے اورا پلی حماقت و جہالت میں یہاں تک آ گے بڑھے کہ بول بول

اٹھے کہ موی الظیما اے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں ہے جوان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ کیٹر رکھی تھی وہ رنگ لے آئی اوراس کا اثر خاہر ہو گیا اورای بچھڑے یر دھرنا دے کر بیٹیر گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کدو واپنے بتول کے سامنے تعدور پر ہوکر پڑے دیتے میں اوران کی عبادت سے جیٹے رہتے ہیں۔ القد تعالَى ثنانةُ نه ان كي حماقت اور جهالت كوبيان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا ٱفَسَلا يَسَرُونَا لَا يَسُرُجعُ الْبِهِمُ قَوْلًا ﴿ كَيادِه مِنْبِسِ و کھتے کہ پیچھراان کی کسی بات کا جوانیبیں وے سکتا) وَلا يَصْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلا نَفْعًا (اورووان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نقع کا اختیار بھی ) کچھوٹو غور کرتے اور بچھتے کیا ایس چیز کومعبود بنایا جائے جس میں بیاب کرنے کی قوت شہواب دینے کی طاقت اورند كس من كولى حركت اورندكس من كانفع إضرر بينياني كسكت، بن اسرائيل في يدوكها مَلْ أَحُدَلُفُنَا مَوْعِدَ لَك بملكِكَ (جم ف آ پ کے وعدہ کی خلاف ورزی ۔ اپنے اختیار مے میں کی )اس کا مطلب ریاتھا کہ بیانگدام ہم نے اپنے اختیار نے نہیں ہلکہ سامری کے عمل کود کچھ کرمجبور ہو گئے۔ان کا بدینڈر ،عذر انگ ہے جوغلط بیانی پربٹی ہے سامری نے مجبوز میں کیا آبلوارا ٹھا کربت برحق برآ ماد ونہیں کیا اس نے ایک پھڑا بنادیا تھا گواس کی پرستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی کیکن بنی اسرائیل نے جو پچھے کیا ایے افتیار ہی ہے کیا اورزیورات کو جواوز اربعنی بوجہ فر مایا بہاس دیہ ہے کہ وہ لوگٹ فرعون ہے ہا تگ کرلائے تقے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھااور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت بارون النفاع نے فر مایا کدیے زیور تبہارے اوپر بو جھ بے ہوئے ہیں لیخی تم ان کی وجدے گنہ کار ہوان کو کھیلک وو اور بعض حصرات نے یوں لکھاہے کہ سامری نے بچیٹرا بنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تہبارے لئے حلال نبیں ہے اے ایک گڑھے میں ڈال دولہذاانہوں نے ایسا ہی کیا۔

#### حضرت موی الطبیع کا سامری ہے خطاب،اس کے لئے بدد عاکر نااور اس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کر سمندر میں بھیردینا

حضرت ہارون للطیفیٰ اور بنی اسرائیل کے خطاب اور عمّاب سے فارغ ہوکر حضرت مویٰ الطیفیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرماما تیرا کیا حال ہے بیز کت تونے کیوں کی کس طرح ہے کی ؟اس پراس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جودوم ہے لوگوں کونظر نیا آئی، میں نے اس میں ایک مشخص اٹھاؤ ،اور جومٹھی بجری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے جاندی سونے سے بنایا تھاعلیا تنسیر نے لکھیا ہے کہ سامری بھی بی اسرائیل میں ہے تھااورا کی قول یہ ہے کہان میں ہے نہیں تھا بلکہ قوم قبط ( فرعون کی قوم ) میں ہے تھا بی اسرائیل جب وریایارہوئے تو منافق بن کربیان کے ساتھ آ گیا عبور دریا کے وقت حضرت جبرائیل ایلانی نی اسرائیل کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے وہ اس وقت تھوڑے پر سوار تینے خشکی میں ہینچیتو سامری نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں یا دَاں دکھتا ہے و جگہ مرسز ہوجاتی ہے اس نے مجھالیا کہ اس مٹی میں ایسااٹر پیدا ہو جاتا ہے جو دوسری مٹیوں میں نہیں ہوتا اس وقت اس نے گھوڑے کے یاؤں کے نیچے ہے ایک مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو یوں کہا ففنضت فبضة مِنْ أَلَو الرّسُول اس مِن الرمول سے حضرت جرئيل الطنع مراد ميں جس كاتر جمد فرستاده كيا حميا ہے یعنی انتہ کی طرف سے بھیے وہ نے تنے بعث کمشس ن نے بیروال افعایاے کہ سام ک نے بدکتیے سمجھا کہ بدھنٹ جہ میل ابدیوں ہیں س کا سیدها مهاهها جواب توبیت که بنی امرایش ب انتخاب کے نئے اللہ تعالی نے اپنے حضرت جو انگل 🚓 کی رفزیت کراوئی اوران ئے تھورے کے بینے زمین واس کی نیے و پ کے مدینے مرینے وکھا دیا جیکہ سی اسرائیلی وید بات حاصل نہیں ہوئی تو ای طرب اس نے ذمین میں یہ بات ڈال دی کہ بہ حضرت جبریل لیفیٹو ہی ہوسکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لیے تشریف لائے ہیں بعض حضرات نے یہ بات بھی فرمائی ہے جےصاحب درمنثور نے حضرت ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے کہ جب فرمون اسرائیلی بچوں کوقل کرتا تھا تو سامری کی مال اے کسی غار میں جیمیا کرآ گئی تھی تا کہ ؤن مونے ہے محفوظ رہے الند تعالیٰ شانہ' نے هنزت جریل الطبیع ہے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تھے اورا ہے اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انگلی میں شہداور دوسری میں دودھ ہوتا تھا۔ لبنداوہ ان کی صورت کو پھیا نہا تھا جس میں وہ انسانی صورت افتلیار کر کے تشریف لایا کرتے تھے ای صورت میں اس نے اس موقع پر بھی پھیان لیا۔

جب سامری نے زیورات کا چکڑا بنایا قوام ش میاة کا اتفاقر آگیا کداس نے چکڑے کی آواز آئے گئی بیدآواز کا پیداوو جانا حشرت جبر جل ابلغیز سکے یاوک کی مخل کے اثر سے تقا۔

جریش الطفیۃ کے پاک کی کی ساتھ ہے۔ بنی امرائیل میں شرک کا جرمزاج تھا وہ آیا کا امرائیل اور بیادگی مجتمز ہے کو متحدود بنا جیٹے ان کے پس دمائے یہ بات تھی کہ آر یہ وہ تھی مجترا نہیں کیا جونا تو اس میں ہے اور کیوں آئی کیلن آمیوں نے بید معرفی کہ جب اصل بھراہی معبوداور نفع و شررکا کا انک تیس موسکتا تو یقتی چھڑا کمیں معبود ہوسکتا ہے شرک کا طرائ ہے کہ جس کے خاط اف عادت چیز کا صدورہ ہوتا دیکھتے ہی اس کے بہت زیادہ متقدہ ہوئے تھے۔ میں جعلی جروں اوفقیروں کا تو مستقل وضارہ ہے کہ کہتے تعمد و کے کہ پیشند براور بھی کہیائی طریقوں سے بعض چیز وں کی مشتل کر لیتے ہیں۔ اور خلاف عادت چیز ہی دکھا کر گوام کو مستقد برنا لیتے ہیں جبکہ اس کا ترب آئی ہے کہائی تعلق کیس کے

حضرت موئی کیفیلائے فرمایا کراچھا باد فع ہو بیکام تو نے اپیا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھے شرک میں اپنار مشما بنالیا اور اس طرح سے قومتشدان کیا اب اس کی موافعل تیر سے نئے تیج ہو کیا جاتا ہے کہ زوند کیا مجراتی جس کی جائے کا قوا اسساس کہتا گیرے جس کا معنی ہے ہے کہ بھے دورہو فقصرت چوذا اللہ تعالیٰ شانٹ نے اس کے لئے اسک صورت صال پیدا فرمادی کہ جو تکی مخصل اے چونا تقایادہ کی کو چون تقادہ فر کو تیج بتا ہم کے البادالاک اس سدوردورر بتے تھے اوردہ کی زور دور ہے کہا چیود برت چھوند ویا بھر تو اس کو بیرز اللہ اور آخرے میں جو مزاہدہ واس کے معادہ ہائی کو بمایا ہے واٹ لفاف مؤجذ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ الدائیوں ہے

ہندوستان کے ہندوؤں میں گائے کی رستش بھی ہےاور چیوت جھات بھی ہے۔ پچے بعیذ نہیں کہ گائے کی برستش ان میں بنی اسرائیل ہے آئی ہوجنہوں نے اہل مصرے عیصی تھی اور چھوت جھات سامری کی تقلید میں اختیار کر لی ہووہ تو اس لئے چھوت چھات کرتا تھا کہ اے اور چیونے والے کو بخارنہ جڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے شرکین نے اپ نم ہی حیثت دے دیو العلم عنداللہ النحبير العليم. حضرت موی لظفظ نے سام ی ہے مزیدفر مایا کہ ات و کھ جس چیز کوتو معبود بنا کردھرناد ئے ببیشا تھا ہم اس کا کہا حال بناتے ہیں ہم اے جلادی گے بھراہے دریا میں بھیر کر بہادی گے تا کہ تو اور تیرااتاع کرنے والے آٹکھوں ہے دیکھ لیس اور یوری ہوش مندی کے ساتھ ریمجھ کیس کہا گر مہمبود ہوتا تو جلانے ہے کیوں جلتا ، بھلاد ہ کیا معبود ہے کہ کسی مخلوق کے جلانے میں جل حائے ۔ چینا نجے حضرت موکل اغلیج: نے ایسای کر دیا کہاہے جلا کرسمندر میں جھیر دیا تچھ بعیزئیں کہ مندوستان کے ہندو جواسے مردوں کوجلا کراس کی راکھ بانی میں بہا ریتے ہیں یہ بھی ای کابقیہ ہوجومویٰ ﷺ نے ان کے معبود باطل کے ساتھ کما تھا۔انہوں نے تو عبرت کے لئے ایسا کیا تھااورانہوں نے اے اپنا ذہب بنالیا ،آگ میں جہاں ان کاصنم گیاد میں خود چلے جاتے میں بعض مضرین نے میاشکال کیا ہے کہ پچھڑا تو زیورات سے بنایا گیا تھااور جاندی سونا جاتانہیں ہے جس کی را کھ ہوجائے بلکہ وہ تو بکھل جاتا ہے لہٰذااس کی را کھ کیسے بنی۔اس کا جواب توبیہ ہے کہ چھڑا جب بولنے نگا تواس کا قالب بھی بدل گیااور گوشت پوست والا بچیزا بن گیاتھا حضرت موکی انگلیجائے اسے پہلے ذبح فرمایا پھرآ گ میں جلا دیااور را کھکوسمندر میں بہادیااوربعض حضرات نے بوں کہاہے کہ اے ریتی ہے ریت کر ذرہ ذرہ کردیا پھرسمندر میں ڈال دیاصا حب معالم النز مل جلد ۳ صفحہ ۲۳ میں یہ دونوں با تیں کاھی ہیں لیکن دوسری بات کے مجھنے میں اشکال رہ جاتا ہے کیونکہ جاندی سونے کے ز بورات کوریزہ ریزہ کر کے آگ میں ڈالا جائے تب بھی تیھلتے ہیں را کہنیں بنتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موکیٰ اعظامیٰ کے آگ میں والنے پر بطور مجز واللہ تعالی نے بچھلانے کے بجائے اے را کہ بنادیاو لا اشکال فی ذٰلک آخر میں فرمایا اِنَّهُمَ اللّٰهُكُمُ اللهُ ٱلَّـذِيْ لَا اللهُ الَّا هُوَ تَمْهارامعبودالله بي حِس كِعلاووكولي ابيانيس حِس كاعمادت كي جائے \_وَمِسِعَ مُحلَّ شَييءِ عِلْمُا (وہ اے علم ہے تمام چیز وں کا احاطہ کئے ہوئے ہے ) اس میں شرکین کی تر دید ہے کہ وہ جن کی عبادت کرتے میں آئیس اپنی ذات ہی کاعلم نہیں دوسری مخلوق کا کیاعلم ہوگا۔

يَوْمَرِ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنِ يَوْمَهِنِ زُرُهُ قَاقَّ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيِّشُمُّ \* سردسه علاله الدارن بم بمن اس من تركر ب عن الدائمين الماليون المنتى من هِ هَا بَيْنَ مَا اللهُ عَلَمُ اللهِ و إِلَّا عَشْرًا ۞ فَحْنُ اَعْلَمُ بِهَا يَقَوْلُونَ لَوْ يَقُولُ اَمْشُكُهُمْ طَرِيْقِةً إِنْ مِن مِن اللهِ عِن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَ

لَّبِثْتُمُ اللَّ يَوْمًا ۞

جوُّخض اللّه کے ذکر ہے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بو جھ لا دکر آئے گا ، مجریمن کا اس حالت میں حشر ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ، آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ ونیامیں کتنے دن رہے ؟

الشد تعالی نے فریا پر حس طرح ہم نے مونی اور فرون کا واقع کئی امرائیل سے بھورا پوچنے کا قصہ بیان ٹیاای طرح ہم آپ سے ٹرشتہ واقعت کی خبر ت کے لیسٹہ واقعت کی خبر ت کی لیسٹہ میں آپ آئیس ٹیس ہوائے تعصوم کے در بیدآپ کو صعلوم ہوئی کا در بیدآپ کو صعلوم ہوئی کا در بیدآپ کو صعلوم ہوئی کا در بیدآپ کی اسٹہ نے کا در بیدا کی اسٹہ نے کا در بیدا کی اسٹہ نے کا میان کے دعیا اور کی میں میں کہ میں کا میں ہوئی کی کا میاب بھوگا اور چوشن اس سام امرائی کے دعیا کہ بیدا کی اسٹہ نے کا در بیدا کی کہ میں میں کہ کی کا میاب بھوگا کہ بیدا کی اور چھری میں کے لیسٹی کی اس بوجھ کے اضافے کا تیج بھوگا کہ آئیس میں شدنے بداب کی کا بیدا ہوئی میں کہ بیدا کی بدا ہوئی ہوگا۔ حمل کی وجہ سے ہمیش بیدا ب بیس رہیں گے۔ بیدوہ دن ہوگا جمل میں میں میں میں کے بداؤہ جمل کی وجہ سے ہمیش بیش میں ہیں۔ بیسٹر کے سیدہ دن ہوگا جمل میں میں میں میں کے بداؤہ جمل کی وجہ سے ہمیش بیش میاں ہے۔

بیگل بار صور پجوذکا جائے گاتو آسان والے زین والے ب بیون گیا کی گاورز ندہ انسان سب مرجا کی گیا وار دور کریا واصور پچونکا جائے گاتو سب قبر وال سین کی کر کھڑے ہو جا کیں گاوار در ارسیدان حشر میں میں ہول کے ان فوض زودہ کی ہول کے اور دور کریا واصور کی وہ ہیں ہج کفار ہول گے ان کہ کہ تھیں نیلی ہول گی بیاس بات کی نشانی ہوگی کہ بید لؤگ بھر میں بیڈگ شوف زودہ کی ہول کے اور خوف کی وجہ سے چیئے چیئے ایک وہر سے سے پوچورے ہول گے کہ کر جم راکھ خاک میں لی گئے اب کیما زودہ موہ کا اور قبر وں سے انکھا کا کے مصلب یہ ہے کہ ہم تو حرف میں کشن ون رہنا ہوا۔ ان میں لیعش جواب دیں کے جو میت دراز آمہوں نے برز نی میں گزادی اس دول کی مدت بنا کمیں کے انفرتون کی نے ارشاو فر بالا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے ہیں اس کا خوب علم ہے وہ گئی تھی وہ ان اس کی مدت بنا میں کے اور میں ہوگئی آئی وہ ان کے اور اس کی کا مدت ہو ان کہ کا دارے کی درائے خال کے انسان کے اختر ہو وقت گز وال میں ایک دورائے میں کہ دورائے خال کے اور اس کے انسان کی خوب علم ہے وہ گئی آئی وہ انسان کے انسان کی خوب علم ہے وہ گئی آئی دائے کے میں اس کا خوب میں انسان کی مدت کے بارے میں اس کے بیات کے انسان کی خوب علم میں وہ بات کریں گے میس اس کا خوب علم میں وہ کی دورائی اور پر بیٹائی کے انسان کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر دائے نیست کہی دائے کہ میں دورائی کی دورائی کر دائے کا مدت کے اور کی دورائی کر دائے نیست کہی دائے کر کی دورائی کر دائے نیست کہی دائے کہ اورائی کر دائی کی دورائی کر دائے نیست کہی دائی کی دورائی کر دائے نیست کی دائے کہ اورائی کر دائی کر دائی کی دورائی کر دائے نیست کہی دائی کی دورائی کر دورائی کر دائی کر دیا تائی کی دورائی کر دورائی کی دورائی کر دورائی کر دورائی کر دیا تی کر دی نے نیست کی دورائی کر دو

عطلب میں کرواٹھی قبر میں ایک ہی دن رے۔ یہاں یوں فر مایا ہے کہ بحر مین اس حالت میں محشور ہوں کے کدائلی آئکھیں نیلی ہوں گی رمايا و نعضرهم يؤم القيامة على وجُوهِهم عُمَيًا وَ بُكُما وَ صُمَّا (كريم أَيْس قيامت حدال ال لہ اند ھےاور بہرےاور کو نتے ہوں گے ) پر کتلف حالات کے انتہارے ہے، عرصہ قیامت بہت طویل ہوگا اس میں مجر مین برمختلف حالات ًنز رس محے،لیذا کوئی تعارض نہیں۔ای طرح یہاں مجرمین کی سہ بات عمّل کی کہوئی کیے گا کہ قبروں میں دس دن ر ب اوركو كي كيم كاكراب ون رب اورسورة روم ثير ب و يَهِ فُر أَنْ فَعُوهُ السَّاعَةُ يُفْسِهُ الْمُجْوِمُونَ مَا لَبْوُا غَيْرُ سَاعَة (اورجس دن قیامت قائم ہوگی بجر میں اس دن شم کھا کس کے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھبرے )اورسورۂ والناز عات میں فرمایا نجے آنھا پورٹھ يَرَ وَفَهَا لَهُ مِلْنُثُواۤ الَّا عَشِيَّةَ أَوْضُحُهَا (جس روزبيقياً مت كوديكيس كَوْانبيں ايسامعلوم ہوگا كەگوياصرف ايك دن كَٱخرى حصه میں یا سکے اول حصہ میں رہے ہیں ) پیا حساس اور وجدان مختلف اشخاص کو مختلف احوال میں ہوگا لبندا اس میں بھی کوئی تعارش نہیں ہے۔ وَيُمْنَانُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِقُهَارَكِ نَسْقًا ﴿ فَيَذَرُهُا قَاءًا صَفْصَقًا ﴿ لَأَ تَرْى ور وولۇك آپ سے پہاڑوں كے بارے ميں وريافت أرتے جي و موآپ فرمازيتيك كرير ارب آقو بالكي ازاد ب كار پر زمان والب بموار مهران وہ ا فِيْهَاعِوَجًا وَلاَ ٱمْتًا ۞ يُوْمَهِإِ يُتَلَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهْ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ توارس میں کوئی ناہمواری اور کوئی بلندی تیمیں وقعے کا جس روز بلاٹ واپنے کا اتاب مرتب این میں میں میں نیز ایس وہ ورزمین ت لِلتَّرْمُنِ فَلَا تَسْبَعُ اِلْآهُمْسَا۞ يَوْمَهِذِ لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ التَّرْمُنُ وَرَضِي ہو جا کیں گا۔ سواے قاطب قو یا کال کی آہٹ کے سوا پکھرند سے گا۔ جس دن شفاعت نفی ندد ہے گئ کر ای کوجس کیلئے رحمٰن نے اجازت ای اور جس کیلئے لَهُ قَوْلًا ۞ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞ وَعَنْتِ ولنا پند فرمایا۔ وو جانتا ہے جو ان کے پہلے احوال تھے ، اور ان لوگوں کا هم اس کا اطاطہ کیس کر سکتا۔ اور تنام چیر۔ لْوُجُوهُ لِلْهَيِّ الْقَيُّوْمِ \* وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّاحْت بے القیو م کے لئے جبک جائیں مے اور جو مخفی ظلم افعا سرلے گیا بوود ناکام ہوگا۔ اور جس فخص نے مؤمن ہو کے کا مالت میں ایکھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَغْفُ ظُلْمًا وَلاَ هَضَّا ۞

عمل کے سواے کسی طرح کے ظلم کااور کسی کا اندیشہ نہ ہوگا۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہاڑوں کواڑادے گاز مین ہموارمیدان ہوگی ،آوازیں یت ہوں گی، شفاعت ای کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے جمن احازت دے، سارے چرے حتی القیوم کے لئے جھے ہوئے ہول گے ان آیات میں روز قیامت کے احوال اور اھوال اور انمال صالحہ پر پورا پورا اجر د تواب مٹنے کا تذکرہ ہے ۔صاحب معالم التز (طراس المقالات) في حفور الدي عباس هو الدهم المياني كيا بيك في أنقيت من سيا يك شخص في رسول الله يوالي عدد و بالكراني عباس المياني كياكر و بستناؤ ملك عن المجوال ( الايدني بالراني المياني عبالال المياني كياكر و بستناؤ ملك عن المجوال ( الايدني بالراني المياني عباس كياكر و بين المياني المي

صاحب روح المعاني (جلد ٢ اصفي ٢٦٣) مين كنيت من كه السلاعي ( بلاث والا )اس منه منه سه امراقيل اعليق مراد من وودوس مي ، يعور يُتهَمِّس سُرَّةِ صحر من يتها مُقدّل بيَّهز برير بي "وازين و ين سُرايتها المعطلة السالية والبجلو د المتعمز فحة واللحوم البعضة فقة هيلهه الله الدحية. فيقبلون هن كل صوب المرصوته بالسجَّلي ببونَّي مُربوا اورَكْز بريخ بوئي هم واورالك اللَّ ہوئے ہوئے کوشتو چلے آ وُرمَٰن کی طرف تمہاری بیشی ہوگی۔ راعلان تن کر برطرف ہے سے لوگ اس کی آ واز کی طرف چل وس گے صاحب معالم التمزيل لكصة مين لا يبزيغون عنه يعبنا ولا شعالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليخي يكارنے والے ك آ وازہے ہٹ کردا نمیں یا نمیں کی طرف نہ جانمیں گے اور نہ جانمیں گے بلکہ جلدی جلدی اس کی آ واز کا اتباع کریں گے و<del>ا حث ف</del> یہ آٹ لیل ٹیسٹ فیکلا تیسمٹر الّا ہیں۔ اور دخن کے لئے آوازیں، بیت ہوجا ئیں گی ہوا بخاطب توہمس کے سوا کچھیٹہ نے گا )ہمس بہت ملکی آ واز کو کہتے ہیں اور اونوں کے جلنے ہے جوآ واز پیدا ہوتی ہےاہے بھی ہمس کہتے ہیں ۔مطلب یہ سے کہ میدان قامت میں حاضرہونے والے سب ہی بھی آواز میں بات کریں گے جیبا کداویر یَنْٹُ خُسافَتُونَ بَیْسُنَفُ مِی تبایا جاج کا ہے۔ پھر فرمایا وُمَنِيذِ لَا تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ أَذِن لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ فَوُلًا (جس دن شفاعت نُفع در ع كَا تَراس كوجس سَح لِتَرَمَّن بِهُ ا حازت دی اور جس کے لئے پولنا پیندفر مایا )مطلب یہ ہے کہ اس ہولنا ک دن میں مصیبت ہے چینکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام نہ ہے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اور جس کے لئے اللہ تعالیٰ بولنا پیشد فرمائے گا اس کے حق میں شفاعت ، فع ہوگی۔اول تو مرالک شفاعت کرنہیں سکے گا جسے شفاعت کرنے کی احازت ہوگی وہی شفاعت کی جراُت کرے گا حبیها آیة الكرى مير فرمايا: هـ: ذاالُّــندى مشْفَع عندَهُ آلَا بادُنه ( كون يےجواس كي بارگاه ميں سفارش كرے محراس كي احازت ہے)اور سفارش لرنے کی امازت بھی نہ ہرایک کوہو گی اور نہ ہرایک کے لئے :وگی۔جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی ووای کی شفاعت کرسکیں گے جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سفارش صرف مؤمن بندوں کے لئے ہوگی غیرمؤمن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگااورمؤمنین کے لئے بھی پہشفاعت حسب مواقع ہو سکے گی۔ جس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہں اس توضیح سے یہ معلوم ہوگرا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی نفی فر مائی ہے اس سے بیعراد ہے کہ کا فروں کوکو کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ سے جہا فعی سودة العقوم: منا للطلابين من حبنية ولا شفيع بكتائح (طالون كه تدكون ودست بركات كون منادش كرندالا) بفلغ ما بين أيدينهم وما خلفهم (داران سب كاسطح تصليط ادوال جانات كولا يسويطون به علفه (داران وكول كالم الاناطاط فيم كرسكا كاسا حب درح العابى وبلده سوده من في الكي كم سلساته يتكساب كدانشة قالى كاملوات وكالوق كالم إحادة بيس كرسكا اور دور اسطلب بدرك الدفة قالى والسكواس كاسفات كما كيد بذر يوري طرح فيم جان سكة .

وَكُذْلِكَ اَنْزَلْنُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَهُمْ يَتَقَوُّنَ اَوْ يُحْدِثُ استعرَّ م غامر فِرْرَان عاردان لا عسس عرفر عرب مع على الله عادر الله والمائن الله على الله الله على الله المُع لَهُمْ ذِكْرًا ۞ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَيْلِ اَنْ يُقْضَى إلَيْكَ

بھ پیدا کر دے۔ سواللہ برزے ، بادشا دے ، کل ہے۔ اور آپ قرآ ان میں اس سے پیلے جلدی نہ مجھے کہ اس کی وقی بوری

وَحُيهُ وَ قُلُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ۞

كردى جائے اورآب دعا سيجے كاے بيرے رب رہ اعلم اور بر صادے۔

رسول اللہ ﷺ حفظ ہے کہ م نے آپ کی طرف عربی میں قر آن نازل کیا، اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیس، آپ وتی ختم ہونے سے پہلے یا دکر نے میں جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا کرتے رہیں قیامت کا ذکر فرمائے کے بعد اب تران مجیدے ہارے میں چھرا تی ارشاد آرائیں، اول قدیدُ رہا کہ بے آن ہم نے مربی عاکر نازل کیا ہے جب بیر نی ہے جس کا تناطبین کوئی انگارتین اور عرب ہونے کی وجہ ہے اس کے اولین بخاطبین اس کو تھے تھی ہیں اوراس کی فعات حداور باغضے کو جانے بھی میں اورا کیا ان نے سے بیر اگر پوری طرح تداریں قرقر آن کے ذریعہ میں چھو تھے بھا طرح ہے وہ بیر بیان کی ہے تاکہ دووار دیا کی اورا کیا ان سے آئی بیرا اور چوں کو فرز آن کے ذریعہ میں چھو تھے بیدا ہوجائے اور تھتے تھے تا کہ بدر کی وقت کفر کوچور دیں تھے تاکہ بیدائی المحق (حوالت برت ہے) دشاہ ہے تی ہے اس سے کا امریک ایمان ان افراش ہے اگر کوئی تھی ایمان خدا سے تو انداز کوئی تصان ٹیس کیوئد وہ کی ایمان کا تعام تھیں، وہ تھی بارشاہ ہے وہ تی ہے اور ان کا کارش ہے اگر کوئی تھی ایمان خدا سے گانا بنارائر ہے گا

قال صاحب الروح و فیده ایسهاء الی ان القران و ما تضمنه من الوعد و الوعید حق کله لا یعوم حول حهاه الباطل بوجه وان المعحق من قبل علیه بشو اشوه وان العبطل من اعرض تدبیر زواجره (بیخن)س تارکهانت کی طرف اشاره به کرتر آن اور جودعدو دمیرتر آن شی وارد بوئے سب تی ہے۔ باطل کا اس کے پاس کے زئیس بوساورتی پردہ ہے جو برتن اس کی طرف عجوبہ دویائے اور باطل پردہ ہے جواس کی والیروں می تحور کر سے اعراض کر لے) (جلدا اس مجدم)

وُلُقَدُ عَهِدُنَا إِلَى اَدْمُومِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَنْمًا ﴿ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ الْمُجُدُواْ اس س سے پہلے مے نہ برکتام دو موں تھا ہے اس میں بھی نہ یاں اس جب مے خوص سے کہا کہ تام کے لئے مو اِلاَّذُ مُر فَسَجُدُوَّا اِلاِّ اِبْلِیْسَ \* اَلِیٰ ۞ فَقُلْنَا یَبَادُمُ اِنَّ طَذَا عَدُوَّا لَکَ وَلِرَوْجِكَ فَلاَ تُروَّ اَن سِے نہ مِو مِاعِر اِسْ طِ نِهِ اِن اعْدِرَ دور مِن لِهِ اِنْ إِنْ اِلْمَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

غِرِجَتَكُمُامِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى®اِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعُـرَى ﴿ وَاتَّكَ تَظْمَوُّ افِيْهَا وَلَا تَصْلَحِي ۞ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادَمُ هَـلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَـ و کے اور شمہیں وحویب کیگر نکل بیشیطان نے ان کی طرف وسوسہ والا وہ کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں شمہیں جینتی والا ورخت اور ایسی بادشان لْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلِي۞ فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْ ۔ بنا دوں جس میں بھی ضعف ندآئے ۔ سوان دونوں نے اس میں ہے کھالیا سوان کی تثرم کی جنگہیں ایک دوسرے کے مباہنے کھل منفی اور وہ دونوں اپنے عَلَيْهِمَامِنْ قَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿ وَعَصَى ادْمُر رَبَّهُ فَغَوْيُ ﴿ ثُمَّ الْجَتَبِلُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَمْهِ وَ ے کے بتے دیکانے کگے ،اورآوم نے اپنے رب کی نافر ہائی کی سوو ومنٹھی میں پڑ گئے ۔ پجرانکے رب نے آئییں چن لیاسوان کی توبی تجول فر ہائی اورائیم هَـٰذِي ۞ قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا 'يَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۚ فَإِمَّا يَأْتَيَنَّكُمْ مِنِيٍّ هُدًى هُ ہایت ہے قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایاتم وونوں یہاں ہے اتر جاؤتم میں بعض بعض کے وشن موں گے سوائر تمہارے پاس میری طرف ہے کوئی ہدایت آ فَهَنِ اتَّبَعُ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلا يَشْقُ

توسوجس نے میری بدایت کا اتباع کیا وہ ندگر او ہوگا اور نڈنتی ہوگا۔

حضرت آ دم الظیلااوران کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے ہے منع فر مانا ، بھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ ہے بھول کراس میں سے کھالینا ،اور د نیامیں نازل کیا جانا حصرت آ دم الطبیخ اوران کی بیوی حواعلیماالسلام کا قصه سورهٔ لقر واورسورهٔ اعراف میں گزر چکاہے دونوں میگہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان ڪے ہيں ،اوراجمالي طور پرسورہ حجراورسورہ بن اسرائيل ميں بھي بيان كرديا كيا ہے۔اللہ تعالٰی نے حضرت آ وم النظاظ كوتكم ديا تھا كہ فلال ت کے باس نہ جانالیکن وواہے بھول گئے اور پختگی کے ساتھ حکم کی ہابندی کا دھیان ندر کھا،لبنداغفلت ہوگئی۔پہلی آیت میں بالاجمال یا،اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فر ہائی اور و ہ یہ کہ ہم نے فرشتوں کو تھکم دیا تھا کیآ دم کو تحدہ کر وان سب نے تحدہ کرلیالیکن بحدہ نہ کیاوہ حکم ماننے ہے انکار کر بیٹھااور کئے تجتی بھی کی۔ کینے لگا کہ میں آگ ہے پیدا ہوا ہوں اور یہ ٹی ہے لہذا میں آ ے وہ اپنے ہے کم درجہ والے کو کیوں تحدہ کرے؟ اس نے حکم عدو لی بھی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کوخلاف حکمت بھی بتایا اور اپنی ت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جب اس نے بیتر کت کی تواللہ تعالی شانہ' نے فر مایا کہ اے آ دم پیتمبار ادعمٰن ہے بیتمبارے پیچھے لگے لگا اور ے گا کہتمہیں ہماں ہے نگلواد ہے بتم ہرگز اس کے کہنے میں نیآ نا ور نہ مصیبت میں بڑجاؤ گے۔ دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں قتوں اور مختوں میں بی<sup>و</sup> و گے۔مشکاات اورمصائب سہوگے ) یہال تنہیں کوئی آنکیف نہیں ہے۔کھاؤ ، پیو ، پہنونہ یہاں بھو کے رہو ئےنہ پیا ہےاورنہ ننگے، یبال تمہیں وحوب کی حرارت بھی نہیں ہنچے گی۔وهبومین بساب الا کشفیاء کیقو له تعالیٰ سواہیل تقبیکم الحو (ای والبروف الا بمسبه الحوو لا الود ال شربية الاكثيفان كربكاوب شن آنے سے بهاں سے جما اور الامار المام الم مانا موگاورو ال برط كال ساور من كريت ويون روزيز كا) -

الله الماتي المسالك تي توان في كدان ولانت المسائلة المان ورواد والمسائلة کرنا ہے۔ وہ تو وہاں ہے نکال دیا کی اور یہ دونول حضرات رہتے رہے دونول کوقعم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسمونوے کھاؤ پیونیکیو، فلال درخت کے باس نہ جانا اگراس میں ہے کھالیا تو پہمہاراا ٹی جان برظلم کرتا ہوگا۔اب شیطان ان کے چھے لگااوراس نے کہا کردیکھواس کے کھانے ہے جوشہیں مٹنے کما گرا ہے اس کی وجہ رہے کہ جوخص اے کھالے گاوہ پیاں ہے بھی نہیں ڈکالا جائے گااوراس کے نے ہے وفوں فرشتے ہوجاؤ گے( کمانی سرۃ ۱۱۱۹ اف)اور سال جوتہ ہیں بیش وآ رام حاصل ہےاورایک طرح کی مادشاؤی حاصل كمانى مورة طاو ملك لاينسلس اس يات تم هاكر كي اوريجي كهاكه يل تمهارا ٹیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے برکاوے میں آ گئے اوراس درخت ہے کھالیا جس ہے نع کما گیا تھا اس درخت کا کھانا تھا کہ ان کے کیڑے جسموں سے علیٰ وہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے بیتے لے لے کر اپنے جسم پر چیکانے لگے۔ دشن کے سلانے میں آ کرائے رب کی نافر ہائی کر بیٹھے او فلطی میں پڑ گئے۔اللّٰہ پاک کاارشاد ہوا اُلْبِہ اُنْفِی کُسما عَنُ بَلْکُها الشُّبِجَرَةِ وَ اَقُلْ لْكُمْاً إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عِدُةً مُّنِهُ ۚ ( كيامِيل نِحْمَهِين إلى درخت مِنْع نِهُ كيا تقالور كيامين نِه بدئه كما تقال وأقعي تمهارا كلل ن ہے )چونکدان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشد ہے کی بات من کروشمن کے بریکا نے میں آ گئے تھے ال ليُحوراً الترقصوركا اقراركبااورتويركي جس كوسورة اعراف ميس بول بيان فريايا فالا رَبُّنا طَلَمْنا آنفُسَنا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتُرْحِمُنا لَيْنَكُو لَنَّ مِنَ الْمُحَاسِدِ فِيَ ۚ (اے ہمارے دب ہم نے اپنی جانوں نظلم کمااورا گرآ ہے نے ہماری مغفرت نہ فر مائیااورہم مردحم نہ فر ماما تو واقعی بارہ میں بڑنے والے ہوجا کمیں گے ) شیطان نے بغاوت کی اللہ تعالٰی کی نافر مانی کی اور حکم الٰمی کوخلاف حکمت بھی تاما یہ تو اس کا حال تصاوران دونوں نے جلدی ہےقصور کا اقر ارکر لیااور تو یہ کی۔جیبا کمخلصین اورمنیین کاطریقند ریا ہےاللہ تعالیٰ شانہ' نے ان کی تو یہ قبول فرماني اورانيس جن ليايعتي اورزياده متبول بناليااوران كوبدايت يرقائم ركها كسما قال تعالمي شُمَّ اجْتَبَا أَوَ رَبُّهُ فَعَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى چونکه حضرت آ دم اورحواعلیماالسلام کو تکی طور پر دنیامیس آنای تقااورحضرت آ دم النفوی پیدای اس لئے ہوئے تھے کہان کی اولا دز مین میں خلافت کی ذرداری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ معاف توفر ہادیالیکن دنیا پیس ان کوچیج دیا گیااس کوفر ہایا <del>قبال المبسط ا جنبھ الجسیمة ا</del> ارشادفر منا( کیتم دونوں بیاں ہےا تکٹھے اتر جاؤ) بنغضٹ کم لیغض عَلَوْ ( تهماری ذریت میں جولوگ ہوں گے وہ ایک دوسر رشمن بہوں گے )(ان دشمنوں کومٹانااور فصلے کرتا خلافت کے کام میں داخل ہے )۔

شیبااساام آس دنیا بین آپ مجھے جنت اپ پاپ کی جگہ ہے جہاں وہ مجھے اور جہاں وائیں گھے جین ان کی وفاد اراوالا دیکتی جائے گاور جنوں نے اللہ کی مدایت و تو بانا کفر پرر ہے اور آس پرم رے دوجہت میں شد جا کمیں کے کیونکہ افسال قاف دی کا جسے جا نسیس رہتا ، جواللہ ان کی تجھی جو کی مدایت پر دستان کے کے خان ہے کہ ووزیا میں کمر افینس اور آخرے میں مدائیت پر این عہاس بین اللہ تنجہا نے فریا چس نے اللہ تعالی کی کار بیات کا باللہ تعالیٰ فیلا نیصل والا بیشقی ( کدانی، راہٹو، وہدری خوا اس

فائدو ......(١) حضرت آدم العيلاك باري مين جويدفرمايا كدو جول كئة اس فَاتْضِر مُرت بون صاحب روح المعانى لكيت فنسسى العهدو لم يهتم به ولم يشتغل يحفظه حتى غفله عنه . (كرهشرت المشيم عبد تجول كُ الدُّقالَ شاندُ ن أنبس جوتكم دیا تھا كہ فلال ورخت میں ہے نہ کھانا ) بیان كے ذہن میں ہے اتر گیا اور انہوں نے اسے یا در کھنے كا اہتمام نہ كیا جس كی وجہ يغْلت بهوكي وَلَمْ مَجِدُلُهُ عَوْمُهُ } كَانْعِيرِ مِن لَكِيةٍ مِن تصميم وراى و ثبات قدم في الامور ليني بم ن ان كيك رائ كي مضبوطی اور پختگی نہیں یائی گویا کہ یہنسان کی تفسیر ہے یعنی اگر وہ مادر کھنے کا اہتمام کرتے تو ثابت قدم اور پخت عزم والے رہتے کیکن ب دھیانی کی وجہ سے بھول گئے جس کی وجہ ہے تجم زحمنو میں سے کھا بیٹھے اور حفر شابن مباس پیز ، اور حضر ت قباد و سے لم نے جدالمہ عنوٰ ما کا معنی مروی ہے کدوور ذت کے کھانے سے بڑئے نہ سکے اوراس کے ترک ریسم نیا ۔ سکے اور صاحب روٹ المعانی نے ایک جماعت سے اس کا مدعی نقل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کااراد و نہیں کیا تھا خلاف ورزی تو ہوئی خطابھی ہوگئی لیکن جانتے یو جھتے ہوگناہ ہوتا ہےاس کے وَ لِي مِنْ مِن آمِن أَبِد و جماعة أن المعنى لم نجدله عزما على الذنب فأنه عليه السلام اخطأ ولم يتعمد (جلدا سنيوريه التعلق بيان كالعلق بيوه والنبياء كرام عليهم السلام كي شان مين متمنع الوقوع يعنى كالنبيس يرسيدالا نبياء في فرما يالاسعادا بيشه مشلكم انسى كما تنسون كما في مشكوة المصابيح صفحه ٩٢) (شرتمباري طرح كا آدبي بول تم جيي تيول جات بويل بشي تبول جاتا ہوں ) سوال بدرہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ بھول گئے تھے تواس پرمؤاخذہ کیوں ہوااوراس کومعصیت کیول قراردیا گیا؟ ا کاایک جواب تو ندگورہ بیان میں گزر چکا ہے کہ نسیان برمواخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہواان برمواخذہ ہوا یعنی انہول نے یاد ر کھنے کا اہتما منہیں کیا جبکہ و ہادر کھ سکتے تھے مشاا ایک دوسر ہے واپس میں وصیت کرتے کہ ہم میں ہے کوئی کھانے گئے تو یا د لانے یا کوئی ا یی صورت حال اختیار کر لیتے جو یاد دلانے والی ہوتی۔رسول الله طاخا یک دن سفر میں رات کے آخری حصد میں سونے سکی تو حضرت باال وہ کو بگانے کے لئے مقرر فرمایا پھرآ ب اورآ ب کے ساتھی سو گئے ایکن تھوڑی دیرے بعد حضرت باال عرب کی بھی آ کھولگ کئی وہ بھی سو كيتى كسورج نظته يرسبك تكويهل محابر وهجرائة آب فرمايك اذا رقد احدكم عن الصلاة لم فزع اليها فليصلها کے ماکان یصلیھانی و قتھا( سوجب تم میں ہے کو کی تخص سوتارہ جائے: کسی وجہے نماز حاتی رہے یا نماز کو بحول حائے پھر گھرا کرا ٹھے تو ای طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ (مشکو ۃ المعانع صفرے ۲۶) آنحضرت ﷺ نے مصرت بال ﷺ کو جگانے پر لگایا مجر آ \_ نے سونامنظور فریایا، چونکہ حضرت آ دم انظیم سے یادر کھنے میں کوتا ہی ہوئی اس لئے ان کا سوَا خذ و ہوا۔ علامہ قرطبی نے ایک ادر بات ککھی ہےاور وہ پرکہاس وقت آ وم علیہ السلام مجولنے پر بھی ماخوذ تھے اگر چہ ہم ہے بھول پر مؤاخذ ونہیں ہوتا ( جلد اسفحہ ۲۵۱) اور تیسر کی بات یہ ہے کہ حضرت آ دم الطابی ہے جس عمل کا صدور ہوا، گودہ مہواور خطابی تقامگر ایکے بلندمرت کے خلاف قیاجن انثال برعامته الناس ہے

مؤاخذ وثیری برتابلندم تبدوالوں سے ان پرجی مؤاخذ وہ دوباتا ہے ہملہ حسان الاہو او سبات المعقوبين میں ای مضمون کو استحال کے لیے ۔

بعض او کو اس نے بہال عصب انبیا مکا سوال کی اضابا ہے ہیں جب بید حسینات الاہو او سیات العقوبین کے شیل سے بوخصوصاً نجید وہ ہمول کرتھی اور ان کی ادار استحکیث میں برت کی ہیں ہمارے کو خصوصاً نجید وہ ہمول کرتھی اور ان کی ادار استحکیث میں برت کینی ہمارے کو خصوصاً نجید وہ ہم البرا المواقع میں فرت کینی افرار کینی میں برت کینی افرار کینی برتا تصوصاً نجد اسے مور آنا ہوئے ہے پہلے حضرات انبیاء کم اور استحکام اللہ انسان کے کہ خطرات فرائے میں کہ کہ کو مور برسکتا ہم اسلام سے بہر والد واسطور الکھید و بعنی ماعد اسلام میں مور استحکام منابع اسلام کے بیروز و استحکام منابع اور استحکام منابع استحکام کی مسیول المنتحام منابع اور استحکام منابع منابع استحکام منابع منابع استحکام منابع منابع استحکام منابع مناب

فا کده.......... (۴) يه جفر ايا فاکن نيخو جنگفها من الحيضة فضف آن بمن بظاهر صيفة شند يشتقيان مونا چا پير قام امروان نے ش کيه ڪند تو وه ب جوملا و بافت نے لکھنا ہے کہ فواصل کی رہائت کی وجہ سے مفرد کا صيفہ لا يا کيا واور بھن ملاو نے اس سے يک فقري کات مستوجها کيا ہے اور دور يک کما کی کرنا اور جون کو کھنا کی نظر اور يا ہے ہور کی زائد ہے تورت اس کب ميں شركي کيس کے صوف مردی ذرور دی و صدواری ہے۔ محت کرنا صرف مردی ذرور دی ہے۔

فیا کمده .......(۳) حفر ہے آوم اور دوانگیجا السلام ایکی جنت ہی میں تقے کمان ہے فرباد یا فعا کرتم اس میں رہواں میں بھو کے نظامتہ رہو ہو گئے تنظامتہ کے اور دوانگید کے اور کہ انداز کروڈ مایا اس کے اور کہ انداز کروڈ مایا اس کے بیش کی انداز کروڈ مایا اس کے بیش کی اس کردگی گری ہے فتا کے بیش کا مواد رہو کہا ہے ہوئے کہ بیش کا مواد رہو ہے ہے تعلقہ کی اور دواجت کے بیش کردگی کہ بیش کا مواد رہو کہا ہے ہوئے کہ بیش کردگی ہوئے کہ بیش کہ بیش کی بیش کردگی کہ بیش کہ بیش کردگی کہ بیش کہ بیش کے کہ بیش کردگی کہ بیش کہ

نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز نے نئس وفظ کو بی سر کھنے او تکثیر نسل کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت کریمہ بیس اس کا قذ کرہ تغییر فر بالے کو مکد ووفوں پہلے سے میاں بیوی تھے، سول اللہ وقتی نے ارشاد قر بالے کہ جب بند سے نے ڈکاح کر لیا تو آئی آ دھے بیس اللہ سے ڈر سے دھکاؤ حسفے ۱۹۸۷ کی کھواشنا می حضرت عبداللہ بن عمر ورشنی الفرعنج کے پاس آئے لیوگل اپ سيخت تجان من سايك في سيختر عبد المراق من المراق ال

وَمَنَ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى قَاِنَ لَهُ مَعِيْشَةً فَنْكَا وَ نَحْشُرُهُ يُومُ الْقِيْمَةِ اَعْلَى ۞ قَالَ رَبِ

الْمُ مَشْرَتَنِنَ آعْلَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ الْمِئْنَا فَسِينَتُهَا عَلَى عَنْ اللهُ اَتَتْكَ الْمِئْنَا فَسِينَتُهَا عَلَى عَنْ اللهُ اَتَتْكَ الْمِئْنَا فَسِينَتُهَا عَنَى اللهُ ا

زيود منت بالاجادي بالاختراس يو خديد كن وكريم خان ب يجد بهت مناحر الإكساس ياسا في ديد و تهدا في ملسك في ملسك في هر الآولي الدُنامي والله المنظمين في ذلك كالميت والوفي

میں چلتے پھرتے میں بلاشیاس میں تقل دالوں کے لئے نشانیاں میں۔

اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا،عذاب کی وغید، ہلاک شد داتو ام کے گھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیب

ے مسکر رون کے انہوں کے جسکر رون سے ہوئے ہیں۔ حضرت آ دم جوالتی السام کے قدیم کے آخری فریا کرتے دونوں پیال ساتر جاؤنشبارے پائی میری مراہت آگ کی ایکنشن الساق ا تباع کرے گاوونہ گمراہ ہوگا۔ نہ بدبخت ہوگا۔اب ان آیات میں ان او گوں کا ذکر ہے جود نیامیں آئے اورانہوں نے اللہ تعالی کے ذکر لیعنی اس کی نصیحت ہے اعراض کیا،ارشاد فرمایا کہ جو تحقق میرے ذکرے اعراض کرے گاس کے لئے تنگ زندگی ہے، ذکرے مرادقر آن مجمد ہادر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ہے رسول القد کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست بین کیونکہ ایک دوسرے کواازم بین ۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھارشا دفر مایا اور جوقر آن مجید میں بتایا یہ سب اللہ تعالٰی ہی کی مدایت ہےاوراس ہےا عراض کرنا ہ صعیہ شہ ت صنعک تعنی تنگ زندگی کاسب ہے۔ تنگ معیشت ہے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں منسم ابن کیٹے رقمۃ اللہ علیہ نے مسند ہزازے حدیث ُقل کی ہے کدرمول اللہ ﷺ نے قرمایا کہ اس سے مغراب قبر مراد ہے پھراس کی اسنا دُو دبیر بتایا ہے اور بعض دیگرروایا ہے بھی اس سلسلہ میں نقل کی میں (جلد ۳ مغیر ۱۲۹) اگر تنگ معیشت ہے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے قموم میں اس کی بھی تنجائش ہے۔ لیکن اس پر بیا شکال دارد : وتا ہے کہ بہت ہے کا فرمنگر و نیامیں کھاتے ہیئے اس حال میں میں ان کے پاس مال بھی ہے اور فعتیں بھی میں پھرمعیشت تنگ کیے ہوئی ؟اس کے جواب میں مفسرین نے قرمایا کہ جننا بھی مال ہواسس کافر کواٹممینان نہیں ہوتا زائد کی طلب میں سرگرواں رہتا ہے مصائب اورمشکانت میں پھنسار ہتا ہے جس ہے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی سیدنہ کی تنگی اورول کی مصیبت اس کے لئے تک معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے الرافش کرنے والے کے لئے ایک تو تک معیشت کی مزا ہے اور دوسری مزایہ ہے کہ وہ قيامت كدن اندها: واكرامخي كاوه كياكا كرام ميرب رب شل قودنيا بل مينالورد كيخة والاقتما آب نے مجھے ، بينا كرے كيول الخايا؟ الله تعالى شانه كارشاده وكاكه جس طرح توفي ونيايين هاري آيات وجينايا تيرب ياس هاري آيات آئيس ان يتوفي مندموزا ييس نے اغبیاعلیم السلام کو بھیجاا بنی کتابیں نازل کیس تو نے انکار کیااوران ہے منحرف رباحق آیااورتو اس کی جانب ہے اندھا بنار بالہٰذا تھے آج اندها كركے اٹھايا كيا تو ہماري آيات كو بحولا آج تيرے ساتھ بھي نجول بھلياں والا معاملاً كيا جائے گا يعني مجھي عذاب ميں چھوڑ ديا حائے گااور پھراس سے نحات ندوی جائے گی۔

اس کے بدر مشتقل طور پر قانون بیان فرمایا۔ و تحدلت صفوی هن آسفرف (الابھ) اورائ بل میں مار تصفی کو بدادیے ہیں جو مدے آئے انگا اورا پیٹر ب کی آبات پر ایمان شاایا اورالبت آخرے کا مغذاب زیادہ بخت ہے امر رمیت دیریا ہے، اس میں مالا یا آثار میرود تختص جمسے کھرافتیار کیا اس کا میکن مال ہوگا جواو پر بیان دوا۔ اندشا کر کے بھی الحمایا جائے کا اور بھی والس کے میں

جوگا۔ آخر شرع فربایا افسانی فیلدلفنی (الابعة) کیا انہیں اس چیز نے جاریت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ہی ہما عقول کو بااک کردیا پراگسان کے دہشتی چھوں میں چلنے چھر تے ہیں، ہاا شہراس میں قطل والوں کے گئے تقابیاں ہیں، مطاب سے کہ جواڈ کے آئی س مخالف میں آئیس پرانی استوں کے واقعات معلوم ہیں جاوشوں آئیس لیے بھر آئیس لیے بھر آئی کی دورائی کی تھیے گئی ہیں جمع کا مطابعہ کرتے ہیں) ان سب چڑوں کے وہ سے جو نے بھی انٹریش لیے بھر آئیس مائیس کے اورائی انسان اورائی انسیس میں کے کے بیر براہ شدہ آبادیوں کے زمین اور نشانا است کائی ہیں، ان کو دیکھیں اور مجرب حاصل کر بین کیاں وقت کردار تے ہیں رات کر ارکھانا کا کہا کرتو تھر کر کے بھیر کی جرب کے واپس کیا جے ہیں۔ وَلُوْلُ كَلِيمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ زَتِكَ كَاكَانُ لِزَاهًا وَاجَلُ هُسَعًى ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ السَرَا عَلَى مَا يَقُولُونَ السَرَاعَ بَحَبِ لِمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ السَرَاعَ بَحَبِ لِمَا اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَمِنْ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ادر فود کی اس کی پایدن کیجه تم آپ سے من قریش جائے ہم آپ کورز قد دیں کے ادر بعر انجام پر پوری کا ہے۔ صبح شام اور رات کو اللہ لقالی کی شبع بیان کیجیج ، الل و نیا کی طرف آپ کی نظرین نہ اٹھیں ،

سیح شام اور رات کوالفد تعالی می تیج بیان مجیح ،المل و نیا می طرف آپ می نظرین نه انقیس ، اپنچ گھر جب الی میکرد حدی وقت سے تھے اور ایول کوفیا ز کا تھکم دیجیجے رسول اللہ چیز جب الی میکرد حدی وقت سے بچے اوراییان کی تقیین فریا نے مجھے تو دوسر سر سرح کی ائیس کرتے تھے اور آپ

رسون الله والقائد الما المداود على الوحة ويضا المان التي ترائد المسلم المداود والموسم المرائد المان المسلم المرائد والمسلم المسلم المرائد المسلم المرائد المسلم المرائد المسلم المرائد المسلم المرائد المرائد

وَ كُنَ فِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْلَدُ زَمُلْكَ حَتَى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ (ادرباشِيرَهَم جات مِيرِيكان) بالآن سآپ اميريَّك ، وال واكب اپنے رب كی تقع بر شاه اور جد دار نے والوں میں شال رہنے ادر موت آئے تساسے رب كی عادت يجيح ) بھی عاام نے فرما كما يت بالا من پائچ ام ناماز وال کا قرب حقيق طلوع الشّفيس سان انجراور قبل غروبها سے نماز ظهراور عمر اور مِن الگآء اللّٰ سے مغرب اور علی ماران اور انداز اللّٰ الظرف الشّفيارَ فرا كران انجراور عارف کا كمار باكن .

رسول الله ﷺود نیادی صالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا پیفقر اختیاری تھا ایک شخص کو بٹرار ہرا کبریاں دے دیتے تھے لیکن اینے لئے فقر ہی کوانفتیار فرمایا اورآپ کے ساتھ جوموس نتھے جنہوں نے ابتداء مکہ کرمہ میں ایمان قبول کیا قعاوہ و میں۔ دتی میں مبتلا ر بتے تھے اوران کے مقابل کفاراس زمانہ کے اعتبار سے خوش میش تھے کھانے پینے پہننے اور رہنے کے مکانوں میں آئیس برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسرتھی اوران کے یاس ہویاں بھی تھیں اللہ جن شانڈ نے اپنے بن کوخطاب کر کے فرمایا (بیخطاب کو بظاہرآ ہے کو ہے کیکن مقصودآ ہے کے ساتھیوں کو تلقین فرمانا ہے ) کہ ان لوگوں کو ہم نے بیویاں دئی زیب وزینت کا سامان دیا ،ان کی طرف نَظرين منْ تَعْاكُين، ميتو بَهم نے اس لئے ویا کہ انہیں فتنہ میں ڈالیس،الہٰ ذامیہ چیزیں اس لاکن نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان كَى طَرِف ٱلكَها لهُ الرَّاحِينَ عَلَيْ وَمَاكَ خَيْرٌ وَأَلْقَى اورآپ كرب كارزق جودنيا بين اس كى رضا كے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں لگے یہ بہتر ہے اوراس کی طرف ہے جوآخرت میں رزق ملے گاوہ اور بھی بہتر ہے اور وہریا بھی ہے کیونکہ وہاں همتیں بمیشہ رہیں گی اوراہل جنت ان ہے بمیشہ متع ہوں گے۔اہل دنیا کی نعمتوں اور لذتوں اوراحوال کود کی کررال ٹیکانامؤمن کی شان نہیں۔ مؤمن آخرے کے لئے مل کرتا ہے وہاں کی دائمی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جوچزیں اللّٰہ کی رضا کے ساتھ مل جا کیں وہ بھی خیر ہل کیکن کفراورفتق کے ساتھ جوملیں اورمعاصی میں خرج ہوں وہ تو دنیا اور آخرت میں وہال ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا۔ لا تخبطن فاجرا بنعمة فانك لا تدري ما هو لاق بعد موته ان له عندالله قاتلا لا يموت يعني النار (برَّرُك بدكارك كي نعت بردشک ندکر، کیونکہ بچھےمعلوم نبیں کہ موت کے بعداے کس مصیبت میں متلا ہونا ہے، موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا۔ (مشکو ۃ الصابح صفیہ یہ سے دوزخ میں جانا ہواس کی نعت ودولت پررشک کرنا سرایا تا مجھی ہےاللہ تعالیٰ کھے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ای لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا که اگرانند کے نزویک دنیا کی حیثیت مجھم کے بر کے برابر ہوتی تواس میں کی کافرکوایک گھوٹ بھی نہ بلاتا۔(رداداحمد دالتر ندی دابن ماجہ

جمسے نماز کوشائع کیا وہ اس کے مواباتی دین کواس ہے نہ یادہ صالح کر لے گا۔ (دواہ الک فی الموعا ال وہدوالے صدیب السخوامس من المصدوطا عموماً کو گئیجتے ہیں طارفت راشرہ واردور درصائم کی تکومتوں میں کوئی فرقتینیں وہ گئی اقد ارتب سینطان المط ہے خطافت راشرہ میں اولین مقصد کو گوری ہیں چیا تا اور دین کی تھا طب کا ام اقداد ہے نے فواد اراس کے ساتھ دی قوام الناس کی جائز صابحت پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اب تو مرف کری کی تھا طب کا نام اقداد ہے بدخود قدائر پڑھیں شاد گول کوئماز چھوا کمی اس مواب راضی میں چاہیے جینے بھی کرنا دکر لیس کیا انوں کے کامول کے دائشش شک دیے جاتے ہیں، سیکوشش قوائی کوام الناس کی دیا واتحرت تا کہ کہ ناوائی ا

دفع انعا عسنی ان پخطوبیال احد من ان العداومة علی الصلاة وبعا تضو بامو المعاش فكانه قبل داوموا علی الصلاة غیر مشالت علی الصلاة غیر مشالت علی الصلاة غیر مشالت المسلاة غیر مشالت المسلاة غیر مشالت المسلاة غیر مشالت المسلاة علی المسلات المسلا

یں میں سے بہدیاں میں اس میں اس کے کہ رسول اللہ کیا ہے۔ معنزے عمداللہ میں سالم میں سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کہا ہے گھر بھی کوئی تی این میں آئی تھی تو انہیں نماز کا تھ آ ہے کہ ریہ و اُکٹرز اخطاف بالصَّلوع خلوت فرماتے تھے (روز العالیٰ من انہیں فی قسم الایمان میں تھی اور معرت مجر جھیکا ہی طریقتہ تھا کہ رات کو بعشیت المی نماز پڑھتے رہیے تھے جب رات کا آخری حصدرہ جاتا تھا تواجے گھروالوں کو دکاتے تھے اور فرماتے تھے کرنماز

ر چھنماز پر مطاور مراتھ ہی آیت بالا طاوت کرتے تنے ( رواہ مالٹ فی السوطافی صلاقا الیل ) و الْعَاقِيةُ لِلَّسَفَقِ کی (اور بہتر انجام پر ہیر گاری کا ہے ) انبذا فرائش کا اہتمام رکھایا ہے جن میں سب سے بڑھ کرنماز ہےاور ممنوعات اور گرمات ہے برہیز کیا جائے۔ اور گرمات ہے برہیز کیا جائے۔

وَ قَالُوْالُوْلَا يَأْتِيْنَا بِالْيَوِّ مِّنْ زَبِّهِ \* اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِبَكُهُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۞ وَلُوْ ﴿ إِنْ وَلِنَ نِهِ بَهِ لَا يَضِ عَلَى إِنَّ إِنْ إِنِ إِنِي اَيْنَ كِينَ فِي اِنِهِ اِنَ كَا بِانَ بَانِينَا عَمْو فَيْنَ يَهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل الْمِتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْفِلَ وَنَخْزَى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّمُ ۗ فَتَرَبَّصُوْا ۗ فَسَتَعَامُوْنَ الله من سنات کیا ہونا کر ہے۔ آپ نہ جے سا شارکت اللہ ہو سن کا اللہ اللہ اللہ من سنا کی اللہ کا اللہ اللہ اللہ مَنْ آصُحٰبُ الْجَمَالِطِ السَّوِيّ وَمَنِ الْهَتَالَى اِنَّ

يون لا كَ سِيرَكَ راحَ ، الله إلى يافت كون ب

الله تعالی اقمام حجت کے بعد ہلاک فرما تا ہےاوگوں کو پیریمنے کاموقع نہیں کہرسول آتا تو پیروی کر لیتے

سيسور و طعدى آخرى تقرن آيات بين سيكل آيات شار آخرا كه أيك سيجود بات ذاخر في الى بداراس كاجواب و باسان الوالل يك يك كه يساه ب جوت كاو فوى آخر سير بين تهن ته والن سي سيج بين كه بين وفوى كي العبد إلى أراث كي شيخ من سيخ ا قوال آخر والوقو وهاي الجود و بين فيس لا سير المساهر بيجود المساقر في مهمان فيس سيد بيات ان كي تلوونوا وسيقى وبت سير الجود المساقر المنظم المساقر وفي كداورا صول الحكام شيخ آم آن ان وبيان كرا به اوران كي بيا والدي و كي العبد القرار المساقر المساقر المساقر المساقر المساقر المساقر المساقر و معنى كو فه بينه لذالك كو فه المساقر المساقرة و معنى كو فه بينه لذالك كو فه المساقرة المساقرة و معنى كو فه بينه لذالك كو فه المساقدة المساقرة و معنى كو فه ينه لذالك كو فه شاهدا المحققة و اصول الاحكام اللي اجتمعت عليها الكوالية الموالة المحققة و اصول الاحكام اللي اجتمعت عليها المحالة المحققة المساقرة و معنى كو فه بينه لذالك كو فه شاهدا المحققة و اصول الاحكام اللي اجتمعت عليها المحالة الم ساقرة المحتام اللي المتوادة المحتام اللي المناقدة المحتان المحتان المحتام اللي المحتام اللي المتوادة المحتان المحتان المحتام اللي المتوادة المحتان المحتان

تذبيل

ىسور فە خلسە حضرت عمر بن الخطاب ﷺ ئے اسلام قبول کرنے کاسب ہے مکہ تکرمہ میں جب رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سرداران قریش مثنی برتل گئے کیل جوضعفاءاورمسا کین ،فقراءاور بردیجی اورغلام بتھےان میں اسلام بیھیلتار ہا موگ پوشید ہ طور پرمسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف ہے ان کو مارا پیٹا جاتا تھااور بری طرح سزائیں دی جاتی تھیں ۔حضرت عمر مجھی اسلام نے ہے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کو ایذ اکمیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے نح طقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے بلکے تھے لیکن دہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات اوران کے شوہر حفزت معید بن زید (جن کاعشر ومبشر و میں ثار ہے ) رضی الدعنهما بھی تھے جنہوں پوشیدہ طور پراسلام قبول کرایا تھاان کے باس حضرت خباب بن ارتﷺ جھیب جھیب کرجاتے تھے اور دونوں کوقر آن مجید بڑھایا کرتے تھا یک دن حضرت عمر عظم آلوار لے کر نگلے ان کاارادہ تھا کہ رسول اللہ مظااور آپ کے اصحاب پر مملے کریں بیاس وقت کی بات ہے جبکہ بہت ہے صحابہ قریش کی ایذا وُں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو بھرت کر چکے تھے ،حضرت عمرہ پنایکوار لئے حارہے تھے کہ نعیم بن عبداللہ ملاقات ہوگئی انہوں نے کہااے مرا کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کرٹھر ہیں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبود وں کو برا کہا ہے اس سنے دین لانے والے وقل کرنے کے لئے جارہا ہوں ۔حصرت نعیم بن عبداللہ عظانے کہا اے عمرا تم س دھو کہ نیں ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ پھی قاتل کر دو گے تو بنی عبد مناف تہمیں زمین پر چانا ہوا جھوڑ دیں گےتم ذراا ہے گھر والوں کی تو خبرلوان کوٹھیک کرو، کہنے لگے کون سے میر \_ فیم ﷺ نے جواب دیا کتمباری بہن فاطمہ اورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے پچازاد بھائی بھی میں بیدونوں اسلام قبول کر ہیں اور محدرسول الله بھے کے دین کے تابع ہو گئے ہیں پہلیتم وہاں جاؤ۔ یہ بن کر حضرت عمر بھیا پی بہن فاطمہ کے کھر کی طرف چلے وہاں ہنچاتو حضرت خیاب بن ادتﷺ انہیں سورہ کلہٰ کا درس دے دے تھے جب انہوں نے حضرت عمر منظانہ کی آ ہٹ ٹی تو حضرت خیار بردہ کے چیچیے چلے گئے اور حفزت فاطمہ بنت الخطابﷺ نے وہ درقہ لے کر چھیا دیا جس میں سورہ کطہ لکھی ہو کی تھی حضزت عمرہ ﷺ نے دروزاہ کے قریب بیٹنج کرحفرت خیاب کی آوازی کی تھی۔ دروازہ کھولا گیا تواندر داخل ہو گئے اور کہنے لیکے کہ بیکیا آواز تھی؟ان کی بہن اور نہیں۔ کئے لگے" کسے نہیں" مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں نے حمر کا دین قبول کرلیا ہے بیہ کہااور حضرت احضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شوہر کو بجانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کواپیا مارا کہ ان کے جمرہ ہے خون حاری ہو گیا۔ جب یہ بات بیال تک بینچی تو بمن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے تم ہے جو پچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن کے چیرہ پرنظر پڑی اورخو ن دیکھاتو شرمندہ ہو گئے اورا پی بہن ہے کہا دچھالا و جیسے دکھاؤاس کاغذیس کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے مجر ﷺ جو بچھ لائے ہیں میں اے دیکھوں ان کی بہن نے کہا تمہارا کچھ بھروسنہیں تم اسے بھاڑ دو گے ، کہنے لگےتم ڈرونبیں اپنے معبودوں کی تنم کھا کر کہا کہ میں بڑھ کروالی کردوں گا۔حضرت فاطمہ "نے موقع کوننیمت جانااوران کے دل میں یہ بات آنی کہان شاءاللہ ریابھی اسلام قبول کرلیں گے، کہنے لگیں کہ بھیاتم اسپے شرک پر ہواور نا پاک ہو بیالی چیز ہے جس کوصرف انسان بی ہاتھ د لگا کتے ہیں حضرت عمرہ ﷺ کھڑے ہوئے اور عنسل کیاان کی بہن نے وہ کا غذد ہے دیا جس میں سسو د فہ طب الکھی ہو کی تھی ب اس کا شروع والاحصه پڑھا تو کہنے گئے کہ واہ واہ بیتو بہت ہی اچھا کلام ہےاور بہت ہی عزت کی چیز ہے، جب حضرت

272

ولقد تم تفسير سورة طافي محرم الحرام ١٣١٥ من هجرة سيد الانبياء والموسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى الله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا واخرا وظاهر ا وباطنا





# تُدَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَٱنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَآءُ وَ ٱهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۞ لَقَدْ م نے ان سے جو وعد و کیا تھا اسے مج کر د کھایا سوہم نے انہیں اور جس جس کو جایا نجات دے دی ادر ہم نے حد سے نظان والوں کو بال کر دیا۔ یہ

## ٱنْزَلْنَآ اِلَيْكُذُرِكِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

بات ب كديم في تمبارى طرف كتاب ازل كى بي من تمبارى نفيحت سائيا تم نيس محصة ؟

مئكرين كےعناد كا تذكرہ اوران كى معاندانہ باتوں كا جواب

يهال ہے سورۃ الانبياعليم السلام شروع ہورہی ہےاس میں چو تھے رکوع کے ختم تک معاندین اورمنکرین تو حیدورسالت اورمنکرین کی تر دیدے۔ کچر مانچو س رکوع میں حضرت ابراہیم الظفیٰ کا واقعہ بیان فرمایا ہےانہوں نے جوایق قوم ہے خطاب کیااور بتوں کے تو ژیے برجوقوم نے ان ہے سوال و جواب کئے اورانہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ ،اس کے بعد حضرت لوط حضرت نوح ،حضرت داؤد لميان اورحفزت ابوب اورحفزت اساعيل اورحفزت ادريس اورحضرت ذ والكفل اورحضرت ذ وانتون (يعني حضرت ينس) اور حضرت زکر ہااور حضرت یکی اور حضرت مریم تینہم السلام کا تذکرہ ہے گھرآ خرسورۃ تک مختلف مواعظ میں اورانہیں کے ذیل میں یا جوج ماجوج كخروج اوروقوع قيامت كاتذكره ب

اول تو مفرمایا کہلوگوں کا حساب قریب آگیا اور وہ اپنی غفلتوں میں روگر دانی کئے ہوئے جیں انہیں کوئی فکرنہیں کہ قیامت ہوگی اور حساب ہوگا اور بیان کی غفلت اس لئے ہے کہ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہیں ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کو کی بھی ٹی نصیحت ان کے پاس آتی ہے بعنیٰ کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل غافل ہوتے سے اور رسول اللہ ﷺ کی تکذیب مجھی تے ہیں اور چیکے چیکے آپس میں یوں کہتے ہیں کہ میخص جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں بیاتو تمہارا ہی جیسا آ دمی ہے اور بیہ جو کچھ بچڑہ کے نام سے حمہیں دکھاتا ہے بیہ جاوہ ہے کیاتم جانتے بوجھتے جادو کو مان لو گے ادراس پرایمان لاؤ گے؟ ان کی باتوں کا جواب یالند ﷺ نے یوں دیا کہ آسان میںاورز مین میں جو بات ہوتی ہے کہی ہی خفیداور یوشیدہ ہومیرارب اسے خوب جانیا ہےادرہ دخو سننے والا اور جاننے والا ہے تمہاری ہاتوں کااے علم ہے وہ ان کی سزادے گا۔ان لوگوں نے قرآن مجید کے ماننے ہے بھی ا نکار کیااور کہنے لگے کہ بہتو خوابوں کی گھڑیاں ہیں۔ان کوخواب میں کچھ یا تیں بمجھ میں آ جاتی ہیں انہیں کوچیش کردیتے میں ادر کہدیتے ہیں کہ جھھ پرالند کی طرف ہے نازل ہوااوراس ہے بڑھ کرانہوں نے یوں کہایہ با تمی خود ہی اپنے پاس سے بنالیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انفد تعالی نے نازل فرمائی ہں اوراس ہے بھی آ گے بڑھ کریوں کہروہتے ہیں کہ بیشاعر ہے وہ لوگ بیسب عناد اورضد میں کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آ پ شاع نہیں اور جواللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نیشع ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں ہے بلنداور الاے۔ بدلوگ بیجھی کہتے تھے کہ یہ جونیوت کا دعویٰ کررہے ہیں اگر سانے دعویٰ میں سحے ہیں توجیسےان سے پہلے انبیاء کرام پلیجم السلام نشانیاں لے کرآئے یہ بھی کوئی ایسی نشانی لے کرآئم کمیں معجزات تو بہت تھے جنہیں باربارد کیکھتے رہتے تھے اور سب سے برامعجز ہ آن مجید ہے جس کی چھوٹی ہی ایک سورۃ کے مقابلہ میں ذراس عبارت بنا کرلانے ہے بھی عاجز تھے۔لیکن ان مجزات موجود ہ کے ملاوہ اینے فرمانتی معجزات کامطالبہ کرتے تھے۔معاندین کی اس بات کا ذکر قرآن مجیدیش کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ 'لوگوں کا بارنزمیں کہ الوگٹے معجزہ جا ہیں جا جیجے۔اوران سے بہلے بعض امتوں کے باس فرمائٹی معجزہ آیا اور پھر بھی ایمان نہ لائے۔ائبذا ہلاک کر دیئے گئے۔ائ وفر مایا

مّا آمنٹ شبکہ مِن فَونَوَ الفلکناهَ اس بے پہلے کی بھی الے جن کوئم نے ہلاک کیا ( قرباً تی مجزات کیا بردونے رہمی) ایمان تہ لات افلیہ نے کوفونو کر کیا پیدایمان لے آئیں کی اگر پیالمان شدائے تو بالی استوں کی طرح ان پر بھی بھداب نازل ہوجائے گااور حرکہ کا جن ان انداز انداز انداز میں مسلم میں ایرانی شروع میں ان میں سرح میں انداز کی میں انداز کی میں انداز ک

چنگ ایجی مذاب ان الغرابا تصاوقد رسم نیس سے ان کے فریائی مجوات طاہر نیس کے جائے۔

ودلوگ یہ بھی کتبے تھے کہ بیصا حب جونیوت کا وقوی کرتے ہیں بیاتی تعماری طرح کے آدی ہیں اوران کا مطلب بیتھا کہ آدی نی اوررس نیس بوسکتا اس کے جواب میں اندہ مل شائٹ نے فریا کو آم کا اُن اللہ فیلنگ یا آدر جنالا فوجی البیہ قراد اور ہمنے آپ ہے وار مرصل نیس بوسکتا اس کے جواب میں اندہ مل شائٹ نے آدا کے انداز میں اور ان کا مطلب بیتھا کہ آدے کا فرق سے ایسا کوئی تا نون میں کہ ووروشر نی ہو وہ بیتھا کہ آدے کا فرق سے ایسا کوئی تا نون میں کہ بودوہ شرند ہو فیاسٹ لو اللہ کو ان محتشق که تعلقہ فوق آدا گرم آس بات کوئیس جائے تھا اللہ خوال میں موروش میں انداز کی معرف اللہ کو ان محتشق که تعلقہ العلم المحتاب الو افقین علمی احوا ال اللہ واللہ معلق میں موال اللہ کوئی اس محترب المحتاب الو افقین علمی احوا ال اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ کا کہ اس محترب المحتاب الم

وے ئی ہونے پکیااحراض ہے؟ مزید فرمایا وَصَاجَعَلُفَ اَخْمَ جَسَدُ اَلَّا يَا کُکُونَ الطَّعَامُ (کریم نے رسول کیا ہے برنٹیس بنائے جو کھانا شکاتے ہوں) چونکہ وہ فرشے ٹیس تھے بشر تھاں کے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا متا م نیوت کے مثانی ٹیس ہے مورہ فرقان شریق میا فَلَمُلُفُ مِنَ السَّمْرَ سَلِيْنَ اِلَّا اَلْفِيمُ لِيَا کُلُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُؤنَ فِي الْاسُواقِ (اوریم نے آپ سے پہلے رسول ٹیس بیجیم کرا ہے رسول جو کھانا کھاتے تھے اور ہازادوں میں مطبع تھے)

وَ مَا تَحَالُوا مَا خَالِدِينَ (اوروه بمِشِرِبِ وا\_ثِين تقے)ووائسان ہی تقانسانوں کی طرح اُنین تھی موت آئی اورموت کا آنا تھی نبوت کے منافی نہیں ہے۔

كُمُّ صَدَقَنَا هُمُ الْوَعَدُ فَاتَّجِنَنَا هُمُ وَمَنْ لَشَكَاءٌ كِيرَامِ فِي الْإِمَامِ الْمِرَامِ فِي الْم جس حمل ويها (جوائل ايمان تنع ) تجاسد سدى و اَهَلَكُنَا الْمُسْرِقِينَ اورصد سَدَّ كَارِه عِها فـ والوس كو بالكروي آخر شرفها في لَفَلَدُ النَّولِيَّةَ النِّكُمُ بِحَنَابُ فِيهِ وَتَحْرُكُمُ الْفَلَا لَعُمْلُونَ (اورام في تبارى طرف كاب نازل كي جس عم تبهارى

' سرسار میا گفته اکنوں ایسید کے بھا چیو فور کہ العقادی را اور سے سہاری سرب اس کی دیسے سے سال میں اس کے سال میں گفت سے کیا تم نمیں مجھے ) بعض حضرات نے ذک سے کا مطلب بیا تا یا ہے کر تم آن مجیدیا زل ہونے سے بیلید ریا مگی عرب ہے اور داکی شیرت ہے تم آن کی دیسے انہیں ہلندی کی اب اس بلندی کی لائن رکھنا ان کا اپنا کا سے بیسی تعمی کیا جائے الفاظر آنہ ہے کے

فانسنلو آاها الذكيران كنته لا تغلفون يتلم ورؤنل ميل بحي ترريكا نياس مين تتم يساكد جيمعلومنيس ووامل فلم سالوجية لےاسی ویہ ہے علی نے فیرما کہ ہر ووآ وی نہے ادکام شریعیت معلوم نہیں اس پرواجب سے کدامل ملم کی تقلید کرے اور جومئلہ معلوم نہ: و س کے لئے ماہ ۔۔۔ رہو نگ رے جائل رہا تاخد راٹر فی ٹین ے باطلاف ٹر ع کا مؤرے اور کیجہ یوں کیدوے کہ مجھے بید نتھا اس ہے دنیا مين ، "خرت بين إيريجاران وكا بهت بياوك قبيصيدا و عبديداً عهمو بن حاصل مين مُرت اورا بني اولا دُوجِهم نبيس مع هات اورايخ بالات ومعاملات ميں احكام شر ميدني خلاف ورزي كرت رہتے ہيں اور جب و كي تو كتا ہے تو كہتے ہيں كه جميس بيد شقور بية ك ماؤل تو ہیں خبیر کہ بھورے قبل کرآ جائے بیعۃ کرنا ہے تا ہے جاتا ہے جاتا ہے تا ہے۔ دورر جنا اور جنا اور جمالت کوعذر بنانا شرایعت کے بھی خلاف ہےاور عقل کے بھی۔

وَكُمْ قَصَهُمَا مِنْ قَرْبَيْةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ۚ وَٱنْشَأْنَا يَعْدُهَا قُوْمًا اخْرِيْنَ ۞ فَلَتَآ ٱحَشُوا مَاسَنَآ ه ربمائے تنی ہی۔ تیون وقائز می پونلم نرنے وافیاتھی اور جم نے آن کے بعد وہ سے اولوں کو پیدا فرما دیں وجب انہوں نے عدا حذات تا و بھی قو إِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۚ لَا تَرْكُضُوا وَالْجِعُوٓ إِلَى مَاۤ ٱتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْئُلُونَ ⊙ الرئيش ك جرية العادمة والدون في الله المسائن كان مُن الله على إلى العالم المينية هرون الله ف و وكا أجاء الأكرة قَالُوْا يُونِيُنَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِبِيْنَ ۞ فَهَا زَالَتْ تِتْكَ دَعْوْلُهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيدًا خَبِدِيْنَ ۞ ملاک ہونے والی بستنوں کی بدجالی

ان آیات میں مُعربن اور ملذ مین کوئیرت داو کی ہاور پرانی ہشتیوں کی بلاکت بٹا کریا د دبانی فر مانی ہے کیتم سے سیلے کتنی ہی ہستیاں تھیں جوظلم کرتی تھیں ، نظلم کفر ونٹر ک اختیار کرنے کی حدیث تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا بھم نے انہیں تباہ کر ڈالا اوران کے بعد وور کی قوم بیرا کرونی جب آتین بید جیا کرمذاب آریاے قومال ہے دوگر کرجانے لگان ہے کیا گیا کہ مت دور وقع جس پیش وحشت یں گئے ہوئے تھےاور جن کھ وال میں رہتے تھےاُٹیس میں واپس آ جاؤ کہتم ہے او چھاجائے کہتم جس سازوسامان اور جمن م کافول پر همند َرتِ تجےاوراتراتِ تجےوہ کہاں ہیں؟ کہاں ے جائے بناواورکہاں ہے خناظت کی جگہ؟ جب مذاب آہی گیاتو کہنے <u>گ</u>امائے ي رئي مُربِعتي إجمانيا لم عليها يونك مذاب آجان ك وقت تو يكرنا اوظلم كالقرار لرنا بجيره شيرنيس وتاس كن وولوك ين يجل بات كلته ے کہ بائے ہم خالم تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے اُنٹین ٹی ہو فی گھتی کی طریق بھی ہوئی حالت میں کردیا۔ افظ قب صنا کا اصل معنی توزویج کا ہے اس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قساصیہ المظھیر سمرتوڑنے والی کہاجاتا سے بیان بدلفظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پورگ طرے تاہی بیان فر ہائی ہے اور کھوٹھ کے یاؤں مار نے کے لئے بوا اجاتا ہے جب گھوڑے برسوار دو کرووڑ ناشروع کرتے ہی تواے الزمارتے میں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعمال فرمایا ہے۔

لا تسو تحصوا جوزماياس يط فيهل لهيم حذف إه رمطاب بيت كدجب والأك مذاب كي كرجما في سكاق ال

عذاب نے فرشتوں نے یان انگرانیان نے جوہ ہال موجود تھے اظورا شہرا ماور شنٹر یوں کہا کہ فشرو کہاں دوڑ سے بوتنہیں قا اپنی فعت اور دولت بیش وعزت پر برناز تھا ہے گھر وں نومزین کر رکھا تھا اوراد ہے و نے مکان بنا کر گؤ کر تے تھے اور کھو تبارے مکان کہاں میں؟ تر ہے کوئی موال کرنے والاموال کرنے قاس کا دول ور با ہے قطم اور نیشش وغشرت کا تبجید کھیا ہاتا کا کہا اتجام ہوا؟

تم رئی حوال کرنے والاحوال کرنے قاس کا جواب وہ ساب قطام اور پیش و فقرت کا تھیدہ کیا باتا کا گیا انتجام موا اگا حصید کا حاصد بن اس میں بال شدہ او اور کا انجام ہما ہے جصید کی وو کی بھی کو سیسے میں اور حصاصد بن فوور ہے تھیں چھنے ساموں کی عوں شاں اور کر وفر ایک شعر ہوئی چھیں بھی دوئی تھیں بچھاری جا کہا وہ اس محل کی خطر کی اس کر تھیر گاہ ہا رہے قرآن کی جو سی سیاں مطابق بول کیا ہے ۔ " تکی اسٹیوں کو ہم نے باک کردیا " کی خاص تھی اور ماس ما اقد کا واکر تیس سیار جمید والا نے کہ کے لیے اجتمال کا بھی ہے کہا تھی میں مواجع کی انتخاب مواجع کی مواجع کی انتخاب مواجع کی مواجع کی انتخاب مواجع کی انتخاب مواجع کی انتخاب کی اس کے باس کی بھی تھی کا مواجع کی انتخاب کی اس کے باس کا بیاد مواجع کی انتخاب کی انتخاب کی مواجع کی مواجع کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی بھی تھی کہ مواجع کر دیا تھی کی انتخاب کی انتخاب کی کی تعریف کو کو کہ کے انتخاب کی کا معادل کی بھی تھی کہ کا مواجع کی کا دور کھنے کا والا کہ تا کہ مواجع کی کا دور کھنے کا والا کہ تا کہ مواجع کی کا مواجع کی کا مواجع کی کا دور کھنے کی کا مواجع کی کو ان کے بھی کہ کی کا مواجع کی کا دور کھنے کو اور کو کھنوا والو چھنوا والا کہ تا کہ مواجع کی ان کے بعد کا مواجع کی کا مواجع کی کا دور کھنے کا دور کھنے کو کا مواجع کی کا دور کھنے کا دور کھنے کا دور کھنے کو کا مواجع کی کا دور کھنے کو کر اور کھنے کی کا دور کھنے کی کو کا مواجع کی کا دور کھنے کی کا دور کھنے کی کو کا دور کھنے کا دور کھنے کی کو کا دور کھنے کی کھنے کی کو کا دور کھنے کو کا دور کھنے کو کا دور کھنے کی کو کا دور کھنے کو کا دور کھنے کی کو کا دور کھنے کے دور کھنے کی کو کا دور کھنے کی کو کار کی کو کی کو کا دور کھنے کی کو کا دور کی کو کی کو کا دور کھنے کی کو کا دور کی کو کی کو کا دور کے کو کا دور کی کو کا دور کی کو کی کو کا دور کی کو کا دور کی کو کی کو کا دور کی کو کی کو کا دور کی کو کی کو کی کو کا دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کا دور کی کو کو کی کو کی کو کو کا دور کو کو کو

رئي المحقيقة السّمَاء وَالْكِرُضَ وَمَا يَيْنَهُمَا لِحِبِيْنَ ۞ لَوْ اَرَدُنَا آنَ تَتَخِذَ لَهُوَّا لَا مَعَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ى يەسى دەسى دى مەھىدى كى دەسىدىدى كەن كى يەسىدىدى كەن كى كىلىدىدىدىكى كىلىدىدىدىكى كەن كىلىدىدىدىكى كىلىدىدىدى كوالنَّهَارُكِرُهُونُونَ ۞

مشغول، بت جي ان مي ستي نيس آتي ـ

#### ا ثباتِ تو حيد ، ابطالِ شرك ، اورحق كي فتحيا بي

ان آیات میں اول تو میز بایا کہ ہم نے جوآسان وزمین پیرائے ئیں ان کا پیرا آئر کا وفی فعل عبث کے طور فرنیش بلکہ اس میں ہوگ تعتمین میں جن میں ایک بہت بزی تھٹ میہ ہے کہ ان کے وجود اوران کی بڑائی اور کچیلا و سان کے خالق کو پیچا نیم ، اگر آسان وزمین کے بہانے کوئی تھٹ ورماجو کھل ایک شخفانہ می کے طور پر بنانا تقدود وہ تا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو شخلہ بھالیے سے کئی ہمیں بے کرنائیس ہے۔الند تعالیٰ کی ذات عالی صفات اس سے برتر ادر بالا ہے کہ دہ کسی چیز کو بطور ابدو دب پیدا فرمائیس یا کسی چیز کو بطور ابدو لعب کے اعتبار فرمائیس

دنیاش چنکری وباطل کامعرکرد بتا ب اور آخریس بی خالب بوتا ب اس کے اس معمون کواس طرح بیان فرما کفیدف بالنحق غلق البساطل فید مفعد کرد باطل می پیشک دیتے ہیں وووباطل کا سرپھوا دیتا ہے بی اس کو خلوب کردیتا ہے قبال صاحب معالم السنویل اصل اللعف ضبح المراس سے پیلغ اللعام فافذا ھو ذاھق سوباطل مغلب بوکردخ جوجاتا ہے۔ واقحکم الویکل میسفہ تصفون الاورجو پیچم بیان کرتے ہوئی جی کے مطاف پر لیے ہواوراللہ تعالی کی شان ہی ہواسی یا ہمی کرتے ہوئی بادت ہے اس حرکت کی ویسے مبارے کے فرانی ہے بین بلاک ہے ہے۔

وَلَكَ مَنَ فِي السَّسَدُوَاتِ وَ أَلْوَرُصِّ (لَا يَتِين) الشَّنْقِالَى كاشان بِهِ بِهِ بِهِ يَحَوَّ النَّون اور نَّمِن شَل بِدوسِ اس كَامُولَكِ اورتقلق ہواور جو بندے اس کے پاس بین دواس کی عمادت ہے سرکٹی ٹیس کرتے ادراس میں مارٹیس بچھنے کردواس کی عمادت میں مشخول بوں ووہراراس کی میازت میں گھر ہے ہیں ذراستی ٹیس کرتے رات دن اس کی تیج مس مشخول میں تھنے کا تا ٹیس ان تیج وفقد کس میں شخول رہنے دانوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عمادت اور تیج اورتقدیس میں شخولیت کی الدوام ہے وہ سرف انشاق الی تی کو مجوور برتی بائے اور جانے ہیں امل و بیا میں جواکس شرک کرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور بے تھی کھے ہے شرک میں جٹا ہیں۔

ين الم

وَمَا خَلْفَهُمُ وَلاَ يَشْفَعُونَ > إِلاَّ لِمَنِ الْتَضَى وَهُمُومِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ اردوک کے لئے عارف تی کرنے کو ایے تیں کہ من کہ عال کرنے میاد من و دوروں کی بیدے است میں۔ وَمُنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِلِيْ إِللَّهُ قِنْ دُونِهُ فَلْ إِلكَ نَجْرِنْ لِهِ جَهَنَّمُ حَكَلْ إِلَى نَجْزِى الظّٰإِلِي مَنْ ادران می بے بھی ہیں کے کرمی اللہ کے موروں مراب درنے کی موروں کے ہم ای طرح الوار جروز کرتے می

#### توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ

ان آبات میں توحید کا اثبات اور شرک کی تر وید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ' کی صفات جلیلہ بیان کی ہیں مشرکیین کی تر دید کرتے بوئرمايا أم التَّحَدُوَّا اللِهَةُ مِنَ الْأَرْض هُمْ يُنشِرُونَ (كيان لوَّلول نے زمين ميں سےكات چھاٹ كرا يسے معبود بنالتے ہيں جو مردوں کوزندہ کرتے ہیں) لیعنی انہوں نے اجزاءز مین ہے بنا کرمعبودتو بنا لئے جنہیں پقروں سے تر اشااورلکڑی وغیرہ ہے بنایا ہے لیکن بیہ باطل معبود میں اگر حقیقی معبود ہوتے تو مردول کوزندہ کر دیتے ۔ جب بیہ بات نہیں ہےتو ان کومعبود بنانا سراسرحماقت ہےوہ کیا زندہ تے وہ تو خود ہی ہےجان ہیں ہبورۃ اُٹھل میں فریایا اَمُهَ اَتُ غَیْرُ اَحْیَاءَ تَوْ مَا یَشْعُو وُنَ اَبَانَ یَبْغُثُو نَی (وہ مردے ہیں جوزندہ مہیں میں آئیں پیٹیس کہ کب اٹھائے جائیں گے ) لو نحیان فیصہ میالاقیۃ الّا اللهُ لَفَسَدَتًا الرّاسان میں اللہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو آ سان وزمین کانظام درہم برہم ہو جاتا۔ چونکہ ایک کی مشیت کچھ ہوتی دوسر ہے کاارادہ کچھاور ہوتا اس طرح سے نکراؤ ہوجا تا اوراس فکراؤ کااٹر آ سان وزمین کے نظام پر ہونالازم تھاجب آ سان زمین میں فساڈنیس ہے تو معلوم ہوا کہ معبو دصرف ایک ہی ہے ایک ہے زیاد ونہیں ے اس مقمون كوسورة مؤمنون بيل فرمايا مساتَ بحد أيلة من وكيد وسا كيان مغة من الله اذا كذهب كا الله مسها خلق وكغائز عُصْهُمْ عَلَى بَعْضِ مُنْبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (اللَّه نَهُ وَلَي اوالا واسينَ لَيُنْبِين بنا كَي شاس كِساتِه وَ وَكِي معبود بِ-الرَّابِيا ، وتا تو برمعبودا بی این مخلوق کوجدا کر لیتااورا یک دوسرے پر چڑھائی کرتاہے جب سیسب با تیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا ھایئے کہ معبود صرف ایک ہی ے فَسُبُحَانَ اللهَ وَبِّ الْعَدُ ش عَمَّا يَصِفُونَ ( سوالله جوعش كاما لك سان باتوں سے ماك ہے جو بلوگ بال كرتے من) لا یُسْٹُلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْٹُلُونَ (ووقادرمطلق بےعتارکامل ہےانکم الحاکمین کے سی کوکوئی محال نہیں کہاں ہے کوئی مازیرں ےاور بول ہو پچھے کہ یہ کیوں کیااور یہ کیون نہیں کیا و کھنے پُسُنلُونَ اوراس کی گلوق ہے بازیرس کی حاتی ہے اور کی حاتے گی بیتی دنیا یں بھی ان سے مؤاخذہ ہےاورآ خرت میں بھی ، جس کس نے غلاعقا 'مداختیار کئے اور برےا عمال کئے اس سے بازیری ہوگی اور سنتحق سزا موگا۔ اُم اتَّ حَلُوْ امِن خُونِية اللَّهَ آل كيان لوگول نے اللہ كے سوامعبودتجويز كر لئے جي (بداستفهام ا نكاري بطورتو يخ كے ہے) فَيا َ هَاتُوا ابْرُ هَانِكُمُ ( ٱے فرماد یجئے کہ ترک کے جواز برا بنی دلیل لے آ ؤ ) تم اس برکوئی بھی دلیل نہیں لا سکتے شرک کرنا ہے دلیل

اوق ہم مصحوبیوں قودہ البھار ہوائی کے اور در ایس البعادی کی اور در ایس کرنے ہم اور ان سے سب ہم اور ان سے سب کی فیل هدانوا ابر الفائق آئے فرواز سے کر کرے جواز پرائی البل سے آئی تم اس پر کوئی تھی دیسال سے اور کتب البیا میں ہے معموان کو رہے ای کوفر مالا هدان او نحر البنا مفتی واؤگر امن قبلنی (ریم سرے ماتھ والوں کی کماب سے بھی قرآن جید )اور جو حصرات تھے پہلے تھاں کی کما جی لیے قوارة اثمیل تھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بنائی ہے اور شرک کو کمران بتایا ہے مو معموان شاخرک خدم مے اور تھی ہے۔

بَلُ ٱكْتُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْعَقِلْ فَهُمْ مُعْرِصُونَ ( بلكهان مِن اكثروه بي جوتن كونيس جائة سروه اس اعراض كي بوت بير)-

اَوَكُوْ يُكِرُ الَّذِيْنُ كَفُرُوْ اَنَ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضُ كَانَتَارَتُقًا فَفَتَقَنْهُمَا • وَجَعَلْنَا مِنَ اَنْهَاءِ كُلُّ شَيْءٍ مِي \* أَمِن لَهُ عَلَيْ يَوْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْرَضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيدُ بِهِمْ ۞ وَجَعَلْنَا اَنْهَاءِ كُلُّ شَيْءٍ مِي \* أَفَلا يُوْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْرَضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيدُ بِهِمْ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيجَاءً اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ ا

> مزید دائل تو حید کابیان تخلیق ارض وسا ، بیباژوں کا جمادینا اور مشر و قمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا۔

ان آیات میں اللہ جل شاند نے اپنی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے او رفتاوتی میں جو بر کی برخ رہیں جی بین ان کو بلور نشانی کے پیش فر ما کرامل نفر کو ایمان کی دفوت دی ہے۔ ارشا وفر مایا کیا کا فرون کو مید معلوم نیس کا کہا تھا وہ میں میں ہمانے ہیں ہ زیمان سے چھے بیدا موجا تھا بھر ہم نے انتہاں اپنی قدرت سے تھول دیا۔ بارشین مجی خوب ہونے لکس اور ذیمان سے نباتات بھی نظامے تکھیے۔ چیز میں مقطرین کے سامنے میں کچھوگ قد خالق وہا لک کو مائنے ہی فیس اور کچھوگ ایسے میں جو مائنے تا میں کیا ہو اس کے ساتھ شرک کرے تیں مان دوفون قسم کے کافروں کو اٹنی بڑی بڑی شانیوں دکھائی تا ہو تا قس دور اوساق میں مارسی ہے ہو، چو بھی ایون مسیم ہاں تار

قدرت البيد كم ظاہر بيان كرتے ہوئے مزيد فرما يا و جعل است الْهاتاء كُلُّ شئى ، حتى (ادر ہم نے ہر باندار چركو پائی سے بنا يا) اس مع مس بقت كى جاندار ہيں سب واللہ بيں اور جين السّمسائي ہے بارش كا پائى ادر ہے جس كاكن كہ كى دوجہ من بالواسط يا با واصله جاندار چروں كے پيرا ہوئے شى ياز نده ور بينے من واللہ ہے ہوئائی شائی ہے جوہائی شک کے كافی ہے ہيں كا ف نجي الاقت سعر بيرفر يا يا و جعلفا في الاؤ صور وابسى أن قصيلہ بھينى (اللہ بين ماندى اوجہ ل بين ماندى اوجہ ل چروش برمند واللہ بين ماندى كى بين اكدو والو كول كے لرف سلے ) ان بيندى چروس سے بہاز مراد ہيں۔ جيما كرمورة واللو عات شرقر ميا والمجال أوسفا (اور شمن ميں بها والو بينا وي) ويتاديا) اور مورة والرسان ميں فريا و جعلنا فيفا دو اسى شاھ بحات (اور ہم نے اس شما او بيا والے بالا دين بينا وي كو بينا وي كو بينا وي كورت والے بين

یہ پراوشی الشرقائی برگ کاون میں ان کے جودور خوائد میں دوائی بگہ بین ان کا ایک بہت برا فائد دیے ہے کہ او نیج کی بیل پرچکل کی زشن کے اور پہنی میں اندر میں میں مرد میں میں کو رک فرت کو سے بوت میں سوروالنا ، عمر فرمایا الکرون کے میمافا و المجال افو قاف الا کیا ہم نے زمین کو گھو قادر پراؤوں کو کہنٹی کی میں اور میں کور کرے میں کرنے دیے اور زمین پر سینے والے اطعمان اور مولوں سے رہتے ہو رہے کئی کی جگہ پر انسان کی کا فرائز المجہنیات ہوتا ہے تو انہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوتے ہوئی میں مرازلہ عام احوال کے اعتبار سے ہی جرجہ بھی کی جگہ پر انسان کی کورائز الجہنیات ہوتا ہے تو انہیں پہاڑوں کے ہوتے ہوئے و آ باتا ہے اور فود پہاڑی اس کی دوران اور پر کہنا چور ہوت ہیں۔ وجعال افجھا فیجاجا شاہد تعالمی فیضان فور اور ہم نے زمین کے مساور کی میں کہنا چور ہوئی کیا۔ در مربی کا ہے جو با کمی ہے۔

پر فربا و وخدو آلذی حکی الیل و النهاز و الشف و القصر ( اداراندوی به شم نے رات وادر دن وادر جا ندکوار دسرت و پیدا فربایا سیجی الله تعالی که تربت کی بری بی بیان می جوشش مجی ان میر فورکر سیکا الله تعالی کے تادر مطلق اور بدرہ نے کا استقادر کتے پرمجوز بوکا کہ کہ تنظیف ضلف نیسینخون ( سبایک ایک وائرویش تیرب بیر) بیشی الله تعالی نے ان کے نابت استر فرار دیے بیرے ان میں دارال دوال بیر)

أمين ماستوں پر چلتے بين على فلك كول چراؤد بادا كا بداى كئة اس كاتر جددا أدر حساباً أياب ساسب جادين كھتے بين فى فىلك اى مستدير كالطاحود نافى السهاء بسبحون بسرون بسرعته كا لسابع فى العاء كئن دودكى كوطر أول وائره مشرائ تيزي كسالتي كل المستقبى بين بين فيل من تير فوالا چاتا به سودة بيش شرفر ما لا الشّف مسل ينسخى اينا آن نافر ك الفقر والا الكن شابق النهاد و كن في فلك تشريخون (شعرت كے لئے بيات ارست بت كود دي دُو كِرُز كا ورث دارون سے پہلے استى سيادورس كول وائر وش تيزي كراتھ كال رہيں) -

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِقِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۚ افَأَيْنُ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُوْنَ ۞كُلُّ نَفْس ور ہم نے آپ سے پیلے کمی بشر کے لئے بھیف رہن تج ہو کین کیا، اُر آپ کی وفات او جاتے تو یہ لاک کیا بھیف رین کے ااج جان ذَآيِقَةُ الْمَوْتِ \* وَنَبُلُؤكُمْ بِالشَّرِّوَ الْخَيْرِ فِيتْنَةً \* وَ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَ موت کا مز و بھلنے والی ہے ، اور بم حمیس بری اور بھلی حالوں کے ذریعہ انجی طرح آزمات میں ، اور تم تماری ہی طرف واپس کر دیے جاو گے ، إِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوَا ۖ اهٰذَا الَّذِي يَذُكُرُ الِهَتَكُذِ ۗ وَهُمُ ب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو بنی کا ذریعہ مالیکتے ہیں کیا جن ہے وہ جو تبدرے مجدود کا ذکر کہتا ہے ، إِبِذِكْرِ التَّرْخُلِيهُمْ كَفِرُوْنَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ "سَأُوْرِنْكُمْ اليَّتِي فَكَ تَسْتَعْجِلُوْن ۞ شن کے ذکر کا انکار کرتے میں ،انسان جدی ہے پیدا کیا گیا ہے جس ملتہ یب شمیس اپنی نشانیاں وکھا دوں گا، موتم جھ سے جدی مت میری وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِينَ لا ور وہ کہتے میں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو کا اگر تم بچے براہ اُنر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جہ اپنے بیروں نَكُفُونَ عَنْ قُجُوْهِهُمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ۞ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَهُ ے کو در روک مکیں گے اور د اپنی ایٹتوں سے اور د ان کی دو کی جائے گی ، بلکہ وو آگ اوانات ان کے یا س آجائے گ نَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَهُمْ يُنْظَـرُونَ ۞ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ و وہ انہیں پرحواس کر وے گی ، مو وہ ات نہ بنا تھیں کے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ، اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ ہ پہلے رساول

## قِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿

ب را تبو شنو یو آیا مو جمن نوون نے ان کا شنو کیا انجیں وہ چیز بھیج گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

منكرين ومعاندين كا آپ كي موت كا آرز ومند بونااورآ ۾ كے ساتھ تشخر كرنا، اورنمسنحر کی وجہ سے عذاب کالمسحق ہونا

اہل مکداور دیگرمشر کیبن رسول اللہ 🦈 کے دنیا ہے دخصت ہوئے کا انتظار کرتے بتنے اور یوں کتے تھے کہ بس جی ان کی مدیا تیں غورُ ۔ بن دن کی میں چند دن میں ختم ہو جا تیں گی چند دن کی ان کی زندگی ہے آج دنیا ہے کھے گل دوسرا دن گون اُنہیں یو چھے گاوران کی . تين كهان تك چليس كى؟ اي وسورة طور مين في ما يا أه يىڭلۇن شاعق مُتوبِّيط بعد زيب المعنون <sup>اي</sup>يان ووينيس سخ<u>ت كەخودىمى</u> و نيا میں نتے دن رہنا ہاں ہا شانٹ فی ہا، و ماجعلنا لیشو مَنْ قبلاك الْمُحْلَد ( كەبم نے آپ سے پیلے كانسان كے لئے ہمیشہ ر بناتجو بِنُهُيْسِ كِيا)، نيامِس جومجس ٓ كامين سب كوموت به دويا بهون الْفَالْنُ مَتَّ فَفِيهُ الْعَالِمُونَ (الْمُراتِ بِي وفات بوَكُلُ تَوْ كَايابِهِ میشه بین گے )م ناتوان کو بھی ناور حال سے کہ آئے گی موت کی ٹوشاں معارے ٹیں۔ حمد فریایا کھیل نفیس ذائفلة المعات ن موت کو چکھنے والی ہے ) جب سب کوم ناہی ہے اور قیامت کے دن جمع ہونا ہے تو میشخص اس کی فکر کرے کہ وہاں میر اکہا ہوگا واللہ گ نبی کی تکذیب کرنے برعذاب ہوگا اوراس ہے جنے کا اکا کوئی راستینیں ہوگا اس کے لئے فکر مند ہوا ۔ اقوامیان کی اقوفیق ہوجائے گی ں میں بھی کالفین کے اس کمان کی تر دید ہے کہ ڈی کھڑیں۔ دنیا ہے اٹھہ جا کیں گےتو ہم لوگوں ہے کہیں گے کہ ویکھواگریہ نبی ہوتے

آ ہے ہے میلے جوحضرات انہیاء کرام ملیم انسام آتشہ ایف اٹ تھے وہ بھی تو وفات یا گئے انبدااس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہو ہائة وجملو کوں کو بدیتا تمیں گے مدنمی ہوتے تووفات کیوں بات ان کی تاہیجی کی دلیل ہے۔

م يدفر ما ونبلُو نحكه بالشَّورُ والْحنور فينة (جهزته بين بلوراً زمانش ثراورني سُرماته جها نُتين سُر) ليتن تهما راامتمان مَرس سُمَّا ا زندن میں آئیں حالت بھی چیش آئے گی )( چیسے تندری مالداری خوشی اوراز وان اوالاد کاموجود دونا )اور بدحالی بھی چیش آئے گی (مثلا ر نجدہ: ونامرض اورتشدی کا پیش آناُ اولاد کا مرناوغیہ دو فیمہ وہزندگی میں سب جیزی آز مانش کے طور بر پیش آتی ہیں کون ایمان لاتا ہے اورانند کافر ہانبر دارہ وتا ہے،اورکون کفراورنافر ہانی کی زند کی لڑارتاہے مختلف احوال ہےاشخاص وافراد کوآ زیابا جاتا ہےای آ زیاکش میں یہ بھی ے کہ بعض مرتبہ کا فردنیا وی احوال کے اعتبارے آرام اور آسائش میں ہوتے میں اورانل ایمان تنگدتی اورمشکل میں مبتلا ہوتے ہیں ،ان فقرا ماورمسا کین کور کھیکراہل کفر ہوں سجھتے ہیں کہ ہم اللہ ہے مجبوب بندے ہیں اوراس طرح آز مائش میں قبل ہوجاتے ہیں ،ابنی آ زمانش ورخوش حاليَّ وَخْرِير محضُ كاذِر يعيه منالعته من (العباذ مائند) واللِّينيا أنه جغوُن (اورتم نهاري طرف ونائب طاؤك يعني قيامت کے دن حاضر کئے جاؤ گئے )اس دن حق اور ناحق کے فیصلے کردیئے جانیں گے۔

اسَ بَعِدْ إِما وإذاراكِ الَّذِيْنِ كَفَاوْ إِلَا يُتِحَلُّونِكَ الْإِهُوْ وَالْ بِيَحِلُونِكَ اللَّهُ هُوُوا (جبكوفراك آبُودِ مُلِيحة مِن إوْ آبِ فَي ذاتَ وَتُسْوَى ا ذ ربیہ بنا لیتے ہیں)اور اول کتے ہیں اہلاااللہ نی بلڈ کیا الھئٹنگیر ( آر) پی گفس ہے جوتمہارے عبودوں کاذکر کرتا ہے) لیتی قمہارے ۔ حبودوں کا انکار کرتا ہے!وران کی عہومت براحتہ اض کرتا ہےاور یول کہتا ہے کہ پیہے جان میں نفتح اورضر کے ما لک نبیس،وولوگ یہ بات إرائم كالسسسورة الانبيآء ٢١

تنسير انوارالبيان (جيد مونم ) منه ل ١

20.

یہ نواز ان بھی ایک منظم تو گوئی نے کئے گئے تھے اور ان کا مطلب پیقا کہ تو کی صاحب میشیت و نیاوی جاہ ومرتبہ والڈمیس تھا۔ جسے نی آپ کی شان منظم تو گوئی نے کئے گئے تھے اور ان کا مطلب پیقا کہ تو کی صاحب میشیت و نیاوی جاہ ومرتبہ والڈمیس تھا۔ جسے نی

بنایا جادا کیاای آوئی توجہ دی تا جوہ ہوا ہے جوہ ہوا ہے۔ و کھنے پیڈنگر الارتحف کھنے کالفوؤ وار اور پاؤک رائن کے ذکر سے مکن میں اکٹنی کی اگرم پیجائے جوان کے باطل معبودوں کو بما کہا دو آئیس کس ریا ہے اور تا کوار جو رہا ہے کئین خودان کی حرکت ہے اس پڑھیڈیس دیئے ورشن جمان تجدہ ڈمس نے آئیس اور سازی تعرف کو

کہاہ وہ آئیس طرر با ہےاوریا کوار ہورہا ہے بیٹن خوانان فی ترائعہ ہےاں پر ابدیشاں دیستے رائی کجدہ نہ کسیدا اس اور پیر افر ہاہے داس کی تو میرے قائل ہوئے ہیں داس کی ذات منظیمہ اور صفات جلیلہ پر ایمان الاستے ہیں ان وقو خوا پنی ذات پر بشنا پی ہے کہ بم کیا کر رہے ہیں اڈاپئی تعاقب اور صلاات کا تو خیال میس اور صال ہے ہے کہ اللہ تک اور اس تھیں۔

لوجید این است در بیان منداب آیا آیا ست آنی کا تذکره وجواتی تو کتیته دارا خواو تو ایک اینداب تا تاق به در بیشتر منداب تا تاق به در بیشتر منداب تا تاق به افزار آن بیشتر این بیشتر بی

را النبي ئي آرة ب: تا يم رئيس تو جدان و كون كي يا جدة قد من نميد مم كل قيدة كرفر ما كي جديان ان كي جهاب ممرغ ماط يبغله اللذين كلفر ؤاحن لا يكتفون عنى وخودهه والنار ولا عن طلفوره فه ولا هغه ينصر ؤف 6 مل ما تلفيهم يفك الخليه فه المستعمل عن من وحد المستعمل المستعمل

گ اور ندائیس مہات دی جائے گی ایشن دے واوگ اور ٹی گی آگ کے لیسٹ میں اوراس کی لینوں میں گھریں گا گھر آئیس اس وقت کی حالت کا عم ہوجا تا آلٹ کیا تھی ند ہوتا ہے ، جب والوک آئیس گھیرے میں کمیں گے آوان کے حوال باختہ ہوجا میں گے اس وقت اسے نہ بن سمیں کے اور ندان کو یہ مباہدے ، می جائے گی کہ زندہ وہ زندو بائیس اورائیس آئیس اور وہ بار معرکز کیٹر حاضر ہوں اور مغدا ب سے بیک جائے میں ہوجب عذاب دور ٹی میں واقل جو ایک میں گے آؤ اس واقل ہوگئے اور ہمیش کے لیے گئے اب وہاں سے نقشے کا اور

ت شيخاً وأنه وتخيم... آخر من قربها و القد الشفهري برنسل مَن قبلتك فحاق بالدّنين سنجروْ امنّهه مّا كانوا به ينستهوّنا ون ( ادريرواتي بات

آخری فربایا و لقد استفهاری بورسل من فیلنگ فعمای باللهن سبجور انسهاها ما انوا به بیستانوره و از الارتیان کاجهار به که آپ به پیشار سالون که ساتی شعر کا کیا سود بمان گوان نے سنترکیالان پر دومذاب دائع درگیاری کا دومشتر کرتے تے ) اس آپ میں رسول اللہ بینی کوئی وی ہے کہ آپ سے پہلے کی مشارک انداز کی بارائی کی بیان کا فدائی مثال کیا گیا۔ کہا کے مطابقین جرمذاب کاند ان بنارے میں میکی العمیمان سے مشاہدی دیا بیش مذاب کا دومذاتی مانت تھے بیدف اسان میا کاف میں تو برواز کو فروندا سے میں جانو کا معیمان سے مشاہدی کے اس پریکی دیا بیش مذاب آسکا ہے۔ اگر دیا بیش ٹیس آ آخرت میں تو برواز کو فروندا سے میں جانوں ہے۔ قُلْ صَنْ يَكُلُو وَكُونِ وَهِ النّبِيلِ وَالنّبَهَارِ مِنَ الرَّحْنِ وَ بَلْ هُمْ عَنْ رَخْرِ رَقِيهِمْ مُعْوضُونَ ۞ المَنْ وَمُن يَكُونُ وَ الرَّحْنِ وَ بَلْ هُمْ عَنْ رَخْرِ رَقِيهِمْ مُعْوضُونَ ۞ آبِدُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رحمٰن کے مغذاب ہے کوئی بیجانے واالٹیس ہے،منکرین دنیاوی میش وعشرت کی وجہ ہے ایمان ٹیس لاتے ،اور بہرے یکا رونییں سنتے

 آئے کی رب نگاتے میں مذاب کوتا ہے بیش اور مذاب کا نقاشا ہے۔ ای کوٹر بالی و کنٹ مُشتقع نیف مقدم نفاف ربتگ ( الذب وگر آپ سے رب کی طرف سے ایش عذاب کا ایک جمولا اگ جائے تو شرور یوں کہیں گئے کہ بات عام کی بینی واقعی ہم نشام منتے ) مذاب کے ایک جمولا کا بھی تاسیمیں سے لیکن پیر کئی ایل اور قول سے عذاب آئے کی ربٹ نگارے ہیں۔

وَنَضَعُ الْمُوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْهِ الْقِيْمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ المقات عند عن الموالي عال عالية م / من ع مرح والمعالم على عند عالم المرافق على الله عند على المرافق على الله عال

مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا - وَكَفَى بِنَا خَسِينَنَ ۞

كر برابر بحى بولا تو بهم إے حاضر كردين اور بهم حماب لينے والے كافى تين .

قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی ،کسی پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

اس میں سب کو قیامت کے دن سے تمامیہ کی یاد و بانی فر مان سیاورفر مایا ہے کہ جم میزان عدل قائم کرد ہیں گئے کی پرؤ داسانظام میں شاہو کا حمل کی ہے کو فی بھی نگلی کی ہوگی اگر ران کے دانہ نے برابر بھی ہوجم اسے وہاں حاضر کردیں گےاورو و بھی حساب میں شال کر کی جائے گئے۔ گئے۔

رورة نساء بين أن الله ألا يُسطُناهُ مِنْقالَ فَرُوَّةً (باإشِه اللهُ كا يؤده كربار بحق المهميّن فرماتا اور سورة الزلزال بين فرمايا فيضَ نُفغ لَ مِنْفَالَ فَرُوَّةً خَيْرًا يُرْوَّهُ وَمِسْ يَسْفَعَلُ مِنْقَالُ فَرُوَّةً شُرَّا يُرَوَّهُ (موش في المِنْقَالُ وَيُوَّةً وَمُنَّا يَعْدَاكُ لَكَ الورض في دورك بيانا الله المعالمة المؤدم ليانا الله المؤدم ليانا المؤدم لله المؤدم لله المؤدم لله المؤدم لله المؤدم للهُ الله المؤدم المؤدم للهُ المؤدم للمؤدم للهُ المؤدم للمؤدم المؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم للمؤدم لل

السعواذين ميزان کی جمع ہے لفظ تع کی دجہ ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بہت می آزاد و کیں بول گیا کین جمبور ملا ماکا فرمانا ہے ہے کرمیزان آوائیک ہی وگی اور بہت بزی بروگی میکن چونکہ وہ زیادہ میزانوں کا کام دھی اس کے بھی ہے جمیر فرمایا ہے۔

لَهُ مُنْكِرُونَ ۞

اس کے متکر ہو۔

توريت شريف اورقرآن مجيد كي صفات

وُلقَدُ اتَيْنَا إِلْرُهِيْمِ رُشُدَة مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَلِينِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِرَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الربي إن الله عَرَبِي لِنها مِهِ مَوْسِ عَيْنِي الرفاق الديم الأوجائة في الجدائي الله الله في عام

المن الرا

لتَّمَاثِيْلُ الَّٰتِيِّي ٱنْتُمْ لَهَا عِكِفُونَ ۞ قَالُوْا ۚ وَجَذَنَا ۚ ارْبَاءَنَا لَهَا غَبِدِيْنَ۞ قَالَ لَقَدَ كُنْتُمْ ۔ یہ ورتان کیا میں جن رہتم ہے شیخے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیا ہے۔ انْتُمْ وَالْمَآؤُكُمْ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ قَالُوٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ آمْرانَتَ مِنَ اللَّعِينِ ۞ یادشرتم اورتبهارے باب داوے خلی مراہی میں ہیں۔ ووادگ کئے گئے بیاتم زمارے پاس کوئی حق بات کے کر آئے جو یا دل فی قَالَ بَلُ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَاَنَا عَلَى ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِيْنَ ۞ وی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے جمہیں پیدا فرمایا اور میر وَ تَاللَّهِ لَا كِيْدَ نَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُؤلُّواْ مُدْبِرِيْنَ ۞ فَجَعَامُهُمْ جُذْذًا إلاَّ كَبِيرًا لَّهُ ر رئي الأولى في الأول الأولية والشارع المنظمة المراح المارك المواليون في الأول أو المساكم في المراكبة لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ @قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلَمُيْنَ ے بیٹاردووائلی طرف رجو ٹاکر ٹن یہ وونوک کھنے گئے کہ ہمارے معبودوں میں تھے ہائی کے اپنے بیٹ ایسا کر ڈیوا ا طاموں میں ہے ۔ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَذَ إِبْرِهِنِيمُ ۞ قَالُوْا فَأْتُواْ بِهِ عَلَى أَغَيْنِ التَّا ہے گئے کہ ہم نے ایک ٹوجوان کو شاتھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا اس جوان کو ابرائیم کیا جاتا ہے۔ کہٹے گئے اس جوان کو کو کو ل ک سا عَاَّهُمْ يَشْهَدُونَ۞قَالُوَّاءَانَتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَتِنَا يَالِبْرِهِيْمُ۞قَالَ بَلْ فَعَلْهَۥۗكِبا اؤ تا كروه گواہ ہو جا كميں كئے گے ۔ اے ابرائيم كيا تم نے تهار ہے معبودوں كے ساتھ اليا كيا ہے؟ ابرائيم نے كہا بلكہ يرحرنت ان ك هٰذَا فَسْتَأْوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓا إِلَّى ٱنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ ۞ ک ہے سوتم ان سے کا چھ کو اگر وہ برسکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے نفول کی طرف رجون ہوئے چھر کئنے میگھ کہ باشیہ تم نی کلم کرنے والے ثُمَّ نُكِسُوْاعَلَى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَلْ عَلِمْتَ مَا هَوُّ أَكَّوْ يَنْطِقُونَ ۞ قَالَ ٱفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ہر آنہوں نے اپنے سروں کو جوکایا ہے شک اے ابراہیمتم کومعلوم ہے کہ یہ بولنے میں میں۔ ابراہیم نے کہا کیامتم القد کو چوز کر اس چیز ک عمادت کر مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَنْئًا وَ لا يَضُرُّكُمْ۞ أِفّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ • أَفَلا تَعْقِلُوْنَ ۞ و جوهمیں نہ پکی نفع وے سے نہ نقصان پہنیا سے ، تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجیتے ہو۔ یا تم مجونیس رکھتے ہو؟ قَالُوْا حَبِرَقُوْهُ وَانْصُرُوَّا الِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُدُ فَعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا لِنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا قَسَلْمًا وجلا وواورا ہے معیودوں کی بدو کروا آرتیمہیں پچھ کرنا ہے ، ہم نے حکم ویا کہ اے آگ ایرا بیم پر شندی اور سلائتی وال بن جا، اور ان لوگوں

# عَلَى إِنْرَهِمِيْمَ ﴿ وَ أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْمُهُمُ الْمُغْسَرِيْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْمُغْسَرِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِينَ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ

دا تی تو حیر حضرت ابرا تیم النظی کا اپنی تو م کوقو حید کی دعوت دینا، بت پریتی چھوڑنے کی تلقین فر مانا، ان کے بتو ل کوتو ژو بیا، اوراس کی وجہت آگ بیس ڈ الا جانا، اور سلامتی کے ماتھ آگ ہے اچھا گئے۔

میدنا حضرت ابراہیم علیہالصلوٰ قاوالسلام جس علاقے میں پیداہوئے وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا خودان کا پاپ بھی بت پرست تھا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوشروع ہی ہے مشر کین کےعقا ئداورا عمال ہے دوررکھا تھا۔ وہاں کوئی موحد نیس تھا جوحضرت ابراہیم القظامی کو تو حید سمجما تا اور نثرک کی گمرای برمتنبه کرتا لیکن مب بے بڑامعلم اللہ جل شانۂ ہے۔وہ جسے بیچ راہ بتائے حق سمجھائے رشد ومدایت ہے نوازےاے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے تول اورعمل ہے راہی ہے نہیں بنا سکتا القد تعالی شانڈے حضرت ابراہیم ﷺ کواتنی بڑی ہت برست قوم کے اندر مدایت مررکھااوران میں اظہار دی اور دعوت دل کی استعداد رکھ دیتھی۔انڈ تعالیٰ کواس سے کاعلم تھا۔ای کوفر ماما وَلَقَدُ اللِّينَا الْهُوَاهِيْهِ وَشَدَاهُ مِنْ قَبْلُ وَتَحْتَابِهِ عَالَمِينَ حَصَّ سَارِاتِيمَ عن أبول من الأوامان ومَوَمَّرك ميل مبتلا دیکھا، بالوگ بتوں کی بوجا کہا کرتے تھے۔ ھھڑت ابرائیم بیسے سے اے باب سے خصوصاً اورائے قوم ہے تموہاً سوال فرمایا کہ م ورتیاں جن رتم ہتر ناوینے بیٹیے ہوئیا ہیں!موال کامقصد بہتی کہ ان خودتر اشیدہ ہے جان چیز وں کی عبادت مرنااس کی نیا تک ہے! وو وگ کوئی محقول جواب ندوے سکے (اورکوئی بھنی شرک معقول جوان مبیں دے سکتا بدلوگ ہاں باپ کی اندھی تفلید کرتے رہے )انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تواہینے باپ دادوں کوائی ہر یایا ہے اور یہی کرتے دیکھاہے کہ ان مورشوں کی بوجا کرتے تھے آئیس کی دیکھا یکھی ہم بھی بت برتی کرتے ہیں ،حضرت ابراہیم ﷺ نے بزی مضبوطی اور توت کے ساتھ فرمایا کہتم اور تمہارے باپ وادے صرح کمراہی میں ہو، وولوگ کینے لگے کہتم ہمارے یا س کوئی حق بات لے کرآئے ہو یا یوں ہی دل گلی کے طور پر باتیس کرتے ہو،حضرت ابراہیم لطبیع نے فریایا کہ میں حق بات لے کرآ باہوں تم ہے ول گئی نہیں کرریا ہوں تمہارارے ووے جوآ سانوں اورزمینوں کارپ ہے۔ ای نے تمہمیں بیدافر مایا،جس نے بیدا کیااہے چیوڑ کرکسی دورے کی حادث کرنا میسرا ما گمراہی نہیں ہے تو کیاہے؟ میں چو کہدرماہوں وہ تی بات ہےاور میں اس کے بچاہونے کا گواہ ہوں ۔ یعنی دلیل ہے بات کرتا ہوں اور بادر کھو کہتم جن بتوں کی بو حاکرتے ہوالقد کی تشم میں لئے کوئی تدبیر کروں گا اورابیا دا ؤاستعمال کروں گا کہ ان پر بہت بزئ زویز کی، مجھے موقعہ کا انتظار ہے تم کہیں گئے اور میں ان کا

حضرت ابرا تیم اینشده کاونوں کو قون عاصورہ نساقات شریعی کھی کے وہ جاں این ابرایات بڑھا گیا۔ جہدانہوں نے استے ہا نے ما یا کرتم کس چیز کی عموات کرتے ہو؟ کیا جموٹ موٹ کے معجودوں کواٹنڈ سے مواجع سبتے ہو؟ سورب العالمین کے بارے شری تھیا را کیا خیال ہے؟ موابرا تیم نے ستاروں کواکیک نگاہ تحرکر دیکا کارش پیارہ دیا کہ شریع ہوئے کہ وہ ساتھ کے ساتھ جاچ سے اور مارنے گئے۔ مود واگسان کے پاس دوڑتے ہوئے آتے ماہرا تیم انظامین نے بیدا کیا ہے۔ وہ واگساکت کے ساتھ اطالا کم کواور تمہاری ان دنی ہوئی چروں کوائنڈ می نے بیدا کیا ہے۔ وہ واگس کہنے گئے کما ارائیم انظیمین کے لئے آئی ماند کیتے آئی فائد کھران کو اس وکتی آگ یمی وال وو فرخ آن او گون نے ابرائیم شفید کے ساتھ برائی کرتا چاہی ہوتم نے ان کو ٹیجا دکھا دیا۔ سورہ صافات (تر بر ، آب د ۱۹۸۳)

ممالم احتو بل میں شخصہ مدتی ہے منظل کے حضر سابرائیم شفیدہ کے ان کی سیار لکتا تھا اس میں تم یو بحق نے بروائیک اس مالم احتو بل میں شخصہ موری کو باتے ہے بھر وائیک آخر اس کے سیار کا اس میں تم یو بوقت نے بھر وائیک اس میں میں کو بسیار کا اس میں تم یو بسیار کا اس میں تم یو بسیار کا اس میں تم یو باتو تو سیار کا اس میں تم یو باتو کو الدین کے الدین کے اللہ میں باتے بھر اور اور الدین کی کہ اس بارائیم کر بھی تا مار سیار کا اس میں تا میں اور اور اس میں تعظم میں اس میں تعظم کے اس میں تا میں تم باتھ بھی اور اس میں تم میں تعظم کا استیار کی بات میں تم باتھ میں تا میاں تا میں تام

ابق مرکے آگے استان کو بھا کہ ان کے معبود کئے پر سے ہیں گزر کے تو سے ہیں ۔ کچکر بوٹ سٹ بٹائے اور آئی میں کئے گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میز کرت کسنے کی ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے دوؤ کوئی فالم می 1928 مجران میں سے بعض ایاں بو باں بادہ آئیا اب جوان نے نے ایرائیم کر کہ ایا جاتا ہے وہ ان کے بارسے میں کچھ کہد واقعال نے ایس کہا تھا کہ شرح تم بارسے کے سامنے گئے بناووں کا اعماد ہے کہ دیکا ممال کے لیا ہے ۔ کہنے لگھ کہا تھا اے باو دوسپ کوئوں کے سامنے آئے اگر لوگوں کے سامنے افر دار لے گوادین ما کمی ادھ اس آئی کوئی بھوان کی۔

حضرت ابراہیم ﷺ کو با یا گیا اوران ہے قوم کے گوگوں نے دریافت کیا کرتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم ﷺ فیرما کے کسیمرانا مرکیوں لگاتے ہوجوان سب ہے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے آرخمبیں میر کیا ہے کا پیٹین تجیس آج تو آئیوں ہے ہو جو کرمان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگر دوبو لیے ہمی قوان کن ہے دریافت کرما جا ہے۔

یں کراول تو وولوگ شعر کے اور موری میں پڑ گئے اور پھڑا تین میں سکتنے سگل کتم می نامام ویدنی ابراہیم بھیدی کابات سی سے بات وی کی موارد کرنا فلم کی بات ہے ہیں ہوارہ کی موارد کرنا فلم کی بارے اپنے موارد و جھڑا کیا لیاسکون شرک سے کی عبارت کرنا فلم کی ہوئی تو بدندگی ، حضرت ابراہیم انظیاف سے کہ بدید لیے میشن الدید کو بالدی میں کارے کرنا طب سے بار کار کرنا کی کرنا ہوئی کے طاف کو کی بات نگل بار میں کہ بدید لیاسک اورا بینے وقع کی کے طاف کو کی بات نگل جائے کہ بدید لیاسک اورا بینے وقع کی کے طاف کو کی بات نگل جائے کہ بدید لیے تعمین میں تو حضرت ابراہیم انتقاف کے فوق کا ایکرا اور فرمایا کہ

الفنغينة فن صل فون الله صالا يسلغنكم شنيا والا يضر تحق ( كياتم التي يزكر عبادت كرت بود وكميس مان و سي متكان شرري تي سك ع عريرة مايا افت لكفه ولما تغلفون من فون الله الحلا تغفلون ( تف يتم مرادران يز وس برش في تم التدكو فيهود كرعبادت كرت بوكياتم تجيد نيس بو)

جب وہ لوگ جواب سے عالم بھو گئے اور کی بات نہ بی تو سکنے گئے کہ ان تخص کو طلا دواردا ہے معبودوں کی مدو کر واگر تمہیں پیچھر کا ہے۔ ( بیات بھی تجب سے کہ میات کرنے والے اپنے معبودوں کی مدو کادم مجررے میں اور اپنے معبودوں کا انتظام لیرے میں۔ کے ایسا میں میں میں میں میں کہ کہ کہ ہی تاہد

آگ: تیارکری کئین اب دوال بیق کداس آگ میں حضرت ابرائیم الطبیع کوذالیس کیے؟ دس کے پاس آڈ بھکنا بھی مشکل ہے چہ با نکیاس میں با قاعدہ ذالے کے لئے ایک دومنٹ خمبر میں المیس چونکہ حضرات انبیا مرام ملیم ہم السام کی دشخی گئی آئے آگے رہتا تھا اور اب میں اسلام کے دشنوں کو میں پڑھا تا رہتا ہے اس لئے اس موقع پر مشی حاضر ہوگیا اور اس نے جھیا کہ دیکھوکہ ایک می وضیع کی کی طرح کی بھاری چیز کواف نے اور چھیکٹے اکہ لئی آت تی میں بھرائی دنانے میں جذر میں استعمال کی جاتی ہے۔ کی کچھر تھر میں صورت اور اس کا کمل مجھ میں آسکتا ہے ) تبغیق تیار ہوگئی تو حضرت ابرائیم الطبیع سے کہ پاؤں میں جزیاں ڈال کر مجھی کے دوست اور اس کا کمل میں جو بیاں ڈال کر مجھی ہے۔

جب ابراہیم انظیم کو آگ میں ڈال دیا تو پاندوں پر مقر فرشندها ضروااور کہنے اگا کہ آپ جا ہیں تو میں آگ کو بجداووں اور موادی پر مقر فرشندها خبر ہواور کینے لگا آپ جا ہیں تو آگ کو ہواؤں میں از اووں حضر سابرائیم انظیمات نے فریا کہ بھے تبہاری کوئی خرورے 'میں اور بوان بھی کہا حصوب اللہ و ضعیع الوکیل (مجھے اللہ کائی ہے دو بہتر کن کارسان کے مصر سابرائی کی صابحت ہے؟ کہ جب امیں آپ میں ڈال دیسے متنظم حضرت جرم میں للطیع حاضرہ وسے آموں نے کہا کہ اے ابرائیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرایا کہ بھے تبہاری کیکٹو کی خبر میں انہوں نے کہنا تھا تھا جا سے رب ہی سے حال کراو فرایا میرے رب کو بیراحال خوب معلوم ہے اس سیام کا میں جدا تھے تبہوں نے تنویشن سے کا مہا اور دھا تک نہ کی افساسلی اللہ علی حلیلہ و سلم ) اندرتوالی کی طرف ہے آئی موجود کی باراتیم ہینے پر خوندگی اور سائی والی جون سری گفوق اللہ قان کے ڈول سے آئا کا سے مقالات میں جو صفات میں اور جود ہے جود کے ایک موجود کی بیروافر و سے سے جی اور چونٹ بروائے مائی کو ایس بادہ ہیں اسے ایک خوندگی تو ا آئے والد قان کا حکم ہوا کہ خوندگی جو بائے دھونے اور چونٹ بروائے سے مسامت دون آگ میں میں اسے آئی شندگی کے دونے محمود کے دونے کے دھونے ایرائیم ایسے بوائے ہو جوائے دھونے اور ایم کے مسامت دون آگ میں رہے آگ نے ان پر کہتے تھی کیا ۔ پال الل سے پاؤٹ میں جو جوائے کی سے حوالے کی سوخت ایرائیم السیاح آئی میں متحق کے سابیدڈا کے والو فرشتان کے پاس جہنے کے اس جوائے کے اس خوالے موالے کے اس جوائے کیا کہ جوائے کہ میں اسے کہ سابیدڈا کے والو فرشتان کے پاس جہنے کہ اس میں میں اور کا میں اس کر آئے کا دھونے کا میں میں اور کیا گفتہ کو میں اور کا میں اور کا کے اللہ اور ان کے سائے دونے کی میں اور کیا گاہوں کے میں دونا کی اسے دیا کہ اور کا کھی اور ان کے سائے دیکھرا دونا کے سائے دیا کہ دونا کہ اور کا کھی اور کیا گاہوں کے میں دونا کے اس کے میں دونا گیا کہ دونا کے دونا کے

ر سے گئے۔ مورا بٹی کررہائے آئی ٹیس سے میشا ہوا و کیور با قبال نے دیکھا کہ این این اسٹ باشچہ ہوئے میں اوران کے ساتھ ایکشش میشا مورا بٹی کررہائے آئی باس چیکٹریاں میں آئیس آئی جا دائی ہے کئی دختر نہ ایا اورا پٹی جگ سے دون میں مشخول میں منرود نے کہا کہ اے ایرا میں میں اس آئی سے کال سطح ہوہ فر ما بابال نگل سکتا ہوں یو نم ایا اورا پٹی جگ سے دون ہوئے تھی کہ آئی ہے باہر کل آئے میر و کے کہا کہ اے ابرائیم جمہرارا معبولاً ہوئی قدرت والا ہے جس سے تھی گی گئی جائی ہے۔ کے لئے چار مزار گائیس مذرکے طور پر ڈی کروں گا صفحہ سے ایرا تیم جھاجہ سے نظروں نے کہا میں اسٹ و زین گور سے گا اند تھی تھے۔ کے لئے چار مزار گائیس مذرکے طور پر ڈی کروں گا اس کے بعد مُرود نے جانور ڈی کروئیس کچھوڑ کے باب ایلور مذرکے جانور ڈی کروں گا اس کے بعد مُرود نے جانور ڈی کروئیس کچھوڑ اسٹور ملک گوئیس کچھوڑ مکڑے ہاں طور مذرکے جانور ڈی کروں گا اس کے بعد مُرود نے جانور ڈی کروئیس کو دھر سے ایرا تیم جھیٹی گو تکا ہے ہی بچھائے ہے بچھ

حضرت ابراتم النفسة كرشنوس نوب آك جائى اور بهت في دوجائى جمي كيارت يمن وروصافات يمن قم الما في أنوا المنوا الله في المنوا الله في المنوا الله بنائو الله بنائو الله المنطقة في المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة على المنطقة الم

يوري قوم عن شروداوراس كي تقوت بين خض داعد به يصب خيل كربهت بزي آگ ميں ذال كرجانا جا باكھ السيم متصد ميں اناكام بنو خياد دور ليل بوء بيادار الشي يادي كيابية الاي كوم ذالا نبياء ميں وادا ذوا بسه كليندا فسجة عدلما لهنم ألا شخسوين سے اور مورد ا إصافات ميں فاؤ اداؤا به كيندا فيجه لينهم ألا شفلين سے تبريز ميا۔

ہم نے جو بچومعالم المؤر یں نے قل کیا ہے اس میں معنی چزیں تو دی ہیں جوسیات قرآن کے موافق ہیں ان ہے قرآن مجید کے مفہوم کی تشوع کا جو تی ہے اور بعض چزیں ایس ہیں جو بظاہرا سرائیلیا ہے منتقبل ہیں، چونکہ ان سے کسی تکم شرق کی افعل میں ہے اور کسا نفس قرآنی کے معارض مجمی تیں اس لیے ان کوفش کر دیا گیا ہے، کتب حدیث میں حضرت ابرائیم بلیفیط کے اقد کہ کو و سے محلق جو چندروایا ہے تی میں دووڈیل میں تھی جاتی ہیں۔

### گر گئٹ کی ڈیا ثت اوراس کے قبل کرنے میں اجر

هفت امثر کیده ط مندروایت به که رسل انته این شرک وقتی کرین و قتی کرین و قتیم فرمایا او فرماید که و دهفرت ایراتیم چهونک را باقدار رواوالخاری شدیم سام جلوم )

مطلب یہ بے کہ حضرت ایران کیم تفضیق وجب آگ میں ڈال دیا تو گرشٹ نے بھی اپنی خیافت کا بھر کھایا ، دو بھی و بال جا کر پھو گئے۔
لگا، جہاں آئی بڑی آگ خیل رہی تھی وہاں اس کے بچو گئے نہ پھو تکنے ہے کہا بھرسکتا تھا ؟ کئی اس کی طبی خیافت نے ہی ہم آمادہ کیا اور
شیطان نے اے استعمال کرنیا ، کیکندر جس سے بیشن کئی دیشن ہو دو نعی بیٹی نے کے لیے بچر پھو کر
شیطان نے اے استعمال کرنیا ، کیکندر بھی سے بیشن ہے تہ زہر یا جانور ہے اس کے آپ نے مارنے کا حکم فریا بلکدا ہے مارنے ہی شکل ہے ان کی برخیب دی جسمترے الا جربری وجہ سے دوایت ہے کہ دس ال افد بھی نے ارشاد فریا کر جس نے گرک کو بیکی میں مرب ہی ماردیا اس کے لئے موٹکیاں کھی جا تم گی گی اور جس نے دوایت ہے کہ دس ال افد بھی نے ارشاد فریا کر جس نے تیم ری خرب میں مارا اس

حضرت ابرا آیم الطبطی کوقیا مت کون سب سے پہلے کپڑے سے بینا کیں جا کیں گے «هزت این عمال رضی الفاقعالی تجاست دارے ب کدرم ل الفاق شدن المارا لم بیا کہ قیامت کے درج آوگ اس حال جس سے
بالا کے کہ بیا کال جس جوت اور جسوں پر کیا ہے نہ بول کے اور فیر تخون کھی ہو گیا اور سب سے پہلے حضرت ایرانیم الفاق کو کیا ہے
پرنٹ جا کیں گئے رادادان ری احضرت ایرانیم الفاق کو الفاق کی الفاق کی کہ انہیں وہوت کی جات کی کہ انہیں وہمنوں نے کہ ایران کہ سے ایران کھی مصوصیة اس میں مصافحہ ۹۹ سوط کہ اور مقال ان العجمعة فی مصوصیة براجید بدا ویقال ان العجمعة فی مصوصیة براجید بدا ویقال ان العجمعة فی مصوصیة براجید بدا کا میں انداز عربانا وفیل الله اول من السراویل.

# شَكلاتُ كَلْفِهَاتِ اوران كي تشرق اور حضرت ابراتيم الطيفي كا قيامت كدر المستعدر فرمادينا

حضرت الاجربرہ وہ بعث سے دوائیت ہے کہ رسول اللہ بھی ہے ارشاد فر بالا کہ ابراتیم نے کوئی چیوٹ نیس بوالسوائے تمی باتوں ہے دو اپنی آئی ہے دو اپنی آئی ہے دو کہ تھا ہے تھی باتوں ہے دو اپنی آئی ہے تاریخی اس بھی تھی کہ المبور ہے اپنی تھی کہ المبور ہے اپنی تھی ہے کہ المبور کہ ہے کہ المبور ہے کہ ہے کہ المبور ہے کہ کہ المبور کہ کہ ہے کہ ہے کہ المبور ہے المبور ہے کہ کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ کہ ہے کہ

تىر بے علاو دَو فَي مثيمن نبييں ہے اس ظالم بادشاہ نے جعنرت سار د کوجبر ااور قبر اطلب کماتو نا جار ہو تربیلی مار ، تطایع نے نماز شروع کردی جب سارہ اس ظالم ہادشاہ کے باس پنجیس تو اس نے ہاتھوڈ النا حایا جوں ہی ہاتھ یو ھایا اس کے نیا اور یا وی مارنے نگا اور حضرت سارہ ہے درخواست کی کہ میرے لئے الند تعاتی ہے دعا کر دومیں تنہیں کوئی ضرزنہیں پہنجا وَل گا۔انہوں نے دعا کی تو وہ چیوٹ ٹرائین کچرشرارت سوجھی اور دوبار ہاتھ بڑھابااس مرتبہ گھراہے دورہ پڑ گیا جیسے پیلی بار پڑاتھابااس ہے بھی مخت تھا، چر کنے دگا کہ میرے لئے اللہ ہے دعا کر دومیں تمہیں کو کی تکلیف نہیں دول گاانہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیااس کے بعداس. ہے ایک دربان کوبایا اور کہا کیو میرے یاس انسان کوئیس لایا تو میرے یاس شیطان کو لے آیا س کے بعداس نے سارہ کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی کر دی جن کا نام ہاجرہ تھا، سارہ واپس آئمیں تو حضرت ایرائیم الظائیۃ نمازیڑھ دہے تھے انہوں نے نماز کی عالت میں ہاتھو کے اشار مصوال کما کہا ہرا ہوا؟ سارہ نے بیان کر دیا کہانڈ تعالیٰ نے کافر کے مکرکوالٹااس پر ڈال دیااورایک ہاجرا نا می ے کو خدمت کے لئے وے دگ (رواہ ابخاری ۳۷ جلد ۲) حدیث بالا بیس فلائٹ محذیات ( تین جھوٹ ) کی نسبت حضرت ایرا تیم ایفید ۲ کی طرف ک<sup>7</sup>ئی ہے اول قوید کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا قوفر مادیا کہ (بُ<mark>نٹی سَقِینَہ</mark> ( بلاشہیں بیار ہوں ) چھر جب ان كے بنول کو قرد يا در انہوں نے كہا كەاسے ابراتيم كيا تم نے ان كے ساتھ اليا كيا ہے؟ تو فرمايا بل فعلَه تحييرُ کھم (بلك ان كے نے کیاہے )ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ بید دونوں باتھیں النہ کے لئے تھیں کیونکہ اپنے کو بیمار بتا اران کے ساتھ جانے ہے رہ گئے اور بھرای چیچے رہ جانے کو بتوں کے تو ڑنے کا ذراجہ بنالیا، اور ای طرح بتوں کی عاتزی طاہر کرکے معبود هیتی کی تو حیدی وعوت دے دی، تبسری بات بھی کہانہوں نے اپنی بیوی کو پیم مجھا دیا کہ بس نے طالم باوشاہ کے قاصد کو بتا دیا کہتم میری بہن ہوتم ہے بات ہوتو تم بھی بھی تاناممکن ہے کہ بیہ بات س کر پیرظالم تنہیں چھوڑ دے، چونکہ مطلق بہن سبی بہن کے لئے بولا جاتا لئے اسے جھوٹ میں ٹنارفر مایا۔اگر چہ انہوں نے دین بہن مراد لے لیکھی اور یہ بات احسے فیے الاسلام کر کرانہیں بتا بھی دی نی ،اس بات کاذ کرکرتے ہوئے رسول القد ہوئے نے یون نبیس فرمایا کہ بیالقد کی راہ میں تھی اوراس کے خلاف بھی نبیس فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سانفس کا حصیجھی ہےاول تو یہ واقعہ سفر جمرت کا ہےاور جمرت القد کے لئےتھی کچر کسی بھی مؤمن مورت کو کا فریسے بھانا بھی اجرو ۔ ٹو اب کا کام ہے۔ پھرا پنی مٹوس بیوی کی تفاظت کرنا جوعفت اورعصمت میں معاون ہے کیونکر ثواب کا کام نہ ہوگا اس کوخوب بجھے لینا جاے۔حافظ ابن حجر رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے فتح الباری (۳۹۲ جلید ۲) میں بحوالیہ منداحمد حضرت ابن عماس کے نقل کیاہے کہ حضرت ابراہیم نے جوتین یا تیں کہیں ( جو بظاہر کذب ہیں )ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے داسطے وشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔حطرات علائے حدیث نے فریایا کہ بہ تین یا تیرجہنیں جہزت تعبیر فرمامان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراہیم لطبیعہ نے بطورتعریض کے بیہ یا تمیں کہیں تھیں ۔ ( جن میں ایسا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ ندکہا جائے )اس لئے صرتح جھوٹ بھی نتھیں مثلاانیا منتقشهٔ فرماماس کامطلب بیجی بوسکتا ہے کہتمبارے ساتھ جانے ومیراول گوارانہیں کرتااس نا گواری کو بیاری ہے تعبیر فرمایا اگرچ وولوگ جسمانی بیار سجھے اور بعض علاء نے بیٹھی فریایا کہ لفظ تقیم صفت کاصیغہ ہاں میں کسی زبانہ پر دلالت نہیں ہےالہٰ داریعنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں ،ای طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں بوجیصا تو بیفر مایا ہی نہیں کہ میں نے نہیں تو ڑے ہاں یوں فرمادیا کہان کے بڑے نے توڑے ہیں اگر بڑے ہے بڑاہت ہی مراد 'بیا جائے تو یہ بظاہر کذب ہے کیکن مقابل ہے بات تے ہوئے اس کے منہ ہے اپنے موافق کوئی بات اگلوانے کے لئے کوئی بات کہددی جائے جونلی سیسل الفرض والتقد برہوتو بھی تعریض

ك مشابدا يك صورت بن جاتى بي بعض معترات في فرمايا كه معفرت ابرائيم الغيير كي جواب كامطلب بيقها كداكريد بولت جول تو مجھالو کہ بدائکے بڑے نے کیا ہے اسکو معلق بالشر طاکر دیااورا مطرح تعلیق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

ا ب رہی ہوئ کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کردی اور دینی بہن مراد ہے کر حجوث ہے بنج گئے اس ب کے باوجووجو تیموں باتوں کو کذب فرمایا بیان کے بلندم ہے کے انتہار ہے ہے بروں کی بزی باتیں ہیں آناہ اتوان باتوں میں ہے ہی نہیں کیونکہ بیاب چیزیں بطورتا ویل اورتعریض کی تھیں اور تھیں بھی حق پر جینے کے لئے اور حق کے پھیلانے کے لئے کیکن پھر بھی انہوں نے جو پچھٹم مایا ،اے کندب میں شار کرلیا گیا( تعیم بخاری صغی ۲۰۵۵ جلام ) میں بیٹھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو

شفاعت کی منرورت ہوگی تو حضرت نوح الظفیٰ کے پاس آئیں گے تووہ فرمائیں کہ ابراہیم خلیل الرحمٰن کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گے تووہ فرمائیں گے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پڑمیں ہوں اس موقع پروہ اپنے ان کذبات کو یاد کرلیں گے جوان ہے دنیا میں سرز د ہوئے تھے۔ بیا نکارشفاعت بھی اس لئے ہوگا کہان ہے جو مٰدکورہ متیوں با تمیں صادر ہو نمیں تھیں ان کی وجہ ہے اپنے کولائق

> شفاعت نہیں مجھیں گے۔ جن كرتے بن سوان كے سوامشكل ب

قـال الـحـافـظ الفتح ( ثنتين منهن في ذات الله ) خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف اثنين الاخير تين فانها في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابسراهيم لم يكذب قط الاثلث كذات وذلك في ذات الله و في حديث ابن عباس عند احمد ولله أن جادل بهن لا

وقال اينضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قو لا يعتقده السامع كذبا لكنه اذا حقق لم يكن

كذبا لانه من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض. الماعلى قارى رحمة التدعليم وقاه شرح مشكؤه شرص حديث شفاعت كى شرح كرتے ہوئے لكھتے بيس و المحق انها معاريض و لكن لمعا كانت صورتها صورة الكذب سماها اكاذيب واستثقى من نفسه لها فان من كان اعرف بالله واقرب منه منزلة

كـان اعـظـم خـطرا واشد خشية وعلى هٰذا القياس سائر ما اضيف الى الانبياء عليهم السلام من الخطا يا، قال ابن المملك الكامل قد يؤاخذ بما هو عبادة في حق غيره كما قيل حسنات الا برار سينات المقربين. (يُعَنَّرُتُ إت بي ہے کہ ان تینوں میں تعریض ہے( صریح جھوٹ نہیں ہے ) کیکن چونکہ بظاہر جھوٹ کی صورت میں کھیں اس لئے جھوٹ تے تعبیر کر دیا اور ا بنی ذات کوم تبه شفاعت ہے کمتر سمجھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس قد رتھی معرفت حاصل ہوگی اور جتنازیاد وقرب حاصل ہوگا اس قدروہ ایے بارے میں زیادہ خطرہ محسوں کرے گا اوراس میں بہت زیادہ خوف خشیت کا ظہور ہوگا دیگر انبیا ، کرام ملیم انسلوٰ قروالسلام کی طرف جو خطايامنسوب ميں ان کوبھی ای طرح سمجھ ليمنا جا ہے ابن الملک نے فرمایا ہے کہ جوتھن کامل: دبعض مرتبداس بات براس کامؤا خذہ بوجا تا ہے جوغیر کے حق میں عمادت کا درجہ رکھتی ہے)

فأكده ..... يبال جوييوال بيدا موتاب كديس ظالم إدشاه في حضرت سار دمن كوبلوا يا تفاكرات تبضر كرنا ورجيفينا الى تفاتوكس کی بیوی یا بہن ہونے ہے کیافرق پڑتا تھا طالم جب ظلم برتل جائے تواہیے مقصد برآ ری کے سوا کچھنیں سوجھتا البذاحضرت ابراہیم للطبط نے حضرت سارہ سے جو بیفرمایا کیتم یول کہددینا کہ بین ان کی مہن ہوں اس بات کٹے اور سمجھانے کی کیاضرورت تھی؟ کچر جب انہوں نے بتا ویا کہ بیس اس کی بمن برص تواسقے گیر گری ہاتھ یہ دھانے کی توشش کی (پیادریات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کہ ہاتھ یا وک سے دورہ میں مبتل فرما دیا در حضرت سارہ کی دھا تھا تھ بائی )اس موال کوال کرنے کے لئے مضر بین اور شرات حدیث نے تی ہاتھی میں ج ایک ہے ہے کہ دورہ فالم ہا وشک الموال کے اس معلوم ہوگئی تھی اس کے حضرت سارہ دے بیٹر مادیا کہتم ہے کہو جدی میں اس کی اجرن موں کے بیش اس فالم نے جب اس کا حسن و بمال دیکھا تو وین و فد جب سب کو بلائے فال رکھا اور حرکت یہ کا ارادہ کر کیا اوجر حضرت ایرا تیم انتیابی نمال نے جب اس کا حسن و بمال دیکھا تو وین و فد جب سب کو بلائے طاق رکھا اور حرکت یہ کا ارادہ کر کیا اوجر

نیز حضرت سرار و بخشنے وہاں پر دعایجی کی السلھ وان کست تعلیم انبی آمنت بک و بوسو لک و احصنت فوجی الاعلی زوجی فسلا تعسلسط علی الکافلو (اسے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ بھی آپ کے رسول پر ایمان ان آبادر میں نے اپٹی شرک چی گواپنے شوہر کے علاووہر کی سے محفوظ رکھالبذرا آپ بھی پر کافر گوسلط نے فرمائے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاقبول فرمائی اور کافر کے تسلط نے تجانت دک (فی (فی الرائد)

اس فالم بادشاہ نے شیغانی شرکت کا خوداراہ ایمالیکن اپنے بعض ور بانوں سے کہا کد بیرے پاس شیغان کو لے آئے ہو ہاتھ پاؤل کا وورہ مزاتو اسے شیغان کی طرف منسو سکردیا اور یا کہاڑ تورت کوشیغان بنایا۔

زبانی طور پرتو اس نے حضرت سارہ کو شیطان بنا دیا گئیں ان کی نماز اور دعا سے متاثر ہو کر اس کی مجھیٹس یہ بات آگئی کہ یہ کوئی بڑی ح حشیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دبنی چاہیے چنا تھے اس نے ایک ہاجرت ان کی طورت ان کی خدمت کے لئے د دی رووو ایکس ہو کر حضرت ابراہیم الفیلاء کے پاس مین اس اور ایک بائی طورت کو تھی اپنے ساتھ لے آئی ہے باہر نا کی طورت حضرت اسامیل الفیلای کی والدہ ویٹین حضرت ابراہیم الفیلاء الفاقت اللہ کے مسلم کے مسلمین سے آئے اور اپنے چھوٹے بچھا سامیل اور ان کی والدہ کو کہ کر مرکی چیٹل زیمن اور مشمان میں میں چھوڑ را آئیس وہ مال ہوئے سے کما کر مدکی آبادی شروع ہوئی اور آئیس دونوں مان شمیر حضرت ابرائیم الفیلاء کی اول دکھ ایک سامی خشین خواسا میں اور کم سکیا جاتے ہے۔

حصرت ابراہیم المضح کو القد تعالی نے خوب ہی فواد انہیں شرکیس کے درمیان ہوتے ہوئے دافی تو حید بنایا جنوں نے آگ می قال یا تواس سے مجھ سام مثلال یا اور آش نروز کو ادار ایر اور آئیں اینا دوست بنالیا (کلس بھی سود ہ انساء و انسخد الله افرو المبھنے مخیلیہ کا اور ان سے (چھو پہت اساس النظریہ) کا جیش رہے تھی اور انسی اس کے بعد آنے دالے تمام انہیا کرامیلیم السام کا باب بنایا، منام انہیں بھی تھی انہیں کی ذریت میں سے ہیں برحضرت ابراہیم النظری اور حضرت اساس مثل بلیما السام جب کو براہ بھی کہ میں وقت بیدو ما گی تھی کہ اسالہ تعالی کہ کے دیے دالوں میں سے ایک روطر کے تھی دیا آپ کی بیدہ ما السام جب کو براہ میں کا میں میں میں میں میں میں موادر اللہ تھی کہ اس میں میں انسیاں کی میں سے انسیاں کے دوست کا سب بیا اور مراز کی آپ کو سارے مالم کے لئے تا قیام موادی میں اور تو حیوات تمام انہی اور اور تیا کہ مالم کے دوست کا سب سے پہلا اور مراز کی ایر ایر تکہ کی بہتری چیز ہیں خاتم الانجیا و بھی کی شریعت کا جزوج میں تمام انہیا و مرام بھیم السلام کی دوست کا سب سے پہلا اور مراز کی

ر بم نے ان کی طرف بیک کاموں سے کرنے اور نماز کی پایٹری کرنے اور زکاۃ اوا کرنے کا حم بجیبا اور و بداری عبارت کرنے واسلے ہے۔ حصرت ابراجیم اور حضرت لوط علیہما السلام کا مبارک سرز مین کی طرف ججرت کرنا

حضرت ادوا تفظید حضرت ابرا تیم الفظامی بھی کے بیشے ان آیات میں ان دونو کی انجرت کا تذکر دفر مایا ہے، دولوں اپنے عااقت کو گیوڈ کرشام کے ماما قد تفسیلین میں بطبے گئے جھے بھوں کی سرز میں اوار بھرت اور ان پر چھوڈ کر اس سرز میں کے لئے انجرت کی جس میں اللہ تعالی نے برکات رکتی ہیں اور یہ برکات دیا جہاں والوں کے لئے ہیں، ان کے اس انجرت کرنے کو تجات سے تعمیر فرمایا کیونکٹ کافروں سے چھوٹ کر باہر کت سرز میں میں آکر آبادہ دیگے جھے، چھر فرمایا ادران سے کو انگی تامی میں عاصل کیا اور چھراں بیٹے کا بیرا ایعتوں بھی دیا جھر میں اضاح مقال میں جہ سے کو ناظر سے تبعیر فرمایا، اوران سے کو صافح میں میں سے بنادیا مب اللہ میارت کی دوجہ دیے جھے اللہ تعالی کے امیر تھم وہ ہے تھے، چھکہ ٹی سے اور چھراوا تھے اس کے دھروں کو تھی انسکی توجید اورائش کی مجارت کی دوجہ دیے جھے۔ اللہ تعالی کے امیری تحکم میں انہاں تھا تھا کہ تو ادار کریں دوان کا موں میں گئے رہے تھے اور اللہ تعالی کی مجارت کی شخواید اس کا تصوصی اتیاز تھا جس کو انہیں ابتمام تھا ای کوفر بایا جس کا عالمیونی

وَ الْوَطَّا الْتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَ تَجَيِّنِهُ مِنَ الْقَدُيةِ الَّبِيِّ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَيْبِ فَ ربم نے لو کو مَم ارسلم معا کیا ادر تم نے انہی آن میں ہے جات دی جس کے ربے رائے ربے کام کیا کرتے تھے واجہ در لوگ

قَوْمَ سَوْءٍ فْسِقِيْنَ فَوَادْخُلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا وَانَّهُ مِنَ الصَّلِحِيرَكُ

بدذات تنے بدکار تنے اور ہم نے لوط کوائی رحت میں داخل کردیا باشردہ صافحین میں ہے تئے۔

حضرت لوط الظیمین پر انعام ، بد کاریستی ہے نجات ، اللہ تعالی کی رحمت میں واخل ہونا حضرت لوط الظیمین مشرت ابرائیم الظیمن کے ساتھ اجرت کرے شام میں آکرآباد ہوگئے تھے اللہ تعالی نے آئیں حکت اور طم عطافر بایا اور نبوت ہے فواز ان شام میں چند بستیاں تجس ، جوارون کے قریب تیس ان کا طرف آئیں مہونہ فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے مرووں اور لڑکوں ہے شہوت رائی کرتے تھے اور اس کے طاوہ دو مرب بر سے اعمال میں شخول رہتے تھے ایک کمانو دو مرب کرناہ کی طرف و گوت دیا ہے جب کوئی قو مہر دوں ہے شہوت رائی کے طرف کوا بنا اور اپنے روان میں داش کر لے تقرام کے بعد دومرے برے اعمال کا ارتکاب

e CYC

کرنا معمولی بات ہے، حضرت اور الطبیعی نے قوم کو دہت جھایا لیکن اپنی بدفعل میں اور برگ ترکنوں ہے باز نہ آئے ان کی زشن کا گفتہ الرف دیا کہا اوران پر چھر برساد ہے گئے حضرت اور الطبیع: اوران کے ساتھ جوال ایمان متح (جوان کے گھر والے بی تنجے )ان کوالقد تعالیٰ نے تواجہ ہے دی اور درب کا فریا کس ہوگئے۔

ان بلاك شدگان يش ان كى يوى مجتم فى يورا تصد سورة اعراف ادر سورة بوديش شرر چكام - الوكرامين جدم)

الندتوائی نے حضرت لوط تصیریموائی رحت میں واٹس فر مالیا۔ یعنی ان بندوں میں ثار فر بایز من پر الندتون کی رحت خاصہ: وائس ہے۔ آخر میں فر بالیا ۔ اِنکھ میں الطقبالیجون کی ( دائش ہوں کے بعد میں اخفاص کے حضرات انہا کہ املیہم السلام کے بارے میں مجی وارد ہواہے۔ صالحےت بہت بڑا مقام ہے اور اس کے بڑے مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ انبیا وکرام علیم السلام کا ہے کمونکہ و وصوم ہوتے تھے۔

وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَالْسَبَجَبْنَا لَذَ فَنَجَيْنَهُ وَ اَهْلَدُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ فَ الدَّنَ ثُوادَ مِحْ بِسِ مِنْ مَا يَسِ عِلْهِ الإدرامَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ وَتَصَرُّنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِلَيْتِنَا وَإِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سُوْعٍ فَأَغْرَقُهُمُ أَجْمُعِينَ ۞ الدَّن لاكِن عَلَى عَدَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

حضرت نوح القليلاكي وعاء الله تعالى كي مدداورقوم كي غرقاني

وَ كَاوْدُ وَسُلَيْهُانَ إِذْ يَخْكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ عَنْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ الروادة الريابان لوركرد بحدود محن على المعارب عليها الكوقوم كا محمول مداكل هي مان عالم ال نَّمُونِ يُنَ فَ فَفَهَمُ مُنْهَا السَّلَمُنَ : وَكُرُّ اتَدْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَ سَتَحَرُنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِهَالَ الْمُعْرِينَ فَ فَفَهَمُ مُنْهَا السَّلَمُنَ : وَكُرُّ اتَدْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَ وَمَلْمًا وَ وَهَ عَلَيْهُ مُنْعَةً لَبُوْسِ لَكُمُ لِتَخْصِنَكُمُ قِنْ كَلْسِكُمْ : اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْعَةً لَبُوْسِ لَكُمُ لِتَخْصِنَكُمُ قِنْ كَلْسِكُمْ : اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْعَةً لَهُ فَوْلِي وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْهُ مَنْعَةً لَهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ ولَى اللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ول

#### حضرت دا ؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکره ان پرالقد تعالی کے انعامات

ان آیات میں اند تعالی نے اپنے اس اکرام اور افعام کا تذکر فر بایا ہے جو حضرت داؤہ (بیسے 16 دیکھے بیٹے حضرت سلیمان پر فر بایا تھا۔ ان کو اند تعالیٰ نے علم اور حکت سے فواز ااور طرح طرح کی تعتیق عطافر یا کیں واقد دیکھیا کا سیاتھے پہاڑ اور پرند سے مخرفر مادیکے جو ان کے ساتھ اند تعالیٰ کی تنجیع میں مشخول رہیج بھے اور حضرت سلیمان تنظیم سے لئے جوائم خرفر بادی اور جانت کو ان کا کا لئے کر دیا۔ کھیست اور مکر ابول کے مالکول میں جھکڑ اور اس کا فیصلہ

شروع میں ایک جگڑے کا اوراس جگڑے نے کے فیسلے کا تذریو فریا جس کا واقعہ یوں سے کد دو تخفص حضرت واؤ و قبیعیہ کی ضدست پی حاضر ہوئے ان میں سے ایک فیش بکریوں والا اور دسرائیتی والا تھا۔ کیتی والے نے نیم یوں والے پر بیر دو کوئی کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر بیر سے کھیسے ہیں کھس گئی اور کھیسے کو بالکل صاف کر دیا۔ حضرت واؤ دیفیجہ نے بید فیصلہ ساو والا اپنی سازی بجر بیل کھیسے والے کو وے وے بیدوول میٹی اور مدتی علیہ حضرت واؤ دیفیجہ کی مدالت ہے وائیس ہوئے تو والا اپنی سازی بجر بیلی بیدور کے والے مدین کہ میں اس میں میں میں مدین کے ساتھ مدیا فیصلہ ہوا جو اور الدصاحب حضرت واؤ والطبطہ سلیمان الطبطہ نے فر بالے کدا گراس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین نے لئے مغید اور تاقع ہوتا بجر خور والدصاحب حضرت واؤ والطبطہ میں کہ فرصرت میں حاضر ہوکر میں بات ہوش کی وحضرت واؤ و بھیاسے نے لئے مغید اور تاقع ہوتا ہم خور ویک فیصلہ ہے: ''اس پر حضرت سلیمان افیسٹید نے موش کیا کر آچھ کیا گیا میں کہ حضرت واؤ و بھیاسے کہ اس کے در یافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے: ''اس پر حضرت

کندانی الدرامکٹو رئن این سسودمسر و آن بین باس و جاہد وقاد و اُلز ہری (مضام ۱۳۳۰ عدامہ) اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کو گی مقارش نمیس کہ ایک گی صحت دوسر سے کی عدم صحت کو منتصحی ہو۔ای لئے و سنگالا انتہا منتشک اُر علما میں ایسا میں عمرت واواد در حضرت ساکیاں ملیام اولوں آئیں میں باپ بیٹے متے۔

#### حفزت محمد الملح كافيصله

#### حضرت سليمان الظيفة كاابك اورواقعه

سنج بناری شن ان طرن مروی ہے کدو گورش کی جگہ مورقریس ان مثل ہے ہرایک کے ساتھ اینا ایک بیٹا می تقاد بھیزیا جد آیا قایک کی کی کی کی کی کی اس میں ہے ہرایک دور کری ہے اور کی کی تھیزیا تیز ہے اس مقد سدکا فیصلہ کرنے کے لئے حضرت واؤہ لیفیادی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے (اپنے طور پر فور کوش اور اجتها والرئے) ہیزی کورت ہے جس فیصلہ کردیا ووائیں ہو کر حضرت سلیمان لیفیائی پر کردی اور انہیں پورے دافتہ کی جردی انہوں نے فرمالی چھری نے آئا میں اس کی تعرب ان میں مسلم کر دھات میں اس کی میں کہ چھرٹی عمر والی فورت کیسے گی افتدا ہے پر دھم کر سے الیا دھی ہوئی موائی والی میں اس کی مورث کے ایک اس کی مورث کی ھے۔اجتہاد کے طور پر متھا کی کے حضر سامیمان انظامات نے اپنے اجتہاد ہے دور افیصلد دے دیا ہے حضرے داؤر انظامات نے کہی تشکیم فرما لیا۔ اس آخری قصد میں حضرے ملیمان انظامات نے پیچ کوچھری ہے تا ہے دائی جو بات کی بیا کیستہ پیچ کی جس ہے انہوں نے م تک متنیخے کا داست نگال لیاجب بیٹر بیا کہ بیچ چو کی اکا کہ کا احساس اور فیز پی تا پیچوں کو روٹی کی گھرا گی اور اس نے کہا کہ میں بینا تی جوں کریہ تاکی کا کرکا ہے۔ اس کرتہ بنے سے حضر سلیمان انظامات کے بیار کا کہا ہے کہ کریا کی انجی ہوتا تو وہ ترب اٹھتی کے کین وہ چکچ کمیز کی رسی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بیچ چو ٹی کا ہے۔ انہذا حضر سامیمان انظامات کے اس میں فیصلہ فرمادیا۔

هنرست دا دور المينا ال

حضرت داود هنظ به گواند آنها کی نیشر قد یکی پخشاتها که پهاز در کوادر جانورون کوسخر فر با دیا تھا جوان کے ساتھ الفدتها کی کمنیع مس مشخصا خوارد میں افسان کی کا بیان سورة میں میں مشکل کو الفیائی و الله الفرون کے داوروائی کم لورے سورة سیامی فر با یا کہ الفیائی و الله الفرون کی اے پہاڑ داو کے ساتھ بار بارتیج کرواور میدوں کو کئی تھم دیا اور بھم ن کے لاے کونرم کردیا کا درسروہ می میں فر بایا ایف مشخوانا المجال مفافہ پنتیشند نواند بینی و الافشوری و الله کیئر منحضورة و تکی گذاؤات (جم نے پہاڑ دران تھم کر کھاتھا کدان کے ساتھ شام اور میں تھی کہا کر بی اور برغوں کو کئی جو جو سے تھے سب اس کی وجدے شخول ذکر رہے )

ا ماد پیشتر بیف سے تا بت ہے کہ حضر سہ واکون تلطی ہور نے قرآ اواز سے اول تو ان کی فرآ اواز کی پھراند کی تھے اور مزید انداند تالیا کا تھے مب با تمہ میں کہ دھونہ کے دور کے دور کے دور کے دھونہ کے تھے میں ہور کے دور کے دھونہ کے دور کے دو

ئے ذکر میں مشخول رہے ہیں اور جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے آئیں بولئے کی آفت بھی دے دی جاتی ہے۔ زر ہو بناتے کی صفت

هنتر داؤود الای الله می شاند نے آئی اور انسیازی افعام نے اوا اتفا اور دور کو القد مل شاند نے آئیں زورہ نانا سکھایا تھا، پہلے

زماند ش کو اور ور عالی است بھی ہوتی تھی و مقابل سے میں ہوتے ہے کے لئے خوداور زوداور و مال استعمال کرتے تھے آئیہ ہاتھ میں کو ادااور

دور کے ہاتھ میں د حال کے کر بڑی سے از حق تھا دور ہے کی زرہ پری لیے تھے ہیا کہ حم کا کر شہرتا تھا جوابو ہے ہاتھ میں کو ادااور

دور کے ہاتھ میں د حال کے کر بڑی سے اور سے اداور سے اداور ہیں کو برور کی اور ہیں کے تھے حضرت داؤو القدیم سے پہلے جوزہ میں

بنائی جاتی تھیں دولو ہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں کم اور مید پر پہائدہ لیے تھے سب سے پہلے زرو بنائے والے حضرت داؤو

در اور اور اور کی کی تعلق اس اور اور میں جنہیں کم اور مید پر پہائدہ لیے تھے سب سے پہلے زرو بنائے والے حضرت داؤو

ہوئی ہوئی المشرف و اغلماؤ اصالحا شائد بھا تغلم نوا ور اور ہم نے اس کے لئے والا جو کا کہ بھی دی دی ہوئی میں

ار اور بیجہ کے لئے میں انداز در حوادر آم میں ہوئی شائد کی میں تعلق کی دور کے تھے کہ اس کے لئے و سیکون شائد نے دختر ہوئی کہ اور کہ بھی اس کے لئے والا جو کا کہ ان شائد کی میں شائد اور میں اور اور کی سے تھے کہ اس کے لئے والا جو کی شائد کو میں شائد کی خود کر میں ہوئی شائد نے دختر ہوئی کہ ان کے لئے تھے اور اور میں ہوئی اور ایک کے بالے میں کو دور کے دور کی کہ کو انسی کو میک کے دور کہ کے دور کہ دور کہ کے دور کی کہ دور کے کہ کو حق کی کے جوز کر ذروعا کے بیاد کی کہ جوز کر کر ور تا کہ اس کے لئے بالد کی کے دور کی کہ دور کی کھا کے کہ دور خور کر دروعا کے خور کر فراد کے جوز کر فروع کر اس کے دور کے کہ دور کے کہ دور کے کہ کور کھی کور کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کے کہ دور کے کہ کور کے کہ دور کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کے کہ دور کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کے کہ دور کی کھا کے کہ دور کے کہ

هنرت داؤد نطعیہ کے جورہ وفیطے او پر گورہ دو یہ جس کے بعد حضرت سلیمان ایشدہ نے دوسرے فیطے و بیجا اس سے بیات معلوم ابرگل کراگر کی قاضی نے اپنے اجتباد ہے کوئی فیسلہ کر دیا گھراس کے خالف خوداس کے اپنے اجتباد کے یا کسی دسمرے حاکم یا عالم کے بتا نے معلوم ہو جائے کہ فیسلہ بتاہ ہوا ہے تو اپنا فیسلہ دائیں کے کردومراضی فیصلہ نظرے کے بادیتوا دی شرطیحی اس کے لگائی گل نصوص قطعیہ کے خالف فیصلہ برام ہے اوز فصیص شرعیہ کہ ہوتے ہوئے اجتباد کرتا بھی جرام ہے۔ امام دائیطی میت افتراطیہ فیس حضرت میں بھی گاایک دیکھ تھی کہ ہے جوامور قضا سے تعلق ہے وہ کھاؤ ڈیل میں درج کیا جاتا ہے جو دکام اور قضا تا کے لئے ایک دستور کی حشیت رکتا ہے۔

عن سعيد بن اسى بدردة واخرج الكتاب فقال هذا كتاب عصر ، ثم قرى على سفيان من ههنا الى ابى موسى الاشعرى ، امابعد فإن الفضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذاادلى الكف فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له اس ين المناس فى مجلسك ووجهك و عدلك حنى لا يطمع شريف فى حيفك ولا يخاف ضعيف جورك البناء على من ادعى واليمين على من انكر ، الصالح جانز بين المسلمين ، الاصلحا احل حراما اوحرم حلالا ، لا يسمنعك قضاء قضيته بالامس واجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فإن الحق قديم ، وان الحق لا يطلع غيض من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مسالم يمذك في المناطر عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله، مسالم يمذك والموتو وبعد وله القضاء فإن ذلك فاعمد الى احبها الى الله، وان احتف بياد واله القضاء فإن ذلك

بيخط امام دارتطنی نے كتاب الاقضية والا حكام ميں نقل كيا ہے افادة للعوام اس كاتر جمد كلھا جاتا ہے حضرت سعيد بن الى ردہ نے ایک خط نکالا اور بیان کیا کہ بیخط عمر پینکاے جوانہوں نے حضرت موی اشعری پرتہ کولکھا تھا۔ ..... جان لینا جاہیے کہ وگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریفنہ ہے اور ایک ایباطریقہ ہے جسے اختیار کرنا ضروری ہے مو تم يجيمونو كه جب تمهارے ياس مقدمه ُونی لے كرآئے ( تو جوق فيصله جووه نافذ كردو\_ كيونكه وه ق بات فائد ذبيس ديتي جے نافذ نه كيا جائے ،ابنجلس میں اور اپنے سامنے بٹھانے میں اور انساف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھو، تا کہ کوئی صاحب و جاہت سہ ا کچ نہ کرے کہ اس کی معہ ہے وہ مرے پرظلم کروو گے اور کوئی کمز ورائں ہات ہے خا کفٹ نہ بھوکہ اس برظلم کر دو گے گواہ مدی سر ہیں اورقشم په رميا صلح کرانا در نزل کيلو انه کې وکيلونيس بونکتي جوهايال کوراه او جرام محاول کره ب کل جو و کې فيمه پټر کر <u>حکه بو</u>پ اوراس کے بعد سی بات جمعیر آئی تو میں کی طرف رجو کا کرے ہے تمہارا سرق فیصلہ وقع نہ بنا دائے کیونکو انساس بیزے ہ تق وکوئی چیز باطل نہیں کرسکتی ہے تھی کی طرف رجوٹ کرنا ماطل میہ جلتے رہنے ہے جو چیز تمہارے سینہ میں کھنگے اسے خوب بیجھنے کی 'وشش کرواگر بیان چزوں ہے ہو?ن کے بارے میں قرآن وحدیث میں ہے کوئی بات میں کئیجی (اگرقرآن وحدیث کی بات موجود ہوا پھرای بڑل کرنالازم ہے )امثال واشیاہ کو پہچانو بھران پر دوسری چیز وں کوقیاس کروا دران میں جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیاد ہمجوب ہو اور جوتمبار پےز دیک سب ہے زیادہ حق کےمشابہ ہواس کےمطابق فیصلہ کرنااور مدی کے لئے ایک مدت مقرر کردوجس میں وہ اپنے گواہ لے کرآئے اگر گواہ حاضر کر دیتو قانون کےمطابق فیصد کر دوائر وہ گواہ نہ لائے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دو گواہ لانے کے لئے مدت مقررکر نابہ نامعلوم حقیقت کوزیادہ وا' تنح کرنے والی چیز ہےاوراس ہیںصاحب عذر کوانحام تک پُنجائے کا اچھاذر بعدے۔ مسلمان آ ہٰں نیں عدول ہیں ایک کی گوان کے بارے بنی تبول کی جا بھتی ہے انکین بنے حدوثذف کی وجہ سے (لیعنی تہت لگانے ہر ) کوزے لگئے ہوں یا جس کے بارے میں تج یہ ہوکہ وہ جھوٹی گوا ہی بھی دیتا ہے باکسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ تہم ہے( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھبٹی گواہی ویناہے ) تو ایسےلوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ شانہ' سب کی یوشیدہ یا تیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ہے(وہ اس کےمطابق فصلے کرے گاوراس د نیامیں کلوق کے درمیان گواہوں پر فصلے رکھ دیے ہیں ) گواہ جھکڑوں کونتم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے ہے تک ول مت ہونا آکلیف محسوں نہ کرنااور پریشان نہ ہونا، جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیس ان سے الگ ہو کر مت پینچه جانان کے فصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں املہ تعالیٰ توا۔ دیتا ہےاورلوگ اچھائی ہے یادکرتے ہیں جس کی نیت اللہ کے اوراس کےاپنے درمیان خالص ہوابند تعالیٰ ان مشکلات کی کفایت فر ماتے ہیں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیںاور جوخض ظاہری طور راجھانے حالانکہ و القد تعالی کے علم میں اپیانہیں ہے والقد تعالی اس کے عیوب کو ظاہر فرمادیں گے۔

حضرت سلیمان القلی کے لئے ہوا کی تنجیر

و لسلن مان الرين عاصفة ( الأيتين ) ان دونول آيول من حصرت مليمان الله الاحتاد اربيان فرماياان كي حكومت ناصف

معيدين افي ورود منفرت أيوموى شعري كن يات تفيد يورد وقائم ومرب بديب بديب الم

ا أما لؤس يَحْق بَلَدَه والوجنات بِحى ال كتابُع عِيد سوديم شرق يا فَعَلَ وَبُ اعْفِرْ لِيَى وَحَدُ لِي مَلْكُ لَا يَشْيَعَيْ لِلَّا حَدِيثَ وَا بَعْلِيفَ وَيَلْكَ الْتُهَ الْوَقَابُ ٥ فَسَحَّوْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَنْجُوىَ بِالْمَرِهِ وَخَاتَهُ حَيْثُ اَصَابَ ٥ وَالشَّيَا طِينَ كُلَّ بَالَّا وَوَعَوْاصِ ٥ وَاعْمِرُينَ مُقَوِّئِينَ فِي الْأَصْفَادِ.

سلیمان نے وعاما گئی۔۔۔۔۔۔اے بھرے دب میر انصور معاف فر مااد دیگو ادائی سلطنت دے بڑھیرے اعدامیرے مواسم کی کوئیسرنہ ہوآ ہے بڑے حدیثے والے بین سوجم نے ہوا کوان سکتانی کردیا کر دوان کے تقم سے جہال دو چاہیتے ترقی ہے پانچ اور جنات کوئلی ان کا تائی کردیا بھچ تھیر بنانے والول کوئٹی اور خوطورول کوئٹی اور دوسرے جنات کوئٹی جوز نیچ ول میں بھڑے درجے ہے

#### رسول الله الله الشيطان كو بكر ليما

سانيول كوحضرت نوح اورحضرت سليمان عليهما السلام كاعهد يا ددلانا

سنن الترفدي مي بكرسول الله والله المرار المراي كرجبتم الني كرميس مانب ديكموتو كبوانا نسنلك بعهدنوح و بعهد

سلید مان داود دان لا توفید بندا (بم نقیده و مهدیا دولات پین جوقت فوج اورسلیمان بن وا وَتَعَلِيم السلام ہے کیا تھا کرتا میں تکلیف ندد سے ) گیراس کے بعد مجی نام ہو دیا ہے تو اسٹیل کردواور جب انسانوں ہے اور بہتا ہے برحشرے ملیان انظامی کی محوصت جی تو طاہر ہے کہ ہرطرح کے جانو دول پر مجی تی ان میں نہ ہے جانو دیکی متع حضرت مجدالشدی مسعودہ بنائے ہے کہ مول اللہ ہی خدمت میں سانچدلی کا دہرا تاریخے کے الفاظ کا تذکرہ کیا گیا تو آ ہے نے فریا کے کرمجھ پہٹی کردچنا تھی تھی آپ نے فریا کہ میر سے زد کیدان کے پڑھتے میں کو کو حریث میں سے بیاس معاہدہ کے الفاظ میں جو معفرے ملیمان انتقابی نے زبر لیے جانوروں سے لیا تقاالفاظ میں جو معفرے ملیمان انتقابی نے زبر لیے جانوروں سے لیا تقاالفاظ میں جو معفرے ملیمان انتقابی نے زبر لیے جانوروں سے لیا تقاالفاظ میں جو معفرے ملیمان انتقابی نے زبر لیے جانوروں سے لیا تقاالفاظ میں جو معفرے میں الفاظ میں متحد قو نیفہ علم حدید و تقطا (الدرائم و معنی عام سے معاہد)

وَ اَیَوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهٔ آیِنْ مُسَنَی الضَّرُ وَاَنْتَ اَدْحَمُ الرَّحِویْنَ ﷺ فَاسْتَجَمْبُنَا اس ہے کہ یہ بچھ جب کہ انہوں نے ہے ہے کہ ہوا کہ کھے تھیف ٹل دی ہ آپ اہم ارائین ہیں مہم نے ان ک لکہ فکشَفْنَا مَا رِبِم مِنْ ضُرِّ وَ اٰتَیْنِنْهُ اَهْلَهٔ وَمِثْلُهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِونَا معالیٰ ان ان جمید ٹی دور کردی ہم نے انکائے معالیٰ یا اس کیا ہوائے دیا ہمی دوائی دسے نام کی جدے موال دارا

# وَ ذِكْرَى لِلْغَـٰهِدِيْنَ۞

## حضرت الوب الطفية كى مصيبت اوراس سے نجات كا تذكره

کسکٹی برس کوری پر چرے یہ یا ہے دل کوئیں گئی بوکندان حالت میں دفوجی کیا کام جارٹی ٹیس روسکا اور عصاصہ السامی قریب میس آسکته اس کے بیات ادائی قبول ٹیس ہے چریزاری تو غیرافشیاری تکی کوڑی پر چرے رہنے واقتیار فرہانی یہ حضرات انہا جمہیم اسلامی طبارے اور فاقلائے بیٹے کے بچی اطاق ہے۔

وَ السَّعِيْلَ وَادْرِنْسَ وَذَا الْكِفْلِ عُلِنَّ مِنَ الصَّيرِيْنَ ﴿ وَ أَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا \* المَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبِ مِرَكَ واللهِ عَلَى الصَّيرِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ

## إِنَّهُمْ قِنَ الصَّلِحِيْنَ۞

باشبه وه سالحين من عنه\_

حضرت المعيل وحضرت ادرليس وحضرت ذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان آیات میں حضر ساما تملل حضر سادر اس اور حضرت و انفقائ بیم اسام به تند کردنی میدا مدینے میادیا سب سازین میں ست تشد حضرت اسامین اور حضرت اور اس عینها اسلام کی افرین موجود می بیمش کن ریخائیت و رضت نه کفف کان مریبان قرآن کیدید می اور سودع میں مجمع حضرت دوائنفل کا تذکر جب و باسافر میا و افریکی اسساعت و الکیسی و فالکفف و محقی میں الامنوب (امرات میس اور المسمع اور و واکنفل کو یا دیکھیے اور بیمب ایکھی لوگوں میں سے ہیں ) حضرت المسمع کا قرار مود انسام میں گزر چکا سے بیال حضرت اور الکمش کے بارے میں کھا جاتا ہے۔ امادی مرافز عربی ان کے بارے میں کھی واضح معلومات میں طبح ہیں والی کے بارے میں مودود کے معلومات میں اور کے بارے میں امادی کے بارے میں کھی واضح معلومات میں کئی ہیں والی کے بارے میں امادی کے اور کے بارے کیا تھی اسامی کی بارے میں کھی واضح معلومات میں کئی تھی البیما و کے معلومات میں اسامی کی بارے میں کھی واضح معلومات میں اس کے بارے میں کھی دو کھی کھی تھی اسامی کی بارے میں کھی دائیں میں کی بارے میں کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو میں کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی کھی کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی کھی کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی کھی کھی دو کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو

حضرت ذ والكفل كون تضے؟

تغییر در منتور میں حضرت این عمال گرفترت مجالج و نیم این کی این بظام پر سب اسرائیل دوایات ہیں۔ حضرت این عمال منتور میں حضرت این اللہ میں اللہ میا کہ میں اللہ میں الل

وَ ذَا النَّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْوِرَ عَلَيْهِ فَعَادَى فِي المُحَادِ المَهِدَ اللهِ ا الظَّلُمُةِ أَنْ لَآ إِللهُ إِلاَّ آنَتُ سُبُحُنَكَ وَإِنِّ كُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله إلى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

## وَنَجَّيْنُهُ مِنَ الْغَمِّ ﴿ وَكَذْلِكَ نُعْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

و عا قبول کی اورائبیں غم ہے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان دالوں کو تجات دیتے ہیں۔

ذ والنون لیخی حضرت پوٹس الظیفا کا واقعہ مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تنجیج پڑھنا، محمد است

مورة صافات شمن قربا يا فيلۇ لا الله تخان من الكهنستاجين ٥ للبث في بطئة الى يؤم ينعفون ٥ (مواكرو وقتى كرندالول يمس به يدورت تو قيامت تك اس كې پيت ميس بيخ ) الله تعالى شائه فيه ان كان دعا قبول قرباني ادران وقم ادرخش سه نجات دى مورت آن واقع ميم قربايي فعاضير كه بخد و د الله و لا تتخن كصاحب الشوب افراندى وخو مخطؤم ٥ لؤ لا ان مدار كه يغضة قرز زكير لبله با فعز آغ وفقو علمفوق ما فاجينه و كه فوجعله من الصاليجين ٥ (آپ اپنا رسكي توريز مير سر يشخم بينه اورجيكي والسكي طرح تدوي جيم امور ال در عاكي اوروغم شركه شدر ب يتحداكران كرم بالاحمان ال كي وتيري ندكرتا تو دو مدان عمر عوالى كسام وال وست عوات ، جمران كرب فيان كورگر بده كراما اوران لوساندس شرك كردا)

حشرات اینیا کرام علیم السلام کی زلات کا جہال کہیں تر آن مجیدا دراعادیث میں ذکر آیا ہے اس کوآیت اور صدیث کی قشرت کے ذیل میں بیان کر نا تو درست ہے کیل ان باتوں کو اڑا ان حشرات ؟ ،طرف خطا اور قصور کی نبیت کرنا اور اس پر مضمون لکھتا ہیاست کے لئے جا نزمین سے جیسا کہ ملا مقرف طبی سے حضرت آن میں کہ داخشہ کی داخشہ میں میں میں میں میں اس کے بیار ہے۔ جا نزمین سے جیسا کہ ملا مقرف طبی سے حضرت آن میں کہ داخشہ کی داخشہ کی سے میں اس کا میں اس کا میں سے میں اس کی ا

رُوْجِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَا آايَةً لِلْعَلَمِيْنَ ۞

روح پھونک وی اوراے اوراس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنادیا۔

بڑھائی میں حضرت زکر میا انتظامی کا اللہ تعالی ہے بیٹیا ما نگناء اوران کی دعا قبول ہونا ان تین آبات میں ان میں پہلے تو حضرت زکریا تنظیمی کا تذکرہ فرمایا ان کا کوئی لؤکا ندھا خود بھی ہوئے ہے تھے اور پیوی مجی ہا نجھتی۔ انہوں نے انشد تعالی ہے دعا کی کہ انشد تعالی تجھے ایسا لڑکا عطافر ماہیے جو بھراوارے ہوئیں انجلا ہوں میرے بعد کوئی دیٹی امور کا سنجالئے والا جا ہے۔ تجھے ایسا لڑکا عطافر ماہے جو میرا خلیفہ من جائے انشد تعالیٰ شائنہ نے آئیں سینے کی بشارت دبیری۔

دعا تو انشرتعائی ہے امید ہائد مقد کر کی مجر جب فرشتوں نے جئے کی فوشیری دی توطیع طور پر ائیس تیجب ہوا کہ دیرے ادا دیکے ہوگی شرق تو ہب ہوز صاحو چکا ہوں اور میری ہورگئی ہا تجھ ہے انشد تعالی نے فر ہا پاک میتم ہمار سے ب کے آسمان ہے اس نے مہیں گئی تو پیدا کیا تھا جبکہ تہا اوجود ذرایعی شد تھا۔ انشدتائی نے ان کو میٹا دے دیا ادران کی بیوی کو قائل والا دمتہ بناد ریا اور میٹر کا میٹر اور اس جنے کونیوت سے مرفر از فر ہا دیا۔ صفرت بیٹی انسیاف کی والا دے کا مفصل قصہ موردة آل عمران رکوع فیسری بیش اور سورة مر بھی کوئی فیسر آئیک جس بیان ہو چکا ہے۔

حنفرات انبیاء کرام کیم اسلام کی تین عظیم صفات گزشته دو رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیم اصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کچران کی تین بڑی صفات بیان فرما کیں اول بیا کہ ا بنید کانوا نیساوغون فی الفخیرات ( با شهره نیک کامس شن جلدگ کرتے تھے ) دو مری صفت بیت کر فیصف فونداو خاتور ها ( اور دو جس رفزت کساتھ اور کے جسے پچارا کرتے تھے ) اور تیم رک صفت ہے کہ و کسانو انا حاصف نی ( اور دو جارے ساخ خشو نا ہے و مبیع تھے ) یہ تین بری صفات بیں تمام الگ ایمان کو ان سے متعقد ، جوتا چاہیے بہلی صفت یہ ہے کہ تیک کاموں میں مسروت اور مسابقت کر بیر حسب استفاعت بیں تمام الگ ایمان کو ان سے متعقد ، جوتا چاہیے بہلی صفت یہ ہے کہ تیک کاموں کار نگٹر و جدتہ عواصلیہ السندون فر الازام سے رسی کی عفرت اور جنت کی شرفت بوری کردیا کی اس کاموش آسانوں اور نشن کے برابر ہے ) دو مری صفت یہ بیان فریانی کر وہ بیس رفیت کے ساتھ اور ڈریتے ہوئے پچارتے تھے ہیں سے معلوم ہوا کہ ہو چھے بات سے بھی ڈو تا رہے کہیں ایسانہ ہو کہیر ہے اعمال کی فرائی یا آواب دھا کی رہایا ہے ۔ کردیا ہے دھا تھی اس جو بیت جو بیت جساس مورت میں ہے بکید رخیات و ذور اس کم فائل سے متی شریع ہوں بھی اور اہمین اور اہمین اور اور مین فسریع سے قسط سے اس کا استعالیا ہی مسابقہ میں اس اور تو تھے تھوات ان کیا یہ مطلب بھی

علیم اساس تیری صفت بیان کرتے ہوئی ارفرایا و تحکولُوا گنا محاشعین (اور تدارے ساسٹے خشو گے۔ رہتے تھے)
خشو عظمی جدکاؤ کرکتے ہیں بھر جس کادل جدکا ہوتا ہے اس کے اعضاء میں مجس جھاؤ ہوتا ہے جنی ان سے فحر وکلر کا مظاہر دفیش ہوتا
جس کے دل میں اندی عظمے ہے گئی ایک قلب میں اوراعشا، جوارث میں افرایا کیا کہاں آصور ہوسکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء دجارت میں کیے اکر محکول ہوتی ہے، اس میں جوافظ لما پڑھائے اس میں ہے تاہ ایک دات ضدادندی کی عظمے اور کریائی ، مؤخش اور موشنی کے
میں میں مجلی طی ہوتی ہے اندازہ واحالت شرخ علی میں رہتے ہیں نماز میں تو شخوع ہوتا ہی ہے۔ گئی اورال وادقات میں مجلی ان کے لگوب
میں خشوع میں ہوتی ہے گئی طی ہوتی ہے۔
میں خشوع میں ہوتی ہے گئی ہوتا وادفوا ۔ یہ کا اور مذہبیا ہے ہی ہے گئی ہوتی کا جمعل الدا الله تعالی صند حظا وادفوا ۔

حضرت مريم اورحضرت عيسلى عليبهاالسلام كاتذكره

الله تائی نے ارشاد فریا و جھکنا ہا و انتها اینہ لِکھا کیسی (اورجہ نے اس گورت کا دراس کے بیٹے کو جہا توں کے لئے نشانی بعادیا) تاکہ نیا کو مید علوم ہو بائے کہ اللہ تھائی بغیر ہو اے کسی کورت کے رحم میں اس پیدا فرماسکتا ہے اور بغیر بائیے بھی مورت کی اولا و بوسکتی ہے گو عام طور پر ایسائیس موتا اپنی قدرت بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حطرت آوم الطبقہ کو بغیر مال باہے کے اور حواملیم السام کو بغیر مال کے ورحفرت میٹ الفین کا بھی باپ کے پیدا فرمادیا ڈکنٹ من آباب اللہ یادر ہے کہ آن نجید ہیں حضرت مرکم البیمالسلام کے پاک واس ہونے کی اور حضرت میسی الفیاعیہ کے لیمی باپ کے پیدا ہونے کی تشریق آئی ہے لیکن چنکساور کی ہے لیے اس کی تقریق میسی اس کے کوئے موسد میں کوئٹ میں کرمئٹ کے کیوبرایشنل بغیر ہو ہے ہے اگر کوئی نے شوہر والی مورت ایسا سکے گی اور اسے مل ہوگا تو امیر املائشن اس بے حد بداری کردے کا کیونکٹ بدھ نے اس کے ملکف ہیں۔

# إنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞وَتَقَطَّعُوٓا اَمْرَهُمْ

شہر یہ تمہارا دین ہے جو ایک بی طریقہ ہے اور میں تمبارا ۔ رب ہوں سوتم میری عبادت کرد اور اپنے دین میں انتقاف کر کے لوگ گفزے گلا

## بَيْنَهُمُ \* كُلُّ إِلَيْنَا رْجِعُونَ ۞

ہو محتے سب کو ہماری طرف اوٹنا ہے۔

تمام حضرات انبياء كرام عليهم السلام كادين واحد ہے

متعدد امنیا مرام علیم اصلی و اسلام کا تذکر وفر مایا اور آخریس فر بیا که ان حضرات کی جود بی تفایکی تهرا دادی سے یکی و بین انشاقائی استعدد امنیا مرام علیم اصلی و واسلام کی وجوت کی وجوت کی اورون کی وجوت کی وجوت کی وجوت کی وجوت کی وجوت کی اورون کی وجوت کی اسلام کی وجوت کی اسلام کی وجوت کی

لَّمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا كُفُوان لِسَعْمِيهِ \* وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ ۞ رَجْفَسَ بِقِ اللهُ رَبِ إِن عَلَى مَرْدُ وَحَن مَا اللهِ عَلَى اللهِ فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مؤمن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

اں آیت ٹی بیتایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص مؤمن ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام کرے گادواں کا بھر پوراجر پائے گاکسی کے کی بھی

الح

نیکے عمل کی ناقد دی نہ ہوگی جم کا جو گل ہوگا چند در چند بڑھا دیا جائے گا اور کن نیکی گا تواب دی چنگی ہے کم تو ملنای نیٹس ہے۔ در گناتو تم ہے کہ سے اور اس ہے زیادہ دمجی بہت نہا دو بڑھا جڑھا کر قواب لیے گا۔

وَاَتْ لَنَهُ تَحَاتِيْوُنَ (اورہم بِرُحْق کامُّل کُلھے لیے ہیں) بِوَفْر شخے اعمال کِلھنے پر مامور ہیں تماما عمال کِلھنے ہیں قیامت کے دن پر اعمال ناھے بیٹی بوں کے جواعمال کئے تنے سب سائے آ ہائیں کے سورہ الکہنے بھی فریا یو وَجَدُوْا مُنا عَبِصِلُوا خواجو ا وَنَلِّکَ اَحْدُا (اور دِرِی کِیٹُل کے تنے ان سب کرموجو والم میں گاور آپ کارک کی نظام نیکر کے گا)

# وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةِ اَهُلَكُنْهَا آنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞

اور یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بہتی کو ہلاک کیا وہ رجوع نہیں کریں گے۔

ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں سے طے شدہ ہات ہے کہ وہ رجوع ندگریں گے۔
اس آیت سے منہوم ہیں منرین کی فقف اقوال ہیں بوض هزات نے تام کامروف شی ایا ہے ایک صحنع اور بعش هزات نے
فرمایا کرتام می ہیں ہے واجب کے اور لا کے بارے ہیں ہی اختار ف ہے کہ وہ زائد ہے اِنْ کی میں ہیں ہے ہی ہے جواد پر جرکیا
ہے پر ھنرت این مہاں رضی الندیم کی آفیر کے مطابق ہے نہیں نے دہاں گائشیر عمر فرمایا ہے وجب انہم لا بعو جعود ای لا
پندو ہوں جس کا مطاب ہے ہے کا اندافائ نے جس کی کہتی کے بلاک کرنے کا فیصلے فرماد یا ہے وہ آخر کئے کئر پر ہی ہے۔ اور قرب

اور حضرت ابن عمال سے بیٹی ممروی ہے کہ لازا کہ ہےاور مطلب یہ ہے کہ جم اس کو بھاک کردیا وولاگہ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس میروں کے ان کی واپسی ممتن ہے اس صورت میں حسب اہم اپنے اسلی معنی میں ہوگا کئی بعض حضرات نے اس مطلب کہ چند ڈیس کیا کیوکٹ اس بات کے کہنے میں بظاہر کی کھا کہ وہیس (جولاگ عذاب سے بلاک کئے بغیر دنیا ہے چلے اور انجی واپس نے موں کے بھر بلاک شعر گلان کی خصوصیت کیاری)

قال القرطبي في احكام القرآن ج ١١ ص ٣٠٠ واختلف في "الا"في قوله "الا يرجعون "لقيل هي صلة ووى ذكك عن ابن عباس واختاره ابو عبيداى وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا بعد الهلاك ، وقبل ليست بصلة واسما هي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب ومن احسن ما قبل فيها واجله مارواه ابن عيبنة وابن علية وهشيم وابس ادريس و محمد بن فضيل و سليمان بن حيان و معلى عن داؤد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قبل الشعزو وجل "وحرام على قرية اهلكنا ها "قال وجب انهم لا يرجعون قال لا يعوبون ، فاها قبل ابي عبيدان "لا"زائدة فقد رده عليه جماعة لا نها لا تزاد في مثل هذا الموضع ولا فيما يقع فيه اشكال و لو كان التاويل بعيد ا "ايضا "لا نه ان اراد "وحرام على قرية اهلكنا ها ان يرجعوا الى الدنيا "فهذا مالا فائدو به فالوبه لا تحرم وقبل في الكلام اضماراى وحرام على قرية حكمنا باستصالها او بالختم على قلوبها ان يقبل منهم عمل لا نهم لا يرجعون اى لا يتوبون ، قاله الوجاج وابو على ، و "لا"غير زائدة وهذا هو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما .

خَتْى إِذَا فَيْحَتْ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ وَ هُمْ فِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْكُ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدَ جَدَل عِدَل عِدَل عِدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ان کی چخ و پکار ہو گی ادر وہ اس میں نہ سنیں گے۔

قیامت نے پہلے یا جوج ہا چوج کا لکٹا، قیامت کے دن کا فرول کا حسرت کرنا اورائے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا

ان آیات میں قرب تیا مت کا پھر توق تا آت کا اور قیامت کے دن اہل کفری ندامت اور بدھائی انڈ کر ہے، پہلے تو پڑ مایا کہ الل کفری باربرس میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اور انکارتی پر اڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جن ما جورت کفل آئیں جو براہ ہی جگے ہے کفرل میں کہ بھر کے اور قیامت کا جو تجاوعہ ہوجائے بھر باہدے بھی سے مجارتی اور پر پیٹی کی دوسے ان کی آئیسیں اور پر کائی ہوئی بول کی ضے اور و کے کارور میں آئیسیں چھی ہوئی دوجائے ہے جہر کیا جاتا ہے جب تیامت آئی اور کو کئی کی وجے بدھائی م کی اور عذاب کا سامنا ہوگا تو صرحت اور ندامت کے ساتھ بیل کہیں کے بسوئی لمنا فلہ کئی اور نکر کی جو سے بدھائی کہنی مجارتی میں کہ طرف سے عافل تھے ) قیامت کا نام سنتے بھے تھے ہو اسے تیس تھے اور تیا مت کے دن کئی اور عذاب کے بارے میں بوخیریں دی

قال صاحب الروح جلد 2 اصفحه ٩٣ (حتى أذّا قتحت يا جوجها جوج) إندائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كانه قبل يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذا قامت القيامة يرجعون الينا ويقولون يا ويلنا الخ والما لمحرمة أى يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون البها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع او غاية لعدم الرجوع عن الكفر اى لا يرجعون عند حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنده وهو حين لا ينفعهم ذلك وهذا يحسب تعدد الاحوال في معنى الأية المتقدمة والتوزيع غير غنى اه بهل تحف ظليف (اس بديس كي كوس الزامنيس و ياسكنا جو يحافزام سابيخ من او يسبات به بكريم في طالم يحق) المؤرن ما بوت كان ويسبات به بكريم في طالم يحق ) المؤرن المؤرن كان تركز ومورة كيف حتم من قريب كرديكا به وقال الفواء و الكسائي و غير هما الواو وقال الفواء و الكسائي و غير هما الواو از النقرة مقدحمة والمعنى حتى افا فتحت يا جوج وما جوج اقنوب الوعد الحق فاقترب جواب اذا واجزا الكسائي ان يبكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفرو او يكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط ، وقال البصريون الجواب محلوف والتقدير قالويا ويلنا وهو قول الزجاج وهو قول حسن اه. المؤرن من دُون الفرادس كرتم بودوج في المؤرن من دُون الفرادس كرتم بودود في الزجاج وهو قول حسن اه.

پھرفرمایا السُنگ فوصا فی خبُلون مِن فون الله خصبُ جھینَّم (بلاشِتم اوروچ پر بہن کی تم اللہ کے مواعم انسان کے ہو ایٹر من ہو )صاحب ُ روح العالَیٰ کلعتے بین کہ بیدائل مکو فطاب ہے اس میں بیدتایا ہے کہ شرکیس خواور اللہ کے مواجن عمادت کرتے ہیں ووسب دوزئ کا اینز عمن بیس کے لینی دوزغ میں جا کمیں گے۔ انسُسے الھاؤو فوؤنَ (تم سب دوزغ میں واض کے اس میں سابائی شعون کی تاکید ہے۔

مشرکین جب اپنے معبودوں کو دوز ٹے میں ویکسیس تو اس دونت وہ پوری طرح سے بچھیلیں کے کدا کر میں موارت کے لائن ہوتے تو ووز ٹے میں کیوں واضل بعد سے دوز ٹے میں جانے کے بعد شرک اور کافروں کا اس میں سے انتخابیس بوگ وہ اس میں بھیشد ہیں گے وہ اس میں پیچیں گاور جانا کیں گے اور بید بچھ دیکا السے بعد کی کہا کید دوسر سے کی چھ اپنے کی آواز آئیں میں مذہب کی سے مشرکین چونک اپنے باطل معبودوں کے بارے بھی میں میگان رکھتے تھے کہ وہ ایمار کی سائن کی بعد اس کی ان بالے بالک میں دونت بالکس بی وہ دور ہو جائے گی جب اپنے معبودوں کرووز نے میں دیکھیں گے باطل معبودوں میں ٹیا طیمان بھی بھوں کے اور بید کی منون کو مقداب دیے کہ کے لئے تین بلکسان کی مجادت کرنے والوں کو جس دولا نے کہ کے دوز نے میں وائی کیا جائے گا اور بیکو کی شروری ٹیمن کہ جو دوز نے میں والے مقداب می جو الفتر تھائی کی قدرت ہے کہ آگ میں کوئی چیز برواورا سے تکلے شد بروادوز نے میں نا اب دینے والے فرشتے بھی بوں گے اور انجی کوئی

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ قِمَالُاحُسُنَى الْوَلَيِّكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَاء اِلْهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا وَهُمْ فِي هَا الشَّهَتُ اَنْفُسُهُمُ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْدُرُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْتَامُ الْمَلَاكِمَةُ الْ الرَّانِي قَى عِلى جَرْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله

هٰذَا يُوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ

ي تمبارا وه دن ب جن كا تم ب وعده كيا جاتا تحا

جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ دوز ٹے سے دور رہیں گے جب آیت اِنْٹُکٹم وَصَّا صَعْبَلُونَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ (الابع) نازل ہوئی تو عباللہ بن الزبوری نے اعز اس کیا(جواس وقت تک

و تَصَلَقَهُم أَلْمُعَلِّرِهُمُ مَبِوهِ قِبِروں عَلَيْسِ گُوفِر شِينان کا استقبال کریں گیادوفر شیخان ہے ہوں تی بیوُمُ کُنہ اُلّٰهِ نِی کُنْتُهُ مُوْعَلُونُ (کرتمبراریون ہے حمن کا تم ہے دعدہ کیا جا تاقال کہاں اورا عمال صالح پراجورو قرات کی جو اُنْتُ وَمِی رِاقِمَ تَعَمِینَ مِنْتُونِ کِی رافع میں معرض میں شرک کی دوران اور کی تھا۔

وَتُن خِيرِي دَى بِالْيَ تَقِي آنْ آنْ آنْ وَتُحْرِي كِ مطابق مِين إمن جِين ميش واكرام وانعام سب يجهواصل ب\_

يَوْمَرْنَطُوى السَّمِيَّاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ وكَمَا بَدَانَا آوَّلَ خَلْقِ تَعُيدُهُ وَعَدَّا «سهدك عالى بن «مَا الرئال فرايد وي عَسَ فرق تعديد طول عقد بدوانا به مع خرع كالمقرق ليدال الفائل عليه المن الما عَلَيْنَا و إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الرَّبُورُ مِنْ ) بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْمُ الافراع عالى الذي عدد ودود عدد الشياع مع المنهم كافائل من والرواقي السياح كام خادر كالمعالم والمناس

عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلْغًا لِّقَوْمٍ غَيِدِيْنَ ۞

میرے نیک بندے ہوں گے ، باشبہ اس می عبادت گزاروں کے لئے کافی مشمون ب

# قیامت کے دن آسان کالپینا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی ای طرح دوبارہ پیدائے جائیں گے

گرختہ آیات میں شرکیس اوران کے باطل معرووں کے دور ٹی میں دافس ہونے اوراس میں ہمیشدر ہے کا اوران حضرات کے المر جنب ہونے کا ڈر تھا جن کے اندیتانی کی طرف سے سیلیجی سے بھلائی مقدرہ دو چک ہے ان حضرات کے بارے میں فرہا کہ آپ ج چاہی چڑوں میں ہمیشہ رہیں گے اور کیو اُنیس بری گھراہت تم میں نہ ذالے گیا اور فرختے ان کا استقبال کر سی گھراہت تم کہ کہ یہ تمہاراہ دوں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتھ ان چڑھاں چڑوں کا تعلق وقوع گیا مت ہے ہاں گے اس کے بعدال کا تذکر فرایا کہ تمہاراہ دوں ہے جس کا تم سے معمولی تا جاتھ ہے جگہاری نظور وق کے سامنے سے بری چڑتا سان سے انسڈ تعالی کو قدرت کے سامنے اس کی کچوبھی چیشین تمہیں ۔ اس کو نمایا کہ اس دن ہم آسمان کو اس کے بیسے معمون کھی وہوئی تمار کو لیپٹ ویا باتا ہے جس طرح کا محدود کیا تھا کہ لیپٹ ویا

ووسری آیات بین آسان کے چیننے کا اور گی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجائے کا ذکر بے پیلف احوال کے اعتبار سے بیلے
لیپ دیاجائے کیرو و چیت بیائے اس میں کوئی تعارش کی بات تیس ہا ادراس بات کا اٹکار کرنے والے جو بیسوال اٹھائے تھے کہ دوبارہ
کیے زندہ کے جائے کی سے کہ سی کے بال تھیما بندائنا آؤل خلق بھیلڈڈ (جس طرح ہم نے تھی اور دوبارہ پیدائے جائے کے
طرح الوفاد ویں گی کے بات بجیب ہے کہ بیل بارالشرق کی نے پیدافر باا سحکر چیں بعث کے اس کوقد بات میں اور دوبارہ پیدائے جائے کے
عزیں الشرق کی کے بات بجیب ہے کہ بیل بارالشرق کی نے پیدافر بالا مجرائی طرح دوبارہ پیدائے کے
عظر میں الفرائی نے فربایا کہ ہم نے جیسے پیلے پیدافر بالا مجرائی طرح دوبارہ پیدائر ویں میں میں ہے۔ جھی بات تو ہے ہے کہ جس نے بے مثال
میں تعلق کردی اے دوبارہ پیدائر نے میں اور زیادہ آسان ہوتا جائے ہے۔

کر نے کا انکار کیل ہے؟ وغذا علیّنا طاق نگ فاجلین (یہ ہمارے فر روعدہ ہے بااشیہ تم کرنے والے میں) کوئی مانے یاند مانے قیامت آئے کی فیط ہول گرفتی جت میں دوز تی ووز خیم میا مین گے اس کے بعد فرمایا کرؤ کر کیتی اور تخط طرک بعد آسانی تمایوں میں بم نے کھود کے وارث میرے نیک بندے ہول گے مطلب یہ ہے کہ یہ بات اور جھنوط میں اور آسانی تمایوں میں کھود کی اور بتا دک ہے کرزمین کے اور شرب کین ہول گے۔

لفظالتُ آبُوزُ اولظالمنة کو ہے کیا مراہ ہے؟ اس کے بارے ٹس قلف اقوال میں ہم نے حضرت این عماس اور حضرت جاہد کا قول ایل کے الذیورے آجائی کشب اوراللہ کو ہے وہ تحفوظ عراد ہے۔

عن أبن عباس الأية قال الزبور التوراة والانجياً والقران ، والذكر الاصل الذي نسخت منه هذه الكتب الذي في السمآء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكرام الكتاب عندالله (الدر المنور صفحه ٣٠١ جلد ٣)

کون ی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنما اور

آخریش بے فریای او گفتی هنداً آلبکا کمنے آیقوع عابدینی کر باشیراس بھی عابدین سے کے کائی معمون ہے ) شے بھی کرادرجان کر اعمال صالح کا طرف حویداور آخرت کیلئے شکل ہو تکتے ہیں اکسیالاح باری اقوال ہے کہ قوع عابدین سے امت محصدید علی صاحبها المصسلاة و التعجید عمراو ہے، اور حضرت شسن سے منعقول ہے کہ عابدین سے دواوگ سمراد ہیں جو پانچوں وقت پاندی ہے، نازادا کرتے ہیں جھڑے تا دونے فریا کہ حابدین سے عالمین مراد ہیں (لبذا بیلفظ تمام اعمال صالح دانوں کوشائل ہے) (اور کہنو ویلدس شامیس)

# وَمَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ

اورہم نے آپ کوئیس بھیجا گرتمام جہانوں کے لئے رحمت بناکر

## رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ہى تھے

آیت بالا میں رمول اللہ بھیکور حمد للعالمین کامبارک اور مظم لقب عطافر مایا اور مور د توبیش آپ کور وُف و حیسم کے لقب سے مرفر از فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہر رہوۃ بینہ سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایان مسائل وحمدہ مھداۃ کینی میں انشرقائی کی طرف سے تکلوتی کی طرف الطور ہم بینجینا کمیا ہوں اور مرافی اور میں مدیث میں ارشاد ہے آپ نے فر مایان افقہ تصالی بعضت ی و حسمہ للعالمین و هدی للعمالمین و امر نبی بعمدی المعافی والمعزاف والمعزامی و الاوثان و الصلب وامو المجاهلیۃ (بلاشرائشر آف) نے تھے مار جہانوں کے لئے دھت و ہمایت بنا کر بیجالور بر سرب رب نے تھے تھم ویا ہے کہ گانے بجائے کی چیزوں کومنا دوں اور بتو ل اور صلیب کو (جس کا فیر ان بر میشر کرتے ہیں) اور جالمیت کے کاموں کومنا دول۔

رحمة للعالمين ﷺ كل رحمت عام ہے آپ كی تشریف آورى ہے بہلے ساراعا لم تفروشرك كی دلدل میں بیخسا ہوا تھا آپ تشریف لاے سوتوں كو چگا يا تقى كاطرف بلايا اس وقت ہے ليكر آن تك كروڈوں انسان اور جنات بدايت پاچھے ہيں۔ سارى دنيا كفروشرك كی ہو۔ یا الک اور بر بادی کے دبانہ پر کھڑ گئی آپ ﷺ کے تشریف لانے ہے دنیاش ایمان کی ہوا پیلی قوحید کی روثی پھیلی جب تک ونیاش الل ایمان رہیں کے قیامت ٹیس آئے گی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کائم ٹیس ہوگی جب تک کرونیاش الند اللہ کہا جاتا رسے گا۔ (عیم سلم میں مدید)

بالتدکی یادآپ بین بی محفق کا تعجیب ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اورز مین کے رہنے والے ہیں اور ان کے لئے تحق کر تھیلیاں یافی میں استففار کر قی سے (مشکل ہائے مائے سوسیم)

اس کی بھی بین وجہ ہے کہ جب تک علم نیوت کے مطابق و ٹیا تس انفال موجود میں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوئی اگر مید ہول تو قیامت آ جائے اس لئے ہمیں و ٹی ملوم کے طلباء کے لئے دعا کرنا چاہیے ایک مدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دومرے پہاڑ تا م پو چنٹ ہے کیا آن تیزے اور پر ہے کوئی امیا تحق گڑ را اے جس نے اللہ کانا ممیا ہوا گر دو بہاڑ جواب میں کہتا ہے کیا تھا تو بیجواب من کرموال کرنے وال پہاڑ خوشی ہوتا ہے (ذکران الجوری فیامس واضین ) اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا ایک تحق ایک پہلڑ پر گڑ را اور دومر سے بہاڑ کو بیا ہے معلوم کرنے خوشی ہوئی ہو تا ہے وہ کی ہے کہ طور میں میں تیامت آئے گئی تو ہیں اس سے عالم کی بچاہے بچورے مائم میں آ میان زمین چری نر چھوٹ بڑ دیر سے جاتا ہے اور جماوات تھی تیں قیامت آئے گئی تو کچھ تھی در سے طام کا بھا

امل ایمان کی دید ہے ہے درایمان کی دولت رحمۃ للعالمین بھی ہے گئی ہے اس اشہارے آپ بھی کا رحمۃ للعالمین ہوتا طاہر ہے۔ اور اس اختبارے بھی آپ بھی سارے جہانوں کے لئے رحمت میں آپ نے ایمان ادران اعمال کی دفوت دی جن کی دجہ سے دیلا میں اللہ تعالیٰ کی درمت مجھ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان ادرا عمال سالحدالوں کے لئے رحمت ہوگی جولگ آپ بھی پر ایمان ٹیمل لاتے انہوں نے رحمت ہے اندوئیمیں الحمایا جبیا کہ مابیعا آ دمی کو آفراب مے طلوع ہونے ہے وقتی کا فائد وقیس موتا دوثتی سے نامیطا کا

محروم ہونا سورٹ کے تاریک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ چیڑے پہلے عضرات انبیا کرام بلیم اسلام کی اشیں جب اسلام قبول نہیں کرتی تھیں توان پرمغداب آ جا تا تھا اور نی کی موجود گ

ا پ چیجئے سے کیلے مقراب امیل مرام-ہماسلام کی استی جب مطام ہوں میں اس کو ان پر عداب ہا ماہ عادر بھی ہو جدوی بھی می بااک روی جاتی تھیں آپ دیجئے کے دعیہ للمان ہوئے کا اس بات میں مجلی مطابر دے کہ عملی طور پر بھی سنگرین او جو با نیمیں ایموگا آفرے میں کافروں کو نفری دیدے عذاب ہوگاہ وہ آخرے سے مصلق ہے۔

د نیا بین آپ پیزئزگویسی کیسی نگفیدس وی گئیری اور کس طرح سنایا گیا آپ کی میریت کا مطالعه کرنے والے بیائے بین کہ آپ پیزئی نے بینیٹر دست می کابر ہماؤ کر کیا تیج مسلم میں ہے کہ آپ پیزئی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول افغد ا آپ مشرکیوں آپ پیزیز نے فرمایا کہ اندی لسم ابعد عد لعاما انعما بعدت رحمہ (میں احت کرنے والا بنا کرٹیس میجوا گیا رحست بنا کرمیجوا گیا ہوں)۔ مشرق جامد آج میں ہواوہ

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی وقوت دی وولوگ ایمان شدائے اور آپ کے ساتھ بدطنتی کا بہت براہر تا کا کیا۔ پہاڑوں پرمقر وفرشت نے آکر خدمت عالی شی حاضر بحوکر عرض کیا کہ آپ فرما نیمی تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے ناتی ش ووں آپ چیئے نے فرمایا کہ ایمانیشن کرتا ہی امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل ہے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جواللہ کی وصدامیت کا اقرار کر کی گے (حظو قالسانی سوم عود)

۔ سورہ توبیش آپ ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے <mark>خبزیئر علیٰ ب</mark>د ما غشم مین امت کو سم چیزے تکلیف ہودہ آپ ها گوشان آر رقی ہادرآپ کواس سے تکلف ہوتی ہے خو نیص غلینکہ آپ است کے لفتح کے لئے تریس ہیں، الل ایمان کو اعمال صافحہ سے مصصف دیکھنا چاہتے ہیں اور میڈی حرش ہے کمان کو دیاوی حالات در سے بوباً میں مسالف و مینون رکو گفت فرحنیہ آپ چھڑکو اپنی است کے ساتھ درافت اور دست کا تعلق ہے ہے گا تعلق مرف انتائیس تھا کہ بات کیکر کے تعلق ہو جاتے ۔ آپ بھی کا اپنی است سے لکی تعلق تھا فیا ہرا نجی آپ پھڑان کے اور دینے اور باطنائجی، امت کو جزا تکلیف بوتی اس میں آپ پھڑئی ترکیل ہوتے ہے۔ اور اس کا میں اور حس کی کوئی تکلیف بوتی اس میں آپ پھڑکواں کے مور دینے ہوتی تھی۔ اور جس کی کوئی تکلیف پٹینی آپ پھڑکواں کے رسوں بوتی تھی۔

نیز آپ پیشنے نے بیٹی فر مایا کہ جب چلتے کی کا چیل کا تعرفوٹ جائے آلیک چیل میں نہ چلے یہاں تک کہ دومرے چیل کو درست کر لے (مجروفوں کو پس) کر چلے ) اور بیٹی فر مایا کہ ایک موز و پس کر نہ چلے ( کیونکہ ان صور توں میں ایک قدم او نچااور ایک قدم نیجا ہوکر تو از ان بیٹی فیس رہتا )

آپ ﷺ است کواس طرح تعلیم و پیے تھے چیے ماں باپ اپنے بچوں کو تھا۔ قادر بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مس تہدارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں تھا تا ہوں ( چیرفر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف ندمنہ کرونہ پشت کرد اور آپ ﷺ نے تمن پھڑوں سے استخباکر نے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ لیدے بڈی سے استخبانہ کر داور دا کیں ہاتھ سے استخباکر نے سے مع فرمایا کہ محقوق العمانی تھیں)

اورآپ ﷺ نے بیٹی فرمایا کہ جبتم میں سے کو گی تھیں بیٹاب کرنے کا ارادہ کرتے قباد کو کیے بھال لے (مثلاً کی جگید ہو جہاں سے جسیئیں اڑیں اور ہوا کا رٹ نے دوو غیرہ ) (مثلاً تا ۲۳) غیز آپ بھٹانے مودان میں بیٹا ب کرنے سے مع فرمایا (مشکل ق المصافح ) کیونکہ ان میں جنات اور کیڑ سے کھڑ سے دہتے ہیں۔ اگر کتب صدیت میں زیادہ وسیح نظر ڈالی جائے قواس طرح کی بہت ک تعلیمات ساسے آجا میں گی جو سراسر شفقت پرٹنی ہیں، اس شفقت کا اقتاضا تھا کہ آپ کو سے گوارا ترقیا کرکوئی بھی مؤمن منداب میں جہتا ہوجائے۔ حضرت اید جربر ہوجائے۔ سے روایت ہے کہ رمول انقد بھی نے ارشاد فر بایا کہ بیری اور تبہاری مثل ایک ہے جیسے کی تھی ک نے بینر کہ نے جاز براب آب خور گرہ آید ہر کیا چشہ بود ٹیریں مردم و مرخ و مور گرد آید

حعرت عمیدانشدن موروشی انشر قبانی شهاریان کرتے ہیں کدرسول انشدہ یا نے ارشاد فریا پاکردم کرنے دانوں پر دس کن باتا ہے۔ تم زیمن والوں پر دم کروآ سان والاتم پر دم فرمانے کا وحفرت این عہاس مٹی انشرشہانے بیان کیاکٹرسول انشدہ یشنے نے ارشاوفر مایا وہ تحض بم بیمل سے ٹیمن ہے جوہ مارے چھوٹوں پر دم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی مخزت نہ کرے اورا چھی ہا توں کا بھم نہ کرے اور برائیوں سے نہ دوکے دعمولا چاہلے ہا تھا۔

امت محدید پرلازم بکداین نی دی دات کرین اورسب آپس می رحت وشفیت کے ساتھ ال کرر بین اورائی معاشرت میں

>راه)>التو

رصادر شفت كا طاہر و كريسورة توبى آخرى آب اللّه حَامَ وَمُولُ مِنْ اللّهِ حَلَمَ كُمْ وَاللّهِ عَلَى الْفَكُمْ مَنْ اللّهِ عَلَى الْفَكُمْ مَسْلِمُونَ فَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْفَكُمْ مُسْلِمُونَ فَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

توحید کی دعوت اور روگر دائی پرعذاب کی وعید رسول الله ﷺ کی شان رحمة للعالمین بیان فر مانے کے بعدارشاوفر مایا کہ آپ ان لوگوں ہے فرمادیں کہ میری طرف بیرو کی میجی گئی ہے کے تبارامعبود صرف ایک بی ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اور واقعی معبود ہے اس کے سواکو کی بھی عیادت کے لاکن نہیں ہے جو کو کی تحض مدوالے دین برہوگا جے رحمۃ للعالمین ﷺ ارحم الراحمین جل محدہ' کی طرف ہے لائے ہیں وہ د نیاد آخرت میں مور دالطاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی میر مانیوں نے وازا جائے گا فَقِلُ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ کیاتم مانے والے ہو ﴾ یعنی تم اس بات کو مان نوتم ہارای میں جھلا ہے۔ چرفر ما يافيانُ مَوَلَوْا فَقُلُ اذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآءِ كَواكُر بِيلُوكَ آپ كَ دُوت قبول سُرَين اور روگر دانى كرين و آپ فرما و يجيّئ كه میں جت یوری کرچکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا یکا ہوں توحید کی دعوت بھی تنہیں دے دی اسلام کی مخانیت پردائل بھی دے دیے معجزات بھی چیش کر دیےاب ذرہ برابر بھی تم یرکوئی چیز پوشید ذہیں رہی نہ مانو گے تو اپنابرا کرو گے ، پھرفر مایا کہتم کوجو یہ بتایا ہے کہ وین حق قبول ندکرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں جتلا ہو گے بدوعدہ سحا لے کین اس کے وقوع میں جو درلگ رہی ے اس کی وجہ ہے یہ نہ مجھنا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے بااس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالیٰ کےعلم میں اس کی اجل مقرر ہے میرااور تمہارااس اجل کونہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں کہ موقودہ عذاب کاوقوع نہیں ہوگا۔ إنَّـهُ يَعُلُمُ الْجَهُوَ مِنَ الْقُولُ وَيَعْلُمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِلاَ شِيالِتُهُ عِنْهِ إِنَّا ب وكي إلى چیہاتے ہو )تم زبانوں ہے تن کا نکار کر ویادلوں ہے اس کی تر دید کرواس کی سزایالو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوسب پچیمعلوم ہےاوروہ می سزادیے والا ہے، اگر کفراور شرک کی باتوں کواپے دل میں چھیاتے ہوتو اس سے بیدنہ مجھ لینا کہ چونکد زبان سے نہیں نکالا اس لئے موَ احْدُه وته مِوكًا وَ إِنْ أَخْدِى لَعَلَمُ فِيضَنَّةً لَّكُمْ وَمَعَاعٌ إلى حِين (اور مِن تبين جاننا شايد وة تهار على استاك فائده پنجانامو) مطلب یہ بین عذاب آئے ملی جود برگ وری ہے اس میں اندان خان شاند کی کیا تکت ہے میں نہیں جا تا کئی ہے عذاب کی تا تجہ
میں تمہم ادا انتخاص تصود جواد داند تعالیٰ کی میں مشیت ہو کہ ایک وقت محد وریک شہیس اس زندگ ہے فا کمر ویکا تعلقہ وجود جو اسباب
عیش میں برو کے اقد کفر بری ہے ہے ہو کہ اور عظور ہے اور عذاب ہے میں ہو گے میں نے تہمیں آگا کہ کردیا ہے جائے او محقا ہے بیا ہے اور عذاب ہے میں ہو گئے اپنی اسپاہ تبدار ہے گئے وقت میں ہو گئے ہو گئے اپنی بیا ہے بیا ہے اور عذاب ہے میں ہو گئے ہو گئے اپنی بیا ہے بیا ہے اور عذاب ہے ہو گئے اپنی بیان کرنے کے اور اس کے مالے فتدین سکے تیں فسال
وزی کو عذاب میں جائے کہ المستمعان علی ما تصفون ( عنبی برائے ہے اس اسباب تبدار ہے لئے تعدین سکے تیں فسال
تین میں اس بیان کرنے کے بعد
تین میں اس بیان کرنے کے بعد
تین میں اندر کی کہ اس بیر سرب میں ہے جو اس کہ اس کے بیان کرنے کے بعد کی کہ اس کے بیان کرنے کے بعد
مامنے لائے کی کہ اس میں ہے جو اس کی ان کہ اس کی بیان کرنے کے بعد کی کہ اس کے بیان کرنے کے بعد
مامنے لائے کے میں کہ بیر کرن کو بیم افران کر کہ میں میں کہ بیان کرنے کے بعد
مامنے لائے کے میں کہ بیان کہ ان کی بیان کہ ان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کرنے کے بعد اس کو بیان کہ کہ انگائے کہ ان کہ بیان کہ بیان کرنے کہ کہ انگائے کہ انگائے کہ بیان کہ بیان کہ بیان کرنے کہ کہ انگائے کہ بیان کہ بیان کہ بیان کرنے کے بعد کو بیان کی بیان کرنے کہ کہ انگائے کہ بیان کہ بیان کہ بیان کرنے کہ بیان کے بیان وردس ہے ہم بیر رقم فر میانا ور بیر کہ فر میان کہ بیان کہ بیان کہ بیان کے بیان کہ بیان

وهـذا آخـر الـكـلام فـي تـفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصلوة والسلام على البدر التمام وعلى اله واصحابه البررة الكرام الى يوم القيام



قیامت کازلزلہ بڑی چز ہےوہ بڑا ہولناک وقت ہوگا

یہاں سے سورۃ انٹی شروع بجورتی ہے اس کے چھ تنظم کیا گھ بار کوئی میں بٹی اور اس سے متعلق چیز وال کا بیان ہے اس کے سورۃ ان کی کنام سے موسوم ہے، پہلے کوئی شن قیاصت کا بیان ہے اور جو لوگ قیاست کے وقع کا کوستیند بانا کمان کیجھتے تنظم یا اس کیجھ والے میں ان کے جابانا نما تنظیما کا جواب دیا ہے اور ان کا کہا کہ اس کے درب سے ڈرود ڈرنے کے جو تقاضی میں وہوں ان تقاضوں میں سے انشری کم آئیاں اور اس کے نہیں پرایمان لانا مجی ہے اور فرائش کی اور انسکی کئی ہے اور ممنوعات سے پہنا تھی ہے اور قیاست کے آنے کا بھی لیتین کرور اس کا زائر الدیوی چیز ہے۔ جب اس کا زائر الد آسے گا اس وقت کی بریشانی اور مولنا کی کا بیما کم ہوگا کہ

دود ہانے والی اس کیختی کی وجہ ہے دود ہے بلاتے بحد بحد بھول جائے گی اور حمل والی کاحمل ساقط ہو جائے گااورلوگ اس حالت میں ہوا ئے کہ گویا نشدیش ہیں۔حالانکہ وہ نشدیش شہوں گے اللہ کے عذاب کی تختی کی وجہ ہے جو ہیبت موار ہوگی۔اس کی وجہ ہےا یہ لدجیسےان برنشہ سوارے، آیت مالا میں جو قیامت کے زلزلہ کا ذکرے به زلزلہ کب ہوگا اس کے بارے میں حضرت علقمہ اورحضرت شعبی ہے منقول ہے کہاس ہے وہ زلزلہ مرادے جوالیے وقت میں آئے گا جب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور یہ زلزلہ قرب قیامت کی علامت ہوگا۔ان حضرات نے بیا*س لئے فر* مایا کہ نین وقوع قیامت کے وقت جوعورتیں قبروں ہے تکلیں گی ان ہاتھ دود ﷺ بنے موں ما پیٹوں میں حمل ہوں یہ بات کسی واضح دلیل ہے ٹابت نہیں اور چونکہ قیامت ہے پہلے زائر لہ آنے کاروایات میں ذکر ہے اس لئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا جاہیے ،اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ہے وقوع قبام لیونکہ جب قیامت ہوگی ایں وقت بھی زلزلیآ ئے گا جیسا کیسورۂ زلزال کی پہلی آیت میں فر مایااورجیسیاسورۂ والنّز عار ، مُجِفُ الرَّا اجِفَةُ تَتَنَعُهَاالدَّ الدَفَةُ حضرت ابن عماسُ شنے فرمایا کہ الد اجفۃ ہے نفیرہ اولی مراد ہے جس ہے چھوٹے بر میں آ جا عمل گےاورال ادفیہ ہے دو میں ا نیفخیہ مراوے (زکرہابخاری فی ترجمہ باب جلد۹۲۵/۳)اورمورۃالوقعہ میں فر الْأَدُ صُرْرَ رَجَّنا وَلِيسَّتِ الْمَجِيَالُ بِسَّا فَكَانَتُ هَبَّاءُ مُثُبِّكًا ﴿ جَكِيرَ مِن وَلا لِيرَا یرا گندہ غیار ہوجا ئیں گے )اس ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلدآئے گا۔اس قول کےاختیار کرنے میں جویدا شکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دورہ پلانے والی کہاں ہوں گی اس کا جواب دوطرح ہے دیا گیاہے اول بیر کہ ربیے عس سبیسل المفیرض و التقدیوں بے یعنی قیامت کے واقع ہونے سے دلوں پرای پخت دہشت اور ہیت موار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں بچے ہوں توان کے عمل ساقط ہو جا کمیں اورا گرعورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ بلاتی ہوں تو وہ آئیس جھول جا کمیں اور دوہرا جواب ردیا گیاہے کمکن ہے جو کورت حالت حمل میں مری ہوائی حالت میں حشر ہواور جس عورت کو دود دھ ملانے کے زیانہ میں موت آئی ہووہ اپنے دودھ یتے بچہ کے ساتھ محشور ہو، تیسرا قول یہ ہے کہ زلزلہ بمعنی حرکت ارض مرادنہیں ہے بلکہ اس وقت کی بدحا ٹرلہ ہے تعبیر فر مایا ہے۔ یہ بات بھی بعد نہیں کیونکہ قر آن مجید میں لفظ زلز ال بخت مصیبت کی گھڑی کے لئے بھی است كيورة احزاب من الل ايمان كالتلاء بيان كرت بوئ ارشادقرمايات هُنهَا لِلصَّ ابْسُلِي الْسُمُوْمِنُونَ وَزُنُونُواْ إِذَلُوْ الْآ ۔ شیدیندا اوراس کی تائیدا کے حدیث ہے بھی ہوتی ہے بھیج بخاری (۹۲۲) میں حضرت اپرسعید خدری ہے۔ نیفل کیائے رسول اللہ ارثادفرماما كمالله تعالى كاطرف سے عمامو كى كەرے تەم ! دەعرش كريں كے لمبيك و سعديك و المنحيسو فىي يديك الله تعالى كا فرمان ہوگا کہ اپنی ذریت ہے دوزخ کا حصہ ڈکال او وہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے،ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں ہےنوسونا نوے نکالو یہ ہات بن کر بچے بھی پوڑ ھے ہو جا ئیں گے اور ہرتمل والی اپنے حمل کوڈ ال دے گی اورا نے ناطب تو لوگوں کواس حال میں دیکھے گا کہ وہ نشہ میں ہیں حالانگہ وہ نشیر میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب بخت ہوگا یہ بات من کر حصرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اورانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہر ہزار میں ہے جنت کے لئے ایک شخص لینے ہے ہمارا کیا حال بنے گا ہم میں ہے وہ کون کون شخص ہوگا جوجنتی ہوجائے؟ آپﷺ نے فرمایا یہ بنی آ دم کا حساب ہے تم لوگ خوش ہو جاؤ کیونکہ ماجوج کی اتعداداس قدر زیادہ ہے کہ ان میں ا یک بزار کے مقابلہ میں تم ہے ایک شخص آتا ہے(اوروہ بھی بی آوم میں ہے ہیں ) پھرفر مایاتتم ہے اس فرات کی جس کے فیضہ میں میر ی جان ہے میں امید کرتا ہوں کرتم یوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس برہم نے اللہ کی حمد بیان کی اوراللہ کی بروائی بیان کی ، پھرآپ ﷺ نے فرمایاقتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تبہاری تعدادالل جنت کی آدھی قداد ہوئی پجرفر پالے کساری اشیں طاکر تعداد کے اعتبار ہے جہادی مثال ایک ہے جیسے ایک سفید بال ہوئا لے تمثل کی کھال جل یا بیصے

گدھے کہ اسٹی فی امرائی کی دورا در کا ترکہ ہو اس میں جوانگال ہوتا ہے کہ اس وقت مثل وافل اور دورھ بیائے فوالی جورش ہول گی

اسٹی دورو ہو اس میں فرام کو اور کہ دورا کہ ہوئی ہوں گیاں کہ بعد خوا یا و فیف النگس منی فیخوا کی فی افغر الانجین )

اسٹی دورو ہو اس میں خوا میں آتے ہوئی کھی ہے کہ مشرکیں میں سے ایک شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی اور شخص کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کہ کی ہو گرک کے دورائی کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کھو پڑی گرئر مساخت کی اور شخص کی کھو کی گر کہت ہے ہوائی اور شخص کی کھو کی گر کہت ہے ہوائی کہ بھی کو گر کے گوائی کی طرف سے یہ کی کر دی گیا کہ گرئی کو گر کہ کے دورائی کہ دورے گا اور اس کی بات کے گا کہ گرئی کو گر کے گا درائی کی دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا اور کے گا اور اس کی دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا اور کے گا اور اس کی دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا اور کے گا اور اس کے گا اور اس کے گا اور اس کے دور تی میں جائے گا کہ اسٹی کا کا سیب ہے گا گر دی گا گرا اور کیا گرے گا اور اس کے دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا گر کے گا اور اس کے دور تی میں جائے گا میں جب گا گا ہے گئی گرا گر کے گا اور اس کے دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا گر کے گا اور اس کے دور تی میں جائے گا ہے گئی گرا گر کے گا اور اس کر دور تی میں جائے گا گرا گرے گا اور اس کر دور تی میں جائے گا گرا گرے گا اور اس کر دور تی میں جائے گا گرا گرے گا اور اس کر دور تی میں جائے

يَدَايُهُمَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِي قِن الْبَعْثِ فَارَنَا خَلَقْنَكُمْ قِنْ ثُرَابٍ ثُمُّومِن نُطَفَةٍ ثُمُّ اللّهَ الرَّابِ اللهَ مِن اللهُ عَلَيْهُمَا النَّاسُ إِنْ ثُرُومِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِن اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ الْاَرْحَامِ مَا اللّهُ عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّه

ذْلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَانَّةً يُعْيِ الْمُؤَّقُ وَانَّةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَانَ السَّاعَةُ التِيَةُ بِ اللهِ مِن كَدِ اللهِ فِن بِ اللهِ الروا مردال أو نفو فواء به الله و يرفي به الله به يرا الله عن الله به الله لَّذُونِيُكِ فِيهَا ﴿ وَ انَّ اللّهَ يَمْعَكُ مَنْ فِي الْفُكُونِينَ

اس میں کوئی شک شیس، اور باشید اللہ الله الله کو افعات کا جو قبروں میں ہیں۔

وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے منتلف ادوار کا تذکرہ

جولاً بعث کا یعنی مرنے کے بعد قبوں سے اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھا اور قامت کے وقع علی آئیں شک تھا (اوراب ہی اپنے افواس موجود میں ) ان کے شہات میں سے ایک بیٹے تھا کہ جب مرح پ کے جمر ریز ور یز وہ وگی او اب زغرو ہونا جسول میں جان پڑتا چورا آ دی بن کر کھڑ امونا کچھ میں ٹیس آ تا انٹر تھائی شائٹ نے ان او گول سے خطاب فرہا کہ کہا گا گرتے ہوں جب بعد وہ دو گا اٹھائے جانے میں شک ہے تو تہ ہم انٹر کئی سے پیدا کیا گئی آٹھا رہا ہے اور بھائے کہ وہ بارہ اٹھائے جانے کو پیلی طاقت پر تیاس کر لوو بھو پہلے تھا اور ان کا تھی کا مجسد بنایا گھراس مجسد وجود می ٹیس اول وہ ہم نے تعہیں میں جانا ہے تو ان انٹر کھر کے فاقف ہے ہوئے خون کا ایک اندادہ کیا تو ان کا تھی کا مجسد بنایا گھراس مجسد میں دو تا چور کھوٹ کے مور کے مور کے انسان میں جو سے خون کا ایک انواز این جاتا ہے گھراس میں تو میں گئی تو سے آتی ہے تو وہ کو اورا ہوتا ہے جس میں کو کی خطوب بات کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے تا کہ کہاں میں کہا تھا ہوئی کی تو سے آتی ہے تو وہ کھران میں کو کی خطوب باتا ہوئی ہو انسان میں کہا ہوئی کی مور سے خطاف کے انسان کی کی دو حالتیں ہوئی میں کو سے آتی ہے تو وہ کو اور خال ہو کہا ہوئی کے اور اس کو ٹیم میں کو اس کو میں کو تھائے کہا ہوئی کی ہو انسان میں کی کی ہوئی کی کہائے کہا ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو میں کو کر اس کر کھر میں کر کھر کے کہائے کہائے کہائے کہا کہ کر اس کر کھر میں کر کھر کے انسان کو کھر میں کو کو کر اس کر کھر کی کہائے ک

ر محمد کے ہمرآئے کے بعد آگر بیدا حوال کے زرنا ہوتا ہے گان اندائر وقائے آجاتی ہے اس کافر مایا فیڈ ایشا لمفاقی آ انشانی کھی (گھر تاکم آبائی آور کو نی اور ان کا احت میں کا استان کی گرفت اور موری کھی کر کمر کو نی استانی کی استا کرید زمان انجارہ سال سے کر میں سال تک کا ہے ، اور بعض مضرین نے فرمایا ہے کداس سے تیں سال ہے لیک سال کی درمیانی عمر واد ہے۔ (وائن دون الجالیس) سود قائم میں فیٹم انسٹکو نوا شیوٹ کی فرمایا ہے (گھر تاکم اور تھے، ووجات میں ) باپ سے استان کی میں کر میا ہے۔ ویک سال کی سے کہ اور شاہ دوجات میں ) باپ سے کہ اور کا میں کہ میں کہ سے بیرے یور سے احوال گزریں۔

کے نفظ سے دار بوز ہاہونے تک ان کے احوال سے در بھاگر رہتے ہیں گئن پیٹر روری کیس کرسب پر بید پورے احوال گزریں۔ جو کیھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضا مقدر کے مطالق ہوتا ہے لاگ بعض پہلے ہی افسا کے جاتے ہیں اور جوانی کا ذاسات آئیں موساتا جاتی ہے اور بعض انسان کا علم تھ ہوجا تا ہے پہلے ہے جو چزیں اس سے علم میں تھیں وہ تھی ذہوں سے خاب ہو جاتی ہیں۔ جس ذات پاک نے علی سے کلیاتی فرمائی چھر کشف احوال ہے کر داراس پڑئی کا در ہے کہ موت و سے کر بٹر بھر اکور پر ور بڑو مذاکر دوبارہ جسم مرکب فر مادے اور اس میں جان ڈال کر قبرول سے اٹھائے اور پخر میدان قیامت میں جی فر ما کر تاسیاد رمزانف و فر مائے۔ مُعَطِّفَتُهُ اور هید منطقة تاکیس مطلب تو دی ہے جواوید ڈکر کیا گیا ہے، اور بعض مضم بین نے منطقہ کا مطلب بیتایا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زمرہ چیرا ہوجائے اور فیجروں منطقہ کا مطلب لیا ہے کہ بچہ پورا اور نے سے پہلے شاتھ ہوجائے جے شاگر تا کہتے ہیں اور طیبر منطقہ کا ایک مطلب بعض مضم بن نے بیتا ہے کہ بچہنا تھی الاطراف زم وچیدا ہوجائے افغاظ سے بیم بھی تھی ترب ہیں حضرت عمدانشدن مسعود بیٹھ ہے روابیت ہے کر رسول اللہ ہی کہ ایک اور ان کے میں جائیس دن تک نظفہ تی رضاح اس کے بعد جائیں دن تک نظفہ تی علاقہ میں اور ان رہتا ہے پکر جائیس دن تک مصد بھی ہے۔ دروادائوں کی انداز شد بھیجتا ہے جواس کے تک اور اس کی اور

قر آن مجید میں جوائسائی تخلیق کے اوواراوراطوار بتائے میں ان کے بارے میں صدیث شریف میں بتاویا کہ جالیس چالیس ون تک کریں دارے ہیں

بہال موروقان شم می آیت کے تم پی فریا ذکیف بائی الله هُوافِحقُ وَاللهُ اِنْحِی اَلْمُونِی وَالْمُونِی وَالْمُون انسان کی ابتدائی گلیتر ادار کے قدرش اداور میں کا سوکنا مجرائند کے تم سے برامجراہو بنا بیاس جد سے کہ اللہ تعالی وہ مجیشہ سے ہاور بھشدر ہے گااور وہر دول کو زند فریا تا ہے اور بلاشروم چیز پر تاور ہے ) وَاَنْ السّساعَة البَيْق لا وَيُسَ فِيلَهَا (اور بلاشہ قام ست آنے والی ہے جس می کوئی شک نیمی ہوا تی اللہ نینفٹ من فی الْفُلُونِ اور بلاشہان اللہ اللہ اللہ تقریروں میں میں) یعنی قبروں میں فرن کے بوٹ لوگ قیامت کے دون اٹھائے ہائیں گے اور کیر میدان صاب میں حاضر کے ہائیں گ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُجَدِدُلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَلاَ هُدَّى وَلاَ كِتْبٍ مُّنَيْرٍ فَّ الرئيل الدابي إلى هافير ملك الدافيه بدايد كالدافير كال كان ب عرد رئى المان الداف الدائد ان عالم عالى المراز بي شَافِي عِطْفِه لِيُصِلَّ عَنْ سَدِيمِيلِ اللهِ \* لَهُ فِي الدُّنْ يَا خِذْى ۚ وَنُدِيْقُهُ يَوْمُهُ إِيهِ اللهِ مِنْ الرَّانُ وَمَرْكُوا بِانا عِنا كَانَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال الْقِيْمَةِ عَذَابَ الْحُرِيْقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدْكَ وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِطُلاَمِ لِلْعَيِيْدِ أَ

معاندين كامتكبرا نهطر زعمل اورآ خرت ميں ان كاعذاب ورسوائي

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفِ \* فَإِنْ اَصَابَة خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفِ \* فَإِنْ اَصَابَة خَيْرُ الطّهَانَ بِهِ \* وَالْ اللهُ عَلَى وَجُهِه ﴿ حَمِي اللهُ مُنِا وَالْحِدْرَة ﴿ ذَلِكَ هُو الْخُسْرَانُ اللهُ مُنَا وَالْحِدْرَة ﴿ ذَلِكَ هُو الْخُسْرَانُ اللهُ مَنْ وَالْحَرْدُ وَاللّهُ مُنَا وَالْحَدُونَ اللهِ مَا لَا يَعْمُرُهُ وَمَالاً يَنْفَعُهُ ﴿ ذَلِكَ هُو الضَّلُ الْبَعِيْدُ قَ اللهُ مِنْ وَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا لَا مُؤْلِلُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ وَاللّهُ مَا لَمُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

#### طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تناہی

سی بیماری جلد ۱۳ سی ۱۹۳۳ میں حضرات ان عماس رض الذه جم اکا بیان تقل کیا ہے کی بحض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مدید منورہ آیا اور اس کی بیماری و اس کی بیماری و اس کی بیماری و اس کی بیماری کا بیماری کی بیماری کو بیماری کی بیماری بیماری کی بیماری کیماری ک

إِنَّاللَّهُ يُلْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَثُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ جَنَّتِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَثْهُرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ الْحِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّانَ مِن اللَّهُ اللهُ فَيَا عَلَيْمَ اللَّهُ اللهُ عَل مَالْمُرِينَدُ۞مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَنْ يَنْفُرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ فَلْيَمَنْدُ وِسَبَي إِلَى التَّمَاعِ ورَحْ عِنْ وَعِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ ا

# تَوْرُ لَيْقُطُعُ فَلْمِينُظُو هَلُ يُدُوهِ مِنَ كَلِدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ ٱخْرُلُنْهُ ٱلْهِيرِ بَيْنَ و وَ وَ اَنَّ اللهُ 18 ع - وعرف من المواجع المواجع

#### 

الله تعالیٰ نے آیات کبینات نازل فرمائی ہیں، وہ جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے

ندگورہ ہلا ۔ چوتیمر کامی کی ہے پیش خطرین نے ای کوافقیار کیا ہے ہیا ہی تھی ہے کہ لین پیشنصر فہ کی شمیر منسوب رسول اللہ چیزی طرف راقع ہواور لفض حضرات نے اس آیت کی بول تخییر کی ہے کہ تماہ ہے مکان کی حجت مراو ہے اور مطلب بر ہے کہ اگر کی معاند جامل کی خواہش مجبی ہے کہ الفتہ تعالی اپنے رسول کے چیزاور اس کے دین کی مدونہ کرے اور بیر معاند اسلام کے خلاف غیز وخصب کے ذور ہے تو بجھے ایک اس کی مراجعی بود کی نہ ترقی ، اس احتمانہ غیز وخضب کا تو بھی طابق ہے کہ اپنے گھر کی جھے جی رسی ڈال کر مطابع کے لے اور مرصابے۔

اور بعض حضرات نے آیت کی تغییر بتاتے ہوئے ہیں فرمایا ہے کہ سب کا رزق انلیا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ نصے جا رزق دےگاہ ورجتا جائے گا دےگا جیٹھنا ہے کہ اللہ درزق ددرےگا۔ دنیا واتح خت میں میری مددمہم باٹ گالو ٹیٹن اللہ کی مقال میں معالی میں میں میں میں اللہ کی اللہ درزق درےگا۔ دنیا واتح خت میں میری مددمہم باٹ گالو ٹیٹن اللہ کی فضا

آیات باکل دانشح میں اور اللہ تعالی جے حیابتا ہے مدایت ویتا ہے۔

ا ہے اتنان سے کا گلونٹ کرم حالے ہے پہنیس ہوؤ یہ معنی لینے ہے لی پینصہ و کی نئمیر منصوب من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب یہ :وکا کہ جولوگ اسلام قبول کرے رو ٹی رز ق اور دنیاوی آ سانی ملنے پراسلام پر برقر ارر ہیںاور تنکدیتی آ نے سراسلام کوچھوڑ ویں ایسے ہو توں کو بتادیں کیتم چھنچی کراوانیان پر رہویاائیان کو پھوڑ دوہم حال جو پھر ہوگا اللہ تعالی کی قضااور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجائے سے رزق

بزه نه جائے کا مارانش و تراامعانی جلدےا/ہمار KA او کے فیلاف افیا لُغا 🔻 را الابلة ، اور بھم نے قر آن کو 🤊 طرح تازل کراہے جس کی

إِنَّ الَّذِيْنَ ا مَنُواْ ۚ وَالَّذِيْنَ هَادُواْ وَ الصَّبِيئِنَ وَ النَّصْرَى وَالْهَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ ٱشْرُكُوٓا ﴿ إِنَّ

باشیرہ اور ایمان اٹ اور جو لوگ میروی میں اور جو قرق سائیان ہے اور انسازی میں اور جو گھوں میں اور وہ لوگ جنوں نے شرک کیا پریشنی بات ہے کہ للَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَكِّيءٍ شَهِيْدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

۔ تمان تیامت ہے ان ان کے درمیان فیصد فی دے کا بارائیا انتسام کیج سے واقف ہے۔ اے اناظب کیا لائے يَسْجُدُ لَكْ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّهْسُ وَ الْقَمَرُ وَ التُّجُوُمُ وَالْجِبَالُ وَ الشُّجُرُ نتی دیدی به در داری کتی چی در دو زندی کتی چی اور موری ادر چاند اور متارب اور پهااز اور وراخت

وَ الدَّوَآبُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ التَّاسِ ۚ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَـذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهٰ مِنْ ہ روت ہے اس ایوں کے لئے محمد والربت میں اور اوٹ ہے اوک ایسے میں جن میر مارا ہو کا کھتا تی ہو دکا ہے واور اللہ تھے الحل کرے من کو وفی

# مُّكْرِمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ ٥

مزت و بن والأنبيل ، إلا شيد اللّه كرتا م جوجا بتا ب-

ابل ایمان اور یہود ونصاریٰ، مجوس اورمشر کین سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے فر مائے گا، جوآ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالی کو تجدہ کرتے ہیں

د نبایش آیک ہما حت والل ایمان کی ہے جونی تم الانبیا 💒 برانیان اے اوران کے ملاوہ بہت تی ہما تحتیں میں جنہوں نے اسلام قبول نین ٔ بیاان میں یہودی نصرافی صابحین اورآتش برست اورطرت طرت ہے شرک اختیار کرنے والےاوک ہیں مسلمانوں کے ملاوہ جھٹی دوسر بی جماھتیں نیں وہ آپٹر میں اپنے عظائداورا تمال کے امتہارہے ایک دوسرے ہے مثلّف نیں کیکن چونکہ گفرایک ہی ملت ہے لئے ایک فریق اہل ایمان کااور دوسرافریق جمہوی حیثیت ہے تمام کافروں کا ہے بیرسبالاگ اُوآ کی میں مختلف میں لیکن باایمان نہ و نے میں سب شریب میں اس کئے مؤمنین اور کافرین کو ھندان مختصصان دوگروہ بنادیے، جوائل ایمان میں وہاتو ہیں ہی دین جمل پر ، سکن دوسری جو ہماعتیں ہیں وہ بھی اپنے بارے میں سالمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اس وین کی وجہ ہے جوہم نے افتیار کررکھا

ہے بخش رہے جائیں گے۔ حالاقا ایمانیس ہاتھ تا تھا تھا تھا سے کے دن سب کے درمیان فیصلۂ ملاتے گا اٹسا ایمان کی بخشش ہوگی اور آئی مال شرود نرش شروقس ہوں گے ہاں ان سب کوملوم ہوجائے کا رجواک تقریر تھے دو فلار اوپر تھے۔ سورہ امہم وہ مس فرملا رفیاتی خور بفصل بینیفیز یوم القیاماء فیضا محافزا فید یا پختلفون ( بااشیۃ پ کارب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیز وں میں احتراز کار دے جن بری دوافقا اف رکھتے تھے)

اِنَّ اللهَ علني كُولَ شَيْءَ وَشَهِينَةً [ بالشّباللَّة قالَى برچزے يور في طرح واقف ب ) برائيا ندار كے انيان كواور بر كافر كے كفر كودو خوب جي طرح جاناتے وواج ملم كے مطابق جزاور: اوس گا۔

انَّ الله يفعلُ ما يشاء (بالشبالله جوجا بتلكِرات )

فا کدو ........ چرفر ما اکرفال فلال چیاندگوتو و گرتی ہاں سے تھرہ کا معروف من بھی سرادلیا ہاسکا ہے گئن ہرا کیا کا تبدہ اس کیمنا سب حال ہے۔ حضرت ایو فررین سے روایت ہے کہ ایک دن جب مورین چھپ گیا تو آخضرت بھی نے جھے سوال فرما یا کہ بیات بعر بیسورت کہاں جاتا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ الشاور ان کا رمول تی از و بیائے ہیں آپ نے فرما کہ بہ چھار بتا ہے بیال تک کر عرض کے بیچ ہو و کرتا ہے بچر طلوع کو بازت ما نگل ہے اس اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ تھوہ کر سے گا اس کا تجرو قبول کر اور طلوع کی اجازت ما نگل ہے اسے اجازت شدی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے جیں واپس چیا جا البندا و و پیچش کی طرف سے نظر گا میر فرمان کو الشف مسکر نے خوری

کھنستھو بھا گیاں اور بیان مربائے میں مسئر مربئی جریت میں بعد کی میں کہ اس میں میں میں میں میں میں ہوئی کی جمہر جمہر طرح سوری تجدہ کرتا ہے ای طرح دومری کلوق تھی الفقائی تجدہ کرتی ہے اور تکویق طور پر بھی تو فرمانی دار ہیں العقابی ان کلور پر اپنے ارادہ سے اطاعت قرمانی رائر کے ہیں اور معروف میں میں تجدہ در جزوع سے ہیں، البتدائمانوں میں اور جناس میں مؤسس تهی بین اور کافر بختی فرخت سرا با فرمانید دار دین دور مری گافران مجانات بناتات بنادات این نشن مختل و شود سرجه زانات کاشور محق می موسطه می موسطه به مو

عداب الحريقِ⊙

جائے گا کہ جلنے کا عداب چکھو۔

دوزخ میں کا فروں کی سزا، آگ کے کپڑے پہننا سروں پر کھولتا ہوا پائی ڈالا جانا، لوہے کے ہتھوڑوں سے پٹائی ہونا

وفریق بینی مؤمنین اور کافرین نے اپنے رب کے بار سیس جگوا آئیا لئن ایک ہتا ہت وہ ہے جوائی ایمان کی ہے اور ایک ہما مت اس اس کو کی ہے دولوں میں افتقال میں اور ایک کی دولوں ہما افتقال میں اور ایک کی دولوں ہما افتقال میں موجوں ہما افتقال کی دولوں ہما تھوں کی بوجہ کی ایک مظاہر ہو کہ موجوں ہما افتقال کی کا تھے۔ اور الکیس کا اقرار کرنے کے گئات ہیں کی کو جوالت اور اور کی بوجہ کی ایک میں کا ایک ہو جوال کی موجوں ہما موجوں کے لئے اس کے دولوں ہما موجوں کے لئے اس کے دولوں ہما موجوں کے اس کے دولوں ہما موجوں کی بیاد کی اور کی بیاد کی بی

علی عند حضرت منز و منداه دحشرت جید دین صارت میدان میں نظے اور شرکین کمدکی طرف ہے تیبہ بین ربیداور سختہ بین ربیداورولید بی عقد سرکت آئے حضرت من و دبی ہے شیباور حضرت علی دین ہے اپیدین عقد پانو کم کیا گئے ہے اور منافع کا جی ہے منافع اور جرایات ایک دورے کی کوارے نے میں اور کیا گیر حضرت منز و دبیاہ اور حضرت علی دینے نے شید پر محلا کیا اورائے بالگل ہی جان ایک حضرت مید دوافق کر لے آئے گیر جب مدید کواوائی مورج ہے تھو تھا محرار میں حضرت میدوکی و فات ہوگی ، حضرت کی گرائے تھے کریتا ہے مادر کیان دونوں جماعوں کی مقابلہ ہوئی اور کر کرنا جیسا کہ حضرت طابق و الطباعی اور بیا کا عموم بتار ب کہ جب نز ول خواہ آئیں دونوں جماعوں کی مقابلہ ہوئی اور گرز راجیسا کہ حضرت طابق نے ارشاونر بالیکن آئے سے کا عموم ساملہ کی ا

س نے بعد النہ تعالی شاند نے الل کفری سرااد دائل ایمان کی جزاجائی ، الل کفرے بارے میں فرہا فی اللہ بنین تحفوز افیلغت الفہ نہ نہا ہوں کے بعد اللہ من نگار کمان کے لئے آگ ہے کہ بار اللہ کا اللہ بار کا تا باتا ہے تا کر پہنے کے لئے کہ بار اللہ بار کا ایمات ہوت کر کا تا باتا ہے تا کر پہنے کے لئے کہ بار اللہ بار کا کا باتا ہے تا کر پہنے کے لئے کہ بار اللہ بار کا اللہ بات کا ساتھ دو مری کہ بار کہ با

جن گرز وں ہے بارے کا ذکر ہے ان کے بارے میں رسول انشدہ کائے ارشاد فریا کے دوز نے کا لوے والا ایک گرز زمین پر رکھویا چاہے اور اگر اس کوتمام جنات اور انسان لاکر اضاعا چاہیں قرنیس اضامتے اور ایک روایت میں ہے کہ جنم کا لوہے والا گرز اگر پہاڑ پر بارویا چاہے تو تیجنو اور پر دورچ وہ توکر راکھ بحوج ہے۔ (راجی الرقیب والر بیب شخص عاجلام)

لِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ ا مَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحَتِ بَنْتٍ تَجُرِئَ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُوكُ يُحكَوْنَ بِالْهِ هِ لَكَ اِيَانَ الِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنِّ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ال فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُواْء وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْتٌ ۞ وَهُدُوَّا لِنَ الطَّلِيّبِ مِن الْقَوْلِ ۗ تَحْسَلُ لَا وَلِهِ يَعَا بِلَهُ كَا مِنْ الرَّمِوْنَ كَ مِن كَ اللَّهِ مِن اللَّهُ فَلِي اللَّهِ مِن الْقَوْلِ

#### وَهُدُوْ اللَّ صِرَاطِ الْحَسِيْدِ ۞

اوران کواس وَ ات کے رائے کی ہدایت دی گئی جولائق مرہے۔

#### ایمان اورا ممال صالحہ والوں کا انعام، جنت کا داخلہ، ان کے تنگنوں اور لیاس کا تذکرہ

بیمین او در این اصلاح خوا تون و است که به بیست ۱۵ مسته ۱۵ مسته ۱۵ مسته ۱۵ مسته ۱۵ مسته ۱۵ مسته ۱۸ مسته ۱۸ مسته بید در آیین بین کهل آیت شما الفد تعالی نام این کون کونیت بیشترات سرور میشتر بین کهل آیت شما الفد این که مستور از این این از این مستور بین این که این که این که این مستور این ا

جنت کے باقوں میں بورس کے جن کے پیچیم ہیں بورس کی ان کا اہا ہی سونے کا ہوگا اوران کو کنٹوں کا زیود تھی پہنا یاج ہے گا۔ ان کنٹوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہوئے کئی جو سے جو سوتیوں ہے بڑے بورٹی بیٹی کے دو زیر ہی ہیں تو مورشی بیٹی بیٹی جس اور زیر تکی بیٹی جیں اورشر عامر وول کوان کا پہنا ممون کے بیٹی بہنت میں مروشی دیشم کے کہتے ہیں ہیں کے داور زیر تھی بیٹی کے حضرت ایومری اسم میں بیٹ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بیٹی نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور دیشم کو بیری است کی فوروں کے کے حال کیا گیا اور مرون پر تمام آراد دیا گیا ( ، فوائز نے کہ وہ بر سوٹ کی کا اور حضرت تم بیٹ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ بیٹ جس نے دنیا میں رہتم پہنا وہ آخرت میں نیٹی سیٹے گاڑ دواد وہ ان کاریشم چاہتے ہوتو ان کو دنیا میں مت پہنا۔ ( رواوائسائی کمائی المشقلة چ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ وَ الْسَيْجِلِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلَنْهُ لِلتَّاسِ وَاجْ يَوْكُ وَفَرُهِ لَهِ اللهِ صَادِحَ مَا اللهِ عَنْ سَدِيْم مِنْ اللهِ عَلَى الْحَدَامِ اللهِ عَنْ اللهِ ف سُوَاءَ اللَّهَ كَفُ فَيْهِ وَالْبَادِ \* وَصَنْ يَدُدُ فِيْهِ بِالْحَدَادِ، إِنْظُلْمٍ ثُنَّاقُهُ مِنْ عَذَابِ الْمُهْرِقُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ مَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ

بہت سے اوگ مکٹر مدش رہتے ہی اس کئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈ نگیں سے کرایہ پر لے لیں اور پھران بلڈگوں ہی تجان کو تخبر اگر بہت زیادہ چید کمالیں، بجاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں گلی رہتی ہیں کہ کہ حالی آئی میں اور کسب ان سے بھاری رقیس وصول ہوں، طاہر سے کدیطر بینڈ کارکوئی تجوداور بحیوب ٹیس ہے۔

حضرت امام صاحب نے فریایا ہے کہ موم ق کے عظاوہ دوسرے دنوں میں مکہ عظفرے کے گھروں کو اجارہ پر دینا جائز ہے بعثی اس میں کراہرے نہیں ہے اب رہی ہے بات کہ کہ کی سرز میں کو پیتیا جائز ہے پائیس امام ایوصلیف رحمت الله علیہ سے اس بارے میں اور د گھرائز ہے کے نزد کے بائر اہرے مکہ منظم کی ذمین چینا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا و حَمَن اُیو فہ فیلیہ بوللنجاد میں طلع مُنطِقَه مِن عَلَمابِ اَلِنِیج (اور پرچُنس اس میں ظام کے ساتھ کوئی ہے دبی کا کام کرنے کا ادادہ کر سے گا تو ہم اے دردتاک منذاب چھوادیں ہے ) اس میں ان لوگوں کے لئے وقید ہے جوجم میں الحاد اور ظلم وزیاد تی ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حشرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرٹا اور گناہ کرتا اس میں سب واض ہے لمام اور او

حضرت مجابدتا بعی فرماتے تھے کد مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا جروثواب چندور چند ہو کر بہت زیاد وملتا ہے ای طرح ایک گناہ کی گنا بڑھا کرلکھ دیا جاتا ہے،حضرت مجاہد نے بہان کیا ہے کہ حضرت 👚 عبداللّذا بن عمر د کا ایک گھر حدود حرم میں تھااورایک گھرحل میں تھا جب نماز بڑھتے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کوؤا نٹنے ڈیٹے تھے توحل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا كه بم آپس مين بيذاكره كياكرتے تنفي كرم مين (كمي كوۋا نفئے كيليم ) كلا و الله بلي والله بھي الحاد بـ (الدرالمثور صفح ٢٦١ جلد٣) یہ جوفر مایا کہ جوشخص محید حرم میں یعنی مکہ مکر مدمیں کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اسے درد ناک عذاب چکھا کمیں گےاس سے دنیا و آخرت دونوں جگہ بین سزادینامراد ہےاً کرسی کو زیامیں سزان بی تو آخرت میں مل جائے گی اسحاب فیل کوجود نیامیں سزاملی وہ تو معلوم و مشہوری ہان کی ہر بادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جواہیے ساتھ کنگریاں لئے ہوئے تھے انہوں نے ایس کنگریاں ڈالیس کہ ساراتشكر باتعيون سميت ومين عصف ممَّا تُحوُل لعني كهائر بوئ بعبوسه كاوْهير بن كمياء بيوّو دنيا مين بهوااورآخرت مين جوعذاب بوگاوه اس کے علاوہ ہے آنفسیر درمنتو رمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل کیا ہے کہ مجھ (ایک شخص کا نام ہے )نے کعیشریف برحملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا کو اع المغصیم (ایک جگہ کا نام ے) میں پہنچا تو الند تعالٰ نے بہت خت ہوا بھیج دی جس کی جدے کھڑا ہونا اور بیٹھنا ر دوگھر ہوگیا جب یہ ہواتو ٹئے ہے نے اپنے دوعالموں کو بلایا (جواس کے ساتھ سفر میں تھے )اوران سے دریافت کیا کہ بہ مصیبت ہم پر کیوں آئی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جان بخش ہوتو ہم بتا نمیں اس پراس نے کہا کہتم بے خطر رہو،اس کے بعدان دونوں نے بتایا کہ چونکہ تو ایک ایسے گھر پر عملہ کرنے کے لئے جارہا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالی خود فرماتا ہے اس لئے بیر صیبت نازل ہوئی ہے ،اس پر تُبُعُ نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ دونوں عالموں نے بتایا کہتو سلے ہوئے کیڑے اتارہ سے اور دوحیا دریں پہن کر ابیک السلھ م ابیک کہتا ہوا داخل ہو پھرطواف کراوروہاں کسی کواپنی جگہہے مت ہٹا ٹیٹع نے کہا کہا گرمیں سب بچھرکرلوں تو کیابیہ ہوا چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے میہواہٹ جائے گی چنانجیاس نے جاوری پہنیں اور تلبیہ پڑھااور آندھی ختم ہوگئ۔ (جلد۳۵۲/۳)

وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرُهِيْهُمْ مَكَانَ الْمَيْتِ أَنْ لاَ تُشُرُكُ بِنَ شَيْظًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّلَامِهِيْنَ اسب من الها يَهِ لَهُ عَلَى مَدَعَ مِرَ مِنْ مَعَى فِي هَمْ يَدَدَ مَوْدَ مِهُ وَمُوالَدَ مَا اللهِ المَارَكُ والله وَ الْقَايِمِيْنَ وَالرُّكَعَ السُّجُوْدِ ۞ وَ أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَيَجَ يَالْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ الدَ يَمَنْ جِورَكَ ذَاوِلَ كَنْ لِيَا اللهِ عَلَى مِنْ كَا عَلَىٰ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ كُلِ صَّامِرِ يَّالِّتِيْنَ مِنْ كُلِ فَحَ عَيْرَةٍ فَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذُكُرُوا اللهِ عَلَى صَافِعَ لَهُمْ وَ يَذُكُرُوا اللهِ عَلَى صَافِحَ لَهُ وَ يَذَكُرُوا اللهِ عَلَى مَا مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

بحكم البي حفرت ابراتيم لطيفكا كعبشريف تغير فرمانا اورجج كاعلان كرنا

طواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذبح کرنے کی مشروعیت

ان آیات بش کھیٹر بینے کی تھیرار ایس اور لوگوں کو چکی وجوت دسینے اورایام بٹنی بنش جانوروں کے ذریح کرنے اوراس می کھانے اور کھانے اور درام سے کھلے کے لئے مرمویڈ نے اور ڈور س یور کی کرنے اور طواف نے بارت کرنے کا تھم ڈور ہے۔

اوالفرشتوں نے چران کے بعد حضرت آوم ایسیائے کیے شریف تھی کر پنے ہم صدران کے بعد دب طوفان فوٹ کی جدے اس کی ا دیوار پر مسمار ہوگئیاور قارت کا ظاہر کی چہ ندر ہاتو حضرت ابرائیم کھیائے اسٹی بیٹے آمکنیل بھیائے کو ساتھ کے آر ہمیاویں اٹھا میں اور اکھیا بنایا ( کا ذکر والدر نق ) چھکٹ کی مطلوم بھی اس کے انشرقالی کی طرف سے ان کو تھین کر کے آس کی جگہا تھی اور

جي كاذ كرسورة ج كي تت كريمه والذبو أنا إلا براهيم مكان البيب مي فرمايا ب

جب الله لقال نے حضرت ابرائیم بیشنے کو تھم دیا کہ بیت اللہ بنا کمیں و آئیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی نسرورت تھی ابندا اللہ تعالیٰ نے ہوائیج دی جو خوب تیز چی اوراس نے پرانی فیاروں کو فاہر کردیا۔

حضرت ابراہیم اظلیف نے اپنے بیٹے اسٹیل اظلیف نے فربایا کہ بے شک تھے انفداتوائی نے ایک کام کا تھم ویا ہے۔ انہوں نے مرض کیا کرآ پ اپنے دب سے حکم کی فرباتیر واری کیتھے۔ حضرت ابراہیم انتیف نے فربایا تم میری مدرکما عرض کیا کہ بین آپ کی مدرکروں گا، ابراہیم وظفیف نے ایک اور نے ٹیل کی طرف اشار مکرتے ہوئے فربایا کہ بے شک انفذاتوائی نے بھے تھکم ویا ہے کہ میہاں کیا تھے۔ کے بعد دونوں نے بہت اندگی خیادیمی اضافات فروع کیس حضرت اسٹیس انتیف پھر لاتے تھے اور حضرت ابرائیم انتیف آتیم کرتے جاتے تھے۔ میہاں تک کہ جب دیوار میں اور کئی ہوگئی آتر بیپھر لے آئے جے مقام ابرائیم کہا جاتا ہے بیز بیدکا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ، وراثیم

یهاں مودہ نے شمن فریا ۔ وطفیقہ نبنیتی للطاکیفین والفرائی الشینی فو فر اور اداور مودہ تر میں معنرے ایرا ہم واسط علیما اسلام دووں کے بارے میں فریا ہے ۔ وعصد لمنا اللی ایئزاہیئہ واستعامیال اُن طفیق ابنینی للطاکیفین والڈنجی الشینینو و اداور ہم نے ایرا ہیم اورا تا عمل کی طرف محم ہیجیا کریم سے کھر کھواف کرنے والوں کے لئے اور وہاں کے تعمیر وکوئ اور مجدو کرنے والوں کے لئے یاک رکھو کا اس میں کعیشر ایف کو یاک رکھنے کا تھم ہاور کعیشر بیف کے ساتھ مسیدرا م کے پاک ر کتے کا محتی کم ہوگیا کے پیکند طواف اور نماز کی آئی میں ہوتی ہے ہوئے کہ نے میں سب پھودائل ہے بائٹی باپا کی ٹرک وکٹر اور برت پری سا اور کندی با قوں سے جموعت نے فریب ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئے ہے۔ پریوان ہوئی ہوئی جو کھی جو افغاللہ اسا محتیفی واروہ واساس ہے ہوئے سے جو جو اس سے معرف ہوئی ہے عواف ہوئے ہے۔ جو دول طرف ہوئا ہے مواد جی محتید معلام نے فریا کہ کس سے دولوگ مواد میں جو دوسرے خبروں سے آئے ہیں اور مجدراتا میں قیام کر لیے ہیں، حضر سا این مجاس نے فریا کہ مہر جب مجل محمود ام میں چاہے گئے قوال کنین میں شاردہ کے اور اس سے محموم میں دولوگ مجمود ام میں چاہے گئے قوال کئین میں شاردہ کے اور اس سے محموم میں دولوگ مجمود ام میں چاہے گئے قوال کئین میں شاردہ کے اور اس سے محموم میں دولوگ مجمود اس میں ہوم چورام میں اعظم اسے میں مولوگ مجمود ام میں چاہے گئے تھا کئین میں شاردہ کے اور اس سے محموم میں دولوگ مجمود ام میں چاہے ہے۔

دونوں سورتوں میں جو اکارنشکع السُسجوءُ ه فرمایا ہےاس ہےنماز پڑھنے والےمراد ہیں سورۂ حج میں القائنمین بھی فرمایا . بھی نمازی مراد ہیںاوراس طرح ہے نماز کے تینوں عملی ارکان قیام ،رکوع اور چود ، کا تذکرہ آ گیا بعض حضرات نے المیقائیمین ہے عیمین مراد لئے ہیں \_ ببرصورت محدحرام کا اہتمام اورتو لیت سنجالئے والوں پرلازم ہے کد کعیہ ثریف کواورمسجد حرام کو پاک صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اورنماز بڑھنے والوں کو ہر وقت محدحرام میں واخل ہونے دیں اورنماز وطواف میں مشغول ہونے اوراعتکاف کرنے ہے منع نہ کریں ۔المحد للد فتح مکہ کے دن ہی ہے آج تک اس مرتمل ہورہا ہےاورمحد حرام کے دروازے برابر رات دن کھلے دہتے ہیں جس وقت فرض نماز کھڑی ہوتی ہےاس وقت تو طواف کرنے والےنماز میں شریک ہوجاتے ہیں اوراس کےعلاوہ ہروقت طواف ہوتار بتا ب، يُحرَفه بايواذَنُ في المنّاس باللحجَ يأتُونُ ف رجالا (الأية) جب حفرت ابراتيم الطيلان اليخ شيخ حفرت المغلم الصيع و ہاتھ ملا کر تعدیثر نیف کی تغییر یوری کر لی توانلہ تعانی شانۂ نے انہیں تھکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دولیعنی یکار کر کہد دو کہ ج کے لئے جلے آ و ¿هنرت ایرا بیم اینطیع نے عزض کیا کہا ہے میرے رب! میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالانکہ میری آ وازمیس بیٹنج سکتی اللد تعالی شانۂ نے فر مایا کتم یکاردوآ واز کا پینچانا ہمارے ذمہ ہے چنا نجیصفا پراورا بکہ قول کےمطابق جبل ابوقیس پر کھڑے ہوکرانہوں نے ايوں واز وے دی بیا ایسا السناس ان ربکہ قد اتبخذ بیتا فحجوہ (الوابقین جانوتمبارے ربنے ایک گھرینایا کے لبغراتم اس کا جج کرو ) ان کے اس اعلان کوانڈ تعالی نے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچا دیا اور ہروہ تخص جس کی تقدیر میں حج کرنا تھا اے ا پراہیم انٹینے کی آ واز سنواوی تھی کہ جولوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور مایوں کی پٹتوں میں تھےاللہ تعالیٰ نے ان سب کوحضرت ابراہیم کی آ واز پہنجادی اور جس جس کے لئے قیامت تک حج کرنامقرراورمقدرتھاان سب نے ای وقت لیسک البلهب لبیک مڑھ لیا۔حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما ہے ای طرح منقول ہے۔گزشتہ زمانہ میں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہا کی خفع کی آ واز بیک وقت پورے عالم میں کیسے پیچی ہوگی؟ لیکن اب تو جدیدآ لات نے سب پر واقعیح کرویا کسیکوئی مشکل بات نہیں ہے ا کے شخص ایشیا میں بولتا ہے تو اس وقت اس کی آ واز امریکہ میں ٹن جاتی ہے اورامریکہ میں بولتا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے نیٹھے بن ليتے ہیں۔اللہ تعالٰی شانہ'نے حضرت ابراہیم الظیلا ہے وعد وفر مایا تھا کہ جب تم حج کی دعوت دے دو گے تو تمہاری اس وعوت پرآ واز خنے والے پیدل چل کراوراونٹیوں پر سفر کر کے دوردراز راستوں ہے جج کے لئے حلیآ کمیں گے اس صفمون کو پیا تو کھے و جالا و غلنہ ، کُلِّ من بیان فرمایا ہے، صامو ہے دبلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکداس کی صفت میں یا تبین صیفہ جمع مؤنث غائب لایا گہاہے، عرب کے ے تیز رفتاری کی ضرورت ہے گھوڑ وں کواوراونٹوں کو کم کھلاتے تھے کیونکہ موٹے ہوں گے تو پوچھل ہونے کی وجہ سے چل نہ عکیں گے ،

ایسے جانوروں کونسامر کماجا تاتھا۔

والمطلاب کی بیرے دی سال بیان اور استان الله علی ها وز وَفَهُم عَنْ مُنهِمِهُمُ الْاَنْعَامِ (اُدِنَ کُمُشَرِده المِ مُنْ اِن اَنْعَتَ بِاللّهُ كَام مُنْ اِن اَنْ مَن اللهُ اَلَّهُ الْمُنْعَامُ وَالْدُونَ اَنْ اَلْمُنْ اَلَّهُ وَالْمُنَامِ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْهِمُهُمُ الْاَنْعَامُ اِن اَلْمُنْ اَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بھتھ حضرات نے اسام معلومات سے اہام المنصولیتی دن، گیارہ مہارہ وہ الجیسرار کے بیں ان تیزی رہوں میں پورے مالم ممل قربانیاں کی جاتی ہیں جوصا ہے نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور من میں تھی جانور وزئن کئے جاتے ہیں وہاں نئی کی قربانیاں تھی اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں تھی کرتے ہیں جو النف نصاب ہونے کی وجسے فرش ہوتی ہیں ایام نی میں ایس کئی کمر ت سے النف تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے سوری تیز و میں فرم اللہ کے اللہ ہوتی القام معلون مارس اللہ کا میں کہ سرات کو کئر ایاں سے من کے ایام میں ذکر کرنا مراد ہے۔ حضرت ماکٹر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بی اکرم بھٹانے ارشار فرما کے میرات کو کئر ایاں بارنا اور صفام رود کی می کرنا اللہ کا

ذكرقائم كرنے كے ليح مشروع كيا كيا ہے۔ (رواوالتر مذى)

ع شمر ایا ذکر سے بلید و کر سے بلواف مجمی و کر ہے بعق میں و کر ہے ہو فات میں و کر ہے ، مور فضہ میں و کر ہے ، ا رقی کرتے وقت و کر ہے بقر بانی کرتے وقت و کر ہے۔ معالم المتو ٹیل (جدالہ ۱۵) میں کھا ہے کہ حضرت کم اور مبدالہ ہی تعرف میں استرسم نماز وں میں کئی میں تکجیر کتھے تھے اور کھلس میں مجمی اور بہت ہوئے کئی اور راستوں میں کئی تھے مسلم (جدالہ ۲۰۱۳) میں ہے کہ رسول اللہ بھے نے فرمایا کہ لا تصدید معرف الحق علمہ الاجیام کا نہا ایام اکل و مشوب و ذکو افلا این واوں میں روز وند کھو کیونکہ ہے کھانے بیٹے اور انداز کا ؤکر کرنے کے دن ہیں)

جو گفت ع یا مرد کا اترام بانده کردواند برگیا گیر کس ساحب اقتدارنے آگر بزیشنے سے دوک دیا کی دیٹرس نے نہ جانے دیایا ایسا خرنے مریشن برگیا کہ سفر سے قابل ندر ہااس کوا حصار کہا جاتا ہے گرامیادا اقدیثر آنا جائے قدود درم شن تکی سالم ایک سالہ کمرایا بھری ڈنگ کراکرام نام سے قتل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔اگر چہ جوری کی دجہ سے دم دسکر اعرام سے قتل جائے لیکن کی یا عمرہ کی قضا مجر 4.4

\_\_\_ واحب رے ؟ تفصیلی مسائل فنج کی کتابوں میں لکھتے ہیں۔

فائده .....دم احصاروم تسمت اور وم قبو أن اوروم جنايات ان سب كاحدود حرم أن في كرناواجب يوم تمتع اوروم فيوان كا

شُمُ لَيْهَ فَصُواْ الْفَلْفِهُمْ ( كِبراسِينَ مِيل كَبِيل كودوركري) وَن تاريخٌ كَاشِحٌ كومز دلفها تنه بين اس دورمُني بين قربانيان كي جاتى بين جس تخص نے صرف حج افراد کیا ہووہ مزدلفہ ہے آ کر پہلے جمرہ عقبہ کی ر**ی** کرے پھر حلق کرائے بعنی سرمنڈ وائے اوراگر حج کی قربانی بھی کر ٹی ہو( جواس کے لئے مستب ) توافضل میرے کہ ری کرنے کے بعد پہلے قربانی کرے گھر حلق کرائے اور جس شخص نے تستع پافسوان کیا ہوہ مٹی میں اولا جمرہ عقبہ کی رمی کرے اس کے بعد قربانی کرے اس کے بعد طلق کرنے کے بعد ناخن وغیرہ کاٹے جا کیں اس کوفر مایا کہ پھر ایے میل کچیل کودور کرلیں ، ہالوں کا تصرکرنے یعنی کا شخ ہے بھی احرام نے نگل جاتا ہے کین حلق کرنا افضل ہےادر تورت کے لئے قصر ہی شتعین سے کیونکہ اس کومر منڈ انامنع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول انتدائیئے نے حلق کرانے والوں کے لئے تین باراور قصر کرنے والوں کے لئے ایک باررحت کی وعادی پورے سرکاحلتی یا قصر کیاجائے آگر سرند منڈائے اور قصر یعنی بال کٹانے کوافقتیار کر ہے اس میں بھی بورے ہر کے بالوں کو کاٹ دے اور یہ کاٹ دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال بڑے بڑے ہوں اور بقتر را یک بورے کے، یورے سم کے یا کم از کم چھتائی سرکے بال کٹ جائیں اگراتے بڑے بال نہ ہوں جوایک پورے کی لمبائی کے بیقر رکٹ سکیس تو چیرحلق ہی منتعین ہو گا۔ ج کے احرام سے نگلنے والے کے لئے اضل ہے کہ منی میں حلق یا قصر کرے اگر جے صدود حرم میں کسی جگہ بھی حلق یا قصر کرنا درست ہے، اور پھی مجھ لیٹا جا ہے کہ چھیمرمونڈ ویٹااور کچھ چھوڑ ویٹامنع ہے۔

تنعیمہ،......اوگوں نے یہ جوطریقہ اختیار کررکھاہے کہ حج یاعمرہ کےاحرام ہے نگلنے کے لئے دوجارجگہ ہے چند ہال کوالیتے ہیں بیہ طریقہ آنحفر تﷺ سےاورآپ کے صحابہ ہے ثابت نہیں ہاں طرح کرنے سے احرام نے بیس نکٹا۔ یور سے مرکاعلق کرے یا کم از کم جوتھائی سرے ایک پورے کے برابرلسائی میں بال کان دے، اگراپیانہ کیا تو برابرا حرام ہی میں دے گااور چونکہ ایشیخف کا احرام ریتوریاتی رے گا اس کئے سلے ہوئے کیڑے بہن لینایا خوشبولگانا یا خن کا ٹنایاسر کےعلاوہ کسی ادرجگہ کے بال مونڈ نایا کا ٹنا احرام کی ا جنايات ميں شار ہوگا۔

وَلَيْنُو قُواْ مُغُوِّرَهُمْ ﴿ (ورا بِين نذرول كو يورى كرير) اس مين نذري يورى كرنے كا تحكم فرمايا ہے جس كسى عبادت كى نذرمان لى جائے اس کاپودا کرنا واجب ہوجاتا ہے نماز کی،روز ہے کی ،تمرہ کی ،صدقہ کرنے کی ،قربانی کی ،جوبھی نذر مان لےاسے بیوری کرے۔ صورة هل أتنى على الأنسان مي الراريين نيك بندول كى جوتريف فرائي جاس مين ييكى برك يُوفُونُ بالنَّلُو و يَخافُونُ ينو مُنا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيْرًا (وہ نذروں كو يورى كرتے ہيں اوراس سے ڈرتے ہيں جس دن كى تحق عام بوگى) جولوگ ، كوجاتے ہيں ان میں بے بعض کا تو حج وہی ہوتا ہے جو حج کی نذر کر کے واجب کرلیا تھا اور بعض لوگ عمرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر مانتے ہیں اس لئے احکام حج کے ذیل میں ایفائے نذر یعنی نذریوری کرنے کا بھی حکم فرمایا۔

وَلَيْطُولُواْ بِالْبِينِ الْعَبِينِي (اوربية منتق كاطواف كرين) بيت منتق كعبتريف كامول سے ايك نام بسنن ترندي من سي كدهتر عبداللہ بن زبیر ﷺ نے آنحضرت سرورعالم ﷺ کاارشانقال کیا ہے کہاللہ تعالیٰ نے کعبیشریف کا نام عتیق یعنی آزاداس کے رکھا ہے کہ ا سے بڑے بڑے سرکشوں ہے محفوظ فرمایا ہے کوئی جابراور ظالم اس برغالب نہیں ہوسکتا بینو حدیث مرفوع ہے نیز حضرت ابن عباس ﷺ

اگر کی ایسی مجبوری کے بغیر بارہ تاریخ کا سورت فروب ،ونے کے بعد کیا جو مجبوری شرعامعترے تو دم واجب ،و کا لیکن ادا کچر بھی ،و

-1826

طواف زیارت چیوٹر نے پاچھوٹے کی تعانی کی تھی بدل یادم نے ٹیس دوسکی مہاں آگرونی تخش وقوف مرفات کے بعد مرکا یا ادرم نے کے پہلے اس نے دمیت کردی کہ میرانچ بورا آئرد یا جائے تا طواف زیارت کے بدلہ چوالکی بدنہ بنٹی ایک سالم ادف یا ایک سالم تا گے ذن کا کرے مسئینوں کو دے دیں ۔ ٹی تما ایک طواف سنون ہے اوروہ طواف قد وم ہے جو میتات کے باہرے آئے والوں کے لئے سنت ہے ادر ایک طواف واجب ہے دوطواف ووائے ہے وطواف زیارت کرنے کے بعد ملامت تھائے ہے دوائی کے دوائی کے دوائی او طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو جرم اور طل ہے باہر بچھ ہیں ان طواف کی مادہ جنتے جانے طاف کرے ، البدۃ آگر کی نے طواف کی غذر مان لیک تی قدر پورا کرنا داجب بچو جائے گا ، برطواف میں سامت ہی چکر جی رہے چکر ججرا مودے شروع کر کے ادرای پڑتم کرے ، تفصیلی سامل بچکی کاروں پر واقع ہوئے ہیں۔

فا کدو...........طواف زیارت اگر باروتارت کی اندراندرادائیش کیا تو زندگی شریب بھی بھی ادا کرے کا اداء و بات کا کیکن جب تک طواف نیر کرے گا دیوک ہے کسل طاپ حمام رہے گا اگر کوئی ایس حرکت کر کی جو میاں دیوک ہے درمیان بوقی ہے تو جنایت بھش موروق میں کمرکی اور کھنی صورتوں میں میرندواجب ہوگا اگر طاق کرنے ہے کہ جد طواف کرنے سے پیلے ایک بھائٹس میں متعدد مرجبہ بھائ کیا تو ایک بھی ومواجب بھاکا اور اگر متعدد جنگسوں میں بھائ کیا تو جو مجلس کے بھائے کی مقدد میں ہے۔

الطّنيرُ أَوْ تَهُوىُ بِهِ الرّنِيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيْقِ ۞ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شُعَآبِرَ اللّهِ فَإِنْهَا فَقَ لَيْ يَا صَامِّ اللّهَ مَنَ فَيَهَا مَنْ فِي اللّهِ أَمَا إِنَّ الْحَيْقِ ﴿ وَهِ لَا يَقِي َ اللّهِ عَلَيْ وَنْ تَقُوى الثَّالُونِ كُنْ فِيهَا مَنَافِحُ إِلَّى آجَلِي مُسَمَّى ثُمَّرَ مَجِنْهَا إِلَى الْبَرْتِ الْعَتِيقِ ۞ إِن لال اللّهُ تَوْلَى لا لا تَعْرِيدُ لِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### اللہ تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا تھم، شرک اور جھوٹ سے بیخنے کی تاکید ہرمشرک کی مثال ، جانوروں کے نوائد کا تذکرہ

پ ایس کا ایس کا ایس کا اور تمهارے لئے جو پائے حال کردیئے گئے بیٹی ان کے ذیح کرنے اور کھانے کی اجازت دی گئے ہے) آلا منا بنائی غلیکٹم ( کمرجن کام پر حالوت کی گئی التی جس کا بیان قرآئ کریم کی دومری آیات میں پڑھ کرسنا رہا گئیا ہے یہ بیان سورہ ایتر واور سورہ انتخام میں ہے اور سول اللہ چین کی انہائی تھی اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے مصاحب روٹ المعانی تکلیج بین کر یہاں اس بات کا ذکر ہے بتا ہے کے لئے ہے کہ حال ہا اور جنہیں عام طور پر ذیح کر کے کھاتے میں (مثلا اورٹ ، گاہے ایک اور وال کا بیکار کرنے کی کم افتحت ہے۔

۔ بیٹ الور کیٹ من الاو گان (مرتم با پاک سے میٹی ہوں نے بی )مشرکین جانوروں کو ہوں کے لقر ب کے لئے ذائ کرتے تقدار بیان کے زور کی مجارت تھی اس کے فریا کہ حفال جانوروں کو کھا تو پو بیٹن ہوں کی مبارت میں استعمال نہ کرونہ دویوی و بیٹا اور جوں کے لئے ذیخ کرواور نہ ڈی کرنے کے بعدان کے کوشت کا اس پر پڑھا دیستر میں اس میٹرک ہوگئے جو ہوں کے لئے احرام تھی اور قربانی کی ایتداء کی تھی اور یہ ترانی صرف انڈی دیشا کے لئے تھی لیٹن بعد میں اہل عرب مثرک ہوگئے جو ہوں کے لئے احرام ہا تھ سے تصاوران کے تقرب کے لئے جانوروں کوؤنٹ کرتے ہے اور تبییہ میں بھی شرک کے الفاظ کا انسا فیکر سے تصاور ہوں کہتے ہیں الا شور پھکا ھو لک اس کئے تھے کے ذیل میں یہ بات میان فر مائی کہ جانو دوں کا استعمال کھانے پیشے کے لئے ہے غیرالند کے لئے ذیخ اُر نے کے واصطفیمین ہے۔

واختینوا فول المؤود (ادرجونی بات یج )اس میرطرت میجون سد نیخ تاحکم در دید بیونی بات بیونی نیز بیونی هم، مجموعا عدده سب سه بیخافرض سه جیموٹ سه نیخ تاحکم قدعام سه بیکن خصوصت سے ساتھ اس کا ذکراں لئے قربایا کم سرکیس موسیج شرک کرے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی طیل اور تریم بھی میں ان کو انتقال کی طرف مضرب کرتے تھے جس کا بیان سورة ما کمونی آئے سف انجفل اتفا میں جمیحیور فوق کو ساتیاتیت ( 14: م) کالمسیرش گزر چکا ہے موری اعراف میں و زفا فیصلون فاجسته فالگوا ا و جدفنا علی ارتاج افوا تلف آخر نا بھا میں کھی ان کی اس کم ان کار کرونر بال سے رازی بیان اور الدین جلام)

معترت فریم بن فاتک عظمت وابعت که کمایک مرتبدر مول العد عقید فیضی نماز برخی منماز موکر آپ کو سے بو سے
اور تیم بافر ملا کر جوئی فاتک عظمت وابعت که کمایک مرتبدر مول العد عقید فیضی نماز برخی منماز کرد آپ نیس تا باور تیم بافر فاضینیوا
الموتبخت من الاو فائو و اجنینیوا فول المؤور خفانا لله غیر منسر کام طلب سے کہ تو سے است واست فران الموتبولی بات سے بیح
ہوٹ الشاقالی کا طرف تھے ہوئی و معنی نمیشور کا بیا کا مطاب سے کیم کے مطابق انتجام دور شرک سے دور ہو۔
اس کے بعد شرک عاصل بیان فریبا و صون فینسو کے بیافی فیک آنما ہوئی کی اس کے امر کی دور کرد اس کا اس کے بعد کرنے کی شرک میا تو شرک میں داور
اس کی بعد شرک عاصل بیان فریبا و صون فینسو کے بیاد ور پر غیر سے استان کی سیار و رائ کی براز اس کی دور می کرکھا جائم کی داور
کرد سے اس کی ادمری مثال ہے ہے کہ جیسے کی شخص کی دوار پر غیر سے اس کی دور کرد ہے قاس کی خاص کمی کرا ور فرق کو تع کرائ کی خاص کا کو کی دار شدیمی سے داخر و میں دور میں کہ کو کرد ہے قاس کی خاص کے کہ دوالا تاکہ بلاک میں ہوئوں کو کہ اس کی خاص کا کو کی دار شدیمیں ہے۔
جائے اور کی دور کی سے باکر چین کہ دیسے میں خاص کو در بر بال کا بیار کی خاص کا کو کی دار سے بیار کی خاص کا کو کی دار سے بیس ہے۔
جائے دار کی دور کی سال ہے کہ کہ خواص کو باتھا ہوئی ہوئی کو کی بیار کی خاص کا کہ کو کی دور میں کا اس کی خاص کے دور کو کی کرد کو کوئی دور مینی کو کہ کوئی دور کو کی دور کوئی میں کہ میار کی بیار کی تعد بر بارے کوئی کوئی موقد شدی کے دور کوئی کو میار کوئی کوئی موقد شدید کی کہ دور کوئی کا کہ کوئی موقد شدید کی کہ دور کوئی کو کی کوئی موقد شدید کی کرد کوئی کوئی موقد شدید کی کیسا کوئی موقد شدید کی کور کوئی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کیا کہ کوئی موقد شدید کوئی موقد شدید کے کوئی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کوئی موقد شدید کوئی موقد شدید کے کوئی موقد شدید کوئی موقد شدید کی کوئی موقد شدید کوئی موقد شدید کرنے کوئی موق

اور بیجوفر مایا کہ "شخرک کی الین مثال ہے" جیسے کی اوروالڈ اگر لے جائے اور کی دوروراز چکہ میں لے جا کر پیجیک و سے "اس کے بارے ہے" ہے کہ کی الین مثال ہے" بھی ہے کہ کی الین مثال ہے" بھی ہے کہ کی الدین مائے کہ فی الدین ہے کہ ہے کہ الدین ہے کہ اس کے الدین ہے کہ ہو ہے کہ ہوائے کہ کی بایت سے تو ہم ہوگا ہوائے ہے کہ ہو ہم ہوگا ہے کہ ہو ہم ہوگا ہے کہ ہوائے کہ ہوئے کہ ہوئے

ے تقویٰ کے جدیہ ہے بیعنی جمن لوگوں کے قلوب میں تقویٰ ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں تربات میں شعائر بھی واٹس ہیں ان کامریدا ہمیت فرمانے کے لئے ستنقل طور پر ملیحرہ جم دیا ہے۔ ان کامریدا ہمیت فرمانے کے لئے ستنقل طور پر ملیحرہ جم دیا ہے۔

ں رجہ بین رہایا ہا۔ سور کا بقر میں فرمایا باق السطّه فعا وَ الْهُ مُووَةَ مِنْ شَعَالِي اللهِ (باع شهد ضااور مرو والله کی خاص نشائدوں میں ہے میں )اور سورة

و معلم های روی و با است. ما کدو می فرمایا یت آنچه الگذین اهنگوا کا فرجل شعالیز الله (اے ایمان والواللہ کے شعائری بھرسی شرکرو)۔

چوچزیر معادات کاؤر بعید بن بے نہیں شعار تکہا ہا؟ ہے اس سے عهم میں بہت ہوتی و بنی چیزیر آ جائی ہیں اور یعض مصاب نے ان میں خاص ابہت والی چیز وں کوشی کر کرایا ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعائز چید ہیں (ا) سفام روڈ (۲) تربائی سے موقعہ پر کنکریاں مارنے کی جگیلاس) مسجد حرام (۵) عمر فائٹ (۲) رکن کیفنی تجرام و داوران کی تنظیم کا مطلب یہ ہے کدان مواقع ہمل جن افعال سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہیں انجام دیا جائے۔ حضرت این عمر چیدے منطق کے ہیں تحتم ام مواقع شعائز میں ان کے

جن افعال کے کرنے کا علم دیا گیا ہے انہیں انجام دیاجائے۔ حضرت این تم ریکھ سے منظول ہے کہتے سکتام مواقع شعار میں قول کے مطابق مخال در موافقہ میں شعار تدریش شامل ہوجائے ہیں لکتھ پوفیانا خافع الی اُنجل اُنسٹنی (ان جانوروں تار لئے ایک مقرر دوقت تک منافع ہیں) لئنی جانوروں ویٹے یا تم ویش ڈنٹر کرنے کے لئے متعین فرمادیا تو اب ان سے نفع حاصل ندکیا جائے

ر الرواد المسلم المواد المسلم الم اس بيا بيل المال ووجه بينا أميل كية المسلم ا

انہیں کمد کرمہ میں بائن میں ذکا کیا کرتے تھے بچ تیتے والاضفی جو جانور ساتھ کے جاتا تھا کتب فقہ میں اے محتق سائق البدی کے عوان نے اگر کیا ہے اور اس کا تھم بعض امور میں محتق فیر سائق البدی ہے شاف ہے۔ حضور اقد کی بطائے نے تبد الودان کے موقعہ پر برای اتعداد میں بدی کے جانور پہلے ہے ایک سحالی (ناجید املی) کی گرانی میں تجج کے شدہ برست جانور حضرت ملی مطابقہ میں سے کر آئ

تنے پیرواوٹ ہو گئے تتے جنہیں رسول اللہ ہوڑنے اور حضرت کلی ہے۔ نئی میں نگر فریا یا تمتن اور قر ان والے پراگر چدا کیے۔ ای دم واجب ہے کین جنے بھی زیاد وہا فوراللہ کی راویس ونج کر دیے جا کیں افعال ہے ، تی افرادوالے پریچ کی قربائی واجب نہیں کین اس کے لئے مجمع مستحب ہے کہ قربانی کرے ، صرف عروکیا جائے تو اس میں قربانی واجب نہیں اس کے باد جو درسول اللہ ہوئی مرات کے سے

ہری کے جانور لے گئے تھے جنہیں احسان ہو جانے پرومیں ڈنٹ فرما دیا۔ جب کسی جانور کو ہدی کے لئے متعین کر دیا تو اب شاس کا دورہ ڈکا کے شاون کا نے اور شاس پر سواری کرے مہاں اگر مجودی ہوجائے

جب می جانورو بوری کے سے بین مرد یا تو اب نہ ان ورود وروز کا سے انداز کی جو اندان کرتے ہوں۔ کہ مواری کے بغیر گرز اروٹیس ہو سکتا تو دوری مواری سلنے تک اس پر مواری مسکتا ہے، بدی کے جانور کے تقدین جمہ اگر دورھ آجائے تو تقنوں پر شوند ایا ہی تھیز کہ دے تا کہ اور ہے جو انداز تا بغیر ہوجائے اور قس جانور کو بدی کے لئے تھی موارک کی جو الور پر کھیر تی کر دے، اور گوشت کا نے والے کی اجریہ بھی اس شاہ میں ہے تھی جانور کے بیٹر کے جانور

ے۔ فُیمَ مبحلُقا الٰی الْبُنِیْ الْعِنْیِّ (مجران جانورول کے زُح کرنے کی عبدالیت المیتن کے زدیک ہے )البیت العِنْق سے پوراح م اور مدیر جسم مجمع مجمع مجران عراق ماں انداز کر کر رہاں کہ ادارائی جدوران دائر موجران داؤروں کا ذکر کرکا

مرادے، جرم میں جس جگے بھی تھے یا تمروے تعلق جانور ذیخ کردے اس کی ادائی ہوجائے گی ، خارج حرم ان جانوروں کا ذیخ کرنا ورسٹ ٹیس ہے، دم احسارے بارے میں وَلا تَعْطِقُوا أَرَّهُ وَ سَكُمْ حَتَّى يَسْلُغُ الْهَادُىُ مَجِلَلُهُ فَرِيا جو بانور چھارے بوش دیج کا سے بارے میں خدائیا آئے۔ البِنعُ النگافیَةِ فرمایا ہے اور بیال بھی عام ہوایا کے بارے میں فُتُما

مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَبَيْقِ فَرِ الإِبِ-

سئلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگر بدی نقلی ہوداور دورات میں بلاک ہونے مگرتو اے دہیں ذکح کردے اوراے نشان لگا کرفتر امکیلئے چھوڑ و سے ندخود کھائے ندکونی دومراصاحب کھائے ، دورنشانی کا طریقہ یہ ہے کرکوئی چیل کے ادرائے نئیس تجرکر جانور کی گردن پر باردے تا کرخوب کیٹیل جائے اور جم جائے اوروک یہ بچھے لئی کہ یہ بدی کا جانور ہے اوراگر بری کا دو جانور دراستہ ہیں بلاک ہونے کے جو داجب تعایا اس

میں جائے اور ہم جائے اور لوں ہے جھیش لہ ہے ہوں کا حالور ہے اور اگر بھی 5 وہ جا کوررائے میں بلاک ہوئے سے بیٹ ہوا میں بھی بیدا ہوجائے جوادا منگل واجب سے مائع ہوتو دوسرا جانو رائے تائم مقام کر دے اور اس پیلم والے جانو کرکا جو

وَ لِكُلِّ الْمَلَةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيَنْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا زَزَقَهُمْ قِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ

فَاللَّهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدُ فَكَةَ ٱسُلِمُوا مَوَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ مِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاحِدُ فَكَةَ آسُلِمُوا مِنْ رَائِدُ اللَّهِ مِنْ الأَوْتُونِ وَالْفِي اللَّهُ

وَجِلَتْ قُلُوْبِهُمْ وَ الصَّدِرِيْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْثِي الصَّلُوةِ ٧ وَمِتَا بِعَ عِرِقِ عِدِ لِنَ بِعَدَى مِن مُعِضِينِ بِمِرْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَلِّدُ اللَّهِ مِنْ مَا عَرَ

رَنَى قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ @

اليس وبإسبال من عفري كرت ين-

۔ اس کے بعد ، منجین یعنی ما جزئ کرنے والوں اور فرمانبر دارگی اوراطاعت کے ساتھ گردن چھکا دینے والوں کوالقد کی مضامندگی کی ڈونٹر کی سنانے کا حکم و یاادران کے میاراد صاف بیان فرمائے۔

بری است. پیلاوصف بد بے کہ جب ان سے سامنے انتد کاؤ کر کیا جاتا ہے ( جن میں اس کی ذات وصفات کاؤ کراور اس سے احکام اور وعدہ اور وعید کا قذ گروہ پ دافس ہے ) تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور دوسراہ صف میں بیان فر بالے کمان پر چوفسیسیس آتی ہیں ان پرصیر کرتے ہیں اور تیسر اوصف میں بیان فر بالی کہ دوفرانز دس کو تا اگر کرنے والے ہیں ،اور چوففاوصف میں بیان فر بالی کر انداز مالی ہ میں سے فرح کرتے ہیں انتقلوں کا عموم فرض آئو ڈاورصد قات واجہ اور نگل صد قات سب کوشائل ہے قربانی سک جانوروں میں سے فرح تی کرنا قفرا ، کواوران جاپ والے ویٹا یہ تھی اس سے عموم میں دافل ہے۔

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهُا لَكُمْ مِنْ شَعَالِمِ اللّهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرُةٌ قَادْكُووا اسْمَ اللّهِ الْمُعْمَ فِيْهَا خَيْرُةٌ قَادْكُووا اسْمَ اللّهِ الْمُعْمَ وَيَهَا خَيْرُةٌ قَادْكُووا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَاقَى عَلَيْهَا مَوَاقَى عَلَيْهَا مَوْمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اللّهَ الْمُعْتَرَّ اللّهَ الْمُعْتَرَا اللّهَانِعَ وَاللّهُ اللّهَانِعَ وَاللّهُ اللّهَانِعَ وَاللّهِ اللّهَانِعَ وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ وَمَا وَهُمَا وَاللّهِ اللّهَ اللّهُ وَمَا وَهُمَا وَ لا وَمَا فُهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

# وَ بَشِرِ الْمُحْسِنِيْنَ@

اورا يتص كام كرين والول كوفي شخير ك سناه يجئنيه

## قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلا کا

البدن تمتع ہے بعد ہذتا کی برے جانوروں کو بدرتہ ہاجا تا ہے امام الاصنیفہ رحمته انتصابیہ کنزدیکے مافقا بہ شاور ا ہے۔ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کوانفہ کے شعائز میٹن ویٹی اوگاروں اور بری شانیوں میں ہے بنادیا ہے، ان میں تمہارے لئے تجربے دیاوی فوائدگئی بین اور افزوری میں بمیکندائشہ تعالی کے لئے ان کے زشا اور قم پر قواب مخطیح کا وعد وقر مایا ہے۔

اور امامشافی کے زویک بدندکا صداق سرف اونٹ ہے خوالا عام قربانیاں جو پورے عالم میں جوتی ہیں )اور ہمایا ( وہ بالور جوحرم بیس تج کے موقعہ پر ذریح کئے جاتے ہیں )ان سب میں اونٹ گا کا اور بھیزا اور دھیزا اور دونہ فتر کرنا اصول شریعت کے مطابق درست ہالوروں میں صرف ایک حصہ جو مکتا ہے الل عرب اونٹوں کی چووڑ کرتے تھے اور ان کے پیمان ان کی شکسی سیختی تھیں اور کیٹر تعداد میں جاگوروں میں صرف ایک حصہ جو مکتا ہے الل عرب اونٹوں کی چووڑ کرتے تھے اور ان کے پیمان ان کی شکسی سیختی تھیں اور کیٹر تعداد میں قبال عرب کے ہاس اونٹ جو ت تھے تائے کے موقعہ پر بطور ہر کی اونٹوں کو ساتھ سے جاتے تھے گئر شرفی میں آئیس کیٹر کر سے ہے کہ اونٹ کو کٹر اگر کے اس کا بایاں انگا چائی بائد صور باجات اور کیم النظر چاہد کے کھڑے و ڈن کی جگہ میں تیز پر تھا مارویا کنالک منتخر ننا ها الکنم لعلگئم تفکیرون (ای طرح بم نے ان جانوروں کی بہار سے ایک سخر کردیا یعنی قابویس و سادیا تاکیم شکراه اکرو) بیدجانور تبدیات ایس ان پرتمبارا قبضہ ساده آئیں بائد منتے بو کو لئے ہو جہاں جاستے ہوئے ہائے جوان کا دوده میں چنہ جو گوشت میں کھانے ہو سالفاتھائی کی تین سبار سے تاہویں سے دیاس پرتمبیس احتراقی کا شکرا والر مالان بہا آرونی جو فرونگل جائے گئے جانے بیٹ کرنے کے قرق تبدارے قابوے باہر بوجا تا سے اس وقت تم اس سے کا مجتمع کے لئے تھوری

تحفیلات سنخوها لنگر اینکتروالله علی ما هدای (ای طرح الله ناورون تنهار لین مخره الله کارتم اس پر الله کاردانی بیان کردکداس نیم کو جدایت دی) الله قدال نے ایمان بھی نیب فر بایا اعمال صالح کی تو تیز دی آگر دو مهدایت مددیا تو ایمان سے بھی مخروم سنج ادراس کی موادت سے بھی ادر بیسی جھوک الله قدائی ہی تے مہیں جدایت دی ہے باتوروں کواللہ وس ۔ ذرح کرتے ہوا گراس کی طرف ہے ہدایت نہائی تو مشرک ہوجاتے اور غیراللہ کے لئے ذرح کرتے۔

وہنسو الکسٹونسینین ( اورمشسن کا بشارت و ۔ جینے ) لفظائھ میں مؤجد دیں مخلصیں معابد میں ہقائمیں مشاکرین سب کوشال ہے ان سب کوفو خبر کی سے کران کے گئے موت کے بعد خبر دفو کی سے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُلافِعُ عَنِي الَّذِينَ آمَنُوا وإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ حَوَّاتٍ كَفُوْمِ أَ

باهير الله ايمان والول سے رقع فر، وے كا واشر الله كى مجى خيات كرنے والے ، شرے كو پيند فيس فرمات

اللَّدَتْعَالَى دشمنوں كو ہٹادے گاءاے خائن اور كفور پسندنبيں ہيں

چند مطاب پہلے ان بات کا ذکر تھا کر رسول اللہ ہُجا اپنے تھا ہے۔ یہ بنامورہ سے مرد کرنے کے لیے تھڑ لیف لے سے تھؤ مشرکین مکدنے مقام مدید پیدیش آپ کو دوک ، یا تھا۔ ان لوگل نے ہوئی صفر کی ادر کو تھے تھی کر لیکن اس بات پر آبادہ شدہ ہوئے کہ آپ ای سال عمر دکریں آپ نے احصاری و بانے کی وجہ ہے وہیں با نور ڈن کر دیکے اور احرام سے نگل کر دائیں مدید تو ٹیف لے آپ کا آپ مدر سال سے چیس آپ نے اس عمر دکتے تیں ہے کھوں ان بات سے انسان قائل کا فرول و بناد سے گا اور موششن آس والمان کے ساتھ چیلس آپ کچریں میں اور ٹی فروکریں کے ۔ انسانوالی نے اپنا وجدہ بھی مورائر مافا اور بھی میں کمیشر مسٹر تھو گیا۔ آپ کچریں کے اور ٹی فروکریں کے ۔ انسانوالی نے اپنا وجدہ بھی مورائر مافا اور بھی میں کمیشر مسٹر تھو گیا۔

اِنَّ اللهُ الاَ أَيدِ جِبُ تُحَلِّ حَوْاَنِ كَعُوْدٍ ( دَاشِياتُ اللَّى كَانُّى خَاتَ كُر فَوالَ نَاشُرَكُ وَلِيَ مُرْاَنَ كَانُودُ وَلَى كَانُودُ وَلَى كَانُودُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَكُ وَلَا لَهُ مَا لَا يَكُ مِوْاَدِي كَمَ عَادِتُ كَرَّ عَادِرِ كَانَّ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

اُؤِنَ لِلنَّانِينَ يُقْتَلُوْنَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوْا - وَاِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَنِ يُـرُ فَ إِلَّذِينَ الاَنْ الاَبِيْتِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اَخْرِجُوْا مِنْ رِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا آنَ يَتَقُولُوْا رَبِّنَا اللهُ - وَلَوْلاَ وَفَحُ اللهِ التَّاسَ الإَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَكِيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللهُ لَقَوِيٌّ عَزِيْرٌ ۞ اَلَّذِيْنَ إِن كَانْمُواهِ عَيْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ ال مَّكَ تَنْهُمُ فِي الْاَمْ ضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتَّوُّ اللَّاكُ اللَّكُورَةُ وَ وَامَرُوْ الْإِلْمُعُرُوْفِ

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ \* وَيِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ۞

کریں اور برائی ہے روکیس ماورسب کا مول کا انجام اللہ بی کے افتایار میں ہے۔

جہاد کی اجازت اوراس کے فوائد ،اصحاب اقتدار کی ذمہ داریاں

مدين رسول القدهة أفيه وعوت كا كام شروع كايا آب كي دعوت برشروع مين ان لوگول في ليك أي جود شا ۔ وبہت زیادہ تکایف دیتے ،اور برق طر ن مارتے <u>سنتے تھے ج</u>ی کدان میں بہت سے مطرات عبشہ کو ج سے کر ت کر کے مدینہ منواتشریف لےآئے کیم حیشہ کے مہاجرین کھی مدینہ منورہ کیٹنی گئے ، جب تک مدحظرا، عَلَم تِمَا جَنَّكِ كَرِنْ كِي احازَ تِنْبِينَ تَقَى ـ جب مدينة منور و مين مسلمان جمع وو گئے اورامن كى جگەمل كى اورا يك باینااقید اربھی ہوگیاتوالقد تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنّگ کی احارت دے دی، حضرت این عما ﷺ مُدَمَّر مدے ججرت کرے تشریف لےآئے تو حضرت ابو بکرصد اتل ﷺ نے کہا کہان لوگوں نے اپنے نبی ضرور بلاك بهول مِنْ الله تعالى في آيت ثمر يفه مِن أذن لسلَّهُ في يُفَاتِلُونَ بِالنَّهُ مُ ظُلُّمُوا وانَّ على نضو هذه لقدية (الأية) نازل فرماني هفرت ابو بكرصد الله يدني آيت من كريول فرمايا كديم في آيت كنازل جوني کہ اب(مشرکین ہے جاری) جنگ جو گی۔ بینانچہ جمرت کے دوسرے ہی سال غز دوئبدر کامعر کہ پیش آ مااور ہاؤن اللہ تحوڑے ہے بان کافروں کی تین گنا تعداد برغالب آ گئے اس کے بعدا گلے سال فز وؤاحد کامعر کہ پیش آباادر پیرفز وات کےمواقع پیش آتے رہے ہے کہ جس کی جا ہے بد دفر مائے مکہ تکرمہ میں وہ مسلمانوں کو کافروں کی ایڈ اؤں ہے محفوظ رکھنے مرقاد رفتیااور کے بعد بھی اے قدرت بھی کہ جنگ کے بغیر مسلمان مدینے منورہ بیل آرام ہے رہیں اور بشمی جڑھ کرنیہ آئے اوران ہے مقابلہ نیہ ہو سلمانوں کے جان و مال انتدکی راہ میں خرجے ہوں اوران کو بہت زیاد ہاتوا ۔ دیا جائے۔مشر کی نے جوابل ایمان ہے مثنی کی اوران کو تکلیفیں ویں اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پرمجبور کیااس کی وجیصرف تھی کہ یہ حضرات القد کا نام. کوا بنارے بانتے تتھے،وین تو حید قبول کرلیا تھا کسی کارگاڑا کچینیں تھا کی قسم کا کوئی جرمنہیں کیا تھا، کافروں کے نزویک ان کاصرف پہرم تِهَا كه وه اللَّه تعالَى كَوْ حِيرِكَ قَاكَ مِنْ عِلَيْهِ اللَّهُ فَي الْحَدْيُنِ أَخُهِر جُواهِنْ دِيَارِهِمْ بغيْرِ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنا اللَّهُ ( الأية ) ال میں جہاداور قبال کی تکوت بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ قبال اور جہاد صرف ای امت کے لئے مشروع اور ماموز میں صاس امت سے میلے ملمان تتھان کے لئے بھی قال مشروع تھا ہات یہ ہے کہ گفر اوراسلام کی بمیشہ دشتی ربی ہےاتی وجہ سے کافروں اورمؤمنوں میں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانٹ نے ان بندول کے اوصاف بیان فرمائے جو کد کرمدے لگائے گئے گجر جب آئیس اقد ارمونیا گیا تو انہول نے دین کی خدمت کی جو چھی نمازی تا تام کیس اور زئو تیں اوا کیس اور دوسر واسسے تھی دین پڑکل کرایا آئیل کرا بالمعدوف نمانید عن الصنکو کی ضرورت ہوئی سے ان مترات نے دؤوں پنج واس کا قریب زیادہ میں مقر بایاد

جمع حضرات نے قرکوہ چاہ اوساف بتائے میں ان کا میں سے پہا بصداتی حضرات خفاف راشد پن رہنی امندان مخبم میں ہے۔ حضرات کدکٹر میں نظامے کے اورائیوں نے اپنے زمانہ میں وہ میں کام کے بن کا آبت بانا میں آڈ کروٹر ہائے بہتم ہاری کٹیر جد ۱۳۲۷ میں ہے کہ حضرت مخان مؤخدے کی میا ہے ہیں ہے۔ نے نکامے گئے جب کہ تمامائل کے علاوہ کچھ صورف کا کہتم رہائلڈ کتے تھے بھر کس اللہ نے زمین میں اقتد اروشا کیا تو ہم نے نہاؤ تا کہ کہ ساتھ سے کہ اسامل کے علاوہ کچھ صورف کا کہتم رہائلڈ کتے تھے بھر کس اللہ نے زمین میں اقتد اروشا کیا تو ہم نے نہاؤ تا کہ

کی اور زکو قادا کی اورام پالممرتو تخوبی استرانجس کو فریشدانجام بیا۔ قرآن مجیدی نصرت کو دیکیو اورود انسن کی میبرو دوبات کو دیکھو دو کیتے ہیں کہ حضرات او بحکر دھنرت بھی دھنرت وہن اندندی مختم اور دیگر تمام مجا یکا فریقے (امیاد فائف ) یہ لوگسٹ کل ے دو تمان مجا یک حساسان کہتے ہیں۔ آے شریف سے بیٹی معلوم ہوا ہے کہ انفذی ان جس کی مسلمان کو اقتد ارتصیب فرمانے و وفراز تھی ہے جس اور کو قائمی دے اور لوگوں کو بیکیوں کا حکم کر ساور گران ہو لوگ افتد ارتو سنجیال لیتے ہیں کیس فرونگی و وفراز کی بیٹی ہو نے در کو قادا کرتے ہیں اور شاور کو انسان کا اجتمام کرتے ہیں اور سے سمان موسست عام کرتے ہیں کہ اور انتاق ڈیس کرتے بلک ڈورائ ایار نے گوگان ہوں کے چیال نے اور معصیت عام کرنے کا ذرائج بیا دور کے موام سے ڈرتے ہیں کہ اگر انجین کتا ہوں سے درکا تو نارائس ہو جائیں۔ گوار ملازم کا طبحت پریٹے اور ان سے انتزار چین جائے گا

آخر شرفه با که ولگوعالیّهٔ الأهور آ (دوسها مون کا اتباه الله بی کا متیارش به) سلمانون کا ابتدائی زیاد درگانگیف کاتف کمکرمه چیونهٔ بازانجه ای کمیش فاتحانده افس بوت الله تعالی شانشد نه زمین شداخته را بیاز بین کے بهت بزے حصر پر ان ک حکومت قائم موقی ادامیه محق دنیا کے بہت حصر بران کا اقتد ار اسے افقد ارکے عشعنا برطن تیس کرتے ۔

سب کا انجام اللہ تک کے اختیار میں ہے ، اس نے مسلمانوں کُونوب بڑھایا اقتد اُر نے نواز انکافروں کے مقابلہ میں ان کا انجام انجیاء وا اور آخرت میں برموس کا انجام تو اجہا ہے کہ

إِن يُكَذِّبُوٰكَ فَقَدُ كَذَّبِتَ قُبْلُهُمْ قُوْمُ نُوْجٍ وَّعَـادٌ وَّ ثُمُوْدُ ۞ وَقُومُ إِبْرَاهِ وَ قَوْمُ لُوْطٍ۞ وَٱصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسَى فَامَلَيْتُ لِلُكَفِرِيْنَ ثُمَّ ٱخَذْتُهُمْ ء ور مدین والے تبناہ چکے ہیں ، اور موی کو تبنایا کیا ہو میں نے کافروں کو مبلت وی گیر میں نے اکبیں پکر ایا فَكَيْفُكَانَ نَكِيْرٍ ۞ فَكَأَيِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱمْلَكُنْهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلْ و کیا تھا میرا نذاب ، موکنتی تی بنتیاں تھیں جن کو ہم نے بلاک کیا جو تلم کرنے وال تھیں مو وہ اپٹی چیتوں یہ گری رُوْشِهَاوَ بِثْرِ مُّعَظَّلَةٍ وَّ قَصْرِمَّشِيْدِ ۞ اَفَكَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمُ اور کہتے ہی کنویں میں جو ہے کار میں ، اور کتنے می محل میں جو مشبوط ہنائے :وے تھے ، کیا یہ لوگ زمین میں نمین چلا کہ سے تا کہ ان ک وْبٌ يَّغْقِلُوْنَ بِهَآ أَوْ اذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَانَّهَا لَا تَعْمَى الْأَيْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَ ر کہ ہوئے کئی ہے اور میر گھتے ہور ہے کان روٹ جن کے اور چہ کنتے ہم بات ہے ہے کہ اسلمین ارد کی کین روٹی میں مین ول العم وُّبُ البِّيْ فِي الصُّدُوْسِ ۞ وَيُسْتَعْجِ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُتُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴿ ب تي جوسيوں ك الدريس ، اورود آب س جد مذاب الف كا تقاشا كرت بين اور الله بائز البيا وعده ك خلاف ند فرمات كا وِإِنَّ يَوْمًاعِنْدَرَبِكَ كَالْفِ سَنَةٍ قِمَّا تَعُدُّونَ ۞وَ كَأَيِّنْ مِّنْ قَرْبَيْةٍ ٱمْلَيْتُ باشہ آ کے رب ئے نزدیک ایک ابیا دن ہے جوتم لوگوں کے ثار کے مطابق ایک سال کے برابر ہو گا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو میں نے مہلت د گ

لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ شُمَّ آخَذُتُهَا ، وَ إِلَّ الْمَصِيْرُ أَ

اس حال میں کظم ترنے والے تھے بچر میں نے آئیں بگز لیا اور میری ہی طرف اوٹ کرآ ہے۔

#### ملاک شده بستیوں کی حالت اور مقام عبرت

ان آیات میں اول قرر سول الله هی توقیق دی ہے کہ آپ کے نظامیوں آپ کو جناا رہے ہیں تو یکو نی بات فیمل ہے آپ ہے پہلے مجھ صفرات انہا کر املیج ہم اصلاقہ والسام کو ان کی استوں نے جہانا ہے۔ حضرت نوع اللہ یہ کی موادر و موادر جو حضرت مود اللہ یہ کی مود مقدان کو تو میں اساسی کی اور حضرت میں والسلوگ (جمن کی قوقم میں اور قوم شور (جو حضرت سائے تعلیم کی آور میں کی اور صفرت کی استعمال کا معلقہ کی تھی تک تھی تک تھی تک می نے میر کیا اور دوس کے کا کام جاری رکھا آپ تھی ہم سیکھنے اور اپنا کا مواری کرکھے ، لید آپ کی فرات کے متعلق سے اب رہا کہ ذین کا معالمہ تو آمیس ماباتہ استوں سے میں لیمان چاہیا ان متوں میں جو کا فریقے انہیں اند تعالی کے والے کی شریع کی کہا تاہی کا

ناع

ر وتمير كالسسسسورة الحج ٢٢

کے صورت میں تھی ان دوگوں کو پید چل گیا کہ انتہ کا عذا ہے کہا ہے؟ ان اوگوں کو ان کے حالات معلوم میں ان سے عبرت حاصل کرتا چاہئے کہ وہ کیسے خت عذاب میں جتلا ہوئے اس کے بعد ارشاد کر بالا کمنتی میں بہتیاں تھیں جوخا کم تھیں اور نافر ان چی جو کی تھیں ہم نے امیس بلاک کر دیا وزیا میں ان کے نظان موجود میں ان کے گھر ول کی ویاد ریمان کی چھتو ان پڑگی ہوئی چیں (کر پیکھتے چیسے گر کر ہی گا اور سے وبھار میں گر میں ) اور کشتے می کنوں پڑنے میں جو بیکا دیں ، کس کے گھڑکا مخیس آئے اور کشتے ہی ویران گل پڑے ہوئے جی جنہیں بنانے والوں نے مضوط بنایا تھی آج و لوگ کے کام میں ٹیس آئے ان کے بنانے والے اور دینے والے بلاک ہوئے بریاد ہوئے آئی کوئی ان میں جما کئے والائیس ہے۔

حریر فربایا کیار یوگ دنیایم ٹیمن تھو ے پھرے؟ ( طرق انہوں نے کئے ہیں اور پر بارشرہ میتیوں پر گزرے ہیں اور المیشخانت اور کئو ہی انہوں نے دیکھیے ہیں جمن کا اوپر ذکر ہوا انگین جرت کی لگاہ نے بھی اگر گھرت لینے کا حزات برات اوال کے قلوب بھو بالتے اوران کا نوں میں چروموہ ہے وجرت کیا ہیں پر فی ہیں اگر انہیں منٹے کا طرح شنے تو جرت حاصل کر لینے اور کی ہوئی ہاقی کوان کی است کرتے چھرت کی چز ہم ساخت ہیں تھے میں کے دیکھرے ہیں گئیں میں تھول سے دیکھنا ضائع ہور ہا ہے، اس بات میں سے ادران کی اند

ے بھوے میں ای لئے منجرت لیتے ہیں مذکن تجول کرتے ہیں۔ پھرٹر بایا کدوہ آپ سے جلدی عذاب آ بائے کا نقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی باانے کے نقاشے میں مذاب کا انکار کرنا مقصود ہے مطلب ان کا عدے کہ عذاب آتا ہے تو آئے کی ٹیس جاتا بھی تقام کررہے ہیں پھرچھی عذاب کا تلجوز ٹیس قواس کا مطلب ہے ہے کہ یا ہے ہی اپنی میں اب بتک بین عذاب آیا ہے ترائے گا گا اس کے جاب میں فرادیا کہ و گئر ٹیفولف اللہ و غذاف ( کراند تو تی کی ایا وعدہ دخالف دکر کے گا بقذاب ضروراتے گا مگر اس کے آئے کے لئے جواجل مقرر فریادی ہے اس کے مطابق آئے گا عذاب آئے میں ویہ جونا اس مارے کی دلیکن تیس ہے کہ تا ہی تیس ہے۔

پھرفر ہا واڈ پوٹما عند درخک مخالف سندہ مثباً تعدُّون آلاد ہاجہا ہے کہ ب کے زویک ایک ایسانیاون ہے جوٹم لاگوں کے شار کے مطابق ایک سرمال کے برابر بردگا کا اس میں پے بتایا کر کا فری سرمالا گرکو تو ماہوں بات ہوگا درواز دوگا دور خزت ہوگا اورواز دوگا دونر نے کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے تو ست کے دن کا عذاب اور مسیب میں جوجتا ہوں کے ایک لیں اورغور کرلیں ، قیامت کا دن ایک جرارسال کو دوگا اورائے لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اعداد دان سے کرلیں جسب فرمان کی اگر میں میں میں کے فاصل پر ہوگا اوراس کی گری ہے اس قدر پہیٹ میں ہوگا کہ یعنی کا بیٹ نیک اور معنی کا کمرتمالا ویسٹ میں کا کم تک اور بعنی کا مذیک ہوگا تھی پہیٹ میں ایسے کھڑ ہے جوں کے جیسے کو تجھنی نہر میں کھڑا ہو یہ پیشرائا می کھرت مذمش تھیں ، ہا جوگا

حفزت ابوبریرہ جنہ ہے روایت ہے کررسول اللہ ہیجئے ارشاد فرمایا کی فقراء اللہ ادوں ہے پائی سوسال پہلے جنہ میں واضل جوں گے، اور پہائی سوسال قیامت کے دن کا آوصاد ان ہوگاہ رواواتر ندی ( آیت شریف اور حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سور ؤمعارج میں فرمایا ہے کہ کی فیفیداؤہ خصابیت آفیف منٹھ ( اس دن میں حمل کی تعدار بہائی بڑا سال ہوگی)

ں ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن پیمان ہزار سال کا ہوگا دونوں یا توں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا کے لیکن حقیقت میں تعارض نیس ہے کیونکہ حاصر مین کی حالت جدا جدا ہوگی کسی کا ایسا معلوم ہوگا کہ تساب کیتاب میں پیچاس ہزار سال کیلیا ورک کو میصوس دوگا کہ ایک بزارسال میں حماب نازم ہوگیا، حماب کی شدے اور فقت کے انتہارے ایک بزادادور پیاس بزار اس الرفریالدام پیشی نے کماب ابعد والمنفور میں حضرت ابوسعید فعد رکی ہوئے ہے کہ رسول الفدیجی سے موال کیا گیا کہ وہ دون قو بسے جی المباہد ہی پیاس بزارسال ہوگی استقصد بیقا کہ دو دن کیے شیخاگا آپ نے فرمایا تھم اس فات کی جس کے تبغید تکی میری جان سے بدن مؤس ایمایا کہ دیاجائے کا کراکید فرض فماز میں جودہ فرح ہوت میں جس سے مجمع کا حضرت این مہاس میں اندائیم سے جباعث میں بروج کان فقدادہ الف سند کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اندائی تی کواس کا خلم ہے جماعت میں تیس جا تا ہے بیان کرتا اچھائیس مجتا۔

آخر میں بطور خلاصہ شعمون بالا کو بجرد ہر بالا اور فریا یا و تنتح آئیں نمیز فرزیقہ ( الانونہ ) اور کتی بستیدں کو میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وظاہر کرنے دادلی تھیں، بچر میں نے انہیں پچڑ لیا اور بھری ای طرف سب کولوٹ کر آٹا ہے بھٹی دنیا میں جو جندا نے مذاب ہوے دوا بھی جگہہ جے تخامت کے دن میری طرف اوٹ کر آئی کی کے اور قامت کے دن اس کے بادھ جو کھڑی ہرا اصلے کی دواس کے ملاوہ ہوگی ہے۔

قُلْ يَدَا يَهُمَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُمُّ نَذِيْدٌ مَّيِيْنٌ ﴿ فَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ آپ نرا دی کر اے اوا میں تیارے نے رائع ضربے ذات الله علی معرفی وکوں نے بھے س کے ان کے لئے لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَ رِزُقٌ كُرِيْمُ ۞ وَالَّذِيْنَ سَعُواْ فِيَّ الْمِثِنَا مُعْجِزِنِينَ اُولِكِ لِنَامُحُو عربے ے اور من اللہ مذت کے اسری وکوں نے معرفے کے عمدی آیادے کہ برے می کوش کی واک دورنی والے این۔

ا بمان اورا نمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

ان آیات میں رسول اللہ عید کو تک کے پاکٹر کی گوتا دیں کہ شما ایک ڈرانے دالا نئی ہوں، ڈرانا اور داشتے طور پر سب بکھ بیان کر ویٹا میرا کام ہے منوانا اور ہاتھ کی کڑ کرشل کر داتا میرا کام میریں، اور مقداب لاتا مجلی میرا کام میریں، جھسے عذاب لانے کی جلدی کر تا تمہاری حمالت اور جہالت ہے، میری دبوئے میٹا نے پر جو بھی ایمان لے آئے اور اقمال صالحہ میں شخول رہے اس کے لئے مففر ہے اور عزت کے رز تی کی خرش خربی دبتا ہوں، میں نذریج می جول اور شیر بھی ہوں بھا گرا ایمان میری لاتے تو اینا انجام سوری کو۔

پھر فربا کے بیولوگ عابز کرنے کے لئے ہماری آیات بش کو کمٹش کرتے ہیں گئی ہماری آیات کو کھی جادو کم شھر بتاتے ہیں اور کی کہتے ہیں یہ پر انوں کی کئی ہوئی ہا تمیں ہیں اور اس طرح کی ہا تمیں کر کے اللے ایمان کو جازی کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوزخ والے ہیں ( کیکٹری واقع ہوجانے کے بعد کئی تک کوقیل ٹیس کرتے اور خواوم کو جانے بازی کرتے ہیں اے

وَمَا ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تَوْمِي إِنَّةَ إِذَا تَشَهَّى ٱلْقَى الشَّيْطِينُ فِيَّ ٱمُونِيَّتِهِ \* ﴿ بَهِ عِيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَلُومُ فَيَشْتُحُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ شُمَّ يُخْكِمُ اللهُ النِيَّةِ \* وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيمُ اللَّهُ اليَّجْعَلُ فِي السَّالِ عِيْهِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّيْطُنُ شُمَّ يُخْكِمُ اللهُ النِيَّةِ \* وَاللهُ عَلِيْهُ عَلَيْ

i ve

مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْمَنَةُ لِلْلَاِيْنِ فِي قَلُوهِهِمْ مَرْضُ وَ الْقَاسِيَةِ فَلُوهُمْ وَلِنَ الظَّلِمِينَ لَبُغَى

من موروك والمواجه والمنظم الذين والمنظول والقيام والمنظم المنظم المنظم والمنظم والمنظم والمنظم المنظم المن

حضرات ابنیائے کرام علیم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پینچنگی تااور کافروں کا شک میں پڑے رہنا

ان آیات میں اللہ علی شاف نے رسول اگرم کے گوٹل وی ساور کر ان کی سیاسی ہو کی جو تین کرتے ہیں ہوگوئی کی بات نیس ہا ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو کے سامنے اللہ کی کا ب پڑھی قوشی اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ اللہ ہو کہ ہو گئی ہا کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو

شیا طین اوران کے دوست پٹی جرکتوں سے بازئیس آتے اسلام تجو آئیس کرت اورا سلام کے بارے بیں شکوک و شبہات کچیلا تے ہیں، اللہ بھائی شائد کی طرف ہے جمن کو جاریہ مانا ہے اور ہدایت پر مستقیم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک ا آسکنگٹ پومیڈ لگفہ قیامت کے دن سرف اشدقائی ہی کی بادشای ہوگی مائل دنیا کی مجازی تحقیقیں مطلقتیں فتم ہو چکی ہوں گی مائفہ تعالیٰ ہی دونوں بناعتوں (مؤمنوں اور کافرین ) کے درمیان فیصلر فر بادے کا۔ جوانگ انیمان او بے اور نیک عمل کے دوفعت کے بافوں میں بہلے کے اور مورش کو اس نے نفریا بیاری آئیس اور نی شمل ڈال دیا جائے گا جس میں بہت ذیادہ سخت مقداب ہے اور بہت بزگ میں رہتا جائے اور کفر میں عزت بجھتے ہیں نبتدا اقیمیں دور نی میں ڈال دیا جائے گا جس میں بہت ذیادہ سخت مقداب ہے اور بہت بزگ

و هذا الذى ذكرنا في تفسير الأية اختاره صاحب روح المعانى حيث قال والمراد بذالك هنا ( بالتمنى ) عند كثير المقال والأية مسوقة لتسلية النبي صلى الله تعالى وسلم بان السعى في اطال الايات امر معهود و انه لسعى مردود، والديم مسوقة السيمان الشبه والتجالات والسعميني وما ارسلنا من قبلات رسولا و لا نبيا الا وحاله اذا قرائيليا من الإيات التي الشبه والتجالات فيما يقروه على اوليا نه ليوجون الياطل ويردوا واما جآء به كما قال تعالى ( وان الشياطين لوجون الى اوليآنهم ليما بيما المتحادلو وبالياطل ويردوا واما جاء به كما قال تعالى و وان الشياطين لوجون الى اوليآنهم ليما بيما المتحادلو وكن المي وحون الى اوليآنهم ليما بيما والموزي وعيدهم المياطل ويرون عن معتمهم الى يعمل يتعالى على ما في بعض المروبات عند سماع قراء ته معهم الميته ) انه رائكم وما تعدين من دون الله تعالى و الملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى و الملائكة عليهم السلام عبدوا من عدن الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من عدن الله تعالى والمائلة على المياطلة من المياطلة من المياطلة من المياطلة من المولد وسلم لموده او بالتوال ما يرده ( في يعكم الله ايائي بها محكمة منه لا تقبل الهودي وهي باطاله موضوعة والموسلم المولد والمياطلة والمقول في اللهودي اللهودي الاحكم من اللهودي والميناذكره المياطة من يبن يليه ولا هم خلفة من قال الهودي الله من نوا المياطن أن الميالة من والمولة طذه واقل ( را المن من توال الميهقي غذه قصة غير ثابنة من جهة القل لم اخينكلم في ان رواة طذه القصة مطعونون.

تغییراً نوازالبیان ( جلد سوئم ) منزل ۴

\*\*\*

قربائے گا۔ ے شک القد تعالیٰ معاف فربانے والواور پخشے والا ہے۔

الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کرنے والوں کے لئے رزق حسن ہے

اسلام کے عہداول میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کوطرح طرح ہے تکلیفیر : بی حاتی تنفیں جن کی وجہ ہے بہت ہے صحابہ 'نے عبشہ کو ہجرت کی اور بہت ہے حضرات نے مدینہ منورہ کو ہجرت کی خودرسول البدیوں نے ایناوطن مالوف مکہ مکرمہ حصورٌ کریدیہ مذمنورہ کو ہجرت فر مائی چرحبشہ کے مہاجرین بھی مدینة منورہ بہنچ گئے جب مدینة منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اورمختلف علاقوں کےلوگ بھی مدینة منورہ آ گیے محف راللہ کے لئے طن کوچھوڑ ٹاوطن میں جو کچھاموال املاک گھر جائیدا دساز وسامان ہوایں سے کوچھوڑ کر دوسری جگہ جا کربس جاناا تر میں بڑاامتحان ہے، بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمان ہوئے ان میں ہے بھی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو بھرت سلسلہاں بھی جاری ہے، بہجرے کا ثواب بہت زیادہ ہےاوراگر بہجرت کرنے والامقتول ہوجائے تو اس کا مزید ثواب ہوگا،اگر نقتول شہوا ٹی طبعی موت مرحائے توانلہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تھی بہت قمت ہےاں کوفر ماما و الّبذن نہ ھیاجہ 'وُا فیہ سیسنا اللہ ثُبَّة فَتِلُوٓ ٓ اَوۡ مَالُهُ اللَّهُ وَ فَقَا حَسَنًا ﴿ اورجن لوَّيونِ نِهِ اللَّه كِيراه مِن جَرِت كَي كِيرِمقتول ہو كئے ما تی طبعی موت م كئے اللہ تعالی انہیں ضرورضر ورعمہ ورز قی عطافی مائے گا )اوراس ہے جنت کے ماکولات اورشر ویات اورد گیرنعتیں مراد ہیں و آنًا اللهُ لَفُ ، خُبُ الرَّ زِقِينَ (اورالله تعالی سب دیے والوں ہے بہتر دیے والا ہے) لَیکُ جِلَتْهُمُ مُلْحَکْلا یَوْ صَوْمَلَهُ (الله تعالی السے اوگول کوالی عِلَد میں داغل فرمائے گا جس ہے وہ خوش ہوں گے ) بینی آئییں جنت نصیب فرمائے گا، جوآئییں بینند ہوگی وہاں ہمیشید میں گےاوروہاں ہے کہیں حانا گوارانہیں کرس گے ) وَ إِنَّ اللهُ لَعَالِيْهُمْ حَالِيْهِ (اوراللهُ تعالیٰ جانے والا سے حلم والا ہے )سب کے عمال کوجات ہے اپنے علم کے مطابق جزاسز اوے گااوروہ حلیم بھی ہے ہز او بے میں جلدی نہیں فریا تا حکمت کے مطابق اورا جل مقررہ کے موافق سز اوے گا شاید کسی کو اشکال ہو کہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا جا ہے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ ہے مساوات منہوم ہو ری ہے بیاشکال واقع نہیں موگا کیونکہ آیت شریفہ میں یفر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیس رزق حسن عطافر مائے گا برابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جم كوجتنا بحى ملى كاده حن نل بوكا الريد فرق مراتب بو قال صاحب المروح نيا قبلا عن البمحر أن النسوية في الوعد البرزق النحسسن لا تسدل على تفضيل في المعطى و لا تسوية فان يكن تفضيل فمن دليل اخرو ظاهر الشريعة ان

المقتول افضل. انتهى

ذْلِكَ بِانَّ اللَّهُ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِحُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَانَّ اللهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ۞ الله رات كو دن مي اور دن كو رات مي وافل فرماتا يه اور باشيه الله و كيف والا اور عف والا ي ذْلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقَّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ ے کہ نے شک اللہ حق ے اور اس کے علاوہ جو ووسروں کو یکارتے ہیں وہ باطل میں ، اور اللہ برتر ، لْكَيْبُرُ ۞ ٱلَمْ تَكَرَأَتَ اللَّهَ ٱنْذَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآَّةً نَقْتُصُبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً کاطب کیا تو نے نیس دیکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اتارا گیر نیس بری مجری ہو گئ اتَ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَالْغَنِيُّ الله بہت مہربان نے خبر رکھنے والا ہے ، جو کچھ آ تانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کا ہے اور بااشبہ الله عنی ہے لْجَمِيْدُ ۞ اَكُمْ تَرَ اَتَ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِيُ فِي الْيَحْرِ بأَمْرِهِ ﴿ ریف کامستی ہے،اے محاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تبیارے لئے وہ ب بچرمنخ فرما دیا جوز مین میں ہے،اورکشتی کومنخر فرما دیا وہ مستدر میں اسکے تھم ہے چکتی ، ىُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالتَّاسِ لَرَءُو فُ تَجِيْمُ۞ ر وہ آسان کو زمین بر گرنے سے تھاہے ہوئے ہے ، مگر یہ کہ ای کا علم ہو جانے ۔ بلاشہ اللہ لوگوں پر بہت مہربان سے نہایت رحم فرمانے والا ہے ، وَهُوَ الَّذِي آخْمَاكُمْ لِثُمَّ يُونِيُتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِنِكُمْ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُونُ ۞ اور الله وی بے جس نے تمہیں زندہ کیا گھر تمہیں موت دے گا گھر حمہیں زندہ فرمائے گا ، بااشبہ انسان بڑا نا شکرا ہے۔

#### الله تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہرے

مے مظاوم کو خااب کر دینا اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی دید ہے جیجی تھا کہ طاق اور عالم طوی میں ہے وہ صب ای کا ہے سارے انتقابات زمان میں جوں یا مکان میں سب ای کی قدرت و شہیت اور اداوہ ہے : وستے ہیں ، وہ رات کو دن میں اور دن کورات میں واض فرمات ہے دوج پر بات کو متنا ہے ہیں جو بھتا ہے وہ تق ہے اس کے علاوہ جواد گوں نے مشود دنائے ہیں وہ سب باطل ہیں ، وہ برت ہیں ا ہے دوق آسمان سے پائی اتا رہتا ہے جس سے زمین برکا تحری ہوجاتی ہے ، وہ اطیف ہے تشخی مبر بان ہے اور نجیر ہے جوائی ساری محلوق کی کے خرر کھتا ہے وہ سے نیاز ہے ہر توریف کا ستق ہے۔

اللہ تعالىٰ نے دوسب پیچنہ ار سے نظیم خراد یا لیخنی تبدارے کام میں نگاہ یا جو کیوز میں میں سے شنیاں ای سے تکم سے بطنی بیں اور یہ اس جو تحقیم سے باتی بیں اور یہ اس جو تحقیم سے باتی بیں اور یہ اس جو تحقیم سے باتی اور یہ اس جو تحقیم سے باتی اور سے سے اللہ تحقیم اللہ بیٹر اور اس بیٹر اور اس بیٹر اندون میں میں میں میں میں بیٹر تھو کہ بیٹر تھو کہ

لِكُلِّ اَتَةَ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَافِعُ إِلَى رَبِكَ الْم مَن مِرْسَ فِي هِ وَعَرْمَ مِن عِن عَلَى اللهِ مِن لَا قَدَ مِن الرَّمِي اللهُ اَعْلَمُ رِمَا تَعْمَلُونَ فَ اِنْتَكَ لَعَلَى هُدًى مُنْسَتِقِيْمٍ ﴿ وَلِنْ جَدَلُونَ فَقُلِ اللهُ اَعْلَمُ رِمَا تَعْمَلُونَ فَقَلِ الله اللهِ آبِ مِن عَن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَفِي اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُونَ فَقَلِ اللهُ اَعْلَمُ وَاللهُ اللهُ عَمْلُونَ فَقَلِ اللهُ اَعْلَمُ وَلَا تَعْمَلُونَ فَا اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ فَقَلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ فَا اللهُ الله

#### ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں

مشرکین اوردگیر کافرین جورسول اللہ بھٹی کا اور آپ کے بیان فرمود اعتقادات اورا حکام شرعیہ پراعتر اُس کرتے تھے ان میں یبود د نصاری بھی تھے، بیوگل یوں کہتے تھے کہ بیا حکام اور اعمال ہم نے پہلے کی سے ٹیس سے آپ کی بتائی ہوگی ایک چیزیں جمی برائی احتوں کے اعمال واحکام میں کوئی وکرٹیس ملتا، بیٹھا کہ جھڑ ہے کرتے وہیں اور انگار پر تھے دہیں، اونشر جمل شانٹ نے ان کوک کو جواب دے دیا لیکن اُمقہ جعلنا منسکافٹے نا سکٹوا فی (ہم نے ہرامت کے لئے عوادت کے لئے اُمقر آراد پنے جس معطان وہ عمل کرتے تھے)اند بخالی انھو الماکسین ہے مالک الملک ہے آمر مطلق ہے اے افتیار ہے کہ جس است کو جو اطاع ہے تھو فراٹ مرافقی فلیم السلام کی اعتمال کو جواد کام عطافر بات ایس کے فرمان پڑھل کرنا تھا اور آخری ٹی کھی گی است کو جواد کام و سے اِن پڑھل کرنے کی فرمداد کی ان پرذال این گئے ہے کہ گافون کو کھی تھیں کہ انتہ تعالی پراعش اُس کرنے اور بوں سے کہ کہا خری ٹی جوانے اس اور کھیں کے کہا خری ٹی جوانے اس انتہاں کے کہا تھوں کہ بیران کی شریعت میں بہت کی وج چے میں جوانے اس انتہا تھی اس کو جوانسا مرکب شریعت میں میں تھیں۔

معاندری کا بواب دینے کے بعداد شافر این فسال بیاز فساک فی الافو ( مودوان امریش کپ یے بھٹرانہ کریں انائم الانجاء \*\* مستقل شربعت کے کرائٹ بیف لا سنائپ کے کائٹ بیف الدن پرائم اسلامات شعیر فرعید سابقہ منسون وہ کے بیٹی کس کے کا اعظام پر اعتراض کرتا ہے اور بھٹونا کرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض ہے جو کردر گئر ہے بیادگ بھڑک وردر تیں واقد نج النے رقاب الشک العملی فعلی منسطنی والدن بیان والے رسی کی شدہ اس میں انتہا ہے ہوائی ہو کہا ہے کہا میں ک راست ہے کہا ہے کہا ہے گئے میں گھر میں تی رود ہدر ہے دیلی ویکی اعتراض کے متاثر شدہوں اللہ کی طرف ہے آپ وہوایت والا میرحاراست بالا کہا ہے اوراس کا آئی وہ نے کی انتہاض کے سانت وی گئی ہے وہ آپ

وان جدادگو اٹ فقل الله اغلبہ بعدا فعدگو تی (اوراگر پیاوگ آپ بھٹر اگر پی قرآئے فردہ بھٹے کہ انتقابارے کا موان کوئیم ا چاہتا ہے) وہ تبدارے اوران کی سراوے دے کا حرید فردایا اللہ پینٹ کے فرون القیامة فیصا مختلفے فیدہ تعطیفاتی (اللہ اتفاقی قیامت کے دن تبدارے درمیان ان پیزوں کے بارے میں فیصلہ کردہ ہے گائی انتقافی کیا کرتے تھے) جب اللہ اتفاقی فیصلہ فردائے گا قومب کی فاردہ وہائے گا کھراس وقت مگر بڑی واضح جو جائے کے واقع کا مدیکس جو کا اللہ تعالی نے اپنے رسمل کے فراجے دو بھر تبدیا ہے پؤکستون بالفنیس کیلور پر میں ای واجاعی شام کر کھراتھ بیا ایمان ان آخرے کردن مذیرہ دھا۔

المبة تبغيلية إن الله يُفلغ ما في السّماء والأوض (استاطب) الشّم معلونين ويقيا عان اورزين من سالفه ال سبوكو جانب ) إنّ ذلك في تحتيب ( واشبه يمّاب من أهما واب ) لتن أن تلقوظ من مرقوم ب أنّ ذلك على الله يسيق ( ولاشبه بيا تعديرًا ممان ب ) لون تحقوظ من سب يكو تفوظ ما ناس كي كنّ ذراجي مُشكل فين سبّوني تشراور مناند ميذ يمتحك كما تن إود والوق كما لات أبك ان كمّا سين كيمت أنمن كيه -

وَيَعُهُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ مُ مَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِمْ الْمِثْنَا بَرِيَاتِ تَكُرفُ فَيْ فَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ ﴿ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ الْمِثْنَا بَرِيَاتِ تَكُرفُ فَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمِثْنَا مِينَّا تَعَلَيْهُمُ الْمِثْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمُثَنَا بَوَيَا وَاللهِ عَلَيْهُمُ الْمُثَنَا مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ الْمُثَنَا مَنْ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ الل

# قُلْ إِفَانُكِيْكُمُ مِشْرِقِنْ ذِلِكُمْ التَّارُ - وَعَدَهَا اللهُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا - وَبِلْسَ الْمَصِيْرُ فَ ابِنَ رَجِ الإِن سِ عَنِوهَ وَلِونَا وَ وَعَدِنْ عِنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله

کافرقر آن منتے ہیں توان کے چیروں سے نا گواری محسوس ہوتی ہے

ان آیات پین شرکین کی تر دیر فریائی ہے اوران کا طبر ایسٹان کر دیا ہے اور ساتھ میں شدا ہے کا مذکر دیا تھا خرے شن ہو گا۔ اول قور قریبا کا ہے ڈک ان چیز ول کی میونٹ کرتے ہیں تھی ہے مجبوعہ وٹ کی انتقاق ٹی نے کو ٹی پیٹس فریائی اوران کے پاس کو ٹی تھی دیسل تھی تین ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہو جاتا وہ پیاڈک شرک کرنے کا فالم ہے دوسے ہیں اوران فلم بارے کی جب آئیس بھالے ہوئے کے فاقوان کے لیے کوئی تھی مدد کا ہے۔

س کے بعد ارشاد فریا یا کہ جب ان شرکو کو اداری آیات منائی جاتی ہیں جن کے مضابین خوب واقع ہیں تہ کا فروں کے بچہ ب بہل جائے ہیں اور چرہ والی کو اداری محسول مورٹ کے تعلق جب کا داری کا بیام ہے کہ دوالی ایوان اکٹین جدئی آ بات سات ہیں ان پہتلہ سے کہ دور ایری دویا ہے ہیں ایرا اسلام مورٹ کے کہ وہا آئی انساز کر یہ کے ان کی جوالے بیان کو بٹ کے بعد فرنا کہ اس وائی وہا ہے گیا تا خادی ہے اس بدور کردونا کو اداری دوئی جود زر شمان وائی وہا ہے۔ سے کہ دور نواز کی آئی کا بطاق ہے ہو ہو گئی کا خادی ہے اس میں بدور کردونا کو اداری دوئی مورز شرف کر استدادہ وہ اس میں کہ دور نواز کی اس کا تو بھی خصد والا اس بیا کر قدار کردی کر لیا ہے ہوا خوت میں چھیا ہے دو کہ سات بھا وہا ہے۔ کردا دور نے جا اس

يَايَّهُمَا التَّاسُ هُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَوِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ ـ تَهُ اللهِ ﴿ يَا اللهِ ﴿ وَ إِنْ يَسْلَبُهُمُ اللَّهُ مِلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ لَكُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ يَسْتُنْقِدُ وَلا مِنْهُ ﴿ يَتَعَلَّمُ اللهُ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ لَقَوْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

شرکین کےمعبودوں کی عاجزی کا حال

غیراللہ کی عبادت کرنے والوں اوران کی معبودوں کے بارے میں بیجیب بات بیان فرمائی ہادراس کوشل سے تبییر فرمایا ش کہاوت کو کہتے ہیں اور میانکی بات ہے جے مشرکوں کے سامنے بار بار دکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کوشا نخیں اوران سے کبھی کہ خوب با کر تبھیں اپنی تعاقب اور کم واقع خوب بیتے جال جائے۔ ا مشافر ما یا کہانشاقعاتی کوچوز کرتم جس کی موادت کرتے : واور جنہیں مدد کے لئے بکارتے : و بیا کیک بھی بھی بید انجیس کر سکتے سے ال کربھی آئیے گئی بیدا کرنا ہا چاہد کا عام تا وہ کررہ و اس کے الشاقال شاخالتی ہوئی کا ناک کا ناق ہے اس کی موادت چوز کر ھاجڑ کلوق کی موادت کرنا ادر ماجڑ کلوق ہے مواد میں مانگل باب بزی ہے قوفی ہے ادر بہت ودر کی کمراہی ہے۔

القد تعالی کے واقع نے جینے تھی معبود بنار کے ہیں کہ تھی پیدا تو گیا کرتے۔ اگر تھی ان سے پیچہ بیٹین لے تو اس سے چیز انہیں کئے مصاحب دو المعانی نے بھی بیٹی اللہ ویے ہیں پیکر دوراز دہندگر مصاحب دوراز دہندگر کے بیٹی بیٹر بیٹر اللہ ویے ہیں پیکر دوراز دہندگر کے بیٹر بیٹر کے بیٹر بیٹر کے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کی بیٹر بیٹر کی ب

صنعف المنظمان و الصطلاف (طالب مجی کروراور مطلوب مجی کرورا ساحب رون العمانی نصفتے بین کہ طالب سے شرکت یعنی فیم الندی عبات کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد بیں اور مطلب سے کے جیساعا بدویسای مجودودووں ہی شیف میں م شعیف اس کے بین کردو بھی تک سے مشانی میں بچرا کے اور اس کی عبادت کرنے والا اس کے کرور کے کہا بی باقش کے بچیافی کے گیرتا ہے معمود تو جان اس کن عبادت کرنے والدائں سے بڑھ کر کڑور سے اس کی کڑوری مقل کے اعتبار سے جدوالی چڑے کے بھی کا امید دارے بڑوا ہے بچر معاوس کی چڑا کھی تک شیمیں بچرا مشال

منا قدورہ اللہ حق قدرہ ('لوکن نے اللہ تعالی کی و اقتصام میں جو تقطیم اس کی شان کے اللہ تعالی اپنی ذات و صفات می یکنا ہے خاتی وہا لک سے تجاعب دے کا سے وہ اللہ کی جائے تھی۔ اور شردتی وہ برچ پر تاور ہے ہرچ کو قصائے ہراہ گی اور ملکی ہے محکم اور انگر مشائل ہے اور اللہ کی اور ملکی ہے جب مشائل کی ذات و مدہ اللہ کی ہے کہ کہ اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اللہ ک مشائل کی دات و مدہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا مواد میں اور اللہ کی اللہ کیا کی اللہ کی اللہ

ن الله الله ليقوي عزيز (واشه الله تعالى بيرى أوت والله ب فليده الله ب) الميسق في وحزيز كر تبعيض يزير كي مهادت كرنا جواس كى مخلوق بي بهت بيرى كمراى ب

ٱللهُ يُضْطَفِينَ مِنَ الْمَلَيِّكَةِ رُسُلاً وَمِنَ التَّاسِ ﴿إِنَّ اللهَ سَمِنْعُ بَصِيْرٌ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللهُ يَضْمَلُونَ مِنَ عِنْ يَعْلِيدُ اللهُ وَلَيْ يَا مِدَارِيلِ مِن عَنِي وَالْجِنْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَیْدِیْ فِهُ مَا خَلْفَهُمْ \* وَ لِلَى اللّهِ تُرْجَحُ الْأُمُورُ ۞ یَأَیُّنَا الّذِیْنَ امَنُوا ازْکَعُوا وَاسْجُدُوا ان ٤ تـ عام الله الله عن عنه عالم الله عن كام ف ته الله الله عن الله عن الله عن الله علم الله علم الله

وَاعْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

اورات ربى عادت كرواور في كام كروا كاكم كامياب بوجاد

اللّٰہ تعالیٰ فرشتوں میں ہے اورانسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، ووسب کچھ جانتا ہے

ساری کلوق الله بی کی گلوق ہاس نے اپنی کلوق میں سے نصب بیابا جمر جدد دیا اور جنہ بیابا کی بڑے اور برتر کام کے لئے چن ایما درسالت اور نبوت بہت بہامر تبسیہ سے رسول کا کام ہے کہ اللہ تقائی کے بیغا مادراس کے ادکام اس کے بندوں تک پہنچاہے فرشتوں کوانسہ تعائی نے سفارت اور سالت کی بیٹر نہ شخص کہ ان کے ذریع اپنے نہیں اور سولوں نے اٹ اور ایک وادر کھنے اور توجیئے اور تراہ بی بڑا فرما نمیں میں میں میں سے خشنے فرما کر نبوت اور رسالت سے نواز انجران نبویل اور سولوں نے اٹ اور ایک وادر کام بہ فرمائٹوں کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے باس پہنچے فرشتے کئی اللہ تعالیٰ کی گلوق میں جن میں سے جہنیں جاپا پیغام بر بنایا ادرا نجی محمد سے مطابق جے جاپا بیر جیرے مطاب کیا کی کوئی ٹیس بیٹچ فاکر میتے کی اللہ تعالیٰ کی گلوق میں جن میں بیا ادائش کے سامیر سے وہ سب کی با تم سنت سے مطابق جے جو اس کے فیصلوں کو بھول کر سے گا ہے اس کا مجمع ہے اور جو اس کے فیصلوں پر احمراش کر سے گا دواں سے تکی با نبر سے اور جس جس میں انعد تعالیٰ نے جواستھ اور کی ہے اس کا مجمی بھے

نىغلىم ما بين أيديم فرفعا حلفه فر (ووجانتا بجريجهان كَ تَكُور جريجهان كَ يَجِيطِ احوال واعمال سب معلوم بين، وإلى الله غزجه الأهوارُ (اورتمام امورالله بن كي طرف وسنة بين) الله تعالى وبرطرس كالعقيار بدويا شعر جريجه وتا بدود يحي اس كي مثبت اوراراده به جوتا بياورا خرت مين مجمع صرف اس كراراد داور مثبيت كي مطالِق س بكي بوكا

ش جر کھی ہوتا ہے وہ کمی اس کی مشیب اور امادہ ہے ہوتا ہے اور آخرے میں کئی صرف ای کے اراد داور مشیب سے مطابق سے پکھیروگا ادر ای انکام سے مطابقاً اور مارے فیصلے ای کے ہول گے اور تق ہول گے۔

آیافیا اللیفن امنوا از محفوا و استبخلوا (اسایمان داوری گردادر تبده کرد) شخن نماز پر حفرماز میں کیونکدر کوئی تجدود بر سرکن بیماس کے ان کا خصوصی تحدید بسیس پری نماز پر شن کا حم آگی و اظنافوا و زختی (دوریت برب کی عمادت کرد) نماز کے بعاد دگر عمادات بین بیخم ان سب عمادات و شال بوگیا و افضاروا کی فیصر (دورنی کنام کرد) این محموم تام نیک اعلی کوشال سادر جانی عمادات دورفر اکنس داجهات معکام اطاق محاس افعال محاسق اور از از این افزاری اوراجتا کی زندگی کے دکام سب کوشال ب لفتگیم انتخابی کام یک عمل بیا کی امادر کور

حضرت امام شافی رحمته انشدعلیہ نے نزدیک میں جوبہ فی آیت ہے اور امام ابو حفیقہ وامام مالک رحمتااللہ کے نزدیک اس آیت پر جورہ خلاوت فیش ہے فریقین کے دلاکل شرقی صدیت وشروح فقدیش ندگور ہیں۔

لاہ جدید شق ہم بی زبان میں محت و شفت ادر کوشش و جدید باتا ہے یافظ اپ عام معنی کا متبارے جرال محت اور کوشش کوشال ہے جوالتہ قالی کی رضا عاصل کرنے کے جو جہاد جو قال کھنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہورے و دمجھی اس محت اور فشش کا ایک شعبہ بے مسلمان اپ چاشی ہے جہاد کرتا ہے جس کی گئی کا اوار پول ہے جو دو بیک کا موسی کی گئانے گلاہ دور کو قیمورٹا ہے گئیں دوڑے اکا کا ہے اور چاہتا ہے کہ چومجھی کمل جو دو کیا دار کو کے لئے جو اس موجھی پولٹس ہے جارگرا ہوتا ہے، پوری طرح اس کے تقد ضول کو دبا کر معرف اللہ تعالی کی رضا

کے لئے جو کام کیا یہ سب جہاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا رشاد ہے کا رشاد ہے۔ سے شرکین سے جہاد کر واس سے معلوم وہ اگر دشمان و میں کورک و مینے کے لئے ان کا زورتو ڑنے کے لئے مالوں کورج کرنا پی جانوں کواس کام میں افو دینا اور اپنی زبانوں سے مقابلہ کرنا ہی کہ تغییر کرنا اسام کی دوست جہاد ہے کہ استعمال کا شخصات جواب ویٹا ہیں۔ وشمان و بین کے مقابلہ میں کمانی کھونی کا میں کہ تغییر کرنا اسام کی دوست جہاد ہی کا مصداق ، و جائے گا پھنس مرتب ہائے کہ شامل ہے افغالی کرنے کو بھنس جہادا ہی طاقت کے بھر رکر سے گا اس کا وجہاد صفح جہاد ہی کا صداق ، و جائے گا پھنس مرتب ہائے کہ جہادوں سے اُفعال اس گھنس کا جہاد ہے جو طالم ہادشاہ کے سامن کا کہ وجہاد ہوگا کے فرق موٹس الدی رضا کے گا اور ایسا کا کہ بائذ کرنے کے لئے مسلم کی گئی مخت کر سے اور چہادہ وگا گھر فیلف اوراں کا مقبار سے درجات بھی فیلف ہیں برگھرا اپنی

خسو اختساخُه في (اندتواني شِنهي چن ليا) سائيتها مامتون پرانداخاني شِنهي يعني يامته کديدي صاحبها السلوقواقتية كو خشايت دی آميس بيراانها ، هلي که امت و په کاشف عاصل ووان پرانداخواني شقر آن دار لفر مايا شديد آسانی خطا کر ليتح جن د پيايش آخريش آن اور جنت مين ميليد وافل بون ع يسنن تر خدی مين به که رسول الله ها نه آيت منگسته خيشر اُخفه آخو جف لسلنگاہیں کی تلاوت فر مانی کچرفر مایا کرتم ستر و س امت کو بورا کررہے ہوتم سب امتوں ہے بہتر ہواوراللہ کے نز دیک سب امتوں ہے زیاد ہ عَرَم ہور قبال التومذی هٰذا حدیث حسن ¿ جب القدتقالي نے اتنی برد کی فینسیات دی اب اس اتعام واکرام اوراجتها ءاواصطفا ء کا تقاضار ب كدالله تعالى كروين كى خوب برده كرخدمت كرس

وین میں تنگی نہیں ۔

وَمَمَا جَعَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينُ مِنْ حَوَجِ (اللّد نِتَم رِتْهار بِدين مِن تَكْن نبيس قرمانَى) بينجي الله تعالى كابهت بزاانعام بـ كـ اس نے امت مجر بہلی صاحبہالصلوٰۃ والحیہ کو جوا دکام عطافرمائے ہیںان میں تنگی نہیں رکھی جے جو بھی تھم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیز احکام کی بچا آوری میں سہولت ہےاوراحوال کی رعایت کھی گئی ہے بنی اسرائیل پر جو بختیاں تخییں جن کاذکر سورہ بقرہ كَ آخري آيت وبَسْنا وَلَا تَحْسِمِلُ عَلَيْناً إصُوا تَحْما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذَيْنِ مِنْ قَبْلِنا للسِّلَّز رجِكا بيوهاس امت رئيس من بن اسرائیل پر بہت می یا کیزہ چیزیں حرامتھیں مال غنیمت میں ہے بچے بھی ان کے لئے حلال نہیں تھاز کو قامیں چوتھائی مال نکالنا تھااور کیز ادہو کر پاک نہیں ہوسکتا تھااس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ ویٹا پڑتا تھا،اور جب کو ٹی شخص حیب کررات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کواس کے وروازے پر کلھا ہوتا تھا کہ اس نے فلال گناہ کیا ہے۔امت محمد پیلی صاحبہا الصلوٰ ۃ والتحید کے لئے مال فینیمت بھی حلال ہے زکوۃ بھی تھوڑی مقدار میں فرض ہے بینی چاند کے اعتبار ہے نصاب پرایک سال گزر جائے تو کھانے بیٹے اورخرچ کرنے ہے جو بچا کا ۱۲۴۰ فرض ہےاوروہ بھی ہر مال برفرض نہیں ہےصرف مونا جاندی نقد کیش اور مال تجارت برفرض ہے، زمین کی بیداوار میں کے دسوال یا میسوال حصہ فقرا ، کودینا فرض ہے دمضان المبارک کے روز ہے فرض ہیں کیکن شرقی مسافر اور مریض کوا جازت ہے کہ دمضان میں روزے نہ تھیں اور بعد میں قضار کھ لیس اور شیخ فانی کواحازت ہے کہ روز وں کے بدلے فدیددے دے اورا نیشخف کو بعد میں قضا ،ر کھنے کا بھی حکم نہیں ے، جج استخف برفرض ہے جوسواری پر مکہ تکرمہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہوو دہمی زندگی میں ایک باراگر جہ بہت بڑا مالدار ہو۔ رات دن میں یا نچ نمازیں فرض ہیں ان میں بہآ سانی رکھی گئی کہ فجر سے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں اور ظہر سے عصر تک کوئی فرض نما نہ نہیں ہے یہ پوراوت حلال کمائی کے لئے اورتعلیم تعلم کے لئے فارغ ہے بھرعشاء ہے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے بیروت آ رام و راحت اورسونے کے لئے ہےاور جوفرض نمازیں ہیںان کی تمام رکعتیں ہثمول فرض اور وتر واجٹ اورسنن مؤ کدہ صرف بنتیں رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز جاررکعتوں کے بدلے دورکعتیں کر دی گئی ہیںاورم یعنی دحسب طاقت نماز اداکر نے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہو کر نہ بڑھ سکتے قبیثہ کر بڑھ لے اور میٹھ کر بڑھنے کی طاقت نہیں تولیٹ کر بڑھ لے وضواونٹسل کوئی مشکل کامنہیں شنڈے یائی ہے وضو رہے واس کا تواب مزید ہے اگریانی نہ ہویایانی ہولیکن مرض کی وجہ ہے استعال پر قدرت نہ ہوتو عنسل وضودونوں کی جگہ تینم کر لینا ہی کافی ہے حلال جانوروں اور یا کیڑہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے ضبیث اورنجس چیزوں اوران جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق ہر برااثر پڑتا ہے جن افعال اوراعمال ہے شریعت اسلامیہ نے منع فر مایا ہے بی آ دم کا بھلا ہے۔ جباد عام حالات میں فرض کفاریہ ہے اور اگر دشمن جڑھ آئیں تو فرض عین ہو جاتا ہے کیونکداس وقت اپنی جان اور دوسرے مسلمان مردوں مورتوں بچوں کی حفاظت کامسئلہ ور پیش ہو جاتا ہے بھراگر جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا تنابزام رتیہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا در ہے کہ دین کے آسان ہونے میں تنگی شہونے کا پیرمطلب نہیں ہے کہ کی عمل کے کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہ ہوا درساری چیزیں

A SEADING IN

الم بعد تسة عن عاد عاد منه رام رام راما

حلال ہوں اور جو جی جائے کرلیا کریں ،اگراہیا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جوکاروبار کا خاص وقت ہوتا ہےاور نہ حرام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام ہی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا پیمطلب ہے کہ کوئی اس پر عمل کرنا جائے کو سکتا ہے، آج کل ایسے بے بڑھے جہتدین نکل آئے ہیں جو سود قمار حرام گوشت کھانے اور صریح گناموں کی ارتکاب کو جائز کہدرے ہیں اور دلیل بدد ہے ہیں کہ دین میں آ سانی ہے، بیلوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جولوگ قر آن کے حامل ہیں اوراسلام کے عالم ہیں ان کے پاس پیر جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عامۃ اسلمین کو جانے دیتے ہیں،عوام کو بمجھ لینا چاہیے کہ بیہ ان کے ہمدر ذمیں ہیںان کی آخرت تاہ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں قبال البغوی فی معالم التنویل جلد ۱۳۰۰ مسلمعناہ ان المؤمن لا يبتلي بشئي من الذنوب الاجعل الله له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضها برد المظالم والقصاص و بعضها بانواع الكفارات فليس في دين الاسلام مالا يجد العبد سبيلا الى الخلاص من العقاب فيه وقيل من ضيق في اوقـات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج اذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنو اوقال مقاتل يعنى الرخص عند الضو ورات كقصو الصلوة في السفو والتيمم عند فقد الماء واكل الميتة عنبد البضرورة والافطار في السفر والمرض والصلاة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروى عن ابن عباس انه قال الحرج ما كان على بني اسوائيل من الاعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذا الامة اعاذ نا لله منهم (لیخی دین میں تنگی نہ ہونے کا بیمطلب ہے کہ مومن بندہ کی بھی گناہ میں مبتلا ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے لیےاس گناہ سے خلاصی کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔خواہ تو یہ کے ذریعے خواہ قصاص کے ذریعے خواہ کفارات کے ذریعے غرض کسی نیکسی طرح گناہ ہے خلاصی کی سبیل پیدا ہو جاتی ہےاورایک قول مدے کہ فرائض کےاوقات کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے تم پر تنگی نہیں رکھی۔مثلاً رمضان کے جاندیا حج کے دقت میں التباس ہو جائے تو اس معاملہ میں اللہ تعالی نے وسعت رکھی ہے یعنی جب تک جاند کا یقین نہ ہو جائے اس دقت تک روز ہ رکھنالا زم نہ ہوگااور نہ بی حج کے وقت کانعین ہوگا۔اورمقاتل کا کہنا ہے کہ اس سےمرادیہ ہے کہ ضرورت اورمجبوری کی حالت میں اللہ تعالٰی نے تم پرتنگی نہیں فرمائی بلکہا پیے واقعات میں تنہیں رخصتوں ہے نواز دیا ہے جس کی ٹی مثالیں ہیں ۔مثلا سفر میں قصرنماز پڑھنے کا اوریانی کی عدم موجودگی کے وقت تیم کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح حالت اضطراری میں مر دار کھانے بہنر ومرض میں روزہ چھوڑنے اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے معذورہونے کی صورت میں بیٹے کرنماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ دین میں تنگی نہ ہونے کامطلب یہ ہے کہ جو تخت مجاہدے اور انمال شاقہ بنی اسرائیل پر فرض فرمائے گئے تھے امت جمہ بیکوان ہے سك دوش كرديا كياہے)

مِلْةُ اَلْسِيْتُ فِي اَبْرِ الطِنِيْقِ الْسِياءِ اِلَّهِ بِالْسِاءِ اَتِهِ الطَّيْقِ كَلَّهِ الْمِلْوِلِ السَّوَاعِ وَانَ اللَّهِ الْمِلْوِلِ اللَّهِ الْمِلْوِلِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمِلْ اللْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللْمِلْ اللْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللْ

هُوْ مَسْتُكُمُ الْفُسْلِهِ مِنْ فَلِنَّ اللهِ نَهِ مِهِالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَال بازلهٔ مَن بان عَن اللهِ مَن فَقَالَ اللهِ عَنْ مَقَاتِهِ وَفِي هَلنا (اورائهُ مَسْلِمُونَ النَّح بَهِ اللهِ ا تعالى بَنْ أَلِهَا اللّهِ فِي اللهِ اللهِ عَنْ نَقَاتِهِ وَلا تَسْوَقُنُ إِلَّا وَاللّهُ مُسْلِمُونَ الرَباع الرات عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ مَعْتِلَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رمی ای بین اور است دیاب بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ سسما مخم افکہ افکہ سلیمین میں معرض میں ایران کی ایک کا خور داخ ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابرائیم انتظامی کے تبرارے وجود میں آئے ہے پہلے می تہرانا ما "مسلیمین" دکھ دیا تھا جیسا کہ مورہ افر و میں حضرت ابرائیم اورا ما میں مشکلیما اسلام دونوں کی دھائی کرتے ہوئے فرایا ہے کہ ذکہ تک واجع خلک فسلیمتی للگ و میں کا ق

میں تکلف ہے تھوڑی ہی تاویل کرنی پڑتی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِينُدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شَهِدَآءُ عَلَى النَّاسِ (تاكدرسول تمهارے لئے گواہ ہوں اورتم لوگوں كے مقابلہ میں گواه بنو )اس كاتعلق وَجَاهِدُواْ فِي اللهِ ﷺ يَجِي بوسكنا بِإور هُموَ سَمَّا نُحُمُ الْمُسْلِمِينَ ﷺ يَجِي بهل صورت ميس مطلب مه و گا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروجیسا جہاد کرنے کا حق ہے تمہارا میٹل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچا دے گا کہ اللہ کے رسول سید الاولین والآخرين ﷺ تمہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب بیہ دگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین یعنی فرماں بردارر کھا یرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی ، جب اس نام کی قدر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن کررہو گے تواس قابل ہو گے رسول اللہ ﷺ تمہارے قل میں گواہی دیں گے ،سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ وَ كَمَاذَ لِلْكَ جَعَلْمُنَا تُحُمُ أَمَّةُ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَا ذَآءُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِينُدَا (اورای طرح ہم نےتم کوایک ایس جماعت بنادی جواعتدال والی ہے تا کہتم لوگوں پر گواہ ہو جا واوررسول تم پر گواہ ہوجائے ) حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرائمیلیہم السلام قیامت کے دن جب بیفر ما ئیں گے کہ ہم نے اپنی امنوں کوتو حید کی دعوت دی توان ہے گواہ طلب کئے جائیں گے اس پروہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اوران کی امت کوبطور گواہ چیش کریں گےاس کے بعداس امت ہے موال ہوگا کہاس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہم پیغیروں کے دعوے کی تقید بق کرتے ہیں امت محربیغی صاحبہا الصلوٰۃ والحتیہ ہے۔وال ہوگا کہتم کواس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی ﷺ تشریف لاے اورانہوں نے خبر دی کہتم پیغیبروں نے اپنی امت كوتبليغ فرمائي بيه فَيَقِينُهُو الصَّلُوةُ وَاتُوا الزُّكُوةُ (سونماز قائم كرواورز كوة اداكرو) يعني جب الله تعالى في تمهاراا تنابز امرتيه کر دیا کہ میدان قیامت میں حضرات انبیا ،کرام<sup>علیم</sup> الصلوۃ والسلام کے گواہ بنو گے اورتمباری گواہی ہے سابقہ امتوں پر ججت قائم کی جائے گی تو اس شرف کا تقاضا ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنواس کے دین پر پوری طرح عمل کرو خاص کراس دین کے جو ارکان ہیںان میں نے دوبڑے رکن ہیں وَاغتَ صِہْمُوا ہِاللّٰہِ (اورمفیوطی کےساتھ اللّٰہ کو پکڑے رہو) یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ر کھو۔اس ہے اپنی حاجتوں کا سوال کرود نیاوآ خرت کی خیراس سےطلب کرو وَهُو َ مَوْلِلْکُمْ فَنِعُمَ الْمُولِلْي وَبْعُمَ النَّصِيبُو ۖ (وہتمہارا موٹی ہے سوخوب موٹی ہےاورخوب مدوکرنے والاہے ) موٹی کامعنی ہے کام بنانے والا ،وہل ایمان کی کام بنا تاہے ،اہل ایمان کے لئے

## تناينروغلى تشدانى اومدين بنى الهيونر. والله الشاعت كى مطب بُوعرت مندكت ب

|                                                         | تعامير عادم قرانى                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا شيرُون أن الماضمة المناب عرف إن                     | تغت يرخماني بوزنغيية مزأت بديكات وجد                                                                |
| ة خي كالمنافظ إلى في                                    | تغشير مظنري أراه البدي                                                                              |
| موانا منذ ارفن سيرمادي                                  | قعن القرآن اعتددا بذكال                                                                             |
| معادر مسيد غيران زقوي"                                  | مَاسَكُ ارْضُ القَرَانَ                                                                             |
| بنينرشين ميزونش                                         | قرآن اورمًا حواثي                                                                                   |
| خاکٹر حقٹ فی میار قاؤی                                  | قرآن مَامُر فِي مَهْ بَيْطِهُ مَن نَصِهُ مَن نَصِهُ مَن نَصِهُ مَن نَصِهُ مَن نَصِهُ مَن نَصِهُ مَن |
| مرة الإرشىدنين أن                                       | لغاث القرآن                                                                                         |
|                                                         | قابوش القرآن                                                                                        |
| ة كالرميدان ماسية                                       | قانوش الغاظ القرآن ايحزنم دمي جوزى                                                                  |
|                                                         | ملك لبيّان في مُناقبُ الْعَرَاتُ دمِنِ الْحَرَى                                                     |
| سسمانا شرنسدالى تمانىك                                  | امت ل قرآن                                                                                          |
|                                                         | قرآن کی آیم                                                                                         |
|                                                         | i da a da                                                             |
| موادا تعبورات ري العلى الأسل ولوبند                     | تغبیم الخاری مع رجه وشرح از و ۱ مبد                                                                 |
| يريون وكرياد قب فاضر والاستواكوايي                      | تنبسيم كم م ٠٠٠ ، بد                                                                                |
|                                                         | باغ زندی بید                                                                                        |
|                                                         | سنن ابوداؤه شريف ، ، ، بلد                                                                          |
|                                                         | سنن نسانی بهد                                                                                       |
|                                                         | معارف الديث رجه وشرح سهد ، عنال                                                                     |
|                                                         | منكوّة شريف مترم مع منوانت «بد                                                                      |
|                                                         | رياض العدالمين الترجم ابلد                                                                          |
|                                                         | الادب المغود كالمص تبدوشري                                                                          |
|                                                         | مغابرتی بدیش مشترة شرید د جدای س                                                                    |
|                                                         | تقرر بخارى شريف مصص كامل                                                                            |
|                                                         | تبريد بماری شريعيه ياسيد سياسيد                                                                     |
|                                                         | تعقیم الانشه تات _شن مشکرة أدو                                                                      |
|                                                         | شرح ایعین نووی <u>ت</u> جدوش <u> </u>                                                               |
| مولاتا كدر كرياقب فاض دار معزم كواتي                    | قصع الديث                                                                                           |
| ناشر:- دار الاشاعت اردوباز اركرا يى فون ۲۱۳۸۹-۲۱-۲۱۳۲۱۳ |                                                                                                     |